المُن عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ

المال المال

جلدينجم

ازسورة احقاف تاختم سورة الناس

تصنيف الليف

عَيْمُ الْأَمْتُ عُمِدُوا لِللَّهُ مَنْدِتْ مِولاً مُنْ الْمُ التَّمْرِفْ عَلَى عَانِى قَدْلَ يَرْهُ

تسطيلنكار

خنرية موان عقيد الله الله قامي (فاسل دراسوم ديوند)

تظرتاني

حنريث والأفق في منع بالمحاصات بالن أورى والمكاتيم

شيخ الحدثيث صدرالمدتين دارالغلوم داوثيد

أهتمارو پيشڪش

مفتى عَبُالرَوْفُ عِزْلُوِي

فاصل وسابق أستاذ وخطيب دارالعلم ديوبد (انديا) أستاذ حديث جامدعلوم اسلاميعلامد بورى اون كراچى

0333-2114000



المناسكة المناسكة ازسورة احقاف تاختم سورة النا فنه ينم الم عقيد رفي الله قاي (فاس داعو ديوند) せいとうかと ふっとかり تنفى كتب خانه محمه معاذ خان ورس فلاق كيلية ايك منيد تزين فيكرام يينل -2114000

#### جمله حقوق طباعت محفوظ هيس

مکتبہ ججاز (دیوبند) کی خصوصی اجازت کے تحت پاکتان میں مہنان بیّان العث آن، کی اشاعت کے جملہ حقوق قانونی طور پر بحق مکتبہ غزنوی کراچی محفوظ ہیں

| نامكتاب             | · به ان بيان العث آن جلد ينجم                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلّف               | · عَيُمُ الْمُتَ فَيْهِ وَاللِّلَةَ عَنرِيهُ وَاللَّهِ عَنرِيهُ وَاللَّهُ عَلَى عَانِى قَدْلَ يَرَهُ       |
| تسحيل نگار          | • خنريف والتعقيد مرسي الله وأي (فانس دومنوم دوبند)                                                         |
| نظرتاني             | مَصْرِتْ مِولانُمُعْتَى سُنْ عِلَيْهِ حِلْمِصَاحِبْ بِالنِ يُورِي وَالْسَاجِيمِ                            |
|                     | هيخ الحدشية فصدرالمدرسين دارالغلوم داويند                                                                  |
| اهتِمَامُوپيشڪش     | ٠٠ مُفَىٰعَ بُالرَوْفُ عُرُنوِي                                                                            |
|                     | فامثل وساقی آستا و فصلیب وادانسلوم ویوبند(اننریا)<br>اُستا و مدیث بیا بسرطوم اسلامیدها مربودی تا وَن کراچی |
| قانونی مُشیر        | خواجه سيف الاسلام ايدوكيث مانئ كورث سنده                                                                   |
| اشاعت اوّل باكتان ص | ۰ 2019 - م ۱ و و 2019 - م                                                                                  |
| ناشر                | مُكتبغزنوي ،سلام كتب ماركبيك، علامه بنوري ٹا وَن كراچي                                                     |
| <b>فون</b><br>•     | 0333-2114000                                                                                               |
|                     |                                                                                                            |

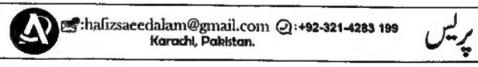



دوكان نمبر13، سلام كتب ماركيك، علامه بنوري ثاؤن كراچى 0333-2114000

# (فهرست مضامین

| ۵۱          | تفسير بيان القرآن بممل اورآسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | بیان القرآن کے امتیازات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | سورة احقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19          | سورت کی تمہید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>*</b>    | توحيد كامنصل اورآ خرت كامخضر بيان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M           | اثبات برسالت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74          | عنوان بدل كراوبروالي ضمونون كاعاده اورتاكيد: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M           | مدایت والول اور تمرا بهول سے متعلق اعمال وانجام کاتھوڑ اتذ کرہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣          | قوم عادكا قصد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۵          | ہلاک ہونے والی بعض دوسری امتوں کا مخضر قصہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72          | · جنول کے ایمان لانے اورا بی توم کو قبیحت کرنے کا قصہ: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>//</b> * | آخرت كابيان اورعنا در كھنے والوں كاعذاب وسز ااور رسول اللَّمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّمِي الللَّاللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمِ اللل |
|             | سوره مح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲٦          | كافرول كى ندمت اورمؤمنول كى تعريف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المال       | جهادية متعلق بعض احكام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | جہاد کی وضاحت و حکمت اور فضیلت و ترغیب اور عنا در کھنے والوں کی فدمت اور وعید اور وعید کے ناممکن نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70          | ہوئے کی علب کا بران: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | نیک وبدلوگوں کے تواب وعذاب کی تفصیل و تھیل اوراس کے درمیان میں کا فروں کے محمنڈ کا دور کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Γ</b> Λ  | اوررسول متالليني ينه كي تسلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۰          | منافقول کی رسوائی اور برائی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | ایمان برثابت قدم رہنے اور معصیت ونافر مانی برمعافی مانتھنے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں ووعیدوں کو دیاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲          | مين رڪنے کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ۵۵   | منافقوں کی برائیوں کی بخیل وتغصیل:                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | کلام کے شروع اور آخر میں مؤمنین کو چوکٹا کرنا، اور ان کواطاعت احکام کی ترغیب دینا، خاص طور سے                                          |
| 4+   | كافرول كے ساتھ جان ومال سے جہاد كى ترغيب دينا:                                                                                         |
|      |                                                                                                                                        |
|      | (سورهُ في ا                                                                                                                            |
| 44   | رسول الله سَلِينَ فِيَا لِمُ كُوفِعٌ مبين كى مبارك باداوردين كى تقويت كِعلق سے باتيں:                                                  |
| 49   | مؤمنوں کی نعمتوں اور کا فروں کے عذاب کا ذکر:                                                                                           |
|      | الله اوررسول کے حقوق اوران کوادا کرنے والوں اوران کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے وعدوں اور                                             |
| 4    | وعيدون كابيان:                                                                                                                         |
| ۷٣   | حدیدبیک مہم سے پیچھےروجانے والے منافقول کی برائی اور ملامت:                                                                            |
| 44   | حدیدیے موقع پر چیچے رہ جانے والوں سے بعض دیگر واقعات سے متعلق نفتگو: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |
| ۷٩   | اخلاص والےمؤمنوں کے لئے حسی اور معنوی خوش خبریاں:                                                                                      |
| ΑI   | فتح كى طرف لے جانے والے جنگ وقال كے بعض تقاضوں اور بعض ركا دنوں كابيان:                                                                |
| ۸۵   | رسول الله طاليي المراب كي تقديق:                                                                                                       |
| ۸۷   | رسول الله مِينَالِينَ عِلِيمٌ كل رسالت كا اثبات اور صحابةً كود نيا اور دين كي فتحول كي خوش خبرى:                                       |
|      | سورة الحجرات                                                                                                                           |
| 9+   | رسول كريم مِنَالِينَا لِيَمْ اللهِ كَنْظِيم و بزرگي سے تعلق احكام:                                                                     |
| 90   | بغیر ختین چغلی رعمل کرنے ہے نع کرنا:                                                                                                   |
| 91   | امت يررسول الله مِنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اطاعت كاواجب بونااور نافر ما في كا كناه بونا: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 99   | يبلاهم بمسلمانوں كے درميان ملح كرانااور فساد كھيلانے والوں كے شركود فع كرنا:                                                           |
| 1+1  | دوسراتهم: غداق اڑانے، طعنددیے اور نالپندالقاب سے بیکارنے کاممنوع ہونا:                                                                 |
| 1+1" | تيسراچوتفااوريانچوال علم بريگان تبحس يعني حيمان بين اورغيبت منع كرنان                                                                  |
| 1+4  | چيمناهم نسب پرفخر کرنے ہے منع کرنا:                                                                                                    |
| 1+/  | اد اد ان ذکران از از دی از منع کر داند.                                                                                                |

# سورة ک

| 111  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | اثبات بعث ورسالت: " بسنان بالمسالين |
| 1117 | محمنه مضمون کا باقی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IIA  | عند شته مضمون كاباتي حصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114  | كافرول كى بلاكت كے ذكر ہے كفر كے ناپسند ہونے كا اثبات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111  | بعث کے امکان کا دوبارہ ذکر: ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111  | تىلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ודר  | قیامت کے واقع ہونے کا دوبار وذکر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | سورة الذاريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ire  | آخرت کا اثبات اورا نکارکرنے والوں کی ندمت اور دونوں فریقوں کی جزاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ابراميم عليه السلام كا قصه جوتفديق كرنے والوں كے ثواب كى خبردينے والا ب اور دوسرے قصے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IrA  | حبطلانے والوں کے عذاب کی خبردیے والے ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ıri  | تو حيد ورسالت كااثبات مع تسلى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۳   | عبادت كامطلوب مونااورتر غيب وتربيب كيذر بيداس كى تاكيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | سورة الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٣   | قیامت کے دن کی خبراور عنا در کھنے والوں کے لئے دعیدا ورا طاعت کرنے والوں کے لئے وعدہ:·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| m    | توحید، رسالت اور بعث کوجبٹلانے والول کے گمان کارواور شروع میں ذکر وقعیحت کا حکم اور آخر میں تسلی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | سورة النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IMA. | نبوت كالثبات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 104  | توحيدكا اثبات:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109  | رسول الله سَلِينَ عِلَيْهِمْ كُوسَلَى اور بر عادرا يتعلوكول كوسز ااور جزا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

کافروں کے ساتھ جنگ کی ترغیب اور تو حیدورسالت کے اثبات سے اس کی تاکید اور کا فروں کے خاص

|               | اطاعت كرينے والوں كا تواب:                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r.</b> ∠   |                                                                                                      |
| r.∠           | بعض نعمتوں اورا حسانوں کے ذکر کے ذریعیر ٹنیب:                                                        |
| <b>r-</b> ∠   | بعضے عذاب وسراکے ذکر ہے ڈرانا:                                                                       |
| <b>r</b> •A   | فضائے علق رکھنے والی تو حید کی بعض دلیلیں: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     |
| r•A           | شرك كو بإطل كريا:                                                                                    |
| <b>144</b>    | ہدایت یانے والے اور کمراہ برابر نہیں ( تفریع ):                                                      |
| 144           | انفس سے تعلق رکھنے والی تبعض دلیلیں:                                                                 |
| <b>176 9</b>  | قيامت كاذكر: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| <b>1</b> 11+  | کافرون ہی کودردناک عذاب ہوگا اورتو کل کے ضمون سے اس کی تحمیل اور اللہ تعالی ہی کانعتوں پرقا در ہوتا: |
|               | سورة القلم                                                                                           |
|               | 4                                                                                                    |
|               | رسالت کا اثبات اورا نکار کرنے والوں کی ندمت اور وعیداوران کےمتاسب امور: نبوت کے آگن سے               |
| ۳۱۳           | كفارك بعاليكوروكنا:                                                                                  |
| MIA           | مكه والوں كوكفر كے وبال سے ڈرائے كے لئے باغ والوں كاقصہ:                                             |
| MA            | كافرول ك مستحق ثواب بونے كردم كوباطل كرنا:                                                           |
| 1719          | قیامت کے دن کا فرول کی درگت:                                                                         |
| <b>1</b> 119  | كافرول كےعذاب ميں دهيل برغروركار داور رسول اكرم مينا اليانيا كيا كانساني                             |
| <b>174</b>    | كفارك نبوت كانكار يرتعجب:                                                                            |
| <b>1</b> "1"+ | رسول اكرم مَالِيَّا كَيْسَلَى:                                                                       |
| 1"1"          | یا گل کی تھیتی کار در دوسر ہے انداز ہے:                                                              |
|               | سورة الحاقب                                                                                          |
| ۳۲۳           | قیامت کا اثبات اوراس کے اٹکار کی بدانجامی اوراس کے بعض واقعات اور قر آن کا برحق ہوتا:                |
| ۲۲۲           | قرآن اور رسالت کے تن ہونے کا اثبات:                                                                  |

ہونے کا امکان اور واقع ہوتا: •

|               | سورة المرسملات                                                                              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 20   | حمثلانے والوں کے لئے وعیداور تعمدین کرنے والوں کے لئے مجھوعدے:                              |
|               | سورة النبا                                                                                  |
| ۲۸•           | موت کے بعدا ٹھائے جانے کے امکان اور وقوع کا اثبات:                                          |
|               | سورة النازعات                                                                               |
| <b>"</b> ለቦ"  | قیامت کاحق اوروا تع ہونا،ساتھ ہی تھٹلانے والوں کوڈرانا اور رسول رب العالمین کی تسلی:        |
|               | سورة العيس                                                                                  |
|               | تعیمت کرنے کے آواب اور تعیمت قبول ندکرنے پر طامت اور آخرت بیل تعیمت قبول ندکرنے والے کا     |
| <b>የ</b> አኅ   | انجام اورنفيحت قبول كرنے والے كااجر:                                                        |
| •             | سورة النكومي                                                                                |
|               | قیامت میں دیئے جانے والے بداوں کابیان اور قرآن کوحق قرار دیئے کے ذریعہ اس کی تا کیداور ثابت |
| male          | ندى كى ترغيب:                                                                               |
|               | سورة الانفطار                                                                               |
| <b>179</b> 2  | مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور بدلیدیا جانا اور خفلت پر کھڑ گھڑ انا:                           |
|               | (سورة مطفقين                                                                                |
| (Y++          | تاپ تول گھٹانے برخاص طور بردعمیدادرعام طور بریجازات کا بیان:                                |
| ,             | سورهٔ انشقاق                                                                                |
|               | جزادمزا کی تفصیل: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                      |
| r+a           |                                                                                             |
|               | (سورة البروج                                                                                |
| ρ <b>′</b> •Λ | مؤمنول كِتْسلِي اورمخالفول كرلتے وعمد : • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |

|        | (سورة الطارق)                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MI     | اعمال کی حفاظت کے ذریعہ وعید کا اثبات اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا درست ہونا اور قرآن کا سچا ہونا:                                       |
|        | سورة الاعلى                                                                                                                                |
| ייוויי | دنیا کی فنااور عقبی کی بقااورا پینفس کی اصلاح اور غیروں کی اصلاح کا تھم:                                                                   |
|        | سورة الغاثيه                                                                                                                               |
| MIA    | دونوں فریقوں کی جز ااور بعث کا سیح ہونااور نبی مِنالْمَیَاتِیم کُتسلی:                                                                     |
|        | سورة الفجر                                                                                                                                 |
| וזייו  | جزاوسزا كاسبب بننے والے اعمال اوران كے ستى لوگوں كے بعض اعمال كى تفصيل:                                                                    |
|        | سورة البلد                                                                                                                                 |
| rra    | خیرکے کامول کی ترغیب اور شرکے کامول سے ڈرانا:                                                                                              |
|        | سورة الشمس                                                                                                                                 |
| ٢٢٩    | كفاركوتصدأ ثمود كے قصه كے ذريعيد انااور تالع كے طور پرخوش فيبى اور بديختى كے تقاضوں كابيان: • • • •                                        |
|        | سورة اليل                                                                                                                                  |
| اسم    | اعمال اور جزاؤل كااختلاف:                                                                                                                  |
|        | سورة الشحل                                                                                                                                 |
|        | مسکد نبوت کی تقویت کے لئے نبی شِلاَ اِی خطا کی جانے والی بعض نعمتوں کا بیان اور ان نعمتوں پرشکر ادا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ه۳۳    | كرنے كاتكم :                                                                                                                               |
|        | (سورة الم نشرح                                                                                                                             |
| ٢٣٧    | پہلی سورت کی نعمتوں کا تمتہ اوران پرشکرادا کرنے کا حکم:<br>                                                                                |
|        | (سورة التين)                                                                                                                               |

انسان کا بہلی بار بیدا ہونا اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہونا:

رسول الله مِنْ النَّفِيَةِ مُن كُورِي كَ تعليم اوررسول كِ مُخالف كَي غدمت اور دُرانا: (سورة القدر قرآن كى عظمت اور حقانيت: ••••••• (سورة البينه) رسالت كااثبات اورتقدين كرف والاوجمالاف والكابدلة سورة الزلزال قیامت کے واقعات: \*\*\*\*\* (سورة العاديات بعض بدترین برائیوں کی ندمت: سورة القارعه سورة الحكاثر عمرضالع كرنے كى ندمت: \*\*\*\*\*\*\* 109 السورة الهمزة عذاب كى بعض خصلتون كابيان: • • • • • • امحاب فیل کے قصہ سے اللہ تعالی کی مقرر کردہ حرمتوں کی بے حرمتی سے دو کئے پراستدلال:

| سورة القريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بعض نعتوں پرخاص طور ہے قریش کوعبادت کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سورة الماعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كفاراور منافقين كي خصلتو ل كي فدمت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سورة الكور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسول الله سَالْيَقِيَّامُ كُورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمَقَامُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمَقَامِيُمُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمُقَامِعُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمُقَامِعُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمُقَامِعُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمُقَامِعُ جومجوب ومقبول بين ، ان كورُ عطافر ما يا جانا اور آخضور سَالْمُقَامِعُ على الله من الله من المؤمن على المؤمن ال |
| سورة الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تو حبيداور مشركول كى مخالفت كالظهار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سورة النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسلام كي قوت اورا شاعت پرني مَالنَّيْظِيمُ كُوسِيعِ وَتَمْيدِ واستغفار كالتَّم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة اللهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رسول الله على الله على الله المستعد اور عنا ور كلف كا نقصان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سورة الاخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ע בגני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورة الفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| د نیوی معزلوں سے پناہ طلب کرنے کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورة الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دینی معزوں سے پناہ طلب کرنے کا تھم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# بسم الثدالرحن الرحيم

# تفسير بيان القرآن بمل اورآسان

میں نے آسان بیان القرآن کے مقدمہ میں لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس تفییر میں حضرت کے ہارہ سال خرج ہوئے ہیں، یہ بات غلط ہے، تفییر کے تم پرحضرت قدس مرؤ نے بقام خودلکھا ہے کہ بیکام ڈھائی سال میں تکیل پذیر ہوا، اورتصنیف مامصنف کو کند بیان ، جوام کے منہ ہیں تو لگام نیں ہوتی۔

حضرت قدس سرؤنے پہلے صرف قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، دوتر جے اس سے پہلے شائع ہو بھکے تھے، جو سی جو سی استے، حضر تھے، حضرت نے دونوں ترجموں کی اصلاح فر مائی، اور دور سالے شائع فر مائے، پھر خیال آیا کہ بیتو منفی پہلو سے کام ہوا، جب تک مثبت پہلو سے کام نہ کیا جائے یعنی امت کو نیا ترجمہ نہ دیا جائے، تو مرض کا بوراعلاج نہیں ہوسکتا۔

چنانچ حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، جو برئ خوبوں کا حال تھا، ترجمہ بخت اللفظ بھی تھا اور بامحاورہ بھی، اوراروو کلاسیکل (اوب عالی) کا نمونہ تھی ، شاید ہی کوئی مشکل لفظ استعال فر مایا ہو، ایسارواں اور سلیس ترجمہ بہت کم دیکھنے ہیں آیا، مولانا عبدالما جدوریا آبادی قدس سرؤ نے تفییر ماجدی ہیں اپنا ترجمہ بیں کیا، بلکہ حضرت ہی کا ترجمہ لیا ہے، اور حضرت کے استاذی الہندقدس سرؤ نے جب حضرت شاہ عبدلقا در دالوی قدس سرؤ کے ترجمہ کی اصلاح کی تو اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے، جواحوال و آثار (کا ندھلہ) ہیں طبع ہوا ہے، اس ہیں استاذ نے شاگر دے ترجمہ کی مدح کی ہے۔

پھرعرصہ بعد حضرت کو خیال آیا، کہ تھن ترجمہ بہت زیادہ مفید نہیں ہے، اس کے ساتھ تفییر بھی ہونی چاہئے، چنانچہ حضرت نے تفییر بیان القرآن میں ترجمہ میں بین القوسین تفییری عبارت بڑھائی، تا کہ قرآن فہی میں آسانی ہو۔ اس کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیح صاحب قدس مرؤ نے معارف القرآن میں خلاصة تفییر کے عنوان سے لیا ہے، یہاں تک تو بات بہت آسان تھی۔

پی رحضرت نے تغییر کے بعد فوائد لکھے،اور کہیں کہیں تغییر کے دوران بھی فائدے لکھے ہیں،اس کی عبارت علمی ہوتی ہے، فنی اصطلاحات بھی استعال کی ہیں،جس کی وجہ سے علامہ تشمیری قدس سرۂ جیسا ذی علم تو استفادہ کرسکتا ہے، عام قار نمین کے بس کی ہات نہیں۔ پھرسونے پیسہا کہ کہ حضرت نے عربی حاشیہ بھی لکھا،شروع ہیں تو وہ مختصرتها، پھرسورۃ المائدہ سے اس کا اہتمام شروع کیا اور تغییر کا نام کھمل بیان القرآن رکھا، بیرجواثی اول تو عربی ہیں ہیں، جس کوار دو قار کین نہیں سمجھ

سكتے ، ثانيًا تے مخفر بيں كبعض جگهاس كى مفصل شرح كى ضرورت ہے۔

خواجه عزیز الحس مجد و بساحب نے اشرف السوائی میں تغییر بیان القرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے کھا ہے:
حضرت والا کی تغییر ''بیان القرآن' تو بے نظیر بھی جاتی ہے۔ اور آج کل عموماً حضرت دالا ہی کا ترجمہ مترجم حما کلوں اور
قرآنوں میں چھا پا جاتا ہے، حضرت مولانا انورشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا تبحرعلمی مسلم وشہور تھا۔ فرما یا کرتے تھے کہ
بیان القرآن و کھے کر مجھے اردو کتابوں کے پڑھے کا شوق پیدا ہوگیا ورنہ میں مجھتا تھا کہ اردو کی کتابوں میں علوم عالیہ کہاں،
ایک اہل فضل کلام مجید کا انگریزی ترجمہ کررہے ہیں اور ان کے پیش نظر حقد میں ومتاخرین سب کی تفاسیر رہتی ہیں ، وہ تغییر
بیان القرآن کی بار بارائبا ورہے کی تعریفیں کلو کھے کرتے ہیں اور کھتے دہتے ہیں کہ جتنی اس سے مجھے کو مدول رہی

غرض حضرت والای تصانیف کی مقبولیت عامه اور تافعیت تامه مسلم و مشہور زمانه ہے اورا گرسی کود کیمنے کا اتفاق نہ ہوا ہوتو وہ اب دیکھ کراس کی تقدیق کرلے، ہیں تو اس اشرف السوائح کو مرتب کرنے کے دوران ہیں اس کا بخو بی تجربہ کرچکا ہوں کہ اگرا تفاق سے بھی حضرت والا کی کوئی تحریک تنم کی بھی نظر سے گذر گئی ہے تو اس میں تفائق و معارف کے جوابرات انہار کے انبار بھرے ہوئے یائے ہیں، اور ہیں تو نہایت وثوق کے ساتھ بہا تگ دہل کہتا ہوں کے غور وقہم وانصاف سے جو شخص بھی حضرت والا کی تصانیف کو مطالعہ میں لائے گا اس کو بھی ہر تصنیف ہیں بس بہی منظر نظر آئے گا اور وہ بھی میر اہم ٹو ابن جائے گا بقول احقر:

جونور سے خطشوق آنجناب دیکھیں گے ، تو لفظ لفظ میں مضمر کتاب دیکھیں گے ، تو لفظ لفظ میں مضمر کتاب دیکھیں گے لئے لئے اخبار کی ہوں میں یا عنادو حسد کی بلا میں یا اپنا میں یا اخبار بینی اور ناول بنی کے شوق میں ایسے جتلا ہیں کہ انہیں ان بے بہا کتابوں کے دیکھنے کی تو فیق ہی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ بقول شخصے:

افسوس قدر دان نہیں ہیں کمال کے ، کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو تصیل دین کاشوق عطافر مائیں اور حضرت والا کی تصانیف سے مستفید ہونے کی کما حقہ تو نتی بخشیں آمین ہیں۔ تو نتی بخشیں آمین ہے۔

ندکورہ بالا وجودہ سے ضروری ہوا ، کنفسری فوا کد آسان زبان میں بیان کئے جا کیں ، اور عربی حواثی کو کمل بیان القرآن میں رہنے دیا جائے ، حضرت مولانا عقیدت اللہ صاحب قائی جو ضلع غازی آبادی میں ڈاسنہ کے باشندے ہیں ، اور دارالعب اور دیوبن کرسے عے 19ء میں فارع ہوئے ہیں ، اس وقت میں دار العلوم میں مدرس ہوکر آگیا تھا، مگرینے کا استاذ تھا، غالبًا انھوں نے مجھ سے پہنیس پڑھا، پھران کا پیشہ محافت رہا، اس سے موامی زبان کھینے کی ان کوخوب مثل ہوگئ، وہ حضرت تھانوی قدس سرۂ کے علوم کے دلدادہ ہیں، انھوں نے کمر ہمت کسی اور بیان القرآن کے اس حصد کی تسہیل کی پھروہ بورامسودہ میرے یاس لائے، جس کی تفصیل میں جلدادل کے شروع میں کھے چکا ہوں۔

پہلے تو جھے یعین ہی ہیں آیا کہ حضرت کی علی زبان کو کی عوامی زبان میں ڈھال سکتا ہے، اس لئے میں نے ضروری سجما کہ پوری سہیل کو اس ایس ہیں ہیں آیا اسے چھوڑ دیا ہے، الحمد سجما کہ پوری سہیل کو اس ایس کے میں نہیں آیا اسے چھوڑ دیا ہے، الحمد اللہ المسل سے ملانے سے بات واضح ہوگئی کہ پوری تغییر کی انھوں نے سہیل کی ہے، حضرت مولا نااعجاز صاحب شنو پورھ والے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شرح لکھنا کیا مشکل ہے، جہاں بچھ میں نہیں آئے چھوڑ دیں گے، مولا ناعقیدت اللہ صاحب نے ابیائیوں کی، البت وہ فی اصطلاحات کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، جس سے بات گڑجاتی ہے، میں نے الی عظموں میں عبارت بدل دی ہے، اور اس علی بحث کو آسان زبان میں کھا ہے، اور ایک جگہ تو دو فا کدے ایسے خت آئے ہیں، کہ سہیل کاحق اوا نیس ہوا تھا، ایک فائدے کی شہیل میں نے کی ہے، اور دوسرے فائدے کی شہیل مفتی نعمان میں حد سے بینایوری سے کروائی ہے، بہر حال جھ سے جو ہوں کا، میں نے اس سے درگذر نویس کیا۔

آئ الله كالشرب كديكام باية بحيل كو بنجا، اوريه بانجوي آخرى جلد بريس من جانے كے لئے تيار ہے، اس پر ميں سجد و شكرا داكرتا ہوں، آخرى دوجلدوں ميں تقسيم كيا ہے، الكى رہنے ميں كوئى سجد و شكرا داكرتا ہوں، آخرى دوجلدوں كواك بنا تا توضيم ہوجاتى، اس لئے دوجلدوں ميں تقسيم كيا ہے، الكى رہنے ميں كوئى حرج نہيں، اميد ہے امت كواس تسهيل سے بہت فاكدہ يقيح كا، والله الموفق۔



### بان القرآن كالميازات:

بيان القرآن ميس بي ارخوبيان بي اسب كااحاطم شكل ب، چند كاذ كركرتا مون:

ا- حضرت قد س مرهٔ نے قرآن کریم کا پہلے جو ترجمہ کیا ہے وہ ادب عالی کا نمونہ ہے، تحت اللفظ بھی ہے اور ہا محاورہ
میں ہے، اور کہیں کہیں تو طبیعت پھڑک جاتی ہے۔ ترجمہ ش کمال کیا ہے جیسے سورۃ الفتی میں ہو ہے آگا کہ کا ترجمہ بیخر کیا ہے اور سورۃ الفتی میں ہو ہے آگا کہ کا ترجمہ تیز کیا ہے اب کوئی اشکال ہاتی نہیں رہتا، ہمایت القرآن میں جب کسی
کیا ہے اور سورۃ الفتی میں ہو ایشکی او معزرت ہی کے ترجمہ سے تشفی ہوتی تھی تسہیل نگار نے تسہیل میں اصل ترجمہ نیس لیا تھا،
میں نے وہ ترجمہ بردھایا ہے۔

۲- ترجمہ کے علاوہ جو ستقل فوائد حضرت نے لکھے ہیں یا ترجمہ کے درمیان میں جوفوائد لکھے ہیں ان کی زبان علمی ہے۔ ترجمہ کے علاوہ جو اند لکھے ہیں ان کی زبان علمی ہے۔ تسہیل نگار نے اس کی تسہیل نگار نے اس کی تسہیل نگار نے اس کی تسہیل کردی ہے، لیکن بات عرش سے فرش پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لئے قائمین کرام ذرا

مغز پی کریں اگرایک مرتبہ بردھ کربات مجھ میں نہ تے توباربار بردھیں ان شاءاللہ بات مجھ میں آجائے گا۔

ر المرابع الم

م میمل بیان القرآن مسلسل چیتی رہتی ہے اور خوب بکتی ہے لوگ تیر کا اس کو بساتے ہیں، نیکن جہال تک استفادہ کا تعلق ہے دہ شاذ ونادر ہی و کیمنے میں آتا ہے اب امید ہے کہ لوگ آسانی سے استفادہ کریں گے۔

۵-بیان القرآن کا ایک امتیاز سُور آیات اور آیات کے اجزاء کے درمیان ارتباط ہے، ایک فلط خیال بیہ ہے کہ قرآن سوم سال میں حسب وقائع نازل ہوا ہے، اس لئے آیات میں کوئی ارتباط نہیں ، کیف ما آنفق نازل ہوئی ہیں بیہ ہات سے اور آپائی سے بیلازم نہیں آتا، کہ لوح محفوظ میں جوقر آن کریم ہے، اس میں مجی مناسبت ندہو۔

پر مجے بات بیہ، کہ سورتوں میں اور آیات پاک میں، اور آیات کے اجزاء میں حتی کہ فواصل میں بھی غایت ورجہ ارتباط ہے، حضرت تعانوی قدس سرۂ نے پوری تغییر میں ارتباط بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا ہے۔

مجرربط دوطرت کاموتا ہے، آمداور آورد، سوچ کر دبط داخل کیاجائے تووہ آورد ہے، اور آیات بیس سے ربط ابھارا جائے تووہ آمد ہے، بیان القرآن میں اکثر جگہ آیات ہی سے دبط نکالا گیا ہے، اس لئے قارئین کرام اس نقط کنظر سے بھی بیان القرآن پڑھیں۔

۳-بیان القرآن کا ایک انتیاز اس کے عزادین بھی ہیں، بیر خیال فاری بین تھیں، اس وقت فاری زبان کو یا مادری زبان تقی، گراب وہ اجنبی زبان بن گئی ہے، تشہیل نگار نے عزادین کو جو لیے لیے بینے، اردو میں ڈھالا ہے، عنوان سے معنوان قابویں آجا تا ہے، بیس نے چاہا تھا کہ فوائد پر بھی عنوان لگاؤں، شروع میں میں نے اس پر عمل کیا، مرآ مے نباہ نہ سکا، اس لئے کہ آمے جملے دوجملوں میں مستقل مضمون تھا، اور وہ بھی کسی سوال مقدر کا جواب تھا، اس لئے میں نے آگے ذریاں نہیں لگائے۔

سپردم بنو مايه خويش را ، توداني حساب كم وبيش را

سعیداحد عفاالله عنه پان پوری ۱۳۱۷ه دی الحجه ۱۳۲۰ه مطابق ۱۵ ارا گست ۲۰۱۹ م (پیم التشریق)



شروع كرتابول من الله كام سے جونها عدم بان يو عدم والے بي

ربط: گذشتہ مورت کے آخراوراس مورت کے شروع میں تو حیداور آخرت کے ارتباط میں دونوں مشترک ہیں، مگر پہلے والی سورت میں آخرت کا بیان تفعیل کے ساتھ اور تو حید کا مخضرا نداز میں ہے اور بعد والی اس سورت میں اس کے رفکس ہے۔

## ﴿ لَحُمْ أَتَا أَذِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥

ترجمه: ﴿ حُمَّ ﴾ يدكاب اللهذيروست حكت واللي طرف يجيمي كل ب-

سورت کی تمہید:

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ (اس كِ معنى الله تعالى كومعلوم بير) يه كتاب الله كى طرف سيجيبي كى ہے جوز بردست حكمت والا ہے (لېذرااس كے مضمون غور وكر كے لائق بيں، آ گے تو حيدا ورآخرت كابيان ہے)

﴿ مَا خَلَقْنَا السَّنَوْتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا اللَّا بِالْحَقِّ وَاجَلِ مُسَمَّى ، وَ الَّذِينَ كَفُوا عَلَمُ النَّهِ الْوَفِي مَا ذَا خَلَقُوا عَبَ الْفَرْدُوا مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ اَرَهُ يُنَعُو مَا تَلْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ الْوَفِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ امْرَلُهُمْ يَشْرُكُ فِي السَّنَوْتِ وَايْتُونِ يَكِينِ مِنْ قَبْلِ هُذَا اَوْاتُورَةٍ مِنْ عِلْمِران مَن الْاَرْضِ امْرَلُهُمْ يَشْرُكُ فِي السَّنَوْتِ وَايْتُونِ وَمِنْ اصَلَ مِتَن يَدْعُوا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَا يَوْمِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ اللّهِ مِن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ اللّهِ مِن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَعْمِ اللّهُ اللّهُ مِن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ اللّهُ مَن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا يَاللهُ مَا عَن دُعَالِهُ إِلَى مَا مَن اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ مُن لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: ہم نے آسان اور زمین کو اور اُن چیزوں کو جو اُن کے درمیان میں ہیں، حکمت کے ساتھ اور ایک میعاد معین کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور جولوگ کا فر ہیں اُن کوجس چیز سے ڈرایا جاتا ہے، وہ اُس سے بے زُخی کرتے ہیں۔ آپ کہتے کہ یہ تو ہتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو مجھ کو یہ دکھلاؤ کہ انھوں نے کوئی زمین پیدا کی ہے؟ یا اُن کا

آسانوں میں پجیرسا جماہے؟ میرے پاس کوئی کتاب جواس سے پہلے کی ہویا کوئی اور مضمون منقول لا کو اگرتم سیچے ہو۔اور اُس خفس سے کون زیادہ گراہ ہوگا جوخدا کو چیوڑ کرا یسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اُس کا کہنا نہ کرےاور اُن کوان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو۔اور جب سب آ دمی جمع کئے جاویں تو وہ اُن کے دشمن ہوجاویں اور اُن کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں۔

### توحيد كالمفصل اورآخرت كالمختضر بيان:

ہم نے آسانوں اور زمین کواور ان چیزوں کوجوان کے درمیان میں ہیں حکمت کے ساتھ اور ایک متعین میعاد (تک) کے لئے پیدا کیا ہے (وہ حکمت توحید پر دلالت اور جزاد مزاہے، جبیما کہال کا بیان بار بارگذر چکا ہےا دروہ میعاد (قیامت ہے)اور جولوگ کافر ہیں، انہیں جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے (جیسے یہ کرتو حید کے اٹکار پر تہمیں قیامت میں عذاب ہوگا)وہ اس سے منہ پھیرتے (اور بے تو جبی کرتے) ہیں (اور تو حید کو قبول نہیں کرتے) آپ (ان سے تو حید کے بارے میں جت ودلیل کےطوریر) کہتے کہ آم اللہ (کی توحیر) کوچھوڑ کرجن چیزول کی عبادت کرتے ہو، جھے بید کھاؤ کہ (ان کے معبود ہونے کے ستحق ہونے کی کیادلیل ہے؟ اگر دلیل عقل ہے ق) جھے بدد کھاؤ کہ انھوں نے کوئی زمین پیدا کی ہے؟ ماان كاآسانون (كے پيداكرنے ميں كھ حصر بي (اور طاہر بے كم مجى أنيس پيداكرنے والائيس مانے جوكم عبود ہونے ك مستحق بونے كى دليل بوسكتى ہے، بلكه خودتم بھى أبيس مخلوق بى كہتے بوجوكه معبود بونے كمستحق بونے كے خلاف ہے، لبذاعقلی دلیل تومنقی ہوئی بلکہ خودنی برعقلی دلیل قائم ہوگئ۔ادرا گرتمبارے پاس نعتی دلیل ہےتو) میرے پاس کوئی (ایس میج) کتاب (لاوجس میں شرک کا حکم ہو۔اور)جواس (قرآن) سے پہلے کی ہو ( کیونکہ قرآن میں شرک کی نفی تم مجى جانتے ہو، البذاكس اور بى كتاب كى ضرورت ہوگى) يا (اگركتاب ندہوتو) كوئى اور (اعتبار كے لائق)مضمون (جو زبانی) نقل کیا ہوا (ہوتا چلاآ تا ہواور کتاب مرتب نہ ہو) لاؤ، اگرتم (شرک کے دعوی میں) سیچ ہو (مطلب بیر کنقلی ولیل ك\_لئے يضروري ہے كہ جس اصل سے وہ صنمون قال كيا كيا ہو،اس كا تفيد بن كے قابل ہونا ثابت ہو،اوراس تك متواتريا متصل سندموجود ہواورجس سے نقل کیا گیا ہو، وہ جاہے کی ٹی کی کتاب ہویاان کا زبانی قول ہو) اور (ظاہر ہے کہ الیمی کوئی دلیل کوئی بھی پیش نہیں کرسکتا، مرایی باطل باتوں اور عملوں سے پھر بھی بازندآئے۔ایسے خص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ)اس مخص سے زیادہ گراہ کون ہوگا جو (دلیل سے عاجز ہونے کے باوجوداوراس کے خلاف دلیل قائم ہونے کے باوجود پر بھی دہ) اللہ کو چھوڑ کرایسے معبود کو بیارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا پورانہ کرے؟ (بتول میں نہ سننے کی وجہسے اور جانداروں میں ستفل طور پر قدرت ندہونے کی وجہسے اور فرشتوں وغیرہ میں اللہ کی رضا وخوثی ندہونے کی وجہ سے ) اور انہیں ان کے پکارنے ( تک ) کی بھی خبر نہ ہو ( جمادات میں توسننے کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے اور

جانداروں میں اس معنی میں کہ جیسی خبر کا کافر لوگ عقیدہ رکھتے تھے کہ سنالازم، ہیشہ رہنے والا اور مغید ہے، وہ سنی ہے اور (پھر) جب (قیامت میں) سب آدی (حساب کے لئے) جمع کے جا کیں تو وہ (معبود) ان (عبادت کرنے والوں) کے دشمن ہوجا کیں (جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَیَکُونُونَ عَکَیْهِمْ ضِنگا ﴾ اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَیَکُونُونَ عَکَیْهِمْ ضِنگا ﴾ اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَیَکُونُونَ کَا نَعْبُلُونَ ﴾ انہذا ایسے معبودول کی عبادت کرنے سے بردھ کر غلطی کیا ہو سکتی ہو کئی اور عبادت نہ کرنے کے تقاضے کڑت سے بیٹنی طور پر موجود ہیں؟)

﴿ وَإِذَا تُعْتَلِ عَلَيْهِمُ الْيَتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّهٰيِنَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَتَا جَاءَهُمْ هَذَا سِخُرُ مُهِيْنُ أَهُ الْمَاكُونَ لِلْ مِنَ اللهِ شَيْئًا مُعُو اَعْلَمُ مُهِيْنُ أَهُ الْمَاكُونَ لِلْ مِنَ اللهِ شَيْئًا مُعُو اَعْلَمُ مُهِيْنُ أَوْ الْمَاكُونَ لِلْ مِنَ اللهِ شَيْئًا مُعُو اَعْلَمُ بِمَا تُعْلِمُونَ فِيهُ وَيُلُونَ الْمَاكُونَ فِي الْمَاكُونَ لِمَا يُعْمَلُ لِي وَبَيْنَكُو وَهُو الْغَغُورُ الرَّحِيْمُ وَقُلْ مَاكُنْتُ بِلْ عَلَا مَاكُنْتُ بِلْ عَلَى اللهُ وَمَا اَنَا اللهُ وَمَا اَنَا الله مَن اللهُ وَمَا اَنَا الله مَن اللهُ وَمَا اَنَا الله مَن اللهُ مَن وَلَا مِن عَنْدِ اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلًا مِنْ بَنِي اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلَ مِنْ بَنِي لَيْ اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلًا مِنْ بَنِي اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلَ مِنْ بَنِي اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلًا مِنْ مَن الشَّالِ اللهُ لَا يَهْدِى اللهِ وَكَفَرَتُمْ بِهِ وَشَهِلَ شَاهِلًا مِنْ مَن مِن مِن مِن اللهُ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّلِولِينَ فَى ﴾

ترجمہ: اور جب ہماری کھلی کھی آ بیتی ان اوگوں کے سامنے راجی جاتی ہیں تو یہ مشکر اوگ اس کی بات کی نسبت جبکہ وہ ان تک کی پنجتی ہے، یوں کہتے ہیں کہ بیمسری جادو ہے۔ کیا بیاوگ یہ کہتے ہیں کہ اس فض نے اس کوا پی طرف سے بنالیا ہوگا تو پھرتم لوگ جھکو خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے ۔ وہ خوب جا نتا ہے تم قرآن میں جوجو با تیں بنار ہے ہو میر سے اور تہمار سے در میان ہیں وہ کائی گواہ ہے اور وہ بروی مغفرت خوب جا نتا ہے تم قرآن میں جوجو با تیں بنار ہے ہو میر سے اور تہمار سے در میان ہیں وہ کائی گواہ ہے اور وہ بروی مغفرت والا بری رحمت والا ہے ہے ہد تیجئے کہ ہیں کوئی انو کھار سول تو ہول نہیں اور میں نہیں جانتا کہ میر سے ساتھ کیا گیا جاو سے گا اور نہمار سے ساتھ کی اور نی کے ذریعہ سے آتا ہے۔ اور ہیں تو صرف اور نہ تہمار سے ساتھ کی گرا ہوں ۔ آ ہی کہ دیتے گئم جھکو یہ تبلاؤ کہ اگر یقر آن نجا نب اللہ ہواور تم اس کے مشکر ہواور بی اس اس کے مشکر ہواور بی اللہ تعالیٰ بے اس انسانی لوگوں کو ہدا یہ نہیں کیا کرتا۔

انسانی لوگوں کو ہدا یہ نہیں کیا کرتا۔

ربط :او پرتو حیداورا خرت کا اثبات تفا۔اب نبوت کامضمون ہے۔

اثبات دسالت:

اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں (جو کہاہیے اعجاز لیعنی مجمزہ ہونے کی صفت سے رسالت کی دلیل ہیں)ان (رسالت کا

انکارکرنے والے) اوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ مسکر لوگ اس تھی بات کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس پہنچی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے (حالانکہ جادو کے مقابلہ کا ممکن ہونا اور قرآن کے مقابلہ کا ناممکن ہونا اس قول کے باطل ہونے کی کھلی دلیل ہے جسیا کہ لفظ ہو بَرِیّنات کے مشاس جواب کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس سے بڑھ کر اور سنو) کیا یہ لوگ یہ ہے ہیں کہ اس جواب کی طرف اشارہ بھی ہے اور ایس اس منالیا ہے سنو) کیا یہ لوگ یہ ہے ہیں کہ اس جواب کی طرف سے بنالیا ہے ورجموٹ گھڑنے کا جادو سے بڑھ کر ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جادو کے برا ہونے پر اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے اور جموٹ گھڑنے کا جادو سے بڑھ کر ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جادو کے برا ہونے پر سب کا انفاق نہیں ہے۔ چنانچ بعض اس کو کمال علم اور ہشر بچھتے ہیں ، اور جموث کا اور خاص طور سے اللہ پر جموٹا الزام لگانے کے برا ہونے پر سب کا انفاق نہیں ہے۔ چنانچ بعض اس کو کمال علم اور ہشر بچھتے ہیں ، اور جموث کا اور خاص طور سے اللہ پر جموٹا الزام لگانے کے برا ہونے پر سب کا انفاق ہے۔

آ گاس قول کا جواب ہے: ) آپ کہ دیجئے کو آگراس کو جس نے اپنی طرف سے بنالیا ہوگا (اوراللہ کے ذمہ لگادیا ہوگا) تو (اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق کہ دوہ اپنے بندول کو کر وفریب کے گنان کے موقع پر کر وفریب سے پوری طرح بہاتا ہے جھے نوت کے جھوٹے دعوی پر جلدی ہی ہلاک کردے گا، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَلَوْ تَقَدُّلُ عَلَيْنَا بَعْفَ الْاَ قَلَا مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور ﴿ إِنِ افْتَرَنَيْتُهُ ﴾ مِن كله ﴿ إِنْ ﴾ سے زمانة مستقبل كي خصيص مقعود تيس بلكه مقدم وتالى ميں مطلق اتصال بيان كرنا مقصود ہے چنانچ آبت ﴿ وَلَوْ تَعَدَّلَ ﴾ مِن ' لو '' ماضى كے لئے آیا ہے۔ للمذا يہ شبيس رہا كه بولتے وقت تو لازم كي في كاتم نبيس موسكنا اورا كر مستقبل بى كے لئے ليا جائے تب بھی تھوڑ ہے انتظار میں كوئى نقصان نبيس ، كھومدت كے بعد لازم كي في سامنے آجائے گی۔

اوراگراتے دن تک عذاب دمزانازل نہ ہونے سے لازم ہونے پرشبہ ہوتواس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ دعوی کے حادث ہونے کولئز دم کہا جائے۔

ادراگر باتی رہنے کی تحقیق کی مدت کے اعتبار سے مکروفریب کا شبہ ہوتو اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ نبوت کے دعوی کے وقت مجزہ کا ظاہر کرنا یا نہ کرنا ما مرفریب کو دور کرنے کے لئے کانی ہے اور جھوٹ ہونے اور مجزہ کے ظاہر نہ ہونے کی صورت میں بھی عذا ب ومزا کا ہونا اس مکروفریب کے دور ہونے کی تاکید کے نہ ہونے سے دور نہ ہونا جو کہ منع کا سبب ہے لازم نہیں آیا اور بیان کے شروع میں ' نوری طرح بچانے' سے بہی تاکید مراد ہے۔

بیسارایان تو جموث کھڑنے کی بنیاد پر تھا، آ مے جموث ندہونے کی بنیاد کے تعلق ارشاد ہے کہ اگر ہیں جموث کھڑنے والا ندہوا تو سیجھ رکھوکہ ) وہ خوب جان ہے جوجو با تیں تم بنار ہے ہو (لہذا تہ ہیں سمزا ہوگی فرض ہیکہ ) میر ساور تہارے درمیان میں (فدکورہ طریقہ سے فیصلہ کرنے کے لئے ) وہ (سیچ کے بیج اور جموٹے کے جموث کا) کافی کو اور ایسی اس کو جانے والا) ہے (چنانچ اگر میں جموث ہوں گا تو جمعے جلدی ہی عذاب ومزاد ہے گا اور اگر تم جموٹے ہو گے تو تہ ہیں جلدی یا در سے عذاب ومزادے گا۔

اور پرنہ مجما جائے کہ نبوت کے مسئلہ کے اثبات کی بنیاد میں مغمون ہے، بلکہ اصل بنیادتو مجرو کا اظہارہے، جو کہ اس بیان سے پہلے ہو چکا تھا یہ تو صرف ان کی ہٹ دھری کے آخری جواب کے طور پر ہے ) اور (اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب ہو اَعْلَمُ بِهِمَا تَغْیِیْهُ فُونَ بَغِیْهُ ہِ یعیٰ '' وہ خوب جاتا ہے جو جو با تین آم قر آن کے بارے بی بنارہے ہو' فر مایا ہے اور پر بھر بھی ہم پر عذاب نہیں آیا تو جیسے نبوت کا دعوی کرنے والے پر عذاب ندآ تا اس کے بیا ہونے کی دلیل ہے، اس طرح ہم مشکروں پر عذاب ندآ تا ہمارے ہے ہونے کی دلیل ہوسکتی ہے اور حاصل اس شہر کیا سحار ضد ہے تو اس کا جواب بید ہے کہ وہ بڑی مغفرت والا ہے (اس لئے محافی کی بحض قسمیں بھی جس کو عام رحمت کہتے ہیں، کا فروں کے لئے ہمی واقع کر دیتا ہے، لہذا الکار پر دنیا بیس عذاب نہ ہونا ان کے سے ہوئے کی دلیل نہیں ہے اور ایسا احتمال نبوت کا دعوی کرنے والے بیس ہوسکتا ، کیونکہ وہ ہاں جموٹے دعوی اور عذاب کے نازل ہونے کا لازم ہونا عادت کے طور پر جابت ہے ، اور یہاں حق نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ ہاں جموٹے دعوی اور عذاب کے نازل ہونے کا لازم ہونا عادت کے طور پر جابت ہے ، اور یہاں حق کیا تکار اور عذاب کے نازل ہونے کا لازم ہونا خابت نہیں ہے ، البذا وہاں عذاب نہونے کے لئے نفی کولازم کہا جائے گا۔

اوروہال لازم ہونے کا رازیہ معلوم ہوتا ہے کہ تن اور باطل کی آخری تحقیق کا مرجع نبوت ہے اور قلر وافطر کا آخری مرجع
بدی ہونا چاہئے اور مقصود کی شان جس قدراہم ہوائی قدرائی کی وضاحت زیادہ ہونی چاہئے اورواضح ہونے کے دھوکہ
وفریب کا وہم یا واضح ہونے کا روثن ہونا غائب تھا اس لئے نبوت میں دھوکہ وفریب کا وہم بھی گوارائیس کیا گیا۔ مقابلہ کے
مادہ کے برخلاف کہ نبوت سے دھوکہ وفریب کے دور ہونے کے بعد پھرائ میں دھوکہ وفریب کا اختال نہیں ہوسکتا کیونکہ دو
ضدول میں سے ایک لیمن کی کا ہونا خود دوسری ضدایتی جموث کو لازم کرنا ہے، اور جب کے میں کوئی دھوکا وفریب نہیں ہوگا
تو جموث میں بھی دھوکا وفریب نہیں ہوگا ، اس لئے وہال حق کے انکار اور عذاب کے نازل ہونے میں لازم ہونائیس ہوا،
بلکدا کم قیاس کے خلاف عذاب نہ ہونا تجویز کیا گیا۔

آ کے ذکورہ دلیل کے ساتھ نبوت کے اثبات کی تا کیدہے کہ) آپ کہد بیجئے کہ میں کوئی انو کھارسول تونہیں ہوں

(كتبارك لئة تجب كاسب بوء اكرچ انوكما بونائجى ايخ آبي من رسالت كے خلاف نبيس ب، چنانچ جوسب سے بہلے نی تنے وہ انو کے ہونے کے باوجود بھی نی تنے، گرانو کھا ہونا تعجب کا سبب ہوسکتا ہے، جاہے وہ تعجب زائل کردیا جائے الیکن یہاں تو تعب بھی ہیں ہونا جائے ، کیونکہ جھسے پہلے بہت سے رسول آ بھے ہیں جن کی خبر تو اتر کے ساتھ تم نے بھی تی ہے)اور (ای طرح میں کسی اور بجیب بات کا بھی دعوی نہیں کرتا، جیسے علم غیب ہے۔ چنانچہ میں خود کہتا ہوں کہ مجھے غیب کی باتوں میں سے وی کے ذریعہ حاصل ہونے والی معلومات کے سوااور کسی بات کی خبر ہیں، یہاں تک کہ) میں نہیں جاتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا( لہذا جب اپنے اور تمہارے آئندہ کے احوال کے علم کا میں ان احوال سے شدت کے ساتھ تعلق ہونے کے باوجودوی نہیں کرتا تو دور کی غیب کی باتوں کے بارے میں تو میں کیا دعوی كرتا، للذااس بارے يس بحى كى جيب امر كا دعوى تبين كرتاء اوربيه بات اى طرح ہے جيسا كدارشاد ہے: ﴿ قُلْ لَا ٓ ا فَوْلَ لَكُمُ عِنْدِى خَزَّايِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ﴾ الخاجي طرح مجولو بيالله كفنل سے دہن من والى مولى بات ہے،البتہ جن احوال وامور کا وی کے ذریعہ علم ہوگیا ہے، چاہدہ اسے متعلق ہوں یا غیر کے متعلق ہوں اور چاہے دنیاوی احوال ہوں یا آخرت کے احوال ہوں ان کاعلم بے شک کامل ہے، چنانچیآ کے ارشاد ہے کہ) ہیں تو (علم عمل ہیں) تو صرف ای کا اتباع کرتا ہوں جو میرے یاس دی کے ذریعہ سے آتا ہواد (ای کی تبلیغ بھی کرتا ہول اور اگرتم اس کوئیس مانے تومیراکوئی نقصان ہیں، کیونکہ) میں توصاف ڈرانے والا ہول (جس کو میں دیلیں قائم کرے اورشہات کے جواب دے کر ٹابت کرچکا ہوں۔

اوراوپر جوجموت ندگر نے کی بنیاد پر مختفراندازیل بیان تھا ﴿ هُو اَعْلَمُ بِهَا تَغِیْصَنُونَ رَفِیْهِ ﴾ الح آگال کا تفسیل کے لئے ارشاد ہے کہ آپ کہد دیجئے کہ تم جھے بیبتا کہ کا گریقر آن اللہ کی جانب ہے ہو (جیسا کہ جموف نہ گھڑنے کی صورت میں لازم ہے) اور (پھر) تم اس کے مظر ہواور (کسی دلیل کے ذریعہ اللہ کی جانب جموث گھڑنے کی ترجی اورقعین بھی ہوجائے، مثال کے طور پر اسی دلیل سے کہ ) بنی اسرائیل (کے عالموں) میں سے کوئی (اعتبار کے قابل) کواہ (جوشلیم کرنے لائن علم اور دین داری کے لوظ سے معتبر ہواوروہ اکیلا ہویا گئی، ماضی میں یا حال میں یا مستقبل میں اس جیسی کتاب (لیمنی قبل اور تی کوائی میں رہو (تو اس صورت میں تم سے ذیادہ بانساف کون ہوگا؟ اور بے میں اس جیسی کتاب پر ایمان لانے ہے کہ ) کیر جی میں رپو (تو اس صورت میں تم سے ذیادہ بانساف کون ہوگا؟ اور بے انسانی کرنے والوں کی بیرحالت ہے کہ ) بے شک اللہ تو الی نافسائی کرنے والے لوگوں کو (ان کے عناد کے سب) انسانی کرنے والوں کی بیرحالت ہے کہ ) بے شک اللہ تو الی نافسائی کرنے والے لوگوں کو (ان کے عناد کے سب) ہوایت نہیں کیا کرتا (بلکہ وہ بمیشہ گمرائی میں دیجے ہیں، اور گمرائی کاانجام جہنم ہے)

فاكده: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدًا كَارِشَادالِياني بِيعِيمورة الشعراء آيت ١٩٤ من ارشاد مواب ﴿ أوكم يكنَّ

لَهُمْ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمُهُ عُلَّمُوا بَنِي إِسْرَاهِ يْلَ ﴾ جس كاتفيروبال ديك اورمقعودال شهادت بس نبوت ك احمَال كى ترجي كودمركرنانيس ب،اس ليّ احقر في لفظ "مثال كيطوري" لكوديا بادر لفظ ﴿ شَاهِدُ ﴾ كى تؤين من جن اور تفخیم لین عظمت اور بزرگی کی وجهاس می بنی اسرائیل کے تمام معترمومن علاوشائل ہیں، جا ہےوہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایمان لائے ہوں یا اس کے بعد۔اوران علماء میں عبداللہ بن سلام بھی داخل ہیں۔ چنانچہ ان کے بارے میں اس آیت کا نازل ہونا اس معنی میں ہے کہ اس آیت کے تھم میں جولوگ شامل ہیں ان میں سے ایک وہ مجی ہیں۔ چنانچہ در منٹور میں سعیدین جبیر کے قول سے یہودعلماء کے رکیس وسرداد میمون بن یا بین کے بارے میں اس آیت کے نازل ہونے کی روایت ہے۔ اس کی دجہ سے اس آیت کے کسی خاص مخض کے بارے میں نازل ندہونے کی تائد ہوتی ہے۔اب جا ہے بیآیت عبداللہ بن سلام کے اسلام تبول کرنے کے بعد آئی ہوجیبا کہ بعض مفسروں نے اس کو منی کہا ہے اور جا ہے ان کے اسلام سے پہلے نازل ہوئی ہوجسا کہ بعض نے پوری سورت کی طرح اس آیت کو بھی کی کہا ہاورلفظ ﴿ مِشْرِلْهِ ﴾ لِعنى اس جيسے كوقر آن جي مثل القو آن ليني قرآن جيسا تعبير كرنے ميں مبالغه كے علاوہ بينكته ہوسکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے عالموں کو گذشتہ کتابوں سے قرآن کاعلم جو کہ ایمان لانے کا سبب ہواا جمال بعنی مختصرا عداز كدرجه مين تعاءاورقرآن تفعيل كساته نازل مواجاور مخضراور تفصيل من ايك لحاظ عاتفاداورا يك لحاظ سے تبائن مونا پایا جاتا ہے، اس لئے اس کوشل سے تعبیر کرنا نہایت حسین وبلیغ امرہے، اور ﴿ كَفُونَيْمٌ ، وَاسْتَكُنْ بَانَمُ ﴾ ش تكرار نہیں، کیونکہ و سکفنوٹ کم کوائی سے پہلے واقع ہونا مقصود ہے اور ﴿ وَاسْتَكُنْ رَبُّ إِلَى اَلَا اِن كے بعد واقع ہونا مقصود إلى الله المراد وهُو اعْلَمُ بِمَا تُونيضُونَ فِيهِ ﴾ إنى تفسيل ﴿ قُلْ أَدَّ مِنتُونَ ﴾ الخسيت ايك ش باوردومرى ش ﴿ إن افتريته كاي-

موقع وکل کا عاصل یہ ہوا کہتم جو گھڑنے والا کہتے ہوتو ہیہ بات ووحال سے خالی ہیں کہ یا تو میں اللہ کے بارے میں جموث گھڑنے والا ہوں یا جموث گھڑنے والا تہ ہونا واقعہ ہے، الباد الازم ہے، اور یہ بات یہاں نہیں ہے اور دوسری بات بینی میر اللہ کے بارے میں جموث گھڑنے والا نہ ہونا واقعہ ہے، الباد المتحمد میں جموث گھڑنے والا نہ ہونا واقعہ ہے، الباد المتحمد میں جموث گھڑنے والا نہ ہونا واقعہ ہے، الباد اللہ میں بینوں کی جائے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمُنُوا لَوْكَانَ خَيْرًا مِنَا سَبَعُونَا مَا لَيْهِ وَإِذَ لَمُ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيُقُولُونَ هٰذَا إِفْكُ قَدِيْمٌ ۞ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتْبُ مُوْسَةِ إِمَامًا وَرَجْهَةً وَهٰذَا كِتْبُ مُصَدِقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَلَبُنْهِ ﴾ لِلْمُصْنِفِينَ ۞ ﴾ ترجمہ: اور بیکافرایمان والول کی نبیت یول کہتے ہیں کہ اگریقر آن کوئی انچی چیز ہوتا تو بیلوگ اُس کی طرف ہم سے سبقت نہ کرتے اور جب ان لوگول کوتر آن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو بھی کہیں کے کہ بیقد بی جموث ہے۔ اوراس سے پہلے مویٰ کی کتاب ہے جو رہنما اور دھت تھی۔ اور بیا یک کتاب ہے جواس کو بچا کرتی ہے عربی زبان میں ظالموں کے ڈرانے کے لئے اور نیک لوگول کو بشارت دینے کے لئے۔

ربط: او پر نبوت کی تحقیق میں جن مضمونوں کا ذکر تھا۔اب ان میں سے بعض تفصیلی مضمونوں کو مختصرا نداز میں اور بعض مختصر مضمونوں کو نصیلی انداز میں بیان کیا گیاہے جس سے گذشتہ مضمونوں کی تاکید ظاہر ہوگئی۔

عنوان بدل كراويروالي مضمونون كاعاده اورتاكيد:

اوربیکا فراوگ ایمان والوں (کے ایمان لائے) کے بارے میں بول کہتے ہیں کہ اگر بیقر آن (جس پر بیاوگ ایمان لائے ہیں) کوئی اچھی چیز ہوتا تو اس کی طرف ہم سے پہلے بیر کم درجہ کے ) لوگ نہ بردھتے ( لیعنی ہم لوگ برے عقل مند ہیں اور بیاوگ کم عقل ہیں۔اور حق بات کوعقل مندا وی سلے قبول کرتاہے تو اگر بیحق ہوتا تو ہم سلے مانتے ، جب ہم نے نہیں مانا تو مطلب بیہ کے میری نہیں ہے میاوگ بے عقلی کی وجہ سے ادھر دوڑنے گئے ہیں اور ان کا میرکہنا انتہائی تکبر پر ولالت كرتا ہے جوك ﴿ السَّكَكُبُرْتُدُمْ ﴾ ميں كها كيا تھا۔ حالانك اكر عقل سے روزي روز گار والي عقل مراد لي جائے تو بيكهنا ودحق بات وعقل مندلوك بهلے قبول كرتے ہيں 'بالكل غلط ہے، اور ا كرعقل سے آخرت كو بجھنے والى عقل مراولى جائے تو بہلی بات کہ 'بیلوگ ہم سے آ کے ند بڑھتے' علط ہے لہذا بیر کہنا کہ اگر جن ہوتا النے فاسد پر فاسد کی بنیاد (رکھناہے) اور جب (انتهائی تکبراورعنادی وجهد) ان لوگون کوتر آن سے بدایت نصیب ندموئی تو (اس قاعده الناس أعداء ماجهلوا لعن لوگ جس چزکونیں جانے اس کے مثمن ہوتے ہیں، کے مطابق میں کہیں گے کہ بدر بھی) ('کیرانے (جھوٹے مضمونوں کی طرح ایک) جموث ہے (جیبا کہ ارشاد ہے ﴿ إِنْ هٰنَآ اَلّٰآ اَسْاَطِانِدُ الْاَقَالِيْنَ ﴾ اس سے ان کے اوپر دالے اس قول ﴿ افْتَرْنِيتُهُ ﴾ لِعِنْ اس نے اس کو کمڑ لیاہے" کی بنیاد پر بیدلالت ہوگئی کہ بیمنا داورتعصب ہے جبیبا کہ او پراس تول کارد اورجواب تھا)اوراس (قرآن) سے پہلے مویٰ (علیہ السلام) کی کتاب (نازل ہوچکی) ہے جو (مویٰ علیہ السلام کی امت کے لئے عام طور سے ) رہنما (متنی) اور (ایمان والوں کے لئے خاص طور پر) رحت تقی (اس سے او پر کے ووضمونوں کی تقویت ہوگئ،ایک تواس کی کہ و منا کنٹ یدعا من الرسول کی ایش و کی انو کھارسول نیس ہوں اوردوسرے ﴿ وَشَمِهِ لَا شَاهِدًا ﴾ كَاتفويت مونى ، كيونكه فدكوره شبهات توريت كى بنياد يرته ، البذا حاصل يهوا كماس كواه كا قول كى (١) اوريها لفظ شل اس لئے بر مايا كه كفار جوقر آن كو ﴿ إِفْكُ قَدِيْمٌ ﴾ كَتِمْ شَعْه، ظَا برب كه خودان كنز ديك بعي يدقد يم ندتما بلكرقد يم كساته تشبيددينا مقعودتما بھی حیثیت ہے ہو، جمت نہیں ہے کہ ایسے تفس کے قول سے نبوت کا اثبات ہونے کا شہر کیا جائے جس کو نبوت حاصل نہیں ہے اور کہا جائے کہ جو نبی کو ندمانے گا وہ غیر نبی کو کیوں مانے گا بلکہ اس کا قول اس حیثیت سے جمت ہے کہ وہ توریت سے نقل کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے دلیل نقل کیا گیا ہے، لہٰذا اس سے دلیل وثیوت بنانے میں کوئی اشکال نہیں دہا۔

اورجس طرح توریت میں اس کی پیشین کوئی ہے) بیر (ای طرح کی) ایک کتاب ہے جواس (کی پیشین کوئی) کوسچا کرتی ہے (اور) عربی زبان میں (ہے) کالموں کوڈرانے کے لئے اور نیک لوگوں کو خوش خبری دینے کے لئے (نازل موئی ہے) سے اس سے ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴾ کی وضاحت ہوگئ، کیونکہ اس سے اشارہ کے طور پروعید سجو میں آتی ہے، اس میں وعید کی تقریح ہوگئ)

﴿ إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَبُنَا اللهُ ثُمّ اسْتَقَامُوا فَلا غَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ اللّهَ الْمُسْتَا وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

ترجمہ: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے، پھر متنقیم رہے سواُن لوگوں پرکوئی خوف نہیں اور نہ و مُلکین ہو نگے۔ رلوگ اہل جنت ہیں جواس میں ہمیشہ رہیں گے بعوض ان کا مول کے جو کہ وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کواپنے مال

ركم

ر نبط: او پر ظالموں کے حق میں وعیداور نیک لوگوں کے حق میں وعدہ کا ذکر ہوا ہے۔اب اس ظلم اوراحسان لیعنی نیک عمل کی اوراس وعدہ ووعید کی کسی قدر تفصیل ہے۔

بدايت والون اوركمرابون معلق اعمال وانجام كاتفور اتذكره:

جن اوگوں نے ( ہے دل ہے) کہا ہمارارب اللہ ہے ( یعنی قدیدکورسول سِلَا اِللّٰہِ کے تعلیم کے مطابق تبول کیا) پھر ( اس پر) قائم رہے ( یعنی اسے پھوڑائیں) تواس کا نقاضا ہے ہے کہ ان الوگوں پر ( آخرت میں ) کوئی خوف ( کی بات واقع ہونے والی) نہیں اور نمائیس ( وہاں ) کوئی غم ہوگا ( یہ قوان کے نقصان ہے بہتے کا بیان تھا اور آ گے ان کے نقع وفائدہ حاصل کرنے کا ذکر ہے کہ ) یہ لوگ جنت والے ہیں جواس میں ہمیشہ رہیں گے ان ( نیک ) کا موں کے بدلے میں جو کہ وہ کرتے ہے ( جن میں سے ایمان کا اور اس پر قائم رہے کا اور ( جس طرح ہم نے اللہ کے حقوق کو واجب کیا ہے جس کا ذکر ہو چکا ، اس طرح بندول کے حقوق کو گو جب کیا ہے جنائی ان میں سے ایمان کا اور اس کے حقوق کو گو کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ویا ہے ( اور خاص طور سے مال باپ کا ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ویا ہے ( اور خاص طور سے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ویا ہے ( اور خاص طور سے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ویا ہے ( اور خاص طور سے

ماں کے ساتھ اور زیادہ کیوں) اس کی مال نے اسے بوی مشقت کے ساتھ بیٹ میں رکھا (اگرچہ وہ مشقت چھ مدت کے بعد زیادہ ہوتی ہے) اور (پھر) بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کا دودھ چھڑا تا (اکثر) تمیں مہینے (میں پورا ہوتا) ہے (اتنے دن تک طرح طرح کی صیبتیں اٹھاتی ہے اور کم وزیادہ ان مصیبتوں میں باپ بھی شريك ربتائي، بلكه اكثر اموركا انظام عام طور سے باب بى كوكر تابية تا سے، اورائية آرام بن خلل آجا تا اكثر ان دونوں میں برابر ہوتا ہے، اس لئے بھی انسان پر مال باپ کاخت زیادہ واجب کیا گیا ہے۔ غرض اس کے بعد پاتا برد متاہے) یہاں تك كه جب ( پلتے برامنے ) اپنى جوانى كو ( يعنى بالغ بونے كى عركو ) پہنے جاتا ہے اور ( پھر بالغ بونے كے بعد ايك زمانه مں) جالیس برس کی عمر کو پہنچا ہے تو (جونیک بخت ہوتا ہے دہ) کہتا ہے کہ اے میرے رب! جھے تو فیل دیجئے کہ میں ہے کی ان نعمتوں کاشکر کیا کروں، جوآپ نے جھے اور میرے ماں باپ کوعطا فرمائی ہیں (اگر ماں باپ مسلمان ہیں تب تودین نعت بھی ورندد نیاوی نعت تو ظاہر ہی ہے اور چونکہ ماں باپ کی نعمت کا اثر اولا دتک بھی پہنچتا ہے چنانچیان کی دنیاوی نعتون: وجوداور باقى رئے كى بدولت اولا دكا وجود بوتا ہے اورد بنى نعت كا اثريه بوتا ہے كدز بان سے ، تول سے اور نعل وعمل ے(ان کی تعلیم اور علم عمل کا ذریعہ ہوتا ہے) اور (وہ یہ سی کہتا ہے کہ جھےاس کی بھی توفق و بیخے کہ) میں نیک کام کیا كرول جس سے آپ خوش مول اور ميرى اولا ويس بھى ميرے (نفع كے) لئے صلاحيت ونيكى بيدا كرد يجئے (ونياوى نفع بیر که آنبیں دیکے در مکی کرراحت وسکون ہواور دین نفع بیر که اجروثواب ہواور) میں آپ کی جناب میں ( ممنا ہول ہے بھی) تو بہ كرتابول اوريس (آپكا)فرمال بردار بول (اس سے بندہ اور غلام بونے كا افر اركرنا مقعود ہےندكدوى كرنا۔ اچھى طرح سجعاو\_

کلام کا حاصل بیہوا کہ جوش نیک بخت ہوتا ہے وہ اللہ کا تی بھی اوا کرتا ہے جیسا کہ دعا کے طور پر کے ہوئے (') ان معروضات کا معتمون صراحت کے ساتھ اس پر دلالت کر دہا ہے اور والدین کے حقوق بھی جو کہ بندوں کے حقوق میں سے بین ، اوا کرتا ہے جیسا ﴿ اَوْرِغْنِی اَنْ اَشْکُرُ ﴾ اللہ سے بیجھیں آ رہا ہے ، کیونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے وہ بھی ہے جو دالدین کے واسطہ ہو گیا۔ اور اس کا توراس کا توراش کا توراش کو والدین کے دالدین کے واسطہ ہا کہ اور اس کی توفق اور اس پر ہمیشہ قائم ساتھ بھلائی کرنے پر موقوف ہے جیسا کہ اور شاوب ﴿ اَنِ اَشْکُرُ لِیْ وَلِوَالِدُ یَلْکُ ﴾ اور اس کی توفق اور اس پر ہمیشہ قائم سے کی دعا کرتا اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس محصل کو اس کی رغبت ہے اور اس کا عزم وارادہ ہے اور وغبت وارادہ عام طور سے نعل وقل کی طرف لے جاتے ہیں ، البُداان واسطوں سے اس محتی سے دالدین کے حقوق کی اوا نیک ہمیس آگئی۔ نیس کے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے آگان اعمال کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ بیم ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے آگان جملوں کو معروضات سے اس لئے تعیم کے دیا کہ میں ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے ایک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے ایک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے ایک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے این کو دون کا جین کہ ہم ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے اور ان کے نیک کا مول کو قبول کرلیں گے دور ان کا کھیں جو کو کو کو کو کو کھیں کو کہ کو کھیں کو کو کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیلک کو کھیں جو کی کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کا کھی کو کھیں کو کھی کو کھیل کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھیلک کو کھیل کو کھیل کے کھیں کو کھیل کو کھی کو کھیل کے کھیل کے کھیل کو کھیل

گناہوں کومعاف کردیں گے اس طرح کہ بیجنت والوں میں سے ہوں گے (یہاں توبہ ہے جس کا ﴿ تُبنّہ الْیَكَ ﴾
میں ذکر ہوا ہے، گناہوں کومعاف فرمانے سے بینہ مجھا جائے کہ بغیر توبہ کے گناہ معاف جیس ہوتے کیونکہ گناہوں سے بھی معاف ہوجاتے ہیں اصل بیہے کہ یہاں توبہ پر گناہوں کے معاف کرنے کا موقوف ہونا مقصود جی ہاں توبہ پر گناہوں کے معاف کے معاف کرنے کا موقوف ہونا مقصود ہے، تو یہاں جوغرض ہوہ یہ کہ بغیر توبہ کے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ نہ ہوگا، کین معاف کرنا وعدہ پر موقوف نہیں ہے بغیر وعدہ کے بھی معافی ہوگئی ہوگئی ہواں ہو اس سب اس سے وعدہ کی ویہ ہواں جو کہ کی معافی ہوگئی ہوگئی ہواں ہو اس سب اس سے وعدہ کی ویہ ہوا) جس کا ان سے (ونیا ہیں) وعدہ کیا جا تا تھا۔

یہاں تک تو نیک کام کرنے والے ٹیک بخت لوگوں کا بیان ہوا آ سے ظلم کرنے والوں اور بر بختوں کا ذکر ہے بینی اور جس نے (اللہ کے اور بندوں کے دونوں کے حقوق کوضائع کیا جیسا کہ اس کے اس حال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا (جن کے تق کی بندوں کے حقوق بھی بہت زیادہ تاکید ہے، فاص طور سے جب کہ وہ مسلمان مجی ہوں اور فاص طور سے جب کہ وہ اس کو بھی اسلام کی تعلیم کرتے ہوں) گراس بد بخت شخوس نے حقوق کی اوائی کی کہ است نقاضوں کے باوجودان سے جب کہ وہ اس وہ بی وہوت و در در سے تھے، بول کہا کہ ) تم پر تف ہے کیاتم جھے سید معمد کرتے (خبر دیتے) ہوکہ جھے (قیامت بھی و وہارہ وزئدہ کرکے) قبر سے نگالا جائے گا، حالانکہ جھسے پہلے بہت کی انتقی محکوم ہوا کہ بہت کی انتقیل (جن سے ہرزمانہ بھی ان کے رسول یوں ہی وعد رکرتے چلے آئے، گر آئ تک کی کا وعدہ فا ہر ٹیس ہوا۔
اس سے معلوم ہوا کہ بیسب با تیں ہی با تیں ہیں) اور وہ دونوں (خریب مال باپ اس کے اس الکار سے جو کہ عظیم کفر ہے، گر آئ اللہ سے خریاد کر رہے ہیں (اور انتہائی ورومندی کے ساتھ اس سے کہ درہے ہیں کہ ) تبتا ہے کہ بیہ بسند با تیں اس کے لوگوں سے قل (اور قیامت کی یقین کر) بے شک اللہ کا وعدہ تھی جو تھی اس باپ کہ جو سے بسند با تیں اسکے لوگوں سے قل دور وہی کہ کہ تیہ بسند با تیں اسلے لوگوں سے قل ورد کی کہ بار بائی دونوں گناہ کر دہا ہے، اور نافر مائی مجمون کی دور کر کہا ہی اور نافر مائی محمون کی دور کر کہا ہے، اور نافر مائی محمون کی کہا ہی کہاں باپ کی مخالفت کے ساتھ ان سے بات چیت بھی مجی بدتیزی اور گرستائی کرتا ہے۔

آ کے ان اعمال کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ ) میدہ اوگ ہیں کہ ان کے حق میں مجی ان اوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہوکر رہاجوان سے پہلے (کافر) جن اورانسان گذر کے ہیں، بے شک بی (سب) لوگ فقصان میں رہے۔

اور (آمے ذکورہ تفصیل کو خفرانداز میں اور خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ذکورہ دونوں فریقوں میں سے ) ہرا یک (فریق) کے لئے ان کے (مختفرانداز میں اور خلاصہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ ذکورہ دونوں فریقوں میں سے ) ہوں کے اور ان کے ان کے لئے ان کے (مختف کے اور ان کی ان کے اللہ تعالی سے اور ان مختف در ہے اس لئے ملیں سے ) تا کہ اللہ تعالی سب کو ان کے اعمال (کے بدلہ) پورے کردے اور ان پر (سمی طرح کا ظلم نہ ہوگا اور (اوپر ان ظالموں کے عذاب کی تعیین نہیں آئی تھی، غیر واضح انداز میں فرمادیا تھا ﴿ حَقّ عَلَيْهِمُ

افقال کا اور ﴿ کَا اُوْا خُرِی اُن کا اور ﴿ لِلْمُعْنِیْنَ ﴾ کی جڑا میں تعین کے ساتھ جنت قرمادی تھی، اس لئے آگ عذاب کی تعین فرماتے ہیں کہ وہ دن یا وکرنے کے قائل ہے) جس دن کا فرآگ کے سامنے لائے جا کیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) کہ تم اپنی لذت کی چڑیں اپنی دنیاوی زعگی میں حاصل کر پچے (کہاں تہمیں کوئی لذت نصیب نہ ہوگی) اور انہیں خوب برت پچے (کہاں تک کہ اس میں پڑکر ہمیں بھی بھول گئے) تو آج تہمیں ذلت کی سزادی جائے گی (چنانچ سزاکے لئے جہنم ہے اور ذلت میں سے پیملامت اور پھٹھارہے) اس جدسے کہتم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے ﴿ ذَنَتَ کُ بِرُوْنَ فِی الْاَدْتِینَ ﴾ میں ﴿ فِی الْاَدْتِینَ ﴾ لیکن 'زمین میں' کی قید اس اشارہ کے لئے ہے کہ زمین میں رہ کر تکبر کرنا اور بھی زیادہ فرمت کے لائق ہے، اور ﴿ بِقَیْرِ الْحَقِیّ ﴾ کی قید واقعی ہے، کیونکہ مخلوق سے تکبر ہمیشہ ناحق ہی ہوگا اور تکبر کرنے سے مرادا کیان کے مقابلہ میں تکبر کرنا ہے لین تکبر کرتے ہوئے ایمان لانے سے افکار کرنا ، کہ بیش کاعذاب اس کی خصوصیت ہے ) اور اس وجورتیں واض ہوگئیں)

فاكده: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنُ قَالُوْا رَبِّنَا الله ﴾ الح كى تشرق بس بنده في جوكها بكاس كا تقاضابه باس ساكه شبه دوركرنامقعود ب، شبه بيه كه اليسيمومن كالجمي جوبمعنى ذكور متنقيم موجمي دومرى نافر ما نيول ومصينول كى وجه سے خوف اور رئح بيس جنال مونا ثابت ب، اس كا جواب بيب كه اس سے ايمان اورا يمان پرقائم رہنے كے تقامے بيس كوئى كراؤنہيں بيكونكم اكر تقاضا كرنے والے پرتقاض كى ركاوت كى وجہ سے نہ وتب بھى وہ تقاضا كرنے والے پرتقاض كى ركاوت كى وجہ سے نہ وتب بھى وہ تقاضا كرنے والا ہے۔

اور ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَكُمُّ أَشُدٌهُ ﴾ يعن جبوه الى جوانى كو كُنْ جاتائے سے پہلے جواحقرنے "اس لئے بھی" كہا ہے ساس لئے كما كرمان اتن مشقتيں ندا محائيا ب بالكل ندا تھائے تب بھی اولا د كے ذمہ والدين كاحق ہے۔

اور ﴿ كُمْلُهُ وَ فِصْلُهُ ﴾ لينى پيٺ يس ركھناوردودھ چرانے كى مت چوس مہينے يا ڈھائى برس فرمائى توبيہ جہور كزويك اس حساب كى بنياد پر ہے كہمل كى كم سے كم مت چھ مہينے اوردودھ پلانے كى زيادہ سے زيادہ مدت دوسال ہے،اس طرح دونوں كى مجموعى مدت ڈھائى سال ہوگئى۔ اب یہ بات کہ ایک چیزی کم ہے کم مدت فرمائی اور دوسری کی زیادہ سے زیادہ تو اس کی وجہ یہ ہوگتی ہے کہ ضابطہ میں مام طور سے یہی مدتیں ہیں، حمل کی اکثر مدت کے بر ظاف کہ وہ کی قطعی دلیل سے ضابطہ ہیں نہیں اور اس طرح دودھ پلانے کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہونے کے متعالق روح المعانی میں بلانے کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہونے کے متعالق روح المعانی میں جالینوں اور ابن سینا کا مشاہدہ لکھا ہے۔ صرف جالینوں کے مشاہدہ والے واقعہ ہیں چھ مہینے سے چاردن زیادہ ہوگئے تھے اور دودھ پلانے دونوں کے مجموعہ کو غالب عادت پر محمول کیا جائے کہ حمل اور دودھ پلانے دونوں کے مجموعہ کو غالب عادت پر محمول کیا جائے کہ حمل نو مہینے اور دودھ پلانے کی مدت پوئے دوسال کو اکثر عور تھی دوسال کو ایک میں اور مادک میں المام ابور عالی میں اکثر ہوتا ہے، البذا اس تھیر میں ہیآ ہے: حملہ ہالا تھی نہدتی کو دھی اور ہاتھوں پر لئے لئے پھر نا، جو کہ دودھ پلانے کی مدت ڈھائی سال ہونے پر دالات کرے گی جیسا کہ امام صاحب کا غرب ہے۔ اور اس جگہ خدکورہ امور میں تر تیب اس طرح ہوگی: اول پیٹ میں مل، پھر اس کا جنا اور دودھ پھڑ انا۔

اور ﴿ حَوْلَ بْنِ كَامِلَبْنِ ﴾ ليعنى پورے دوسال كا جواب يه بوسكما ہے كہ وہ مدت مطلق دودھ پلانے كى نہيں بلكہ اجرت پر دودھ پلانے كى نہيں بلكہ اجرت پر دودھ پلانے كى اجرت كرت كب تك لى جائے گى؟ احتر كہتا ہے كہ اگر چہ نتوى جہورى كے قول پر ہے، گرا حتياط بيہ كدودھ پلانے ميں آؤ دوسال سے ذیادہ نہ پلائيں اورا گركس نے دوسال سے بعد بیا ہوتو ذكاح میں احتیاط رکھیں ۔ واللہ اعلم

اورجوانی کی عمر کوئینی کا ذکر جالیس سال کی عمر کوئینی کی تهبید ہاور ﴿ بَلَیْم ۤ اَ ذَبُویْن سَنَدُ ۖ ﴾ یعنی جالیس کی عمر کوئینی سے مہم کی قید لگانا مقصود نہیں کہ اس سے کم جس ایسا نہ ہونا چاہئے بلکہ مقصود یہ ہے کہ جالیس سال کے بعد پھر خفلت نہیں ہوئی چاہور جالیس سال کی عمر جس عقلی قوت پوری طرح غالب ہوتی ہے تو اس وقت اللہ کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اورا گرآیت کا تعلق کسی خاص قصہ سے ہے جیسا کہ در منثور میں ائن عباس سے تو اس وقت اللہ کی طرف توجہ بہت ضروری ہے اورا گرآیت کا تعلق کسی خاص قصہ سے ہے جیسا کہ در منثور میں ائن عباس سال کی عمر جس ایسا کہ در منثور میں ائن عباس سال کی عمر ہے تھا ہو سے ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہوئی کہ یہ خود تو اپنی اولا دسمیت پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے، مکہ کے فتح ہونے کے وقت ان کے والد ابو تی افری کوئی کے تصاوران کی والدہ ام الخیر بھی مسلمان تعیس، جیسا کہ الروح اورا لخازن میں ہے، تو جالیس سال کی عمر کی تخصیص کی وجہ ظاہر ہے مگر تحقیق کرنے والے اس کے عام ہونے پر محمول کرتے ہیں، اور خاص اس سلسلہ کی وائی روانی وال کرتے ہیں کہ مقررت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اس کے بہلے مصداق ہیں۔ واص اس سلسلہ کی وائی روانی والدہ اس کے وقیم وال نے مقرب عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی شان میں بتایا ورود مری آیت ﴿ وَ الّذِن یُ قَالَ لِوَ الْکَ اِس کُون کُون کو وجوم وال نے مقرب عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی شان میں بتایا ورود مری آیت ﴿ وَ الّذِن یُ قَالَ لِوَ الْکَ اِسْرَالِ اللّذِن عَلَ وَ اللّذِن یُ قَالَ لِو الْکَ اَسْرَالُ کُون مِور وال نے مقرب عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی شان میں بتایا ورود مری آیت ﴿ وَ الّذِن یُ قَالَ لِو الْکَ اَسْرَالُ کُون مِور وال نے مقرب عبدالرحمٰن بن ابی بکر کی شان میں بتایا

ہے۔ سی بخاری میں حضرت عائشہ منی اللہ عنہا ہے اس کا جموث ہونا تقل کیا گیا ہے کہ مردان نے محض دشمنی کی وجہ سے ایسا کہد دیا تھا، اور اس کی تائیداس ارشاد سے ہوتی ہے ﴿ حَتَّ عَکَیْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ اس لئے کہ ان کا ایمان لا نا ان لوگوں میں داخل نہ ہونے کولازم کرتا ہے جن پریہ قول صادق آتا ہے، اچھی طرح سجھ لو۔

اوردونوں مضمونوں میں جنتی قیدیں ہیں، وہ سب مثال بیان کرنے کے لئے ہیں، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہیں، چنانچہ جزاسزا قیدوں کے مجموعہ پرموتوف نہیں، اور ﴿ اسْتَمَنَّمَتُ الله ﴾ لیعنی خوب برت چکنے سے مطلق برتنا مراد نہیں کہ وہ ندمت کے قاتل نہیں، بلکہ وہ برتنا مراد ہے جو کفر کی طرف لے جانے والا ہو، جیسا کہ ترجمہ کی وضاحت میں اس طرف اشارہ ہے۔

﴿ وَاذْكُرُ اَخَاعَادِ اِذْ اَنْدَرَ قَوْمَةُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدُ حَلَتِ النَّدُرُمِنُ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِ النَّهُ النَّهُ وَإِنْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَدَّابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ قَالُوَّا اَجْفَتَنَا لِتَا فِكُنَا عَنْ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْالِقُولِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ترجہ: اور آپ قوم عاد کے بھائی کاذکر کیجے جبراٹھوں نے اپٹی قوم کوجو کہ ایسے مقام پردہتے سے کہ دہاں ریگ کے مستطیل خدار تو دے سے اس پڑرایا کہ تم خدا کے سواکسی کی عبادت مت کر داور ان سے پہلے اور ان سے پیچے بہت سے ڈرانے والے گزر بچے ہیں۔ جھوکتم پر آیک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، وہ کہنے گئے کہ تم ہمارے پاس اس ارادہ سے آئے ہوکہ ہمکر کے ہوا گرائے ہوگو جس کا تم ہم سے دعدہ کرتے ہواس کو ہم پرواقع کر دو۔ اضوں نے فر بایا کہ پوراعلم تو خدا ہی کو جہادر جھوکو تو چیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہیں تم کو دہ پہنچاد تا ہوں کی میں تم کو دیکھا ہوں کہ تم اللہ تا دیکھا تو ہوں کہ تم اللہ تا دیکھا تو ہوں کہ تم اللہ تا دیکھا تو ہوں کہ بہالت کی با تیس کرتے ہو۔ سوائن لوگوں نے جب اُس بادل کو اپنی واد یوں کے مقابل آتا دیکھا تو ہوں کہ بہالت کی باتی ہوں کہ جب سکت جمہوں کو جہارت کی باتی ہوں کہ ہمروں کو بہنچاد کر دیا گئے دو ایسے ہوگئے کہ بہران کے مکانات میں دردناک عذاب ہوں کو ایس کو ایس کو ایس کو ایس کے مکانات کے دور کے درکھائی دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو بونی سرادیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اُن الوگوں کو اُن باتوں ہی قدرت دی تھی کہ کے درکھائی دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو بونی سرادیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اُن الوگوں کو اُن باتوں ہی قدرت دی تھی کہ کے درکھائی دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو بونی سرادیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اُن الوگوں کو اُن باتوں ہی قدرت دی تھی کہ کے درکھائی دیتا تھا۔ ہم مجرموں کو بونی سرادیا کرتے ہیں۔ اور ہم نے اُن الوگوں کو اُن باتوں ہی قدرت دی تھی کہ

202

تم کو اُن باتوں میں قدرت نہیں دی۔اور ہم نے اُن کو کان اور آنکھ اور دل دیئے تقے سوچونکہ وہ لوگ آیات الہید کا انکار کرتے تھے اس لئے نہ اُن کے کان اُن کے ذرا کام آئے اور نہ اُن کی آئکھیں اور نہ اُن کے دل اور جس کی وہ ہنسی کیا کرتے تھے،اُس نے اُن کوآ گھیرا۔

ربط: اوپر مکہ والوں کوستانے کے لئے کفر اور دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی برائی اور ندمت کا ذکر ہے۔ اب عادتوم کے قصہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی عرب تنے جس سے اوپر والے قصہ کی تاکید اور بیان مقصود ہے۔

توم عاد كاتصه:

اورآپ عادی قوم کے بھائی ( یعنی مودعلیہ السلام ) کا ( ان سے ) ذکر سیجئے جب کہ اُنھوں نے اپنی قوم کوجو کہ ایسے مقام پررجے تھے کہ وہاں ریت کے لیے لیے ٹیلے تھے (بیقیدد مکھنے والول کے ذہن میں بٹھانے کے لئے ہے) اس (بات) پر (الله کے عذاب سے) ڈرایا کہ م اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرد (ورندتم پر عذاب نازل ہوگا) اور (بیالی ضروری اور سی بات ہے کہ)ان (بودعلیہ السلام) سے پہلے اور ان کے بعد (اس مضمون سے متعلق) بہت سے ڈرانے والے (رسول اب تک) گذر می بی (اور بجیب بیس کہ بودعلیہ السلام نے ان سب کا تو حید کی طرف وعوت میں متنق ہونا بیان کیا ہو۔ چنانچہ جملہ ﴿ وَقَلْ مُلْتِ النَّالْدُ ﴾ لین "بہت سے ڈرانے والے گذر چکے" کا نی میں برهادیا ان فاكدول كے لئے ہے كد وحت كے مضمون كى تاكيد موجائے اور مود (عليدالسلام في درانے ميں ميفر ماياكم) مجھے تہارے بارے میں ایک بڑے (سخت) دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (بہتر ہے کئم توحید قبول کرلو) وہ کہنے گئے کہ کیاتم ہمارے یاس اس لئے آئے ہوکہ میں ہارے معبودوں سے پھیردو؟ تو (ہم تو پھرنے والے بیس بیں۔باتی ) اگرتم سے ہوتوجس (عذاب) كائم بم سے دعدہ كرتے ہو،اسے بم پرلے آؤ، انھوں نے فرمایا كه بوراعلم تواللہ بى كوب (كەعذاب كب تك آئے گا)اور جھے توجو پیغام وے کر بھیجا گیاہے بیل تہمیں وہ پہنچادیتا ہول (چٹانچداس میں جھے سے میکی کہا گیاہے کہم پر عذاب آے گا، میں نے تہیں اطلاع کردی، اس سے زیادہ ند جھے علم ہے اور ندقدرت ) لیکن میں تہیں و مکمتا ہول کہ تم لوگ بالکل جہالت کی باتیں کرتے ہو ( کہا کی تو تو حید کو قبول نہیں کرتے پھراہیے منہ سے بلا وعذاب ما نکتے ہو، پھر مجھ ےاس کی فرمائش کرتے ہو۔ ہاں اپنے سچا ہونے کا میں مدعی ہوں ،جس پردلیل قائم کرچکا ہوں۔ اورجس واقعہ میں تمہیں شبه،اس كواقع مونى كاونت مجين بايا كيا- بال خودواقع مونى كوجب الله جاس د مكير ليزاغ ض جب انهول نے کسی طرح بھی حق کو تبول نہیں کیا تو بھرعذاب کاسامان اس طرح شروع ہوا کہ پہلے ایک باول اٹھا) تو جب ان لوگوں نے اس بادل کوائی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ بیتو بادل ہے جوہم پر برسے گا (ارشاد ہوا کہ ) ہرگز نہیں( پیرسنے والا بادل)نہیں بلکہ بیوہی(عذاب)ہےجس کیتم جلدی مجاتے تھے( کہوہ عذاب جلدی لاؤ،اوراس بادل میں) ایک آندھی ہے جس میں دردنا ک عذاب ہے، وہ (آئدھی) ہر چیز کو (جس کے ہلاک کرنے کا تھم ہوگا) اپنے رب کے تم سے ہلاک کردے گی، چنا نچہ وہ آئدھی چھوٹی اور آدمی اور مویشیوں کو اٹھا اٹھا کرٹے دیتی تھی، جس سے) وہ ایسے (تباہ) ہوگئے کہ سوائے ان کے مکانوں کے اور پھر (آدمی اور جانور) دکھائی ٹبیس دیتا تھا، ہم مجرموں کو ہیں ہی سزاد یا کرتے ہیں، اور ہم نے ان (عاد کی قوم کے) لوگوں کو ان باتوں ہیں قدرت دی تھی کہ ان باتوں ہیں تمہیں قدرت نہیں وی ران باتوں سے وہ تصرفات مراد ہیں جوجسمانی اور مالی قوت پر موقوف ہیں) اور ہم نے آئیس کان اور آ کھاور دل (جمی پچھی) ورب کے تصرفات مراد ہیں جوجسمانی اور مالی قوت پر موقوف ہیں) اور ہم نے آئیس کان اور آ کھاور دل (جمی پھی کھی) ورب کے تصرفات کے دراکام آئے اور نہ ان کی آئیوں کا ازاد کر جے تھے اس لئے (جب ان پر عذاب آیا ہے تھے اس نے دراکام آئے اور نہ ان کی آئیوں کا درنہ ان کی تربیر جس کا ادراک دل سے ہوتا ہے اور نہ ان کی قوت پھر تہاری تو کیا حقیقت ہے اور نہ ان کی تھی جس کا درناک دل سے ہوتا ہے اور نہ ان کی قوت پھر تہاری تو کیا حقیقت ہے)

فائدہ: اکثر کے قول کے مطابق ان لوگوں کے رہنے کے مقامات ملک یمن میں تنے اور وہاں ریت کے شیلے سے عوب کے اس ہوا عرب کے لوگ تنہا اس ہوا عرب کے لوگ تنہا اور مویشیوں کا اس ہوا عرب کے لوگ تنہا در منور میں این عباس سے دوایت ہے۔ اور دادی ایس زمین کو کہتے ہیں جہاں پانی جمع ہوجا تا ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ترجمہ میدان سے کیا جا تا ہے اور دادی الی دیسے بھی اس کا ترجمہ میدان سے کیا جا تا ہے اور کی ندی نالہ ہے۔

﴿ وَلَقَدُ اَهٰكُنُنَا مَا حُوْكُمُ مِنَ الْقُرْ وَصَرَّفَنَا الله يَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَقَدُ اَهُمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ قُرْبَانًا اللَّهَ أَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

ترجمہ: اور ہم نے تمہارے آس پاس کی اور بستیان بھی غارت کی ہیں اور ہم نے بار بارا پئی نشانیاں ہتلا دی تھیں تا کہ
وہ باز آ کیں۔ سوخدا کے سواجن جن چیز دل کو انھوں نے خدا تعالی کا تقرب حاصل کرنے کو اپنا معبود بنار کھا ہے ، انھوں نے
اُن کی مدد کیوں نہ کی؟ بلکہ وہ سب اُن سے عائب ہو گئے اور وہ تحض اُن کی تراشی ہوئی اور گھڑی ہوئی بات ہے۔
ربط: او پر عاد کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسری ہلاک ہونے والی امتوں کا قصہ مختفر انداز میں
بیان کیا گیا ہے کہ مکہ والے ان کے علاقوں سے بھی گذرتے تھے۔

بلاك جونے والى بعض دوسرى امتوں كامخضر قصه:

اورجم نے تبہارے آس پاس کی اور بستیال بھی (اس كفراورشرك كے سبب) غارت كى بیں (جیسے موداورلوط كی قوم

کرشام کوجاتے ہوئے ان کے علاقوں سے گذرتے تھے اور چونکہ مکہ سے ایک طرف یمن ہے اور دوسری جہت میں شام ہے، اس لئے و منا ہونکہ کے لیعن '' تمہارے آس پاس' فرماد یا) اور ہم نے ہلاک کرنے سے پہلے (آئیس مجمانے کے لئے) بار بارا پی نشانیاں (آئیس) بتادی تھیں تا کہ وہ (کفر اور شرک سے) باز آ کیں (گروہ باز شآئے اور ہلاک ہوئے) تو اللہ کے سواانحوں نے جن جن چیزوں کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اپنا معبود بنار کھا تھا (کہ بیہ مصیبت میں ہمارے کام آئیس کے، ہلاکت وعذاب کے وقت) انحوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ بلکہ وہ سب ان سے خائب ہوگئے اور وہ (معبود اور شفاعت کرنے والے ہے منا) کھڑی ہوئی بات ہے (کہ وہ حقیقت میں شفاعت کرنے والے ہا

﴿ وَإِذْ صَرَافَنَا إِلَيْكَ نَفَمًّا مِنَ الْجِنِ يَسْتَجِعُونَ الْقُوْانَ وَ فَلَتَا حَظَرُوهُ قَالُوْا الْجِنْ الْمَدُونَ وَ فَلَتَا حَظَرُوهُ قَالُوا الْجِنْ الْمَدُونَ وَ فَلَتَا حَظَرُوهُ وَ فَالْوَا الْجِنْ الْمَا اللهِ وَالْمَا وَلَيْ اللهِ وَاللهُ وَلَيْ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْمَا اللهِ وَاللهُ وَلَيْمَا اللهِ وَاللهُ وَلَيْمَ وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللهُ وَلَيْمَا وَاللّهُ وَلَيْمَا وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَيْمَا لَهُ اللهُ وَلَيْمَا وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَ

ربط: اوپر ﴿ تَشَنَّ كَ لِدُّوْنَ فِي الْكَرْضِ بِغَايْدِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَغْسُقُونَ ﴾ میں مکہ کے کافروں کوسنانے کے لئے کفراور تکبر کی ندمت بیان کی گئی اب اس کی تاکید کے لئے تصبحت پذیری کے طور پر بعض جنوں کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جس کا حاصل موقع محل کے اعتباد سے بیہے کہ جن جو کہ تکبر میں انسان سے زیادہ

ہوتے ہیں، انھول نے تو تکبر چھوڑ کر کفر سے تعلق ختم کرلیا مرتم کہانسان ہو، تکبراور کفرے باز ہیں آتے اور جن جنول کے ایمان لانے کا اس آیت میں ذکر ہے ان کا قصر صدیوں میں اس طرح آیا ہے کہ جب رسول الله میں ایک عثت کے ونت بخول کوآسانی خبریں سننے سے شہابوں کے ذریعہ سے روک دیا گیا تو جنوں نے ملے کیا کہ اس کا سبب معلوم کرنا ج ہے کدونیا میں ایسا کونسانیا واقعہ ہواہے جس کے سبب ہمیں روک دیا گیا، جن مختلف علاقوں میں اس کی محقیق کے لئے روانہ ہوئے بعض جنات تجاز کی طرف بھی چلے، اس ون حضور مطال النے اللہ چند محابوں کے ساتھ بطن مخلد نامی مقام پر تشریف فر ما تنصاور عکاظ بازارتشریف لے جانے کا اراوہ تھا،شایداسلام کی دعوت اور دین کی تبلیغ کی غرض سے تشریف لے جارہے تھے، غرض آپ فجر کی نماز پڑھارہے تھے کہ وہ جن وہاں پہنچ کے اور قر آن کوئن کر کہنے گئے کہ وہ نی بات جو ہارےاورآ سانی خبروں کے درمیان حاکل ہوگئ بس بہی ہے،اس کواحد،عبد بن حمید، بخاری،مسلم،تر ندی،نسائی اورایک جماعت نے ابن عمال سے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جن جب یہاں آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش ہوکر قرآن سنو، جب آپ مج کی نمازے فارغ ہوئے تو وہ اسلامی عقیدے اختیار کر کے اور ایمان قبول کر کے اپنی قوم کے پاس واپس می اور انہیں اس واقعہ کی خبر دے کرایمان کی ترغیب دی، اور آپ کوان کے آنے اور جانے کی خبر نہیں موئی، یہاں تک کہ سورہ جن نازل کرے آپ کوخر دی گئی،اس کوابن المنذ رفے عبد الملک سے روایت کیا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ بیجن الم تصلیبین میں سے تھے اور گنتی میں نوشے، جب انھوں نے اپنی قوم کوخبر پہنچائی تو پھران میں سے تین سوجن اسلام قبول کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس کوابوقیم نے اور الواقدی نے کعب الاحبار سے روایت کیا ہے اور بیساری روایتی الروح میں ہیں، اور دوسری حدیثوں میں جنول کے آنے کی دوسرے طریقوں سے محی روایتن آئی بی ، مرچونکدریسب کی واقع موسع بی اس لیے طراؤ کا شبدند کیا جائے۔جیسا کمفسروں نے کہا ہادراس کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جوالطمر انی فے الاوسط میں اور ابن مردویہ فے الحمر سے روایت کیا ہے کہ جن رسول الله مظالم الله الله المارة على الك على الله على المارجب كما الخفاجي في كهاب كه حديثين السير والالت كرتي بين كه جنوں نے آپ سے جھ بارفائدہ اٹھایا۔جیسا کرالرون میں ہے۔

جنوں کے ایمان لانے اور اپنی قوم کو فیبحت کرنے کا قصہ:

اور (انہیں اس نت کا قصہ سنا ہے) جب ہم جنوں کی ایک جماعت کوآپ کی طرف لیآئے جو (آخر میں یہاں آئی ج کر) قرآن سننے گئے ،غرض جب وہ لوگ قرآن (کے پڑھے جانے کی جگہ) کے پاس آپنچے تو (آپس میں) کہنے لگے کہ خاموث رہو (اور اس کلام کوسنو) پھر جب قرآن پڑھا جاچکا (لیمنی جتنااس وقت رسول سِّلِیکی کے کماز میں پڑھنا تھاوہ پورا ہوگیا) تو وہ لوگ (اس پرایمان لئے ہے،اور) اپنی قوم کے پاس (اس کی) خبر پہنچانے کے لئے واپس گئے (اور جا کران کے جو

ے) کہنے لگے کہا ہے بھا نیو ایم ایک (جیب) کتاب من کرآئے ہیں جوموئ (علیدالسلام) کے بعد نازل کی گئی ہے جو

اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تقدیق کرتی ہے (اور) حق (دین) اور سید مصداستہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے (بیتو دین اسلام کے حق ہونے کا اثبات، خبر دینا اورا ظہار ہے۔آگاس کے قبول کرنے کا امر ہے، پہلے ترغیب کے طور پراور پھر

ڈراکر، یعنی اارے ہماری قوم کے لوگو ایم اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا ماٹو (اللہ کی طرف بلانے والے سے مراد قرآن یا

اعلی شان والے نبی ہیں) اور (کہنا مانا ہیہ ہے کہ) اس پرائیمان لے آو (اس میں اشارہ ہوگیا کہ وہ ایمان لانے کی دھوت دینے والا ہے نہ کہ کی اور وزیادی غرض کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ ذرخین نے سکا مائی طرف کی دھوت درخیا اللہ کے ساتہ میں اللہ کے سورونا کی مصد کی میں

(بھاگ کراللہ کو) ہرائیس سکتا ہے بی اس طرح کہ ہاتھ نہ آئے ) اور (جس طرح وہ خو دئیس نے سکتا ،اس طرح) اللہ کے سوالے کوئی اور اس کا جائی جی نہ ہوگا (کہ وہ اس کو بچاسکے) اور ایسے لوگ کھلی گرائی میں (جنتل) ہیں (کہ دعوت دینے والے کوئی اور اس کا جائی جو دیجو اس کو بچاسکے) اور ایسے لوگ کھلی گرائی میں (جنتل) ہیں (کہ دعوت دینے والے کے جی نہوں کے باوجود پھراس کی بات نہ مائی میں (جنتل) ہیں (کہ دعوت دینے والے کا تھونہ نہیں)

فا کدہ: ﴿ وَنْ بَعْدِ مُوسِٰ کِه یُون مِی کِیور کہنے ہے بعض علاء نے یہ جھا ہے کدوہ جن یہودی تے ہیکنال کی وَنْ قلی دلیل ہیں ہے، اور او پروالی آیت سے استدال کا فی نہیں، اور یہ کہنے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ اکثر شریعتوں ہیں انجیل توریت کے تالع ہے اور قرآن، توریت کی طرح مستقل ہے۔ چنا نچی مکن ہے کہ تشاب کا بیان کر نامقصود ہو کہ جیسی مستقل کتاب موٹی علیہ السلام کے بعد میآئی ہے۔ دہا یہ کہ انعوں نے تھوڑا سا مستقل کتاب موٹی علیہ السلام کے بعد میآئی ہے۔ دہا یہ کہ انعوں نے تھوڑا سا قرآن من کریہ کیے بچان لیا؟ جواب بیہ ہے کہ شمون کے کئی قرینہ یا انداز بیان اور شان کے جلال وعظمت ہے گمان کے طور پر معلوم ہوگیا ہوگا۔ اور وہ گمان واقع کے مطابق تکل آیا۔ اور ﴿ قِنْ خُذُونِکُو ﴾ ہیں بعض نے لفظ 'من' کو بعض کے مطابق کی ہوئے ہوئے کہ ہیں بعض نے اسلام ہے کہ ماسلام ہے بندوں کے مطابق کی معافی ہیں ہوئے ، اور بعض نے اس 'من' کو زائد مراولیا ہے۔ اور اسلام ہے تمام گنا ہوں کے معاف ہونے ہیں بیسے قرض وغیرہ وا ور اسلام ہے تمام گنا ہوں کے معاف ہونے کے وقت مونے ہیں وہ میں مور وہ بین ہیں۔ اور جو تقوق گنا ہوں کے علاوہ ہیں جیسے قرض وغیرہ وا میں مون ہیں میں واغی بی جیسے قرض وغیرہ وا کی میں واغی بی بیسے قرض وغیرہ وا کہ کو کی ضرورت 'ہیں۔ اور جو تقوق گنا ہوں کے علاوہ ہیں جیسے قرض وغیرہ وو کنا ہوں ہیں جیسے قرض وغیرہ وا کین ہیں وہ نے پر سب کا پوری طرح اتفاق ہوا عت پر قواب و جنت طفے پر اختلا ف ہے۔ جمہور تو اس کے قائل ہیں کہ شری امور سب کے لئے عام ہیں اور خاص طور سے اللہ تعالٰ کا ارشاد ہے ﴿ لَفُرِ مُنْظُونُهُونَ یا فُنُ قَدُ ہُمْمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ اللہ تعالٰ کا ارشاد ہے ﴿ لَفُر مُنْظُونُهُونَ یا فُنُ قَدُ ہُمُمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُونِ کُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُونُ کُونُ ہُمُ وَکُونُ ہُمُ وَالُونُ وَا ہُمُ

جَانَ ﴾ (سورة الرحن آیت ۵) اور سورة الانعام آیت ۱۳۲ میں انسانوں اور جنوں کے ذکر کے بعد ارشاد ہے ﴿ وَ لِحُیّل کَ دَرَجْتُ رَّصَبُ عَبِلُو ۖ ﴾ اور امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ نے انتہائی احتیاط کرتے ہوئے کی قطعی ثبوت والی اور قطعی دلالت دالی خاص نص کے نہ پائے جانے کی وجہ ہے اس میں و قف فر مایا ہے، جیسا کے الروح میں فر مایا ہے۔ اس لئے کہا ہے کہ امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ نے جنوں کو آو اب اور جنت کی نعمتوں کے ملئے کے بارے میں تو قف فر مایا ہے۔ اس لئے کہا ہے کہ امام ابو حقیفہ رحمہ اللہ نے جنوں کو آو اب اور جنت کی نعمتوں کے ملئے کے بارے میں تو قف فر مایا ہے۔ اس لئے کہا لئد تعالی پرکسی بندہ کا کوئی حق نہیں ہے اور اللہ تعالی نے ان کے قل میں وعدہ کے طور پر مغفر سے اور عذاب سے نجا سے کے علاوہ پرخونی فر مایا۔ جب کہ جنت کی فعنیں دلیل پرموقو ف ہیں، اور امام صاحب کا جو یہ قول مشہور ہو گیا ہے کہ وہ خوں کے جنت میں داخل نہ ہونے کے قائل ہیں، تو عالی ان کو قف کی وضاحت میں نقل کرنے والوں سے علطی ہو گئی ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم

اور ﴿ يَهْدِي آلِي الْحِقِّ وَإِلَى طَدِيْقِ مُسْتَقِيْمٍ ﴾ كن اور طريق متقيم من يا تواصول اور فروع كافرق مانا جائيا أيك صفت كادوسرى يرعطف مانا جائي

﴿ أُولُوْ يَرُوا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْارْضَ وَلَوْ يَغِيَ بِخَلَقِهِنَ بِعَلَيدٍ عَلَى أَنْ اللهَ الَّذِينَ كُفُرُوا عَلَى النَّادِ وَ النَّارِ وَ النَّيْ وَيَوْمَ يُعْمَنُ اللّهِ بُنَ كُفُرُوا عَلَى النَّادِ وَ النَّادِ وَ النَّيْ فَيَ النَّادِ وَ النَّيْ اللهِ عَلَى النَّادِ وَ النَّيْ اللهِ عَلَى النَّالِ وَ النَّيْ اللهِ عَلَى النَّالِ وَ النَّالِ وَ النَّالِ وَ النَّيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

4602

ترجمہ: کیاان لوگوں نے بینہ جانا کہ جس خدا نے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور اُن کے پیدا کرنے میں ذرا بھی نہیں تھکا، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مُر دول کو زندہ کردے۔ کیول نہ ہو بیشک وہ ہم چیز پر قاور ہے۔ اور جس روز کا فرلوگ دوز خے کے سامنے لائے جادیں گے۔ کیا بیدوز خ امر واقعی نہیں ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کواپ پر پروردگار کی قتم ضرورامرواقعی ہے۔ ارشاد ہوگا کہ تواپ نے نفر کے بدلہ میں اس کاعذاب چکھو۔ تو آب مبر کیجئے جیسا ہمت والے پیغیروں نے مبر کیا تھا اور ان لوگوں کے جلدی نہ کیجئے۔ جس روز نہ لوگ اس چیز کودیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا تا ہے تو کو یا بیلوگ ون کو میں ایک گھڑی رہے ہیں۔ یہ بہنچادینا ہے، سووی برباد ہوئے جونا فرمانی کریں گے۔ ربل داور اس کے بعد پاس والی کر بیا ہے۔ ربل داور آس کے بعد پاس والی کر بیا ہے۔ ربل داور آس کے بعد پاس والی کر بیا ہے۔

آبنوں میں بھی ﴿ نیجند کُفریمِن عَذَابِ اَلِیْجِ ﴾ اور اس کے بعد ﴿ لَیْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِیَّهَ اَفْلِیکَا مُ ﴾ کا آنا قیامت کے عذاب کی طرف اشارہ ہے چونکہ بعض لوگ خود قیامت کے امکان بی کے منکر ہے، اس لئے آگے پہلے اس کا امکان، مجراس کا واقع ہونا اور پھراس کو اللہ علی تعلیم بیان فرمایا، اور مجراس کی تاکید کے لئے ایک کی عذاب کا فرول کے لئے ارشا وفرمائے ہیں۔
اس کی تاکید کے لئے ایک کلی عنوان سے کا فرول کے لئے ارشا وفرمائے ہیں۔

# 

کیاان اوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسانوں اور زیٹن کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کرتے ہوئے ذرانہیں تمکا، وہ
اس پر (زیادہ بہتر درجہ یس) قدرت رکھتا ہے کہ (قیامت یس) مردول کوزندہ کردے (اوراسے اس پرقدرت) کیوں نہ
ہو، بے شک وہ (قی ہم چیز پرقدرت رکھنے والا ہے (اس سے تو بعث یعی مرنے کے بعد زندہ ہونے اور آخرت کا امکان
ہابت ہوا) اور جس دن (مردول کوزندہ کیا جائے گا اور) کا فرلوگ جہنم کے سامنے لائے جا کیں گے (اوران سے کہا جائے
گاکہ) کیا ہے جہنم واقعی امر نہیں ہے؟ (جیسا کہ دنیا ہیں اس سے واقف ہونے کی نئی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
ہوکھنا نئے ن بیکھنی پہین کے کہ میں اپنے رب کی شم اضرور واقعی امر ہے۔ ارشاد ہوگا تو (اچھا) اپنے کفر

 کیونکہ تبلیغ یعنی حق بات پہنچادیے جانے کے بعدان کے پاس کوئی عذر نہیں رہا، اوراس میں رسول اللہ سال اللہ سال کے ا نقصان نہیں، اس لئے تعلی کی بھی تا کید ہوگئی)

﴿ سورة احقاف ختم مولى، آكے سورة محمد آتى ہے





شروع كرتابول مس الله كام عدونهايت مهريان برعدم والي بي

ربط: گذشتہ سورت کے ختم پر ﴿ الْفُسِتُونَ ﴾ یعنی کا فرول کی فرمت کا ذکر تھا ادراس سے پہلے جنول کے وعظ میں مؤمنول کی فضیلت اور کا فرول کی فرمت کا ذکر ہے۔

﴿ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدَّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ اَصَٰلَ اَعَالَهُمْ ۞ وَالَّذِينَ اَمَنُوا وَعَلُوا الصَّلِحْتِ وَالْمَنُوا بِعَانُوا عِلَا مُتَوَلِّ وَهُو الْحَقُ مِنْ تَرْتِهِمْ ﴿ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّا نِهِمْ وَاصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ يَنْ كَفُرُوا الْبَاطِلَ وَانَ الَّذِينَ المَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ تَرَيِّمُ ﴿ كَذَٰلِكَ يَضَرِبُ اللهُ لِلنَّاسِ اَمُثَالَهُمْ ۞ ﴾ لِلنَّاسِ اَمُثَالَهُمْ ۞ ﴾

۔ ترجمہ: جولوگ کافر ہوئے اور اللہ کے داستہ ہے روکا خدانے اُن کے عمل کا لعدم کردیئے۔ اور جولوگ ایمان لائے اور افھول نے اجھے کام کئے اور وہ اُس سب پر ایمان لائے جوجھ پر نازل کیا گیا ہے اور وہ اُن کے دب کے پاس سے امر واقعی ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اُن پر ہے اُتاروے گا اور اُن کی حالت ورست رکھے گا، بداس وجہ ہے کہ کافر تو غلط راستہ پر بطے جو اُن کے دب کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس طرح لوگول کے لئے اُن کے حالات بیان فرما تا ہے۔

## كافرول كى ندمت اورمؤمنول كى تعريف:

جولوگ (خودمجی) کافر ہوئے اور (ورمرول کومی) اللہ کے داستہ سے دوکا (جیبا کہ کافر مرواروں کی عادت تھی کہ جان اور مال ہر طرح سے اس بین کوشش کرتے رہتے تق اللہ نے ان کے کمل بے کار کر دیئے (بعنی جن کاموں کو وہ نیک سمجھ دہے ہیں، وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ ہے مقبول نہیں، بلکہ ان بیس سے بعض کام اور النے عذاب کا سبب ہیں، جیسے اللہ کے داستہ سے دو کئے کی غرض سے مال خرج کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ فَسَدِینَفِقُونَ اَنْهَا اَنْهَا مَنْ اَنْهُ مَا اَنْهُولَ عَلَيْهِمْ حَسَدَةً ﴾ کے داستہ سے دو کئے کی غرض سے مال خرج کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ فَسَدِینَفِقُونَ اَنْهَا اَنْهَا کَا وَر اَن کے ایمان کی اور (ان کے ایمان کی

فا کدہ: اعمال کو بے کارکرنے کے لئے کفر اور اللہ کے داستہ ہے روکنا دونوں کے مجموعہ کا ہونا شرط نیں ،صرف کفر پر مجمی اعمال غارت ہوتے ہیں، لیکن یہاں ان لوگوں کی واقعی حالت بیان فر مادی ۔ اور ﴿ اَحَدُنَّ اَعْمَا لَهُمْ ﴾ لیعنی ان کے اعمال بے کارکرنے ہیں آیت ﴿ وَمَنْ یَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَدَّةٍ خَدْرُائِرَةٌ ﴾ سے کراؤ کا شبرنہ کیا جائے ، کیونکہ ہوہ کے اس عمم میں عمل کا ایمان کے ماتھ ہونا شرط ہے۔

﴿ فَإِذَا لَقِيْنَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ \* حَسَنَى إِذَاۤ الْخَنْثُةُوهُمُ قَشُدُوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنَّا بَغِدُ وَ إِمَّا فِكَآءً حَتَّى تَضَعَ الْحُرْبُ أَوْزَارَهَا أَهُ ﴾

ترجمہ: سوتمہارا جب کفارے مقابلہ ہوجاوے تو اُن کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جبتم اُن کی خوب خونریزی کرچکوتو خوب کی خوب خونریزی کرچکوتو خوب مضبوط باندھلو پھراس کے بعد یا توبلامعاوضہ چھوٹر دینا اور یامعاوضہ لے کرچھوڑ وینا جب تک لڑنے والے اسے ہتھیارند کھدیں۔

ربط: او پرسے ایمان والوں کا نیک ہونا اور کا فروں کا فساد پھیلانے والا ہونا بھی معلوم ہوتا ہے جیسا کہ اس پرارشاد ﴿ عَِلُوا الصَّیاحٰتِ ﴾ دلالت کرتا ہے، آگے جہاد سے متعلق بعض احکام بیان کرتے ہیں، جس کی بنیاد نیک لوگوں کے ہاتھ سے فساد پھیلانے والوں کا فساد دبانا ہے۔

#### جهاد معلق بعض احكام:

(جب کافراوگ ایسے فساد کھیلانے والے ہیں تو ہم تہیں ان کا فساددور کرنے کے لئے تھم دیے ہیں) تو جب تہا ما کافروں سے مقابلہ ہوجائے وال کی گردنیں ارو ( لین آئیل قبل کرو) یہاں تک کہ جب تم ان کاخون بہا چکو ( جس کی صد سے کہا گراب قبل کا سلسلہ بند کر کے اس کے بجائے قید کوکافی قرار دیا جائے تو مسلمانوں کے نقصان اور کافروں کے فلبہ کا احتمال ندہو) تو ( اس وقت کافروں کوقید کر کے آئیل ) خوب مضبوط با ندھوہ ، چھراس کے بعد ( تمہیں دوباتوں میں سے کہا اختمال ندہو) تو ( اس وقت کافروں کوقید کر کے آئیل ) خوب مضبوط با ندھوہ ، چھراس کے بعد احسان کی بعد احسان ایک کا اختمال ہے ہو و دینا یا فدید لینی معاوضہ لئے جھوڑ دینا، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا ( اور یہ قید کرنا اور قبل کرنا جس کے بعد احسان لینی بغیر معاوضہ لئے جھوڑ وینا یا فدید لینی معاوضہ لے کر چھوڑ نا جائز ہے ، اس وقت تک ہے ) جب تک کہ لڑنے والے ( وشن ) اپنے ہتھیار نہ ڈال دیں ( اس سے مراواست ملا م اور مر جھکا کرا طاعت کرنے دونوں میں سے کسی آ یک امر کا قبول کرنا جائز ہوں کرنا جائز ہے البندا اگروہ قبل اور قید سے پہلے اسلام قبول کرلیس یا جزید دے کرا طاعت کرنا قبول کرلیس تو اب نہ آئیل کرنا جائز ہے اور نہ تیں قید کرنا جائز ہے )

فائدہ: حنفیوں کے فزدیک بیآ یت سورہ براءت سے منسوخ ہے کہ سورہ براءت اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے تو اگر ہو فاقیا منٹا کیفٹ و یا منافِ کہ آئے ہوں المحلو پر بھی محمول ہوتو بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ منسوخ ہاور جو حضرات منسوخ نہیں کہنے وہ دونوں کے منع جمع لینی جمع کرنے کے منع ہونے پر محمول رکھیں گے۔ بہر حال اس آیت سے اپنی خواہشوں پر چلنے والے بعض اوگوں کا غلام بنائے کی فی پر استدلال کرتا بالکل باطل ہا ورتل کے تھم سے عورتیں اور سی مقام کی تحقیق سورہ انفال آیت کا ہوئی کا کائی لینہی آئی یک گؤن کہ اسٹوے کو کے تحت ملاحظہ کرلی جائے۔

﴿ ذَٰ إِكَ اللَّهِ فَكُنْ يُشِكُ لَا نَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبُلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَ الّذِينَ قُتِلُواْ فَي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنْ يُضِلَّا اللَّهِ فَكُنْ يُضِلَّا اللَّهِ فَكُنْ يُضِلَّا اللّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَ وَلِلْكُفِرِينَ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه: يظم بجالا نا اورا كرالله جابتا تو أن سائقام لے ليتاليكن تاكيم بي ايك كا دوسرے كے ذريعه سامتحان

کرے۔ اور جولوگ اللہ کی راہ میں بارے جاتے ہیں، اللہ تعالی اُن کے اعمال کو ہرگر ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالی اُن کو مقامت دعقہ وہ تعدید کے گاور اُن کو جنت میں واغل کرے گاجس کی اُن کو پہچان کرادے گا۔
اے ایمان والوا کرتم اللہ کی مدوکرو گے تو وہ تہاری مدد کرے گاور تہ ہارے تدم ہمادے گا۔ اور جولوگ کافر ہیں اُن کے لئے بیابی ہو اور اُن کے اعمال کو خدا تعالی کا لعدم کردے گا۔ بیاب سب سے ہوا کہ اُنہوں نے اللہ تعالی کے اُتارے ہوئے ادکام کونا پہند کیا۔ سواللہ میں چلے پھر ٹیس اور اُنموں نے دیمانیس کہ ادکام کونا پہند کیا۔ سواللہ نے اُن پرکیسی بتا ہوگر اُن کے اُتارے ہوئے ہوگوگ ان سے پہلے ہوگر زرے ہیں اُن کا انجام کی باہوا کہ خدا تعالی نے اُن پرکیسی بتا ہو اُنہ اُنہ والی کا فروں کے لئے بھی ای محمالات ہونے کو ہیں، بیاس سب سے کہ اللہ تعالی نے اُن پرکیسی بتا ہو کہ اور کو کی کارساز نہیں۔
مر کے معاملات ہونے کو ہیں، بیاس سب سے کہ اللہ تعالی سے اُن کی کا رساز نہیں کہ نے کہ کہ مقال ہو خوالی کی کا رساز نہیں۔
کون ان سے بہلے ہوگر رہے متعلق خوش خری اور ہوائ تعقیم کی کہ سے اور ہو و الّذِیْن کُونے کی ترغیب ہواور ہو والّذِیْن کی مصل اور کی کہ میں اس دعمید کی علت اور ہو والّذین کی گرفوا کی میں اس دعمید کی واقع ہونے کے ناممان ہونے کا درہے اور ہو خوالی بِانَ اللہ کی ان اللہ کی ان کی میں دونوں فریقوں سے جنگ کرنے کا بیان کی میں اس دعمید کی واقع ہونے کے ناممان ہونے کا درہے اور ہو خوالی بِانَ اللہ کی ان کے میں دونوں فریقوں سے متعلق ادران کو میں اس دعمید کے واقع ہونے کے ناممان ہونے کا درہے اور ہو خوالی بِانَ اللہ کی ان کا میں دونوں فریقوں سے متعلق ادران کی خوالی بان کا میں دونوں فریقوں سے متعلق ادران کی خوالی بیان ہے۔

جهادى وضاحت وحكمت اورفضيلت وترغيب اورعنادر كحفه والول

كى مدمت اوروعيد اوروعيد كے نامكن ندمونے كى علت كابيان:

(جہادکا) ہے ہم (جس کا ذکر ہوا) بجالانا اور (ہم نے بعض صورتوں میں کا فروں ہے انتقام لینے کے لئے جہاد کا جو طریقہ مقررکیا ہے، اس میں حکست ہے ورنہ) اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان (کافروں) سے (خود ہی دوسر ہے وارثوں) نظر میں دھنسا کر ، غرق کر کے اور ذمین کے ذلزلہ دغیرہ کے واسطہ ہے) انتقام لے لیتا (جیسا کہ گذشتہ امتوں سے اس طرح انتقام لیا گیا۔ اور تہمیں جہاد وغیرہ نہ کرنا پڑتا) لیکن (تمہیں جہاد کرنے کا تھم اس لئے دیا) تا کہتم میں سے ایک کو دوسر سے کے ذریعہ سے آزمائے (مسلمانوں کا آزمانا ہید کہ کون اللہ کے تھم پر جان کو ترجیح دیتا ہے؟ اور کا فروں کا امتحان ہید کہ اس کے ذریعہ سے متنب ہوکرکون حق کو قبول کرتا ہے۔ لہٰ ذا اس حکمت کے لئے بھی جہاد کا تھم دیا گیا) اور (جہاد میں جس طرح قبل کرنا کامیا بی ہے، اس طرح قبل ہونا بھی نا کا ٹی نہیں ہے۔ چنا نچہ) جولوگ اللہ کے داستہ ( یعنی جہاد ) میں مارے جاتے ہیں، اللہٰ تعالی ان کے اعمال کو (جن میں وہ عل بھی آگیا جس کی بدولت وہ مارے گئے) ہم گز ضائع نہ کرے گا (جیسا کہ

ظاہر میں اس کا وہم ہوسکتا ہے کہ جب مارا گیا تو اس کے جنگ میں حصہ لینے پرکوئی کا میابی حاصل نہیں ہوئی کہ اس کی تو جان ضائع ہوگی۔ تو واقع میں اس کی جان ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ دوسری کا میابی جو ظاہری کا میابی ہے بہت در ہے بلند ہے، حاصل ہوئی۔ وہ یہ کہ) اللہ تعالی آئیں (منزل) مقصود تک (جس کا بیان آگے آ رہا ہے) پہنچا دے گا۔ اور ان کی حالت (قبر میں اور حشر کے میدان میں اور بل صراط پر اور آخرت کے تمام موقعوں پر) درست رکھے گا (کہیں کوئی خرابی اور نقصان آئیس نہ پہنچ گا) اور (اس منزل مقصود تک وہنچ کا بیان میہ ہے کہ) آئیس جنت میں داخل کرے گا، جس کی آئیس بیان کرادے گا (چاہ ہے نہ دیکھنے بھا لئے کے بیان کرادے گا (چاہ ہے نہ دیکھنے بھا لئے کے بیان کرادے گا (چاہ ہے نہ دیکھنے بھا لئے کے بیان کرادے گا (پائی اور کان میں بے تکلف جا بینچ گا، الہٰ دا جہاد میں ہرحال میں کا میابی ہی ہوتی ہے۔

آ مے جہادی دنیاوی کامیابی کوجو کہ مؤمنوں کے مجموعہ سے متعلق ہے، بیان کرکے جہاد کی ترغیب دیتے ہیں کہ) اے ایمان والو! اگرتم اللہ (کے دین) کی مدوکرو کے تو وہتہاری مددکرے گا (جس کا متیجد نیا میں بھی مؤمنول کے مجموعہ کا کافروں کے مجموعہ پرغالب آناہے، چاہے شروع بی میں یا انتہا کے طور پر۔ اوربعض مؤمنوں کا قتل ہوجانا یا مؤمنوں کی جماعت کاکسی مقابلہ میں مغلوب ہوجانااس کے خلاف نہیں ہے )اور (ای طرح دشمنوں کے مقابلہ میں ) تمہارے قدم جمادےگا (ای طرح کا مطلب بیہے کہ مجموعہ کے مقابلہ میں مجموعہ جاہے شروع ہی سے یا ٹابت قدم رہ کرانتہا میں کافروں برغالب آجائے گا۔ چنانچ ایابی دیکھا گیا ہے، یہ تومسلمانوں کا حال بیان کیا گیا) اور جولوگ کا فرہیں،ان کے لئے (دنیا میں جب کم مؤمنوں سے مقابلہ کریں) تباہی (اورمغلوب ہونا) ہے (مؤمنوں کے غلبہ میں ذکور انفصیل سے) اور (آخرت میں )ان کے اعمال کواللہ تعالی بے کارکردے گا (جیبا کہ سورت کے شروع میں بیان ہوا غرض کا فردونوں جہان میں نقصان میں رہے اور پہلے مقام پر اعمال کے بے کار ہونے کا بیان کرنا ذاتی طور پر مقصود ہے اور یہاں اس حیثیت سے بیان کرنامقعود ہے کہوہ نقصان دونوں جہان کا گھاٹاہےاور) بدر فدکورہ تباہی اور اعمال کا ضائع و بے کارکرنا ان کے لئے)اس سب سے ہوا کہ اُنھوں نے اللہ تعالی کے اتارے ہوئے احکام کوناپند کیا (عقیدہ کے لحاظ سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ،حاصل بیک انھوں نے کفر کیا) تو اللہ نے ان کے اعمال کو (پہلے ہی سے ) بے کار کر دیا ( کیونکہ کفر کاجواعلی درجہ کی بغادت ہے، یہی اثر ہے۔ اور بیاوگ جوان وعیدوں کے واقع ہونے کواس لئے محال سمجھتے ہیں کہاس سب کی بنیاداللہ کے فرد یک تفرکا ناپسند ہونا ہے، اور بیکفر کواللہ کے فرد یک ناپسند ہیں مجھتے تو ان کا یہ بالکل واضح امرے انکار ہدرنہ) کیا باوگ ملک میں چلے چر نہیں؟ اور انھوں نے دیکھانہیں کہ جوکافر) لوگ ان سے پہلے گذر سے ہیں ان كا انجام كيما موا؟ كدالله تعالى في ان يركيسى تبايى والى جوان كى بستيول كية فارس فابرب، البدايكفرك نالسند ہونے کی صاف دلیل ہے)اور (جب كفركانا ليند مونا ثابت ہو كيا تو أنہيں بھی بے فكر رہنااور وعيد كے واقع ہونے كونامكن فائدہ: ﴿ وَلِلْكَفِوِيْنَ اَمْقَالُهَا ﴾ میں کافروں کے لئے ﴿ اَمْقَالُهَا ﴾ افظ جمع استعال فرمایا تو ان پرجوعتو بتیں ایدی عذاب وسرانا دل ہوں اگروہ کئی ہوں تب تو لفظ امثال کا جمع لانا ظاہر ہے اور مثل سے مراوعتو بت یعنی عذاب وسرا کے عتوبتوں کے نازل ہونے کے حل ومقام کے گئی ہونے کے اعتبار سے ہوا ومثل سے مراوعتو بت یعنی عذاب وسرا کے اعتبار سے شام ہونا ہے نہ کہ عقوبت کی اور علی کا مونا ہے نہ کہ عقوبت کی اور علی کا مونا ہے نہ کہ عقوبت کی اور علی استعال کافروں کے لئے فرمایا ﴿ لَا مَوْلِظُ لَهُمْ ﴾ لیمین ان کا مونا ہے نہ کہ عقوبت کی اور علی استعال خرباں کافروں کے لئے فرمایا ﴿ لَا مَوْلِظُ لَا مُعْمَلُ اللّٰهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقِیٰ اللّٰ اللّٰهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقِیٰ اللّٰ اللّٰهِ مَوْلِلُهُمُ الْحَقِیٰ کے لیمین اس اللّٰہ کی طرف اوٹا دوجوان کا اصلی مولی ہے تو وہاں مولی ما لک کے معنی جس ہے اور حق تھا گئی کہ کہا کہ یہاں حیا لیعنی ہے کا دکرنے سے مراویجے ہونے کے بعد بے کا دکرنا نہیں کی تغییر میں ' ' اس لئے کہا کہ یہاں حیا لیعنی ہے کا دکرنے سے مراویجے ہونے کے بعد بے کا دکرنا نہیں ہوئے۔ کہا کہ یہاں حیا ایمی کی تغییر میں ' مروی ہی سے ' اس لئے کہا کہ یہاں حیا لیعنی ہی می خیابیں ہوئے۔

﴿ إِنَّ اللهُ يُدْخِلُ الْلَائِنَ امْنُوا وَعَمِلُوا العَبْلِحْتِ بَعَنْتِ تَجُوِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُمُ وَالنَّارُمُنُوكَ لَهُمْ ۞ وَكَالَتِنْ مِنْ قَرْبَةٍ هِي اللهُ لَكُوا يَتَمْتُعُونَ وَيَأْكُونَ كُمَا ثَاكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُمُنُوكَ لَهُمْ ۞ وَكَالَتِنْ مِنْ قَرْبَةٍ هِي اللهُ قُوتُ مِنْ اللهُ تَعُونَ وَيَا كُونَ الْمَتَعُونَ وَيَا كُونَةٍ هِي اللهُ وَقَوَّةً مِنْ قَرْبَتِكَ الْمَتَعُونَ وَيَا كُونَةً مِنْ اللهُ وَمَنْ لَهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةً مِنْ وَيَهُمْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَمَنْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَى اللهُ وَمَنْ عَلَيْ اللهُ وَلَا مَا مُواللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَنْ وَلِي اللهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِنْ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَلَالُولُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا مَا وَمُعْلَمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا وَاللّهُ وَالْمَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُلْكُونُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

ترجمہ: بینک اللہ تعالی اُن لوگوں کو جوائیان لا ہے اور اضوں نے اجھے کام کے ایسے باخوں میں واخل کرے گاجن کے بینچ نہریں بہتی ہونگی۔ اور جولوگ کافرین وہ عیش کررہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جو بائے کھاتے ہیں اور جہنم اُن لوگوں کا ٹھکانا ہے۔ اور بہت می بہتیاں ایسی تھیں جوقوت میں آپ کی اس بہتی سے برحمی ہوئی می جس کر بہت کو اللہ کردیا ، سوان کا کوئی بددگار نہ ہوا۔ تو جولوگ اپنی دوردگار کے واضی راستہ پر ہوں ، کیا وہ اُن شخصوں کی طرح ہو سے ہیں جن کی بدگی اُن کو ستھ معلوم ہوتی ہواور جوا بی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں؟ جس جنت کا متعبول سے وعدہ کیا جاتا ہے اُس کی کیفیت ہے کہ اس میں بہت کہ نہری تو اُن کی ہیں جن میں ذرائعیر نہ ہوگا اور بہت کی نہریں دود دی ہیں جن کا ذا نقد ذرا بدلا ہوانہ ہوگا اور بہت کی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا اور اُن کے لئے شراب کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا اور اُن کے دب کی طرف سے بخشش ہوگی، کیا ایسے لوگ اُن جسے ہو سکتے ہیں جو بمیشہ دوز خواں ہو بال ہون کو دیا جاوے کیا ، سودہ اُن کی ان شویوں گاور اُن کے دب کی طرف سے بخشش ہوگی، کیا ایسے لوگ اُن جسے ہو سکتے ہیں جو بھی ہوں گا اور اُن کے دب کی طرف سے بخشش ہوگی، کیا ایسے لوگ اُن جسے ہو سکتے ہیں جو بھیشہ دوز خواں ہوایا ٹی اُن کو دیا جاوے گا ، سودہ اُن کی انٹر یوں کوگلارے کلاے کوگ اُن جسے ہو سکتے ہیں جو بھیشہ دوز خواں ہوایا ٹی اُن کو دیا جاوے کا ، سودہ اُن کی انٹر یوں کوگلارے کلا ہے کوگا۔

ربط: او پرمؤمنوں کی کامیابی اور کافروں کی ناکامی مختصرا تدازیں بیان کی گئی تھی۔اب اس کی تفصیل ہے اور ہو سکئن ھُوخَالِدُ فِی النّارِ کِی مِیں ایک دوسرے کفرق کے بیان سے اس تفصیل کی پھیل ہے اور درمیان میں کافرول کے دنیایش فائدہ اٹھانے کے ذکر کی مناسبت سے ان کے تھمنڈ کو دور کرنا اور آیت ہو وکے آین قرن قربی ہو کے الح میں رسول سال کاذکر ہے۔

نیک وبدلوگوں کے تواب وعذاب کی تفصیل جیکیل اوراس کے

درمیان میں کا فروں کے محمد کا دور کرنا اور رسول سال اللہ کا اللہ کا اللہ اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا

بنشک الدتوالی ان اوگوں کو جوایمان الے اور انھوں نے اجھے کام کے (جنت کے ) ایسے باغوں میں وافل کرے گاجن کے پنچ نہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کافر ہیں، وہ ( دنیا ہیں ) عیش کررہے ہیں اور اس طرح ( آخرت سے بافکر ہوکر ) کھاتے (پیغے بائور کھاتے ہیں ( کہ وہ پہیں سوچنے کہ ہمیں کیوں کھلا یا بلا یا جا تا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیا حق واجب ہے اور ان اوگوں کا ٹھکانا جہم ہے اور (جس تھتے یعنی فائدہ اٹھانے کا ذکر ہوا ہے، اس پر آپ کا ان کا کیا حق ور نہیں کرنا چاہئے اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کھے انسوں اور درخی و ملال ہونا چاہئے جو کہ خالفت کا سبب خالفوں کو خروز نہیں کرنا چاہئے اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کھے انسوں اور درخی و ملال ہونا چاہئے جو کہ خالفت کا سبب ہوگئی، یہاں تک کہ آپ کو انتا نگل و پر بیٹان کردیا کہ مکہ ہیں جمی ٹہیں رہنے دیا، کیونکہ ) بہت می بستیں الی تھیں جو (جسمانی و مالی اور دید بدوشان و شوکت والی ) قوت ہیں آپ کی اس بہتی سے پڑھی ہوئی تھیں، جس کے دہنے والوں نے (جسمانی و مالی اور دید بدوشان و شوکت والی ) قوت ہیں آپ کی اس بستی سے پڑھی ہوئی تھیں، جس کے دہنے والوں نے (جسمانی و مالی اور دید بدوشان و شوکت والی ) قوت ہیں آپ کی اس بستی سے پڑھی ہوئی تھیں، جس کے دہنے والوں نے

آب كو كمرت به كمركرديا كرجم في البيس (عذاب س) بلاك كرديا تو ( پر) ان كاكوكي مدد كارنه وا توييب جاري تو كياچيزين-الي حالت من شائبيس مغرور مونا جائي كونكه جب جائين ان كى بعى مفائى كرسكتے بين اور ندآب رنجيده ہوں، کیونکہ ہم انہیں بھی علت و کفر میں اشتراک اور مخالفت کی وجہ سے نکال دینا اس کا ایک شعبہ ہے، وقت پر سزا دینے والے ہیں، اور بیلوگ کہ آپ کے اور تمام حق والوں کے مقابلہ میں باطل والے ہیں، کیوں سزا کے قابل ندموں؟ جب کہ باطل والے محض نفس کے راستہ پر ہیں ، اور حق والے اللہ کے راستہ پر ہیں۔جب بیفرق ہے) تو جو لوگ اپنے پروردگار کی (دلیل سے ثابت) واضح راستہ پر ہوں کیا وہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی انہیں اچھی معلوم ہوتی ہو؟ اور جو این نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں ( یعنی جب اعمال میں فرق ہے تو انجام میں بھی فرق ہوگا، لہذا جس طرح حق والے تواب كے ستحق بين، باطل والے عذاب كے ستحق بيں۔ چنانچاس تواب وعذاب كا مجھ بيان كياجا تاہے كه) جس جنت کامتقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تواہیے یانی کی جیں جن میں ذرا تبدیلی نہ موگی (نه بوش ندرنگ میں اور ندذ ا نقد میں ) اور بہت ی نهریں دودھ کی بیں، جن کا ذا نقدذ را بدلا مواند ہوگا ، اور بہت ی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی۔اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں (جومیل کچیل سے) بالکل (یاک) صاف ہوگا اوران کے لئے وہاں ہرتم کے پھل ہوں گے اور (اس میں واغل ہونے سے پہلے )ان کے رب کی طرف ہے ( الناہوں کی ) بخشش ہوگی۔ کیاا یے لوگ ان جیسے ہوسکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں محاور انہیں کھولتا ہوا یانی پینے کو دیا جائے گا، سوپینے کے بعد جس کا سبب تعنقی، بیاس کی شدت ہوگی) وہ ان کی آئنوں کو کلڑے کلڑے کرڈالے كا (غرض يدكد جب ان كاعمال من فرق ب جبيا كالله تعالى كارثاد ﴿ أَفَكُنْ كَانَ عَلْ بَيِبَ اللهِ قِنْ رَّبِّهِ ﴾ الخيس بيان كيا كيا توان كانجام بس يفرق موكاجس كابيان ابكياكيا)

فائدہ: چونکہ دنیا کا پانی بھی رنگ بی بھی ذاکفہ ومزے بیں اور بھی ہو بی بدل جاتا ہے، ای طرح دنیا کا دودھ گڑجاتا ہے اورای طرح دنیا کی شراب اکثر بدمزہ وکڑ وی ہوتی ہے صرف بعض مخصوص نفعوں کے خیال سے پی جاتی ہے کھرعادت پڑجاتی ہے اور جنت کی شراب سے دنیا کی شراب کے دوسر نقصانوں کی نفی سورة الصافات کی آیت کے اور کو کھڑھ کا ڈیڈ کو کا کھڑھ کا ٹیکٹر کو کی میں بیان ہوچکی ہے، ای طرح دنیا کے شہدیش میل کچیل موم وغیرہ طلا مواہوتا ہے، اس لئے دہاں کی نہروں میں ان امور کی نفی کے لئے قیدیں ہڑھائی گئیں اور ایک آیت میں جسم کے بارے میں فرمایا ہے ﴿ لَکُرُوں کَا لَو بُوکُوکا کُی وجہ سے مجبور و بیل میں مواٹر ہوگا۔ پھر جب بیاس کی شدت کی وجہ سے مجبور و بس ہوں مواٹر ہوگا۔ پھر جب بیاس کی شدت کی وجہ سے مجبور و بس ہوں مورا سے پئیں گو چیف کے اندر بیاثر ہوگا۔

اور چونکه پانی ادر دودها درشراب اورشهدای حقیقی معنی برجمول موسکتے بی، البذا مجازی معنی مراد لینے کی ضرورت نہیں۔

باتی بیضروری نہیں کہ وہ یہاں کی ان چاروں چیزوں ہے بالکل ملتی جلتی ہوں،اور دودھ میں ذا نقد کے بدلنے کی نفی اور بوکا ذکر نہیں کیا گیا،اس کی وجہ یہ ہے کہ بو کے بدلنے کے لئے ذا نقتہ کا بدلنالازم ہے جب لازم کی نفی کر دی تو ملزوم کی بھی بیٹی جس کے لئے لازم کیا گیا،نفی ہوگئ۔

﴿ وَمِنْهُمْ مِّنَ يَنْ يَهُمُ إِلَيْكَ عَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِاكَ قَالُوا لِلَذِبْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا الْفِلْمَ مِّنَ الْفِلْمَ مَا ذَا الْفِلْمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا الْمُوادَهُمْ ﴿ وَالَّذِبْنَ اهْتَكُوا ذَا وَهُمُ الْفَا لَا النّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْنَةً \* وَقَلْ جَاءَ الشّراطُها ، فَلَا لَنّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْنَةً \* وَقَلْ جَاءَ الشّراطُها ، فَلَا لَنَاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْنَةً \* وَقَلْ جَاءَ الشّراطُها ، فَلَا لَمُ اللّهُ اللّهُ النّاعَةُ أَنْ تَأْتِيَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: اور ایسے آدی ایسے ہیں وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے باہر جائے ہیں تو دوسر سے الل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فر مائی تھی ، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے اُن کے دلوں پر مہر کردی ہے اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔ اور جولوگ داہ پر ہیں اللہ تعالی اُن کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور اُن کو اون کے تقوی کی لوفیق ویتا ہے۔ سویلوگ بس قیامت کے ختظر ہیں کہ وہ اُن پر دفعۃ آپڑے، سواس کی علات سی اُن کو ان میسر ہوگا۔
آپھی ہیں توجب قیامت اُن کے سامنے آکھڑی ہوئی اُس وقت اُن کو جھنا کہاں میسر ہوگا۔

ربط: اوپر کافروں اور مؤمنوں کے احوال اور اعمال اور وعدوں اور وعیدوں کا ذکر تھا۔اب منافقوں کی حالت اور فرمت اور ان کی وعید ہیان کی جاتب اور درمیان میں معرونت کی زیادتی کے لئے مقابلہ کے طور پر ایمان والوں کی حالت ہیان کی جاتی ہے۔

# منافقول كي زسواكي اور براكي:

 میں (لینی مسلمان ہو چکے ہیں) اللہ تعالی انہیں (احکام سننے کے وقت) اور زیادہ ہدایت دیتا ہے ( کہوہ ان شے احکام پر مجى ايمان لاتے بيں اوراس وقت تک كے احكام بريہلے ہے بھى ايمان لائے ہوئے تھے، للبذامتعلق امور كے اعتبار ہے تقديق كافراد يره كاوريد أوليك الله ين طبع الله كالخ كمقابله يسب) اور أيس ان كتقوى كى تونق دیتا ہے (لین وہ ایمان لانے کے بعد ان احکام بڑل مجی کرتے ہیں، اور پید انتبعُوا اَ اُفْوَاءُ هُمُ ﴾ کے مقابلہ میں ہے۔آگان منافقوں سے متعلق وعیدہے کہ ریجو قرآن اور احکام اور دلیلیں من کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے) تو (معلوم ہوتا ہے کہ) بیلوگ بس قیامت کا انتظار کرنے والے ہیں کہ وہ ان پراجا تک آپڑے (بیدالمت کے لئے مجاز ہے یعن کیا قیامت میں نفیحت حاصل کریں ہے؟) تو (یادر کھو کہ قیامت بھی نزدیک ہے۔ چنانچہ)اس کی ( کئی) علامتیں تو آ چکی ہیں، چنانچے حدیث کے مطابق خود نی سال اللہ کی بعثت قیامت کی علامتوں میں سے ہادرش القریعن جا تمکادو كلوب بوناني مظافية كم معزه مونے كے علاوہ قيامت كى علامتوں ميں سے بھى ہے، جبيها كرسورة قمركى بہلى آيت ﴿ إِفْتُوبَيْنِ السَّاعَةُ وَانْشَقُ الْقَبُرُ ﴾ من المجزه ك قيامت كقريب مون كذكر ساشاره كيا كياب-اور لوگون كا نبوت كا جمونا دعوى كرنا بهى قيامت كى علامتول بس سے ب جبيا كدالدرالمخور بس ابوشيبه واحد كے حواله سے جابرے مرفوع حدیث کے طور برروایت کیا گیاہے اوراس روایت میں بیجی کہا گیاہے کہان میں ممامدوالامسیلمہ كذاب اورصنعا والاالعنسى بي، اوربيسب علامتين خودقر آن كے نازل ہونے كے زمانديس سامنے آچكى تھيں، جاہے آيت كے نازل ہونے کے وقت ندکورہ ساری علامتیں واقع ہوچکی ہیں یا بعض جلدی ہی سامنے آنے والی ہوں۔ جیسے مسیلمہ کذاب كدوه رسول الله سلالي الله عرك أخرى زمانديس موا اوراكران بن سيعض مرادلى جائي تب شرطول كمجهوعكو جن رجمول کرنے سے کلام سی جوسکتا ہے۔اور بہال شرط یعنی علامتوں سے مرادوہ علامتیں ہیں جن میں تنگی نہو،جنہیں غیرمضیقد کہتے ہیں بعنی جو قیامت سے بہت پہلے واقع ہوئیں اورمضیقد علامتیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا تكاناءاورسورج كامغرب سے تكانا غيره مرادليناء يهال اس لئے مناسبنبيں كداس سے آيت كے نازل مونے كے زماند من الوكول كودْرانا تكليف عد خالى بين ،اور ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ عديمتمود ب\_آ مي تعيين مامل كرنے من توقف من ان كى رائع كا فاسد مونا ، اور قيامت من تعيدت كاكوئى فائده ند مونا جو ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ ﴾ سے اشاره كے طور يرمعلوم ہو چكاتھا، صراحت كے ساتھ فرماتے بيل كداب جب كر بحضے كا وقت بے نہيں سمجھتے ) توجب تيامت ان كسامنة جائے كى اس وقت أنبين مجمنا كهال ميسر بوگا (لينى مفيدن بوگا)

﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ إِنَائِيكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنْتِ وَاللهُ يَعْلَمُ

تر جمہ: تو آپ اس کا یقین رکھے کہ بج اللہ کے اور کوئی قائل عبادت نہیں اور آپ اپی خطاکی معافی ما تکتے رہے اور سب مسلمان عور توں کے لئے بھی اور اللہ تجارے چلے پھرنے اور سبت کی فجر رکھتا ہے۔

د بط : او پر سورت کے شروع سے یہاں تک مؤمنوں ، کا فرد ال اور مؤمنوں کے حالات کا مع انجام ذکر ہے۔ اب دوسروں کو سنانے کے لئے آپ کو دین پر قائم رہنے اور دین بیل تعقی وبگاڑ پیدا کرنے والے امور کو دور کرنے کا خطاب ہے، اور وعدوں ووعید کے طور پر جزالین بدلے کی طرف اشارہ ہے، دوسرول کو سنانے کا قرید ہو مُتعَالَبُ کُورُ وَ مَثَوٰ کُمُنَمُ ﴾

معمد کو بھی اس کا تھم دیا گیا ہے تو غیر معصوم کس گنتی بیل بیل اور تو جیہ بیہ کہ جب سنے والے نے دین اور ایمان کی جزا اور کھر وعصیان بیانا فر مانی کی سراس کی تو سنے والے کوچاہے کہ دین وایمان کی جزا اور کھر وجہ بیان بیانا فر مانی کی سراس کی تو سنے والے دیو جا کہ بیل اور تو جیہ بیل تو ان سے بی اور اور اگر بھی وہ ہوجا کی پیدا کرنے والی اور ہونے کا ایقین ول کرنے والی ہونے بیل کرنے والی ان برق کی مراس کو خل کی اور مغفرت طلب کر کے انہیں دور کرے اور تو توالی کے حاضرونا ظر ہونے کا لیقین ول استغفار کر کے لیون مانی مانی کی کراور مغفرت طلب کر کے انہیں دور کرے اور توالی کے حاضرونا ظر ہونے کا لیقین ول ور ماغ بیل بیل کر اور مغفرت طلب کر کے انہیں دور کرے اور توالی کے حاضرونا ظر ہونے کا لیقین ول ور ماغ بیل بیل مدکار ہو۔

ايمان پر ثابت قدم رہنے اور معصیت ونافر مانی پرمعافی مانگئے

اوراللدتعالي كوعدول ووعيدول كودماغ ميسر كصفكاتكم:

(جباطاعت اورنافر مائی کرنے والوں کا حال اور انجام من بھی ) تو آپ (ماضی کی طرح منتقبل میں بھی ) اس کا (پوری طرح) یقین رکھنے کہ اللہ کے سوااور کوئی عبادت کے قابل نہیں (اس میں دین کے اصول وفرع تمام آگئے ۔ کیونکہ علم سے مراد کا مل اور ہر لحاظ سے پوراعلم ہا ور کا مل علم کے لئے ان سب امور پر عمل کرنالا زم ہے جیسا کہ ارشاد ہے فرفی انڈین کی اور اس عنوان سے اس لئے تعبیر کردیا گیا کہ بیتمام شرقی امور کی بنیاد ہے۔ حاصل بیہ کہ تمام امرو نبی پر یعنی جن کا مول کا تھم دیا گیا ہا اور جن سے منع کیا گیا ہے سب پر ہمیشہ کل کرو) اور (اگر حاصل بیہ کہ کہ مام امرو نبی پر یعنی جن کا مول کا تھم دیا گیا ہے اور جن سے منع کیا گیا ہے سب پر ہمیشہ کل کرو) اور (اگر وقت میں کوئی غلطی و خطا ہوجائے جس سے دین کے کمال میں خلل آجائے ، تو اگر چداس خطا کے آپ سے واقع ہونے کے وقت میں خطا نہ ہوگی ، بلکہ مباح ہوگی ، بلکہ بعض اوقات ایک لحاظ سے عبادت ور ایر کی اور اس وجہ سے کہ وہ اجتہادے ہوئی ہے ، وہ عبادت اور اجر کا سبب ہے کین چونکہ اس اعتبار سے کمال میں مشنول ہو تا اس سے افضل عمل میں خلل ہوگیا اور افضل عمل کا ترک کریا آپ کی اعلی شان کے اعتبار سے صورت کے کہا ظ معنول ہونا اس سے افضل عمل میں خلل ہوگیا اور افضل عمل کا ترک کریا آپ کی اعلی معافی مائٹ کے دہے ، اور (چونکہ ایسا اسرجو کہ ایسا مرجو کہ ایسا مرجو کہ ایسا مرجو کہ ایسا مرجو کی ایسا مرجو کہ ایسا مرجو کہ ایسا مرجو کہ کا ایس کے نام اس لئے ) آپ اپنی (اس صورت میں دکھائی دیے والی ) خطا کی معافی مائٹ کے رہے ، اور (چونکہ ایسا اسرجو

دین کے کمال میں خلل بننے والا ہوآپ کی امت کے کی مسلمان مردیا عورت ہے ہوسکتا ہے اور وہ واقع میں بھی گناہ ہوسکتا ہے، اس لئے آپ) سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے بھی (بخشش کی دعا ما نگتے رہے تا کددین کا جو کمال آپ کی شان کے لحاظ سے مناسب ہے اور ای طرح دین کا جو کمال آپ کی امت کی شان کے مناسب ہے، اس میں خلل پیدا کرنے والی چیزیں دور ہوتی رہیں، اور وہ محفوظ رہے ) اور (یہ بھی یا در ہیں کہ) اللہ تعالی تمہارے چلنے پھرنے اور ہے سہنے کی (یعنی سارے حالات اور اعمال کی) خبر رکھتا ہے (لہٰ دائس کے وعدہ کے امید وار اور اس کی وعیدے ڈرتے رہنا جاہے)

فائدہ: اس بیان سے معلوم ہوا کہ ذنب یعن خطا سے مراد مجازی خطا ہے اورا یسے ذنب یا خطا کی مثال ہے ہے کہ آیک بارآ پ کی خدمت میں ابن ام مکتوم سے اب رضی اللہ عند آئے جو نا بینا تھے، آپ اس وقت کی کا فرکو سجھار ہے تھے، انھوں نے چی بیں ٹو کا اورخود کچھ پوچھے گئے، اس وقت آپ کو نا گوار ہوا، جس کا ذکر سورہ عبس کے شروع میں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آیک طرف مسلمان ہواور ایک طرف کا فرتو اس وقت مسلمان کے فروی سوال کو ملتوی کر کے اس کا فرکو اصل دین کی طرف دعوت دینا ہر فض جا دیا ہے کہ وین اور عبادت کا زیادہ بردا کا م ہے، چنانچ آپ نے اپنے اجتہاد سے اس کو ترجے دی لیمن اس کا جواب دینا پہلے ضروری سمجھا، کہ اصل کی تعلیم فرع کی تعلیم سے زیادہ اہم ہے، کیکن چونکہ آیت اور اس کے موقع وکل کو دیکھنے سے ظاہر ہے کہ مسلمان کو قائدہ ہونا تھینی تھا اور کا فرے بارے میں حضل خیال اور ہم تھا اور تھینی کو خیالی سے پہلے دکھا جا ہے۔ اس کے وہ آپ یہن جن بیل طاہر میں ناراضی یا تی جاتی ہوئیں۔

اوراصل کی تعلیم کو پہلے رکھنااس جگہ ہے جہاں بیٹنی اور خیائی دونوں ایک ہی درجہ پر بیٹی برابر ہوں ،الہذا آپ کا تعلیمی عبادت تھا، گر جو تعلی ترک ہو گیا، وہ اس سے زیادہ اہم عبادت تھی للبذا ایسے امور میں استغفار کا تھم ہے اورا یسے ہی امورسورہ لاتے کے شروع ہیں مراد ہیں جن کو ذئب قرار دے کر مغفرت کی خوش خبری دی گئے۔خوب سجھاو۔

اور ﴿ فَاعْلُمْ ﴾ بِمَ عَلَم بِرَقَائُم وثابت رہنا مراد ہاوراگر چاآپ کے مصوم ہونے کی وجہ سے آپ بیں قائم وثابت ندر ہے کا اختال نہیں ہے، جس سے بمی خبر دینا مقصود ندر ہے کا اختال نہیں ہے، جس سے بمی خبر دینا مقصود ہوتا ہے اور جس سے دوکا گیا، اگر وہ اس کومعلوم ہوتو دوسروں کو اس تھم کا سنا تا اجتمام کی غرض سے مقصود ہوتا ہے۔

﴿ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا لَوُلَا نُوزَلَتْ سُورَةٌ ﴿ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُخْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَايُنَا الَّذِيْنَ الْمَوْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلِقِي الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِلُقِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِقِلِقُلْمُ الْمُؤْتِلُولِ الْمُؤْتِلُولِ الْمُؤْتِقِلُولُولِلْمُ الْمُؤْتِلُولِلْمُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ترجمه: اور جولوگ ایمان والے بیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں ندنازل ہوئی سوجس وقت کوئی صاف صاف سورت نازل ہوتی ہے اوراس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے توجن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے آپ اُن لوگوں کو د مکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح و مکھتے ہیں جیسے کسی پرموت کی بیہوشی طاری ہو۔ سوعنقریب اُن کی کم بختی آنے والی ہے۔اُن کی اطاعت اور ہات چیت معلوم ہے، پھر جب سارا کام تیار ہی ہوجاتا ہے تو اگریدلوگ اللہ سے سے رہتے تو ان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا۔سواگرتم کنارہ کش رجوتو آیاتم کو بیا حمال بھی ہے کہتم و نیایس فساد مجاوواور آپس میں قطع قرابت كردو\_بيده لوگ بين جن كوخداني اچى رحت سے دوركرديا، پيران كوبېراكرديا اوران كى آتكھوں كوا تدھاكرديا۔ تو كيابدلوگ قرآن مين فورنبين كرتے يا دلوں برتفل لگ رہے ہيں؟ جولوگ پشت پھير كرجث محك بعداس كے كرسيدها راستدان کوصاف معلوم ہوگیا شیطان نے اُن کو چھمہ دیا ہے اور اُن کودور کی توجھائی ہے۔ بیاس سب سے ہوا کہ ان لوگول نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اُتارے ہوئے احکام کو تاپند کرتے ہیں بیکہا کہ بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیس کے اوراللہ تعالی ان کی خفیہ با تیں کرنے کوجات ہے۔ سوان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے اُن کی جان قبض کرتے ہو لگے اُن کے مونہوں پراور پشتوں پر مارتے جاتے ہو گئے۔بیاس سب سے کہ جوطر یقدخداکی ناراضی کا موجب تھابیاً سی بر جلے اوراس کی رضا سے نفرت کیا کئے اس لئے اللہ تعالی نے اُن کے سب اعمال کا اعدم کردیئے۔جن لوگوں کے واول میں مرض ہے کیا بیاوگ بیخیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میں اُن کی دل کی عدادتوں کوظا ہرندکرے گا۔اورا گرہم جا ہے تو آپ کو اُن كالوراية بتلادية موآب أن كواُن كحليه علي اليق اورآب أن كوطرز كلام مصضرور يجيان ليس مح اورالله

تعالیٰتم سب کے اعمال کوجانتا ہے اور ہم ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گےتا کہ ہم اُن لوگوں کو معلوم کرلیں جوتم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو ٹابت قدم رہنے والے ہیں اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جائج کرلیں۔

ربط: او پرمؤمنوں اور کافروں کے ذکر کے بعد منافقوں کا ذکر تھا۔ اب بھی ان کے حال کی زیادہ تفعیل ہے جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں مؤمنوں اور کا فروں کا حال کم ہے اور منافقوں کا زیادہ ہے، کیونکہ ان کا حقیقت کو چھپانے کی غرض سے حالت کو چھپانے کی کوشش کرنا دھوکہ وہ سے کے لئے اس کو کھو لئے کا تقاضا کرتا ہے اور شروع میں مؤمنوں کا قول تمہید کے لئے بیان کیا گیا ہے۔

# منافقول كى برائيول كى تحيل تفصيل:

اورجولوگ ایمان والے ہیں، وہ (تو بمیشداس بات کی خواہش رکھتے ہیں کماللہ کا کلام اور نازل ہوتا کہ ایمان تازہ ہو اورف سن احكام أكي توان كا تواب بحى حاصل كرين اورا كركذ شنة احكام كى تاكيد موتو اورزياده ثابت وقائم مول اور اس خوامش میں) کہتے رہتے ہیں کہ کوئی (نئ) سورت ( کیوں نازل بیس ہوئی؟ ( کہا گرنازل ہوتو تمنا پوری ہو) توجس وتت كوئى صاف صاف (مضمون كى) سورت نازل ہوتى ہادر (اتفاق ہے) اس ميں جہاد كا بھى (صاف صاف) ذكر موتا ہے تو جن لوگوں کے دلول میں ( نفاق کی ) بیاری ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح ( گھبرائی ہوئی نگاہوں سے ) دیکھتے ہیں جیسے کی برموت کی بے ہوٹی طاری ہو (اس طرح دیکھنے کا سبب خوف اور بردلی ہے کہ اب عزت ونام کی خاطر جہاد میں جانا پڑے گا اور مصیبت آگئی۔اور جولوگ اللہ کے اس طرح کے علم سے جی چراتے میں) تو (اصل بہے کہ) جلدی ہی ان کی کم بختی آنے والی ہے ( کہ جاہے دنیا میں بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہول ورنہ موت کے بعد تو ضروری ہی ہے، اور اگر چے فرصت کے دفت میں بیٹھ کریے لوگ بہت می باتیں اطاعت اور جا بلوی کی بنایا كرتے ہيں،ليكن )ان كى اطاعت اور بات چيت (كى حقيقت)معلوم ہے (جوكداب جنگ كے تم كے نازل ہونے ك وقت ان كى حالت سے بھى ظاہر موكئى) بمر (جہاد كے عم ك نازل مونے كے بعد) جب سارا كام (اورارائى كا سامان) تیار ہی ہوجاتا ہے تو (اس وقت بھی) اگریدلوگ (الله پرایمان کے دعوی میں) اللہ سے سے رہے (لینی ایمان کے دعوی کے تقاضے پر جو کہ عام طور سے تمام احکام پر اور خاص طور سے جہاد کے تھم پڑھل کرنا ہے جمل کرتے اور سیے ول سے جہادکرتے) توان کے لئے بہت ہی بہتر ہوتا لینی اگر شروع میں منافق تصانو آخر ہی میں نفاق سے توبہ کر لیتے تب مجى ايمان قبول موجاتا، اوراس مين انتها كونحصر نه مجماجائ، كيونكه يج ول على كرناموت كوفت تك مقبول بـ آ مے جہاد کے امرکی تقویت اور جہاد سے پیچےرہ جانے والول کی فدمت کے لئے جہاد کو جھوڑ دینے پر منافقوں کو خطاب كركے دركى ايك ظاہرى چيز بھى بيان فرماتے ہيں كہم لوگ جہاد سے فرت كرتے ہو) تو (اس ميس دنياوى نقصان

بمی ہے چنانچہ) اگرتم (اورای طرح سب جہادے) الگ تعلک رموتو کیا تہمیں بیا حمال بمی ہے ( یعنی بیا حمال مونا ع بين ال طرح بيسوال تقرير كے لئے ب) كرتم (يعنى تمام لوگ) و نيايس فساد مجميلا دو-اور آپس ميس رشته داريال فتم كرلو( لينى جهاد سے برا فائده عدل وانساف اور اصلاح اور اس قائم كرنے كا ہے، اگر اس كوچمور ديا جائے توفساد م المال الله المالة المرايدة المرايدا كوئى بهى انتظام ندر بي حس مين تمام صلحتول كى رعايت ركمي من موه اورايدا انتظام ند ہونے کے لئے فساد اور حقوق کا ضائع کرنالازم ہے، جا ہے جے احکام کاعلم ند ہونے کی وجہ سے کوئی مخص اڑائی مجرائی نہ ہونے کی صورت میں امن اور عدل مجموع ائے ،جبیرا کہ شریعت مخالف قانونوں کے یہی آ ٹارد کیھنے میں آتے ہیں کہ ظاہر میں ائتلا ف اورحقیقت میں اختلاف لبزاجهاومی دنیاوی فائدہ بھی ہوءاس سے الگ ہوکر بیشے رہناا ورجمی زبادہ بجیب ہے۔ آ مے عائب کی طرف النفات کے طور پران مذکورہ منافقول کی برائی ہے کہ) بیلوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت ے دور کردیا (اس لئے اس کے احکام برعمل کی تو فتی نہیں رہی) پھر (رحمت سے دور کرنے پر واقعہ بیہ ہوا کہ ) انہیں (الله كاحكام كوتبول كرنے والے كانوں سے )بہراكرديا اور (حق كاراستدد يكھنے سے )ان كى (باطنى) آئكموں كوائدها كرديا (آ کے ان پر طامت ہے کہ قرآن میں جہاداور دیگرا حکام کے داجب ہونے اور قرآن کے حق ہونے کی ولیلول کے باوجود اوراس کے باوجود کیان احکام کی صلحتوں اور آخرت کے ہمیشہ کے نفعوں کا اور بھی دنیاوی فائدوں کا ذکر ہے اور ان احکام کی خالفتوں پر دعیدوں کا بیان ہے، مجر جو بیلوگ اس طرف تعجبیں کرتے ) تو کیا بیلوگ قرآن (کے اعجاز اور مضمونوں) میں غور نہیں کرتے (اس لئے حقیقتیں کھل کران کے سامنے نہیں آئیں) یاغور کرتے ہیں گر) دلوں پر (غیب کے) تالے الگ رہے ہیں (ان باتوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرورہے) اور واقع میں دونوں باتیں جمع ہیں ، اول ان کا نعل ہوا یعنی الكاركي وجد سے فور و كلر ندمونا، پھراس كے دبال ميں تالے لگ كئے، جس كودوسرى جگہوں برطبع اور ختم بھى كہا كيا ہے اوراس ترتيب كى دليل بيآيت ب ﴿ ذٰلِكَ بِانْهُمْ أُمنُوا ثُمَّ كَفُرُوا فَعُلِيمَ عَلَاقُلُوَيرَمْ ﴾ (سورة المنافقون آيت اوراس مجوعہ برو فَهُمْ لَا يَفْقُهُونَ ﴾ لا كو ہے۔آ گے اس فور وفكر ندكرنے كى وجد بيان فر ماتے بيں كم) جولوگ (حق) سے بينے مجير كرجث محية ال كے بعد كه انہيں (عقلى دليلول، جيسے قرآن كا عجازا در نقلى دليلول جيسے گذشته كما بول ميں بيان كي تى پیٹین گوئیوں ہے،اس لئے کہ اکثر منافق اہل کتاب ہے)سیدھاراستہ صاف معلوم ہوگیا،شیطان نے انہیں فریب دیا ہے اور انہیں دور کی بھائی ہے ( کہ ایمان لانے سے موجودہ فلال صلحتیں اور جن کی آئندہ امید ہے فوت ہوجا کیں گی۔ اوربيذ بن من بين بالا اور مطيب التي ايمان شالانان بهترب، اوربي غلط كام كواجيم المجصناب ماصل بيهوا كماس غور و الكرن كرن كي وجه عناوب كه مدايت واضح موجانے كے بعديد بيچيے كى طرف لوث محتے ، اوراس عناد كے بعد شيطان كى طرف سے ان کے ذہنوں میں ان کے ملول کوا جیما کر کے بٹھا دیا گیا۔اور شیطان کی طرف سے ان کے مل کوا جیما بنا کر

دکھانے پرغور وفکر نہ ہوا اورغور وفکر نہ ہونے سے تم اور طبع ہوا یعنی مہر کی پھر) ید (ہدایت واضح ہوجانے کے بعد بیچیے کی طرف اوٹنا)اس سب سے ہوا کہ انھوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ اللہ کا تارے ہوئے (احکام کوحسد کی وجہ سے) ناپسند كرتے ہيں (اس سے يبود كركيس ومردار مراد ہيں، جورسول الله عِلى الله عِلى الله عِلى الله عِلى الله عِلى الله على باوجود (اس کے اتباع سے عار کرتے ہوئے بیچے تھے۔ حاصل میکدان منافقوں نے یہود کے رئیسوں اور سرداروں سے) يكها كبعض باتول مين بم تبهارا كبنامان ليس مر العني تم جوجمين محمد مين اللهاك انتباع منع كرت موراس كروج میں: ایک طاہر میں اتباع ندکرتا اور دوسرے باطن میں اتباع ندکرنا تو بہلے حصہ بیں تو ہم مصلحت کی وجہ سے تمہارا کہنا نہیں مان سکتے الیکن دوسرے حصہ بیں مان لیں گے، کیونکہ عقیدوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبیسا کہ انھوں نے کہا ﴿ إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ (سورة البقرة آيت ١١) مطلب يهواكرت ع مرن كاسب توى تعصب اورا على تقليد ب-غرض سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم وضع پرختم ہوتا ہے) اور (اگر چہ بیمنافق لوگ اس قتم کی باتیں پوشیدہ طور پر کرتے ہیں جگر)اللہ تعالی ان کی پوشیدہ طور پر کی ہوئی ہاتوں کو (اچھی طرح) جانتا ہے (اور بعض امور کی وحی کے ذریعہ ہے آپ کو خركرديتا إ\_ آ معد بوك ﴿ أَصْلَا لَهُمْ ﴾ كاتنبر كطوري وكتى بينى جواليي حركتي كررب إن الوان كا كياحال موكا\_جب فرشة ان كى جان قبض كرت مول محاوران كيمونمول يراوران كى پيمول يرمارت جات مول کے (اور) براعذاب) اس سبب سے (ہوگا) کہ جوطریقہ اللہ کی ناراضگی کا سبب تھابیات بر علے اوراس کی رضا ( لیعنی رضا كاسبب بننے والے اعمال) سے نفرت كى ، اس كئے اللہ تعالى نے ان كے سب (نيك) اعمال (شروع بى سے) ضائع كردية (ابذااس عذاب كے ستى ہو كے اورا كركس كے ياس كوئى عمل مغبول ہوتواس كى بركت سے عذاب ميں محمق كى ہوہی جاتی ہے۔

آ کے جو کواللہ بینکٹر إنسوار کھم کی کے معمون کی شرح کے طور پر ہے کہ) جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق)
ہے (اردہ اس کو چمپانے کی کوشش کرتے ہیں) کیا دہ لوگ بید خیال کرتے ہیں کہ اللہ بھی ان کے دلوں کی دشنی کو ظاہر نہ
کرے گا؟ (لیمنی آنہیں اس بات کا کیسے طمینان ہو گیا جب کرش تعالی کا علم الغیب بینی غیب کی باتوں اور حالات کا جائے
والا ہونا ثابت اور مانی ہوئی حقیقت ہے ) اوراگر ہم چاہتے تو آپ کوان کا پورا پتہ بتادیتے تو آپ آئیں ان کی علامتوں
سے پہچان لیتے (پورا پتہ کا مطلب بی ہے کہ ہراکیک کا پورا حلیہ بتادیتے اوراگر چہ وہ حلیہ کلی مغہوم ہوتا مگر جو کلی آئی فردیس
مخصر ہو، وہ ای معین جز کے مطابق ہوتی ہے، اس لئے اس کلی کا بتادیا اس جزئی کی طرف جزئی اشارہ کے ورجہ میں ہے)
اور (اگر چہ ہم نے مصلحت کی وجہ سے اس طرح نہیں بتایا گین) آپ آئیں (اب بھی) ان کے بات کرنے کے ڈھنگ
سے ضرور بہچان لیس گے (کیونکہ ان کا کام سے اُئی کی بنیاد پرنہیں چاٹی اور اللہ تعالی نے آپ کوٹر است و بصیرت کے تورسے

سے اور جموث کو پیچانے کی خصوصی قوت دی تھی کہ تھی بات کا آپ کے دل پراور اثر ہوتا تھا اور جموثی بات کا اور جیسا کہ حدیث میں ہے: الصدق طمانینة و الكلب ربية: لين سے میں اطمینان ہے ادر جموث میں شک)

اور (آمےمؤمنوں اور منافقوں سب کوخطاب میں جمع کر کے ترغیب اور ڈرانے کے لئے فرماتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے (لہٰذامسلمانوں کوان کے اخلاص پرجز ااور منافقوں کوان کے نفاق اور دھوکہ وفریب پرسزا دےگا)

اورآ مے مشقت والے احکام جہاد وغیرہ کی ایک حاکمانہ حکمت ارشاد فرماتے ہیں جیسا کہ اوپر و فیھ فی عسینتہ کہ الخ میں ایک حکیمانہ حکمت ارشاد فرمائی میں ہیں ہم (ایسے مشقت والے امور کا حکم دے کر) ضرور تہاری سب کی جائی کریں گے، تاکہ تم میں سے کریں گے، تاکہ تم میں سے (ظاہری طور پر بھی) ان لوگوں کو دیکھ لیں (اور ایک دوسرے سے الگ) کرلیں جوتم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو (جہاد میں) ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تہباری حالتوں کی جائی کرلیں (بیاس لئے بوحادیا کہ جہاد کے حکم کے علاوہ دوسرے حالات میں واغل ہوجائیں اور میں واغل ہوجائیں)

 سمجھے۔اور چونکہ محکم یعنی صاف صاف معنی میں اس کی مخبائش نہیں تھی، اس لئے ان پر بہت شاق ہوتا تھا،اورا گرشہ ہوکہ جہاد کا تھم ایک بارنازل ہونا بھی ان کی نا گواری کے لئے کافی تھا، کی بارنازل ہونے کواس میں کیا دخل تھا؟ جواب یہ ہے کہ جہاد کی اکثر آبیتیں الی ہیں کہ جب کوئی نیا قصہ پیش آیا اور کی خاص توم یا قبیلہ سے جہاد کی ضرورت ہوئی تو خاص اس سے متعلق آبیتیں آگئیں ۔لہذا اگرئی آبیتیں نہ آبیس نے قدر ہے کہ گذشتہ آبنوں کا موقع تو ختم ہو چکا، اب نے قصہ میں تو جہاد کا حقظ نہران کی جان پر بنی تھی۔ قصہ میں تو جہاد کی آبیتیں ہوا ہے بھر جب اس میں بھی جہاد کی آبیتیں نازل ہوتی تھیں تو بھران کی جان پر بنی تھی۔

ترجمہ: پیٹک جولوگ کا فرجوے اورانھوں نے اللہ کے راستہ سے روکا اور رسول کی خالفت کی بعداس کے کہ اُن کو استہ نظر آچکا تھا، یادوگ اللہ کو پھونتھان نہ پہنچا سکیس کے اور اللہ تعالی اُن کی کوشش کو مٹادے گا۔ اے ایمان والوا اللہ کی استہ نظر آچکا تھا، یادوگ اللہ کی اطاعت کرواور اپ اللہ کے اور انھوں نے اللہ کے رسے سے دوکا پھروہ کا فربی رہ کرے بہو خدا تعالی ان کو بھی نہ بخشے گا۔ تو تم ہمت مت ہارواور سلح کی طرف مت بلا کو اور سے سے دوکا پھروہ کا فربی رہ کے بہو خدا تعالی ان کو بھی نہ بخشے گا۔ تو تم ہمت مت ہارواور سلح کی طرف مت بلا کو اور سے سے دوکا پھرو کے اور اللہ تعالی تہارے اور تو تھا کہ اور تم ایمان اور تو تو کی اختیار کروتو تم کو تہارے اجروطا کرے گا اور تم سے تہارے مال طلب نہیں اکر تم ایمان اور تو تو کی اختیار کروتو تم کو تہارے اجروطا کرے گا اور تم سے تہارے مال طلب نہیں کو گا اور تم سے تھا کہ اور تا بھی تو ہو تھی کی کرنے کے لئے بلایا جا تا ہے بہو یہ تم میں سے وہ نا گواری ظاہر کردے ۔ ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ شن خرج کرنے کے لئے بلایا جا تا ہے بہو یہ تم میں سے وہ بیں جو بکل کرتا ہے وہ خودا ہے سے بخل کرتا ہے۔ اور اللہ تو کسی کو تم اور تم سے تا کو ان کہ کہ دور کو تم ویہ تھی نہ ہو تھے۔ اور اگر تم رکردانی کروگ تو خدا تعالی تم ہاری گا جہ وہ خودا ہے سے بخل کرتا ہے۔ اور اللہ تو کسی کو تم اور تھون کو تم وہ تھی نہ ہو تھے۔

كوح

ربط: او پرسورت کے شروع سے یہاں تک مسلمانوں کی تحریف و جسین اور کا فروں کی فدمت و تذکیل ہے اور ورمیان میں کافروں سے جہاد کا تھم بیان کیا گیا ہے۔ اب خاتم میں ان مضمونوں کا پجھ خلاصہ پجھان پر تغریع اور تاکید ہے۔ چنانچہ کا فروں کی (ان فدمت ان کی بعر تی و قد کیل کا خلاصہ ہے اور اللہ درسول کی اطاعت کا تھم مؤمنوں کی ای طرح تحسین کے طور پر ہے کہ جب ایمان والوں کے لئے ایسی السی خوبیاں ثابت ہیں تو تم ان خوبیوں کی علمت یعنی اطرح تحسین کے مور پر چو فالد تھوڑ نا اور ان خوبیوں کے خلاف باتوں یعنی عمل کو باطل و بے کاد کرنے سے بچنا۔ پھر اس تحسین اور تذکیل کے جموعہ پر چو فالد تھوٹو ا کو فرماتے ہیں کہ جب دونوں فریقوں میں بی فرق ہے تو مقبول لوگوں کو ذکیل درسوا ہونے والوں سے دینائیں چاہئے ، اور میٹیمون چو فضر کرب الرقاب کی تاکید ہے اور اللہ کے راستہ ہیں خرج کرنے کی ترغیب کا مضمون جہادے کی کو پورا کرنے والا ہے اور بالکل شم پر تر ہیب یعنی ملامت وڈرائے کا مضمون ان تمام امرو نہی کی تاکید ہے۔ خن کا ذکر ہوا ، ان کی بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کی بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کی بھی ہوا ان کی بھی اور جن کا ذکر نہیں ہوا ان کی بھی۔

كلام كيشروع اورآخريس مؤمنين كوچوكنا كرناء اوران كواطاعت احكام كى

ترغیب دینا، خاص طور سے کافروں کے ساتھ جان و مال سے جہاد کی ترغیب دینا:

بِ شک جولوگ کافر ہوئے اور انھوں نے (دوسروں کو بھی) اللہ کے داستہ (بینی دین) سے روکا اور رسول (مطابع اللہ کا ب کی خالفت کی ،اس کے بعد کہ انہیں (دین کا) راستہ (عقلی دلیلوں سے مشرکوں کے لئے اور نقلی دلیلول سے اہل کتاب کے لئے بھی ) نظر آچکا تھا، یہ لوگ اللہ (کے دین) کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکے (بلکہ بید مین ہر حال میں پورا ہوکر رہے گا۔ چنانچہ پورا ہوا) اور اللہ تعالی ان کی کوششوں کو بے کار کرد ہے گا (جو وہ لوگ دین جن کو مثانے کے لئے کررہے ہیں، یہ مسلمانوں کو ڈرانے کی تمہیر تھی۔

آگاطاعت کی ترغیب کے ساتھ چوکنا کرنے کی تصری ہے کہ) اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور (چونکہ رسول اللہ علی اللہ بی کا تھم بتاتے ہیں، چاہے کی خاص بر کی وی سے باپوری طرح وی کی ہیں، کسی جز کو واخل کر کے، اس لئے ) رسول (میلی اللہ میں کا تھم بتاتے ہیں، چاہے کی خاص بر کی وی سے باپوری طرح اللہ اور رسول کی مخالفت کر کے ) اپنے اعمال کو بربا دمت کرو (اگر بیخالفت خود ایمان ہیں ہے تب تو بربا دمونا اس لئے ہے کہ اگر کفر پہلے سے ہے جیسے اصلی کا فرکا کفر تو وہ مل کو بربا دکر نے والا ہے اورا گر مخالفت خود وہ مل کے بی مرید کا کفر تو وہ مل کو بربا دکر نے والا ہے اورا گر مخالفت خود (اگر بیتند اے اورا کر فروں کی تذکیل اور فدمت کی تی ہے سے مرید کا کفر تو وہ مل کو بربا دکر نے والا ہے اورا گر مخالفت خود فرا کی بہتدا ہے اورا کی کھر باد کر میں اطاعت کا تھم مبتدا اور تھیں مؤمنین پر لفظ تفریح خبر ہے۔

ایمان مین بین بلکہ کی مل میں ہے جیسے گناہ گار مو منوں کا گناہ اور نافر مانی ، تب برباد ہونے کی بیم سورت ہے کہ جوایک عمل کسی دوسر عل کے سیح ہونے یا باقی رہنے کی شرط ہے ، اس میں خلل ڈالا جائے جس کی تفصیل سورۃ البقرہ آیت ۱۲۳ ہو آیا گئی الذبین امنو اکا ستبہ بطل و اسک فرت کھی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے کی تفسیر میں گذری ہے (ا) اور اس کے باوجود کہ کا فردگ جو خالفت کرتے تھے وہ خود ایمان ہی میں تھی جو کہ کی چیز کی شرط کے مرتبہ میں ہے ، لیکن چونکہ اس میں کسی چیز کی شرط نے مرتبہ میں ہے ، لیکن چونکہ اس میں کسی چیز کی شرط نے مرتبہ میں بایا جا تا ہے جو کہ تمام مرتبوں میں مشترک ہے ، اس لئے ڈرانے میں اس خالفت کو کا فروں کی محالفت کو کی حرج میں سے قرار دینا جیسا کہ میں نے موقع وکل کے قرینہ سے اس لفظ سے کہ کا فروں کی طرح اس کا اعتبار کیا ہے کوئی حرج میں نے موقع وکل کے قرینہ سے اس لفظ سے کہ کا فروں کی طرح اس کا اعتبار کیا ہے کوئی حرج میں ہے۔

اوراو پرتو ﴿ اَلَذِبْنَ كَفُرُوا ﴾ میں دنیا میں نقصان بیان کیا تھا۔ آگاس کا آخرت میں نقصان بیان فرہائے ہیں کے رک بوٹ اللہ تعالی انہیں کے شک جولوگ کا فرہوئے اور انھوں نے اللہ کے راستہ سے دوکا، پھر وہ کا فربی رہ کرم ( بھی ) گئے تو اللہ تعالی انہیں کہمی نہیں بخشے گا ( مغفرت نہ ہونے کے لئے کفر کے ساتھ اللہ کے راستہ سے دو کنا شرطنیں بلکہ موت کے وقت تک کا فرر بھی ایس میں اور سرداروں ہی میں یہ رہنے کا بیا اثر ہے، لیکن اس کے زیادہ براہونے کے لئے بیواقعی قید بردھادی، کہاس وقت کا فرر کیسوں اور سرداروں ہی میں یہ امر بھی بہت زیادہ پایا جا تا تھا۔

آ مے مؤمنوں کی تعریفوں اور کافروں کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہوگیا کہ مسلمان اللہ کے جوب ہیں اور کافر سخت ٹالپند ہیں) تو (اے مسلمانو!) تم (کافروں کے مقابلہ میں) ہمت مت ہارواور (ہمت ہار کرانہیں) صلح کی طرف مت بلاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے (اور وہ مغلوب ہوں مے کہتم محبوب ہواوروہ ٹالپند ہیں، ان پر غضب ہے) اور اللہ تنہارے ساتھ ہے (بیتو تہارے لئے دنیا کی کامیانی ہوئی) اور (آخرت میں بیکا میانی ہوئی کہ اللہ تعالی کہ میانی ہوئی کہ اللہ تعالی کہ میانی ہوئی کہ اللہ تعالی کہ ہالی میں ہرگز کی نہ کرے کا (بیتو ہمت بردھا کر جہاد کی ترغیب دی۔

آگے زہدوتقوی لیمی نیک اعمال اور عبادت کے کم کے ذریعہ جہادی ترغیب اور اللہ کے راستہ میں خرج کرنے کے عکم کی تمہید ہے کہ) ید دنیادی زندگی تو صرف کھیل تماشہ ہے (اگر اس میں جان اور مال کو فائدہ اٹھانے کے لئے بچانا چاہیں تو خودوہ فائدہ اٹھاناہی کتنے دن کا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے؟ ) اور اگرتم ایمان اور تقوی اختیار کرو (جس میں جان (۱) مطلب یہ کہ اہل ایمان کی مخالفت ہے جوئے کیا گیا ہے وہ مخالفت گاہر ہے کہ کا فروں کی مخالفت کے بیل سے نہیں ہے کہ وہ ایمان میں تھی، چر ﴿ کَا تُدِیلُ اُوْاَ کَا مُعَالَمُ اُنْ ہُونا ہے اور مرتبہ بھی میں لا بشرط ہی میں ال ایشرط ہی میں ال ایمان موتا ہے اس لئے کہ یہ اس کا جز ہوتا ہے اور یہ دونوں مخالفت مرتبہ بشرط شی میں ہے اور میر دونوں میں مشترک ہے اس لئے کہ یہ اس کا جز ہوتا ہے اور یہ دونوں مخالفت کے دوس میں ہے کہ دیے ہے کہ کا فروں کی سے مخالفت کو دوسری مخالفت کو دوسری مخالفت کے کہ دیے میں کوئی حربے نہیں ہے، بلکہ میں ہے۔

اور مال کے) ذریعہ جہاد کرنا بھی آھیا) تو (تہبیں اپی طرف سے نفع بھی پہنچادےگا۔ اس طرح کہ) تہبیں تہادے اجر عطا کرےگا، اور (تم سے کوئی نفع نہیں چاہےگا، چنانچہ) تم سے تہادے مال (تک بھی جو کہ جان کے مقابلہ میں بہت کم اہمیت رکھتے ہیں، اپنے نفع کے لئے) طلب نہیں کرےگا (جب تم سے ایسی چیز طلب نہیں کرتا جس کا دینا آسان ہے تو جان جس کا دینا آسان ہے تو جان جس کا دینا مشکل ہے، اسے تو کیوں طلب کرےگا؟ چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارے جان ومال کے خرج کرنے کرنے سے اللہ تعالی کا کوئی نفع نہیں، اور نہ ہی میکن ہے اور بیاسی طرح ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَهُو يُنظومُ وَ لَا يُنطعَهُم ﴾

اورلا يسئلكم أجواكاتعلق ﴿ إِنْ تُوْمِنُوا ﴾ عاس عنى شنيس بكاكرايمان ندلا وتوتهارامال لے الكاء جیا کداس کے جزاہونے کا تقاضاہے بلکداس معنی میں ہے کدایمان ندلانے والے سے تو ہمارا کوئی خصوصی تعلق ہی جیس ہے،اس سے مال کے سوال کا کوئی احتمال ہی نہیں، ہال شاید ایمان لانے کی صورت میں ڈرتا ہو کہ کہیں دوئتی میں فرمائش شہ ہونے لگے،جیسا کراکٹر دنیاداری والوں میں دیکھاجا تاہے،اس لئے مبالغدے طور براس برمزتب فرمایا کماکرتم ایمان بھی لے و تب مجی ہم تم سے اپنے لئے مال طلب نہ کریں ، اور اپنے نفع کے لئے سوال کرنا تو سوال کی ایک محال فرد ہے ، اس کا تواحمال بی نبیس بهاری طرف سے توسوال کے بعض ممکن فردیجی کدوہ سارے مال کا سوال ہے واقع نبیس ہوتی ۔ کیونکہ ہم جانے ہیں کہ اکثر لوگوں کوسارا مال خرج کرنانا گوار ہوتا ہے۔ چنانچہ ) اگر (امتحان کے طور بر) تم سے تمہارے مال طلب كرے چرآخرى درجة تكتم سے طلب كرتارہ ولينى سارا مال طلب كرنے كے ) نوتم (لينى تم ميں سے اكثر) كنوى كرنے لگو (ليعني دينا گوارانه كرو) اور (اس وقت) الله تعالی تههاري نا گواري ظام ركردے (ليعني مال نه دينے كي وجہ سے جو كه ظامرى فعل ب باطن كا عدرياتى جانے والى نا كوارى سب كسامنة آجائے ،اس لئے ميكن فردىمى واقع نہيں كى سی اور) بال (اسمکن فردیر بخوی اورنا گواری کا ظاہر ہونا اس امر کی صاف دلیل ہے کہ) تم لوگ ایسے ہو کہ مہیں اللہ کے راستہ میں (جس کے نفع کاخود مہیں بہنچنا بھٹی ہے، مال کاتھوڑ اساحصہ)خرچ کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے (اور ہاتی اکثر تہارے بصنہ میں چھوڑ دیاجا تاہے) تو (اس پر بھی) تم میں وہ بیں جو تنجوی کرتے ہیں (چاہا یسے لوگ تھوڑے ہی ہی، مرية معلوم بوكيا كاكروه فدكوره فردواقع بوتى جوكهاس سع بهت زياده مشقت والى اورشد يدوسخت بتوجيساب بعض تحوزے سے لوگ بنجوی کرتے ہیں اس وقت کچھ زیادہ بلکہ اکثر کنجوی کرتے جبیبا کہ طبیعتوں کے انداز سے صاف طاہر ہے)اور آگےاس واقع ہونے والی فرد پر کنجوی کی فرمت ہے کہ) جوشس (الی جگہ خرج کرنے ہے) کنجوی کرتا ہے تو وہ (حقیقت میں)خودایے آپ ہی سے نجوی کرتاہے ( یعنی خودایے آپ ہی کواس کے ہمیشہ کے نفع سے محروم رکھتاہے ) اور (ورنہ) اللہ تو کسی کامختاج نہیں (کہاس کے نقصان کا احتمال ہو) اور (بلکہ) تم سب (اس کے )مختاج ہو (اور تمہاری اس فتاجی کی رعابت سے تہمیں خرج کرنے کا تھم کیا گیا، کیونکہ آخرت میں تہمیں تواب کی حاجت ہوگی۔اوراس کاطریقہ یمی اعمال ہیں، ابتم اپنا نفع نقصان دیکے لو۔ اور پہلی بات توبیہ کے جمیس کی کم کرنے والے کے خود کمل ہی کی حاجت
نہیں) اوراگر (بعض محمول کی وجہ سے دنیا ہیں ایسے لوگوں کور کھنا ہی منظور ہوگا جو کہ نیک کمل کریں، اور) تم (جارے
احکام سے) منہ پھیرو کے تو اللہ تعالی تہاری جگہ دو مری قوم پیدا کردے گا (اور) پھر وہ تم جسے (منہ پھیرنے والے) نہ
ہول کے (بلکہ نہایت فرمال بروار ہول کے اور بیکام ان سے لے لیاجائے گا اوراس طرح وہ حکمت پوری ہوجائے گی)
فائدہ: ﴿ فَلَا تَجِهُنُوا وَ تَدْعُوا بَاكَ السّدَارِم ﴾ بیعی "تم ہمت مت ہارواور سلے کی طرف مت بلاک" میں جو سلح منع کیا گیا ہے جس کی بنیاد ہمت کی کی اور کر ور کی ہو، جو منع کیا گیا ہے جس کی بنیاد ہمت کی کی اور کر ور کی ہو، جو کہ معصیت ناجائز ہے تو اس کی بنیاد پرکوئی عمل کرنا بھی جائز نہ ہوگا
کر معصیت لیعن نافر مانی اور گناہ ہے اور خام ہر ہے کہ جب معصیت ناجائز ہے تو اس کی بنیاد پرکوئی عمل کرنا بھی جائز نہ ہوگا
اور جو سلح سے مصلحت بعنی نافر مانی اور گناہ ہے اور خام ہو چاہوہ مصلحت جسمانی قوت کی کی اور کر ور کی ہویا تعداد کی کی یا سامان کی

اور ﴿ اَنْتُوْ الْاَعْكُونَ ﴾ مِن جوغلبه كى خوش خرى دى ہے، اگر بيفاص خاطب كاعتبار سے ہے تب تو كوئى احكال بى البيس، كيونكدسب كے اعتبار سے ہے تو دوسرى جكہ ﴿ اَنْتُوْ الْاَعْكُونَ ﴾ يونكدسب كود يكھتے ديكھتے اليابى واقع ہوا، اور اگر عام مؤمنوں كے اعتبار سے ہے تو دوسرى جگہ ﴿ اَنْتُوْ اللهُ عَلَوْنَ ﴾ كے ساتھ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُنْوَمِنِيْنَ ﴾ لينى كالل ايمان والے ہونے كى قيدلگائى ہے اور اس كي تحقيق سورة المائد والے علام وَمَنْ يَتُولُ اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ الح كى تعميل كذيل من كذر يكى ہے۔

اور ﴿ اِنْ یَنْ عَلَکُنُوْهَا ﴾ کی وضاحت میں سوال کی جس فردکومکن کہا گیا ہے، اگر اس پرشبہ ہوکہ بیسوال تو خودہی محال ہے کیونکہ وہ مار محالت وہ اس کے کونکہ وہ مار محالت وہ اس کے طور پر ہی ہی ۔ چنانچہ آیت ﴿ مَنْ ذَا الّٰهِ یَ یُقْدِرَثُ اللّٰهُ قَرْصَاً اللّٰهُ قَرْصَاً کَسَنَا ﴾ النج میں حق تعالی کی طرف سے قرض کے لئے سوال کرنے کی نسبت اس معنی کے اعتبار سے خود ثابت ہے۔

اور ﴿ نَبْخَنُوْ ا ﴾ كترجمه من جولفظ "اكثر" كها كيا به الى وجه بيه كدالله كبيض بندے ايسے بيل كه وه فرق سے مب كجود يدية اور اگر بيشه بوكه كهر ﴿ نَبْخَنُو ا ﴾ يعن "د كل و تجوى كرو" ميں سب كى طرف كيول نبت كردى؟ جواب بيہ كہ جونبت اكثر كى طرف بوتى ہے، وہ مجاز كے طور پرسب كى اوركل كى طرف بوتى ہے، ايسا كلام ميں عام طور ہے ہوتا ہے اور اس ممكن فرد كا واقع ند ہونا ظاہر ہے، كيونكه شروع ميں جينے بحى خرج واجب بيں، ان ميں سے ميں عام طور سے ہوتا ہے اور اس ممكن فرد كا واقع ند ہونا ظاہر ہے، كيونكه شروع ميں جينے بحى خرج واجب بيں، ان ميں سے كسى ميں بھى سارا مال دينا واجب بيں اور يول كوئى سارے مال كوخود بى نذركر بياتو بياس نے خود اسپنے او پر لازم كيا ہے اور اس كلازم كرنے كى وجہ سے شريعت ميں واجب ہوا ہے۔

اوراگرشبہ ہوکہ جان تو سارے مال سے زیادہ عزیز پیاری اور قیمتی ہے، اس کے دینے کا کیوں علم ہوا ہے؟ تو اس

کاجواب بیہ کہ اس کی ضرورت اصلاح کے لئے انسان کو زیادہ ہے اور سمارے مال کے دینے اور خرج کرنے کی اتن زیادہ ضرورت نہیں، اور چونکہ نفتے وفا کدے نہایت عظیم ہیں، اس لئے عظیم مشقت کو گوارا کیا گیا، اور چونکہ فساد و بکاڑ کے تھیلنے کے بعد تھوڑی جانوں کے بچانے سے جو کہ جہاد کوچھوڑ دینے اور نہ کرنے سے لازم آتا ہے بہت ہی جانیں جاتیں، اس لئے تھوڑی جانوں کا جانا گوارا ہوا۔ اور اخرت کا نفع اس کے علاوہ ہے۔

اور ﴿ تُنفِقُوا ﴾ كر جمد من جود تحور اسا" كها كيا ہے، اس كى دليل اس كا وقوع ہے، اور كلام ميں اس كا قرينه ﴿ تُنفِقُوا ﴾ كمفعول كا حذف كرنا ہے جس سے يہ بات طاہر ہوتی ہے كہ خود خرج كرنا چاہئے اور وہ تحور سے سے مجى ہوجا تا ہے، البتة اس تھوڑ ہے كی تعیین كا ہونا اور نہ ہونا شرایعت كے حوالہ ہے۔

﴿ الحمدالله! سورة محمد (مَاللَّهُ اللَّهُ ) كَالْفِير بورى بوكى ﴾





شروع كرتابول يس الله كمتام بجونهايت مبريان بزيرم والي بي

ر بلط : گذشتہ سورت میں اللہ کے راستہ میں جان ومال لگادینے اور خرج کرنے کی ترغیب بھی ، اور اس بوری سورت میں اس خرج کے چندموقعوں کا ذکر ہے۔

ا فا وہ:اس سورت کی مختلف آینوں میں گئی واقعوں کی طرف اشارہ ہے، آینوں کو بیجھنے کی مہولت کے لئے ان واقعوں کو کھو کھودینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

پہلا واقعہ:حضور ﷺ نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں امن وامان کے ساتھ گئے اور عمرہ کر کے حلق وقعر کیا گئی سرکے بال منڈائے اور کٹوائے جو جج اور عمرہ کے موقع پر کیا جاتا ہے، آپ نے بیخواب محابہ سے بیان فرمایا ، اگر چہ آپ نے مدت کی تعیین نہیں فرمائی تھی محرشوق واشتیاق کی شدت میں اکثر کا خیال اس طرف کیا کہ اس سال عمرہ میسر ہوگا اور اتفاق کی بات کہ آپ ﷺ کا ارادہ بھی عمرہ کا ہوگیا۔

چوتھا واقعہ: پر مکہ کے چندر کیم صلح کی فرض ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلح نامہ لکھنے کا فیصلہ ہوا، جس پر شروع میں بسم اللہ النح کلفنے پر ہی قریش نے جعک جعک کی جہم بسم اللہ الرحل الرحیم نہیں کلفنے دیں ہے، دہاں پرانا کلمہ ہاسمک اللہ م کلمائے ۔ اور پر آپ کے نام کے ساتھ '' رسول اللہ'' کلفنے پر بحث کی کہ صرف ابن عبداللہ کلما جائے، اس پر گفتگو ہوتی رہی اور سلمانوں کو فصر بھی آیا۔ یہاں تک کہ وہ جوش میں آگئے کہ معاملہ کو اور سے ایک طرف کر دیا جائے، اس پر گفتگو ہوتی رہی اور سلمانوں کو فضر کر مالیا۔ اور مسلمانوں کو منظور فر مالیا۔ اور مسلمانوں نے بھی ضبط کیا یہاں تک کے سلم نامہ کھا جمل جس میں ایک شرط میتی کہ آپ اس سال واپس جلے جا در آئے، اور آئی ندہ وگی ۔ چنا نچر آپ نے حد بیبی میں ہدی کو ذرج کیا، اور حال وقصر کر کے احرام کھول دیا۔ اور مدینہ کو واپس آخر یف لئے۔ اور آئی ندہ وگی ۔ چنا نچر آپ نے حد بیبی میں ہدی کو ذرج کیا، اور حال وقصر کر کے احرام کھول دیا۔ اور مدینہ کو واپس آخر یف

پانچواں واقعہ: حدیبید میں مسلم سے پہلے ایک واقعہ بیہ واکہ کمہ والوں میں سے ایک مسلم بینی ہتھیار بند جماعت خفیہ طور پریہاں اس ارادہ سے آئی کہ موقع پاکر نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کردیں، صحابہ نے آئیس دیکھ لیا اور پکڑ لیا مرآپ نے آئیس رہا کردیا۔

چھٹاواقعہ: جب آپ مکہ کے لئے چلے تھے تو آپ کو بھی قریش کی طرف سے لڑائی لڑنے کا اندیشہ تھا، اس لئے آپ نے زیادہ مجمع کے ساتھ چلئے مسلمت بھی، چنانچ آپ نے اعراب لین دیہات والوں میں بھی اس کا اعلان کرا دیا کہ تمہیں بھی چلنا چاہئے، مگر وہ لوگ نفاق کی وجہ ہے آپ کے ساتھ نہیں گئے، اور کہنے لگے کہ مکہ میں بہت لوگوں نے جمح ہوکر آپ کو وہاں واغل ہوے سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لئے ہم تو ان کے مقابلہ میں نہیں جاتے، اور آپ کے اور مؤمنوں کے بارے میں کہا کہ بےلوگ نے کرواہی نہیں آئیں گے۔ اور جب آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ کی خدمت میں جا ضر ہوکر جھوٹے عذر کرنے گئے۔

ساتوال واقعہ: جب آپ حدید بیات واپس مینہ کے لئے تشریف لارہے تھے تب راستہ میں بیسورت پوری یا اس کا اکثر حصہ نازل ہوا ،اس بارے میں دوتول ہیں اور بیسارے واقعے سی اجبری میں ہوئے۔

آ تھوال واقعہ: آپ مدیدبیہ الی تشریف لانے کے بعد مرم عجری میں اپنے حدیدبیوالے ساتھوں کوہی لے کرخیبرکو فتح کرنے کے لئے چلے جو کہ مدینہ سے شال میں چار منزل کے فاصلہ پرشام کی سمت میں ایک شہرتھا۔ وہاں چیننے پر دہ شہر فتح ہوگیا۔ اس مہم میں کوئی شخص صدیدبی مہم سے پیچے رہ جانے والاشریک نہیں تھا۔

نواں واقعہ: اگلے سال ذی قعدہ کے بجری میں آپ معاہدہ کے مطابق پچھلے سال فوت ہونے والے عمرہ کی بجائے پھرعمرہ اوا کر ساتھ عمرہ اوا فر مایا۔

دسوال واقعہ: ملح نامہ میں جودس سال تک اڑائی بندر ہے کا معاہدہ لکھا تھا قریش نے اس کوتوڑ دیا۔ آپ نے مکہ پر چڑھائی کی اور رمضان ۸:جری میں اس کوفتح کرلیا۔ جس کی تفصیل سورہ براءت کی تغییر کے فائدہ میں لکھی گئی ہے، بیسب روابیتیں روح المعانی میں حوالوں سمیت موجود ہیں، بعض آیتوں میں دوسر ہواقعوں کی طرف بھی اشارہ ہے گراول توان کی تغییر میں اختلاف ہے دوسر سے ان کی تفصیل پر تغییر میر قوف نہیں ہے، اس لئے وہ دافتے انہی آیتوں کے ساتھ لکھ دیے جائیں گے۔ اب تغییر شروع ہوتی ہے، پہلے فتح مہین کے ساتھ مع اس کے تقیم الشان والے مقعمدوں کے حضور شرائی تیج پر برا۔ احسان کا اظہار فرمائے ہیں۔

﴿ إِنَّا فَتَخْنَا لَكَ فَتْمًا مُبِينًا ﴿ لِيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَانَامَ مِنْ ذَنَّهِكَ وَمَا تَاخَرُ وَكُيْمَ لِمُعَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْهًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ اللهُ نَضَرًا عَزِيْزًا۞ ﴾

ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کوا یک تھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آگلی پچھلی خطا ئیں معاف فرمادے اور آپ پر اپنے احسانات کی بھیل کردے اور آپ کوسیدھے راستہ پر لے چلے، اور اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو۔

رسول الله في النافية الم الله في المبيان كامبادك باداوردين كي تقويت كفلق سے باتيل:

بيش بم نے (حديبيكي الله ملے كذريد) آپ اليك كلى فقع علاكردى (يعنى حديبيكي الله ملح سيفائده بوا كروه اليك مطلوب فقع يعنى مكرى فقع بوگئى ، جيساك آكاس كا بيان آر باب، كويا يوسلح بى مكرى فقع بوگئى ، اور مكرى فقع موقى مين يا يحلى فقع الله فق الله فق كاسب بوگئى ، جيساك آكاس كا بيان آر باب، كويا يوسلح بى مكرى فقع بوگئى ، اور مكرى في مين يا يحلى فقع الله فق الله فق كرا كرفت كا مطلوب الريمى ہي ، اور مكرى فقع ساملام كا غلب بونا ہے ۔ اور اس كا مطلوب الريمى ہے ، اور مكرى فقع سے اسلام كا غلب بونا ہے ۔ اور اس كا مطلوب الريمى ہے ، اور مكرى فقع سے اسلام كا الله بونا نے جب مكر فقع ہوگيا تو چاروں فيلوں كو اس كا انتظار تفاك كرا گرآپ التي قوم برغالب آگئو تو بم محل اطاعت كرليس كے جينا نچ جب مكر فقع ہوگيا تو چاروں طرف سے تعلیم منظر و کرديا ۔ جيساك برخارى نے عمرو برن ملا مل سلم ہے روایت كيا ہے ۔ البذا چونك اسلام کا مب اسلام کے غلب کے قاراس فقے کے بعد زیادہ فایمال ہوتے ، اس لئے اس كا حب اسلام کی مرب الوں سے بار بار لڑائى ہوتى رہتی تھى ، اور اس وجہ ہوگئ تو مسلمانوں سے نے اوگ مسلمانوں سے نے اوگ مسلمانوں سے خاور مسلمانوں سے خاور تعمد اور موست ہوگيا ، اور ایسے ہوگئے کہ دومروں پر دیا قربات کی مرب کے اور قعداد بردھ گئی اور ایسے ہوگئے کہ دومروں پر دیا قربات کی مرب کے اور قعداد بردھ گئی اور ایسے ہوگئے کہ دومروں پر دیا قربات کی مرب کے خاور قداد بردھ گئی اور ایسے ہوگئے کہ دومروں پر دیا قربات کیں ۔ پر قرب کی طرف سے اور فیر و کیر و کی دومروں پر دیا قربات کیں ۔ پر قرب کی طرف سے اور فیر و کیر و کی دیم می الوں کی دومروں پر دیا قربات کیں کی طرف سے اور فیر و کیر و کیر و کی دیمروں پر دیا قربات کیں کی دومروں پر دیا قربات کیں کی طرف سے اور کی دیمروں پر دیا قربات کیں کی دومروں پر دیا قربات کیں کی طرف سے اور کی دیمروں کی دیمروں پر دیا قربات کیں کی دیمروں پر دیا تو بنا کیس کی دیمروں پر دیا قربات کیں کی دیمروں کی دیمروں پر دیمروں پر دیا قربات کیں کی دیمروں پر دیمروں پر دیا قربات کیں کی دیمروں پر دیمروں پر دیا قربات کیں کیا کی کو کیوں کیا کی دیمروں پر دیا تو بناکی کی دیمروں پر دیا تو بناکی کی کیا کو کیا کی کو کی کی کی کو کی

بدعہدی ہوئی تو آپ دس ہزارافراد کے ساتھ مقابلہ کے لئے چلے، ادھر مکہ والے اس قدرد بے کہ کوئی زیادہ الزائی بھی ہیں ہوئی اور انھوں نے اطاعت قبول کرئی، اور لڑائی اس قدر معمولی ہوئی کہ الل علم بیں اس بارے بیں اختلاف ہوگیا کہ مکسلے کے ذریعہ وقتح ہوایا زوروز بروتی ہے۔ غرض اس طرح میں فتح کا سبب ہوگئی، اس لئے اس ملے کومجاز کے طور پر سبب پر مسبب کا اطلاق کرتے ہوئے فتح فرمادیا جس بیں فتح کی پیشین کوئی بھی ہے۔

آ مے اس فتح کے دنیا کے اور آخرت کے شرول اور تیجول کو بیان فرماتے ہیں، کدید فتح اس لئے میسر ہوئی) تا کہ (اس کے بعددین کی تبلیغ کے بارے میں جوآپ کی شاندار کوششیں شروع ہی سے موری ہیں۔ان کا نتیجہ ظاہر مولیعن لوگ کٹرت سے مسلمان ہوں ،اوراس سبب سے کہ سی کی کوشش ہے سی کا ایمان لا نا کوشش کے اجر کا سبب ہوتا ہے۔ اگر چہ خودكوشش كابحى اجرماتا بيكن صديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها العِن "جس في كولى اجیما طریقہ جاری کیا تواسے اس طریقہ کا اور اس طریقہ بڑمل کرنے والے کا بھی اجر ملے گا" کے مطابق مسلمان ہونے ے اور زیادہ تواب ملتا ہے۔ اس لئے بہت زیادہ مخلوق کے اسلام قبول کرنے کے بدلہ میں آپ کا اجر بہت زیادہ بوھ جائے اور اجر کے زیادہ ہونے اور قرب کی برکت سے) اللہ تعالیٰ آپ کی آگئی پچیلی (صورت اور ظاہر میں دکھائی دینے والی) ساری کوتا ہیوں کومعاف فرمادے اور آپ پر (جواللد تعالی) اینے احسان (کرتا آرہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نبوت عطافر مائی قرآن نازل فرمایا \_ بهت سے علوم دیئے ، بہت سے اتحال کا ثواب دیا \_ان احسانوں کواورزیادہ) بورے كردے (ليمني ايك نعت بيدے كدآپ كے ہاتھ پر بہت ہے لوگ مسلمان ہوں جس كى وجہ ہے آپ كا اجراور قرب برھے، بدوفعت تو آخرت کی ہیں، جن کا حاصل آخرت کے نقصان کا دور ہونا اور آخرت کے فائدے حاصل ہونا ہے اورنقصان کے دور ہونے کے اہم ہونے کی وجہ سے اس کو ﴿ يَغْفِرْ ﴾ الخ میں پہلے رکھا) اور (دفعتیں ونیاوی ہیں: ایک بیرکہ) آپ کو (بغیرکس کی روک نوک کے، دین کے )سیدھے داستہ پر لے چلنے (اور پہلے سے بھی آپ کا سیدھے راستہ پر چلنا بھینی ہے، لیکن اس میں کا فرر کاوٹ ڈالتے اور کھرائے تھے )اور (ووسری دنیاوی نعمت سیہے کہ )اللہ آپ کواپیا غلبدے جس میں عزت ہی عزت ہو ( یعنی جس کے بعد آپ کو پھر بھی دہناہی نہ پڑے جبیا کہ اس سے پہلے بھی بھی مسلمانوں کومسلحت کی وجہ سے دہنا پڑا ہے ﴿ يَضِيدِ يَكَ ﴾ كا حاصل مغلوب ہونے كى نفى ہے جو كہ نقصان كا دور ہونا ہے اور ﴿ يَنْصُرَكَ ﴾ كا حاصل غالب مونے كا اثبات ہے جوك نفع كا حاصل مونا ہے اور يد مغبوم يہلے والے مفہوم سے زيادہ ہے۔چنانچابیائی موااور موتے موتے تمام عرب جزیرہ برآپ کا تسلط موگیا)

فاكدہ:﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ ﴾ الخ ميں لام كى بيرة جيدسب سے زيادہ آسان ہے جس كا حاصل بيہ كدفتے ، مخلوق كاسلام قبول كرنے كاسبب ہے اور مخلوق كا اسلام قبول كرنا الله كنز ديك قبول اوراجركى كثرت كاسبب ہے، اور الله كے نزدیک قبول اور اجرکی کشرت، غفران کا سبب ہے۔ اور سبب کا سبب بھی سبب ہے۔ لہذا فتح، مغفرت کا سبب ہوگیا۔ اور باقی میں سبب ہونا اور زیاہ ظاہر ہے اور ذنوب کی اس مغفرت کی حقیقت سورہ محمر آیت ۹ کے فائدہ میں گذر چکی۔

﴿ هُوالَّذِي اَنْوَلَ السَّكِيْنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مُعَ اِيْمَانِهُمْ ، وَ لِلْهِ جُنُودُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا خَلِيمًا فَلِينِ اللهُ عَلِيمًا حَلَيْمًا فَلِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللهُ عَلِيمًا حَلَيْمًا فَلِينِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَوَمَّا اللهُ وَوَمَّا اللهِ فَوْمَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

ربط: اوپران نعمتوں کا ذکر تھا جواس داقعہ میں آپ سے متعلق تھیں۔اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جواس داقعہ میں آپ کے ساتھی مؤمنوں سے متعلق میں ادر ان کی تکمیل اور مقابلہ کے لئے اس کے ساتھ ہی کا فروں کے عذاب کا بھی ذکر کر دیا۔

### مؤمنوں کی نعمتوں اور کا فروں کے عذاب کا ذکر:

وہ اللہ ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلول ش اطمینان پیدا کیا (جس کے دوائر ہیں: ایک جہاد کی بیعت کے دقت جہاد کی ہمت اور عزم رکھنا جس کا ذکر آگے آیت ﴿ لَقَتُلْ رَضِی اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ النّ بیل آرہا ہے اور دوسرا اثر کا فروں کی ہے جا صد کے دقت جوش کو شنڈ اکر نامجس کا ذکر اوپر چوتے واقعہ میں ہوا ہے، اور جس کا بیان آگے آیت ﴿ فَا نَذَلُ اللّٰهُ سَکِیْدَنَتَهُ ﴾ عام ہوا در اور جس کا بیان آگے آیت ﴿ فَا نَذَلُ اللّٰهُ سَکِیْدَنَتَهُ ﴾ عام ہوا در اور جس کا دور اور کے الله اس آیت میں ﴿ سَکِیْدَنَتَهُ ﴾ عام ہوا در

آ مے دوموقعوں پراس کی ایک ایک خاص فردکا ذکر ہے اور پیاطمینان وخل اس لئے پیدا کیا) تا کدان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو (اس طرح کہ پہلے سکینہ ہے جنگ وقتال کاعزم ہوااردوسرے سکنہ ہے جنگ وقتال ہے ركنا موا۔ اور بيدونوں امر چونكدرسول الله مَا الله ما الله من الله مِن الله من اطاعت ہوئی۔اورآپ کی ہراطاعت ہے ایمان کا نور بڑھتا ہے)اور (تم جنگ دفال کے عزم میں بھی کا فروں کے لککر کی کشرت کود کیدکر جھکنانہیں،اورای طرح جنگ وقال سے رکنے میں جب کدای کا تھم دیا گیا ہو،جیسا کہ حدیدبیش سے واقعه مواتقارية خيال مت كرنا كهافسوس ملح موكن اوركافرنج محية ، أنبيل مز أنبيل دى كنى ، البذانداس مي كونى شك كرنا اور نبدل میں اس کا خیال لا نا کیونکب) آسانوں اور زمین کے سارے نشکر (جیسے فرشتے اور دوسری مخلوقات بیسب) اللہ بی کے (الشكر) ہيں (البذاجنگ وقال كے امريس تمہاري كمي كى تلافى الي الي الي الشكرول سے كرسكتا ہے اورا كر چياس كى بمى ضرورت نہیں، لیکن میجی تائد کا ایک طریقہ ہے۔ چنانچ رہے می بار بارواقع ہوا، ہجرت میں ﴿ آتِکَ اَهُ بِجُنُونِدِ كُورَتُ وَهُا ﴾ بدريس ﴿ يُمُلِيدُ كُورَ بَكُورُ بِخَنْسَةِ اللَّهِ ﴾ احزاب مِس ﴿ وَجُنُودًا لَهُ تَرَوْهَا ﴾ حنين مِس ﴿ وَ آ نُوَلَ وَجُنُودًا لَهُ تَوُوها ﴾ اوراى طرح جنك وقال سے ركنے كے امر ميں بيخيال ندكروكم اكر ميں جنك وقال كاتھم موجاتا تو ہم أنبيل ہلاک کردیتے۔ کیونکہ انہیں ہلاک کرنا کچیتم پرموتوف نہیں، اگرہم جا ہیں تو اپنے ان دوسر کے نشکروں کے ذریعہ ہلاک كركت بين بكن چونكه إس وقت سلح مين بي محكمتين تعين جس مين البحض كابيان ﴿ إِنَّا فَتَعْمَنَا لَكَ ﴾ الخ كي وضاحت مي كذرجكاب) اورالله تعالى (مصلحتول) براجانے والا (اور) حكمت والا برجب جنك وقال ميں مصلحت موتى ہے تواس کا تھم دیتا ہے، اس وقت اس میں چکیا ہٹ یا جھجک نہیں وکھانی جائے۔ اور جب جنگ وقال کے نہرنے میں مصلحت ہوتی ہے تب اس کا تھم دیتا ہے، اس دنت اس میں کوئی ریخ وافسوں نہیں کرنا جا ہے۔

اوراس خوش خری میں عورتوں کے شامل ہونے کے بارے میں ریشبہند کیا جائے کدوہ تو حدید بیسی شریک ہی نہیں

تھیں،اصل بات ریہ ہے کہ نسیات کی بنیاداطاعت پرہے، چاہے فاص اس امریش ہو،جیرا کہ حدیبہدوالوں سے ہوایا دوسرے امور میں ہو،اوراس میں مؤمن مورتیں بھی شریک ہیں۔اوراس کے بڑھادیے سے ایک طرح سے ورتوں کی تسلی بھی ہے کہ حدیبہدوالوں کے فضائل من کرمکن تھا کہ ان کے دل ٹو شتے کہ ہم محردم رہ گئیں۔اس لئے تبادیا کہ اصل بنیاد اطاعت ہے تو جواحکام تمہارے لئے ہیں تم ان میں اطاعت کروکتم بھی ان خوش خبریوں کی مستحق ہوگی)

اور (چونکه آیت ﴿ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ ﴾ الخ مؤمنول كى تعريف كامقام ہاورتعريف كامقام زياده ترمحاورول مي اس کے خاص ہونے کا تقاضا کرتاہے جس کی تعریف کی جاتی ہے،اس کے ساتھ جس کے ذریعہ تعریف کی جاتی ہے۔اس لتے وہ آیت اس پر بھی ولالت کرتی ہے کہ ریسکینت غیرمؤمنوں کے دلوں میں نازل نبیس کی می ، البذا کو یا کلام کا مجموعاس طرح ہوا کہ اللہ وہ ہے جس نے مؤمنوں کے دلول میں سکینت نازل فرمائی اور غیرمؤمنوں کے دلول میں سکینت نازل نہیں فرمائی۔اور پہلے جزکی علمت عائیہ ﴿ لِيَزْدَادُوْا ﴾ سے ﴿ یُنْجِلَ ﴾ تک میں ذکر ہوئی۔اور دوسرے جزکی علمت غائية كے بيان فرماتے ہيں كه كافروں ومطلق سكينت سے كاس كا يہذا نتيجا يمان ہے،اس كتے محروم ركھا يعنى انہيں ايمان ک بھی تو فیق نہیں ہوئی) تا کہ اللہ تعالی منافق مردوں اور منافق عور توں کواور شرک مردوں اور مشرک عور توں کو (ان کے تفر ی وجہ سے )عذاب دے، جو کہ اللہ تعالی کے ساتھ برے خیال رکھتے ہیں (اس برے خیال میں شرک والے اور كفروالے عقیدے بھی سب داخل ہیں، اور اس میں رسول کونبوت کے معاملہ میں جھٹلانا اور اسلام کے غلبہ کا وعدہ وغیرہ بھی داخل ہے اوراس میں کا فروں پر چوٹ کی ہے جواس واقعہ میں آپ سے کرائے اور ضد دکھائی اور مدینہ کے منافقوں بر بھی چوٹ ہے کماس واقعہ میں عداوت بعنی دشمنی کی وجہ سے اس بات کی تمنار کھتے تھے کہ سلمان نے کرنہ آئیں ،اوراسلام کے غلبہ کے بارے میں جواللدتعالی کے وعدے ہیں جن کے اللہ کی جانب سے مونے برقطعی دلیلیں قائم ہیں، انہیں غلط بجھتے ستھے، اور آ کے کے ارشاد ﴿ يَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبُ الزَّسُولُ ﴾ الْخَص يهي مراد ب، اور چونک اس عذاب كى بنيا و كفر ب اس کئے منافق عورتوں اورمشرک عورتوں کو بھی شامل کرلیا گیا۔اوراس واقعہ میں خاص طور سے بھی آ ب کے مخالف ہونے مين كافرعورتين بحي شريك بين، جابول سے بى سى جبيا كرجنگ وقال كوا جِما سجھنے ميں ياسلى كوا تيما سجھنے ميں مسلمان عورتیں بھی شریک تھیں، جا ہے دل ہے ہی سہی البذاد دنوں جگہ عورتوں کے ذکر کی بدوجہ بھی ہو عتی ہے۔

آگان سب کافروں کے لئے دعید ہے کہ دنیا ش ) ان پر براونت آنے والا ہے (چنانچہ شرک چندہی دن بعد قل اور گرفتار ہوئے ، اور منافقوں کی ساری عمر ست اور پریٹائی ش کئی کہ اسلام بردھتا وہر تی کرتا تھا اور وہ کھٹے جاتے تھے، یہ تو دنیا میں ہوگا ) اور (آخرت میں) اللہ تعالی ان پر خضب ناک ہوگا اور انہیں رحمت سے دور کردے گا۔ اور ان کے لئے اس نے جہنم تیار کردگی ہے، اور وہ بہت ہی براٹھ کا ناہے اور (آگان وعید کی تاکید ہے کہ) آسانوں اور زمین کے اس خبنم تیار کردگی ہے، اور وہ بہت ہی براٹھ کا ناہے اور (آگان وعید کی تاکید ہے کہ) آسانوں اور زمین کے اس خبنم تیار کردگی ہے، اور وہ بہت ہی براٹھ کا ناہے اور (آگان وعید کی تاکید ہے کہ) آسانوں اور زمین کے

سارے نظر اللہ ہی کے بیں، اور اللہ تعالی زبردست ( لینی پوری قدرت والا ہے کہ اگر چاہتا تو کسی بھی نظر کے ذریعان سب کی ایک دم صفائی کردیتا کہ بیاس کے ستحق ہیں، لیکن چونکہ وہ) حکمت والا ہے ( اس لئے مصلحت کی وجہ سے عذاب وسزامیں مہلت دیتا ہے )

فائدہ:اوپریمی ﴿ وَبِنْنِهِ بُحُنُودُ السَّمُونِ ﴾ الح آیا ہے گروہاں اسے مقصود مومنوں کے غالب کرنے پرقادر ہونا تھا۔ جس کا حاصل تسلی اور اطمینان ہے، اور یہاں مقصود کا فروں پر قبر پر پاکرنے پرقادر ہونا ہے جس کا حاصل ڈرانا ہے جیسا کر ترجمہ کی وضاحت سے دونوں جگہ ظاہر ہے۔ اور اس لئے یہاں ﴿ حَدِیْنِیّا ﴾ کے ساتھ ﴿ حَدِیْنِیْدًا ﴾ فرمایا جوکہ قبر پر دلالت کرنے والا ہے۔ وہاں کے برخلاف، لہذا تھرار لازم نہیں آئی۔

ترجمہ: ہم نے آپ کو گوائی دیے والا اور بشارت دیے دالا اور ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے تا کہم لوگ اللہ پراورائی کے دسول پرایمان لا کاورائی کی مدوکرو، اورائی کی تعظیم کرواور میں وشام اُس کی شیخ بیں گے دہو، جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں تو وہ اللہ سے بیعت کررہے ہیں، خدا کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد تو ڈے گا، سوائی کے عہد تو رہے کا درجو شخص اُس بات کو پورا کرے گا جس پر خدا سے عہد کیا ہے تو عنقریب خدا اُس کو بردا اجر دے گا۔

الله إوررسول كے حقوق اوران كواداكرنے والول اوران كى

خلاف ورزى كرنے والول كے لئے وعدول اور وعيدول كابيان:

ہم نے آپ کو (امت کے اعمال پر قیامت کے دن) گوائی دینے والا (عام طور پر) اور (ونیا میں فاص طور سے

مسلمانوں کے لئے) خوش خری دیے والا اور (کافروں کے لئے) ڈوانے والا بناکر بھیجا ہے (اورا مسلمانو! ہم نے انہیں اس لئے رسول بناکر بھیجا ہے) تاکیم لوگ اللہ پراوراس کے رسول پرائیان لا کاوراس کے در کر واوراس کی معقدر کے والا اور ہر ہم کی کمیوں سے پاک مجموء اور عقیدہ کے اعتبار سے بھی کہ اللہ تعالی کوتمام کمالوں کی صفت رکھنے والا اور ہر ہم کی کمیوں سے پاک مجموء اور عمل کے کاظ سے بھی کہ اس کی تعظیم کرویعنی اس کی اطاعت کرو) اور می دشام اس کی تیج (اور پاکی بیان کرنے) ہیں گئے رہو (اگر تیج کی تغییر نماز سے کی جائے تو می وشام می فرض نمازیں مراوہوں گی، ورزم طلق اللہ کاذکرہ وگا، چا ہو وہ مندوب اور ستحب ذکر ہی کیوں نہ ہو۔ آ کے بعض محصوص حقوق سے متعلق ارشاد ہے کہ) جولوگ آپ سے (حدید بید کے دن اس بات پر) بیعت کر ہے ہیں (لیونک بیعت کر چیکے ہیں کہ جہاد سے بھا گیں سے نہیں) تو وہ (واقع میں) اللہ تعالی سے بیت کر رہے ہیں (کیونکہ آپ سے اس امر پر بیعت کرنامتصوو ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پر جمل کریں گے، اور جب بید بیت سے تا ہا ہے ہوگا کہ اللہ تعالی کے احکام پر جمل کریں گے، اور جب بید بیت سے کہا جو الی بات کی تاکید ہے، کم ونکلہ ہو بیعت سے کہا ہو والی بات کی تاکید ہے، کم ونکہ ہو بیعت سے کہا ہو والی اب کی تاکید ہے، کم ونکہ ہو بیعت سے کہا ور جو خص عہد تو تو جلدی ہی اللہ اس پر پڑے گا، اور جو خص عہد تو قر کے کا ور اگر می طاحت کے بجائے تا الفت کر ہے کہا کہا تو اس کے عہد تو ڈ نے کا وبال اس پر پڑے گا، اور جو خص مار ہو تو جس پر (بیعت میں) اللہ سے جمد کیا ہے تو جلدی ہی اللہ اس کو بیا جدے گا۔

فا کدہ: اس بیعت کا ذکر نیسرے واقعہ یس گذر چکا ہے اور چونکہ لفظ عام ہے اس لئے جوا سے عہد کوتو ڑے گا جس کا پورا کرنا واجب ہے اس کے لئے بہی وعید ہے اور عام طور ہے کی جانے والی بیعت کے ساتھ بیخصوص نہیں ہے بلکہ مطلق عہد مرادہ چاہے مراحت کے ساتھ جو یا الترام کے طور پر ہویا لڑوم کے طور پر مثال کے طور پر ایمان لا ناعبد الست کی بنا پر جوسب پر واجب ہے اور عام طور پر کی جانے والی بیعت کے تو ڈ نے کو بیوعید شامل بھی نہیں ہے ، کیونکہ اگر کسی مرید نے ایک بیر سے تعلق ختم کر لیا ہی ساتھ کے مروری احکام میں عقیدہ یا تھل سے خلل ڈالنے والا کوئی کام نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ، البت شری ضرورت کے بغیر ایسا کرنا ہے برکتی کا سبب ہے۔ اور ممکن ہے کہ کی وجہ سے مصیبت کی طرف لے جانے والا ہوجائے اور شری ضرورت سے (تعلق ختم کرنا) واجب ہے ، جیسے کسی الیے شخص سے بیعت ہوجائے جو شریعت پر عمل مریخ اور شری ضرورت سے (تعلق ختم کرنا) واجب ہے ، جیسے کسی الیے شخص سے بیعت ہوجائے جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے اور اس کے تعلق ختم کرنا واجب ہے۔

﴿ سَيُعُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قَلُوبِهِمْ وَقُلْ فَمَنَ يَبْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِن يَعُولُونَ بِالْسِنَتِهِمُ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَقُلْ فَمَنَ يَبْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ اَرَادَ يَكُمْ ضَرَّا اوْ الرَّاوُنِ الْمُولِمِنُونَ لِكَ اَهْلِيهِمْ اَبِكَا وَ رُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالمُؤْمِنُونَ لِكَ اَهْلِيهِمْ اَبِكَا وَ رُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ السَّوْءِ \* وَكُنْتُمُ قَوْمًا بُورً مِن الْمُولِي وَالأَرْضِ لَهُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِم فَإِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْمُغْرِينَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التَمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَيْغُورُلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لَا مَا مَنْ يَشَاءُ وَالْمُولِ وَالْارْضِ وَالْارْضِ لَا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَلِّ مُن يَشَاءً وَكَانَ

ترجمہ:جودیہاتی پیچےرہ کے وہ عقریب آپ سے کہیں گے کہم کوہارے مال اورعیال نے فرصت نہ لینے دی،
سوہارے لئے معافی کی دعا کرد بیجے، بیلوگ اپنی زبان سے وہ با تیں کہتے ہیں جوان کے دل میں ٹیس ہیں۔ آپ کہ دبیجے کہ سووہ کون ہے جو خدا کے سامنے تہارے لئے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہوا گر اللہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا
چاہے بلکہ اللہ تعالی تہارے سب اعمال پر مطلع ہے۔ بلکہ تم نے بیہ بھاکہ رسول اور مؤمنین اپنے گھر والوں میں بھی لوٹ
کرنہ آویں گے اور میو بات تہارے دلول میں اچھی بھی معلوم ہوئی تھی اور تم نے مُرے مُرے گرے گان کے اور تم برباوہونے
والے لوگ ہوگئے۔ اور جو خص اللہ براوراس کے رسول پر ایمان نہ لاوے گاسوہم نے کا فروں کے لئے دوز ن تیار کردکی
ہے۔ اور تمام آسان وز مین کی سلطنت اللہ بی کے بوہ جس کوچاہے بخش دے اور جس کوچاہے سزادے اور اللہ تعالی بردا

ربط: اوپر حدیدبیش شریک ہونے والول کی تعریفیں تھیں،آ گے اس مہم سے پیچھے رہ جانے والول کی برائی ہے جس کا قصد چھے واقعہ میں بیان ہوچکا ہے۔

حدیبیکم سے پیچےرہ جانے والے منافقوں کی برائی اور ملامت:

جود پہاتوں والے (اس سفرے) پیچے دہ گئے (اور شریک نہیں ہوئے) وہ جلدی ہی (جب کہ آپ مدینہ پہنچیں گے،
کیونکہ بیسورت راستہ میں نازل ہوئی ہے جیسا کہ ساتویں واقعہ میں بیان ہوا ہے۔ آپ سے بات بنانے کے لئے) کہیں
گے کہ (ہم جو آپ کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ) ہمیں ہمارے مال اور گھر والوں نے مہلت وفرصت نہیں لینے دی ( یعنی ان سے متعلق ضروری کامول میں مشغول رہے، ورنہ ضرور شریک ہونے کا ارادہ تھا) تو مارے لئے (اس کو تا ہی کی معافی کی دعا کر و بیجے (اگر میجے عذر کی صورت میں استعفار کی درخواست غیر مخلص کی طرف

ہے ہوتو اخلاص میں ریا کاری پرمحمول ہوسکتا ہے۔اورا گر مخلص کی طرف سے ہوتو اس کی بنیاد سے کہ عذر کا عذر ہونا اکثر اجتهادى امر موتا ہے اور اجتهاد كى بنيا وغور وكر پر ہوتى ہے۔اس ميں بعض اوقات نفسانی وشيطانی خيالوں كى وجہ سے غور وكر سے یا غور وفکر کے تقاضے بڑعمل کرنے میں کوتا ہی ہوجاتی ہے۔اس لئے استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔آ گے حق تعالی انہیں جھوٹا قرارویتے ہیں کہ) بیاوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جوان کے دلوں میں نہیں ہیں (مطلب بیک ان ے اس عذر میں کی مضمون شامل ہیں، ایک بیر کہ جمیں فرصت نہیں تقی ، دوسرے بیر کہ جمارا ارادہ شریک ہونے کا تھا۔ تيسرے بيك جميں آپ كے استغفار كے مفيد ہونے كاعقيده ويقين ہے حالانكه خوداينے دل بين ان اموركو يحى نہيں سجھتے۔ سلے دوامروں میں واقعہ نہ ہونے کی وجہ سے اور تیسر ہام میں نبوت کاعقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے آھےان کے دعوے کو ردكرنے كى آپ كونلقين ہے كەپداوگ آپ سے بيعذر پيش كريں تو) آپ (ان سے جواب ميں بي) كهدد يجئے كه (اول تو بی عذر داقعہ کے مطابق ہوتا تب بھی قطعی تھم کے ہوتے ہوئے محض لغود بے کار ہے، کیونکہ وہ عذر واقع میں تو قضا اور تقذیم ہے بیانہیں سکتا، چنانچہ جوعذرتم نے بیان کیا ہے) تو (ہم اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ) وہ کون ہے جواللہ کے سامنے تہارے لئے ( نفع اور نقصان کے طوریر ) کسی چیز کا ( میجی بھی ) اختیار رکھتا ہو، اگر اللہ تعالیٰ تہیں کوئی نقصان ما کوئی نفع ا بنجانا جا ہے (تمہارے قس میں یا مال میں یا گروالوں میں؟ اور ظاہر ہے کوئی ایسانہیں، لہذا ثابت ہوا کہ واقع میں کوئی عذر قضا اور تقدیر کو دور کرنے والانہیں ، مگر جہال شریعت نے مصلحت مجھی نفس وغیرہ کی تسلی کی حکمت کے لئے بہت سے موقعوں بردافتی عذر کورخصت کی بنیا د قرار بھی دیدیا ہے، توجہاں شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا اور قطعی تھم کردیا جیسا کہ اس بحث میں ہے جو یہاں چل رہی ہے۔ وہال واقعی عذر بھی تبول کے قابل ندہوگا۔ دوسرے بیعذر واقعی مجمی نہیں جیسا کہ آ کے آر ہا ہے۔ اورتم یوں بچھتے ہو کے کہ میں اس کی خرنبیں ہوئی تو واقع میں ایسانہیں ہے) بلکہ اللہ تعالیٰ کوتمہارے سارے اعمال کی خبر ہے (اوراس نے مجھے دی کے ذریع خبر کردی ہے کہمارے پیچے رہ جانے کی وجدوہ نبیس ہے جوتم نے بیان کی ہے) بلکہ (اصل وجہ بیہ کہ)تم نے بیہ مجما کہ رسول (سیال ایک اور (ان کے ساتھی) مؤمن اینے کم والول میں مجمی اوٹ کرنہ آئیں گے (بلکہ شرک لوگ سب کا صفایا کردیں سے )اور یہ بات تمہارے دلوں کواچی بھی معلوم ہوتی تھی (لینی رسول اورمؤمنوں سے عداوت ووشمنی کی وجہ سے،اس خیال کے مطابق تمنا بھی تھی ) اورتم نے برے برے مگان کئے (جس كابيان اوبر ﴿ الظَّايِّنِينَ بِأَشْهِ ﴾ الخ من موچكام ) اورتم ان بركانول كى وجد سے جوكه كفر سے تعلق ركھنے والے خیال ہیں) برباد (لیعنی عذاب کے ستحق) ہونے والے لوگ ہو گئے اور (اگران وعیدوں کوس کرتم ایمان لے آؤلو میک ہے، درنہ) جو محص اللہ یراوراس کے رسول پرائیان ندلائے گاتو ہم نے کافروں کے لئے جہنم تیار کرر کھی ہے، اور (مؤمنوں اور غیرمؤمنوں کے لئے فدکورہ قانون مقرر کرنے کےسلسلہ میں تعجب ندکیا جائے کیونکہ) تمام آسانوں اور

زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جس کوچاہے بخش دے اور جس کوچاہے سزادے (چنانچیمؤمنوں کے لئے مغفرت اور کافرون کے سلے مغفرت اور کافرون کے لئے مغفرت اور کافرون کے لئے عذاب جاہا اور ای طرح قرار دیدیا) اور (اگرچیہ کافرسز اکا مستحق ہوتا ہے لیکن ) اللہ تعالیٰ (ایسا) بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے (کہ اگروہ بھی ایمان لے آئے تواس کو بھی بخش دیتا ہے )

فائدہ بعض تغییروں میں ہے کہ بعد میں ان میں سے بہت سے لوگوں نے توبر کر لی اور اخلاص کے ساتھ ایمان کے آئے تھے۔

ترجمہ: جولوگ پیچےرہ گئے تھے، وہ عفریب جبتم غنیمتیں لینے چلو گے، کہیں گے کہ ہم کو بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں، وہ لوگ چا ہجے ہیں کہ فدائے کا دالیں۔ آپ کہدد یکنے کہ ہم برگز ہمارے ساتھ فیس چل سکتے خدا تعالی نے پہلے سے بون ہی فرمادیا ہے قو وہ لوگ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے صدکرتے ہو، بلکہ خود بدلوگ بہت کم بات بھتے ہیں۔ آپ ان چیچے رہ جائے والے دیہا تیوں سے کہدد یکنے کہ عفریب تم لوگ ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو شخت لڑنے والے ہوں گے کہ یا تو اُن سے لڑتے رہویا وہ مطبع ہوجاویں۔ سواگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک عوض دے گا، ادرا گرتم روگروانی کرو گے جو سیا کہ اس کے لروگروانی کر پچے تو وہ وردنا ک عذاب کی سزادے گا۔ ندا ندھے پرکوئی گناہ ہے اور جو شخص اللہ درسول کا کہنا مانے گا گا۔ ندا ندھے پرکوئی گناہ ہے اور خو شخص اللہ درسول کا کہنا مانے گا کی مزادے گا۔ کہنا مانے گا

ر نبط: او پر ﴿ قُلْ فَمَنْ تَيْمَلِكُ ﴾ الخ مِن حديبيكموقع پر يجهره جانے والوں سے حديديك واقعدسے متعلق بات چيت كا حكم تھا۔ اب ان سے دواور واقعوں كے متعلق تفتگوكا حكم ہے۔

# حديبيكموقع پر بيجهده جانے والول سيبعض ديرواقعات سے تعلق كفتكو:

جولوگ (حدیدید کے سفرسے) پیچھے رہ محے تھے، وہ جلدی ہی جبتم (خیبری) غنیمتیں لینے کے لئے چلو مح (مطلب بیکہ جبتم خیبر فتح کرنے کے لئے چلو مے، جہاں غنیمتیں ملنے والی ہیں، اس طرح کویا خیبر کی طرف چلنا غنیموں کی طرف چلنا ہے۔ حاصل میر کہ جب خیبر کی طرف جائے لگو گے توبیاوگتم سے ) کہیں گے کہ میں بھی اجازت دو كہم تہارے ساتھ ( خيبر كى طرف) چليں ( اور اس درخواست كى وجنفيمت كالالج تھا، جس كے حاصل ہونے كى قرینوں سے انہیں امید تھی، حدید ہیں کے سفر کے برخلاف کہ اس میں زحت بلکہ ہلاکت کا زیادہ اندیشہ تھا۔ آ کے حق تعالی کا ارشاد ہے کہ) وہ لوگ یوں جا ہے ہیں کہ اللہ کے محم کو (جو کہ اس واقعہ سے متعلق ہوا ہے کہ سوائے صدیب والوں کے خیبر كے لئے اوركوئی ندجائے، خاص طور سے بیچےرہ جانے دالے بالگاراس تھم كو)بدل ڈالیس ( یعنی مسلمانوں سےاس كی درخواست كرنا كويابيدورخواست ہے كمسلمان الله كے محم كے خلاف عمل كريں جوان كے لئے شرى طور برمنع ہے۔اوراس معنی میں علم کوبد لنے کے فاعل اوراس کے ذمہ دارمسلمان قراریا تیں مے الیکن چونکہ اس درخواست کی وجہ سے وہ لوگ اس تبدیلی کاسبب ہیں،لہذاان کی طرف اس کی نسبت کی گئی،اور مذکورہ معنی میں تبدیلی کے واقع ہونے سے اللہ کے افعال اور صفتوں میں کوئی کی نہیں آتی ، کیونکہ وہ شرعی قانون کا تھم تھالیکن مؤمنوں کا گنڈگار ہونالا زم آتا ہے۔حاصل بیہوا کہ وہ لوگ اس امر کی درخواست کرتے ہیں کہتم گندگار موجاؤتو) آپ کھ دیجئے کہتم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے ( یعنی ہم اس درخواست کومنظور نہیں کریں گے، اور تہمیں ساتھ لے جا کرگنہ گارنہیں ہوں گے، کیونکہ میں )اللہ تعالی نے پہلے سے ایوں ای فرمادیا ہے ( یعنی یہی تھم دیا ہے کہ اورول کومت لے جانا ماور " پہلے ہے "اس لئے کہا کہ حدید بیرے والیسی کے دوران میر تھم ہوگیا تھایا تو وی غیرمتلولیعن اس وی کے ذریعہ جوقر آن میں شامل نہیں یا اس آیت کے ذریعہ و راکا بہم فقیا قَرِيْبًا ﴿ وَمَغَانِمُ كَيْنِيرَةُ يَاخُنُ وَنَهَا ﴾ كماضى كالفظ وعده كيفينى مونى كي وجد سے إور مير "هُم" سے مراد فاص حدیدیدالے ہیں۔جیسا کداویرانبی کا ذکرہے۔اورحضورکواس کا مطلب بھی سمجمایا گیا ہو۔آ گےان کے جواب کی خرپیشین گوئی کےطور پردیتے ہیں کہ جب آپ انہیں بیجواب دیں گے) تو وہ لوگ کہیں گے (اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کہنا مراذبیں بلکہ دوسرے لوگوں ہے کہیں گے: ہمیں ساتھ نہ لے چلنے کا جواللہ کا تھم بتایا جارہاہے، میسی نہیں ہے) بلكتم بم سے حد كرتے ہو (اس لئے ہماراغنيمت من شريك ہونا كوارانہيں كررہے ہو، حالانكدان مسلمانوں ميں حدكا نام ونشان بھی نہیں) بلکہ خود بیلوگ بہت کم بات بچھتے ہیں (اس لئے مسلمانوں کے جواب کوحمد برجمول کرتے ہیں،اگر سبحف واليے ہوتے تو وي كى تو ضرور ہى تقىدىق كرتے۔اور يەعجب نہيں كەخبىركى حديدبيدوالوں كے ساتھ تخصيص اوراپيخ

محروم ہونے کی وجہ(۱) بھی سمجھ لیتے۔ چٹا نچے حدیب والوں کا خود کوایک عظیم خطرہ میں ڈال دینے اور پھر ظاہر میں ناکامی کے ساتھ لوٹ آئے کا اس خصوصیت کا تقاضا ہونا اور منافقوں کوخود غرضی کا اس محردی کے لئے تقاضا ہونا کی محدزیا دہ ڈھکا چھیا نہیں ہےاورخیبر کےغزوہ میں اس حکم بڑمل بھی ہوا۔جیسا کہ چھٹے تھم میں ذکر ہوا، مضمون خیبر سے متعلق ہوا۔

آ مے ایک دوسرے واقعہ سے متعلق گفتگو کے لئے ارشاد ہے کہ ) آپ ان پیچےرہ جانے والے (دیما تول سے (ب مجى) كهدويجة كد (اكرايك خيرين ندمية وندسي الواب عاصل كرنے كادر بحى موقع آنے والے إلى - چنانچه) جلدی بی تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ مے جو تخت لڑنے والے ہوں مے (اس سے فارس اور روم كغزو مرادين، جبيها كهالدرين ابن عبال سے روايت بان كى فوجيس جنگى قاعدوں كوجانے والى اور ہتھياروں اور دوسرے سامانوں والی تھیں کہ) یا تو ان سے اڑتے رہویا وہ (اسلام سے احکام کی) اطاعت کرنے والے ہوجائیں (جاہے اسلام سے یا جزیہ سے ،مطلب یہ کہ اس کام کے لئے بلائے جاؤ کے ) تو (اس وقت ) اگرتم اطاعت کرو کے (اور ان ہے جہاد کروگے ) تو تہمیں اللہ تعالی نیک بدلا ( یعنی جنت ) وے گااورا گرتم (اس ونت بھی) منہ پھیرو گے، جیسے اس سے بہلے (حدیدیہ وغیرہ میں) منہ پھیر کے ہوتو وہ در دناک عذاب کی سزادے گا (جہنم مراد ہے۔

البتة جهادى طرف دوت بي بعض معذورات علم مستنفي بهي بير چنانجه) نها ندھے يركوني كناه بهاورند تكرك بركوكى كناه ب، اورند يهار بركوكى كناه باور ﴿ فَإِنْ تُطِيعُوا ﴾ الخيس جوفاص جهادكرنے والے اور يتجهده جانے كے لئے وعدہ اوروعید کا بیان کیا گیا ہے،ان کی کوئی خصوصیت نہیں، بلک کلی قاعدہ ہے کہ ) جو خص اللہ اوررسول کا کہنا مانے گا، اس کوالیی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے بیٹے نہریں بہتی ہوں گی ،اور جوشن (تھم سے)منہ پھیرے گا اس کو در دناک

عذاب كى سزاد سے كا۔

فاكده: ﴿ قُلْ لَنْ تَتَبِيعُونَا ﴾ الخ من جوكلم أن "ب، وومطلق بميشد كے لئے نبيس بلكه خاص خيبر ك غزوه كاعتبارے إدراس كے متم تك بميشكى بات ہے۔ چتا نجدوح المعانى والے نے بحروالے سے جونقل كيا ہے كدان چیجے رہ جانے والوں میں سے مزینداور جہینہ قبیلے بعد میں حضور میں اللہ کے ساتھ بعض غزوؤں میں شریک ہوئے اس سے کھرا ؤندر ہا۔اور فارس وغیرہ کےغز وؤں میںان نہ کورہ ویہا توں والوں کوحفرت عمر رضی اللہ عند نے اپنی خلافت کے زمانہ میں بلایا،جیسا کہ الدرالمنور میں ہے۔ اور بعض تفسیروں میں ہے کہ بدلوگ دل سے شریک بھی ہوئے ، اور خیبر کی فلیموں ک جوخصومیت حدیدبیدوالوں کے ساتھ بیان کی گئی،اس پر بیشبرند کیاجائے کہ حضور میلائی کی خبشہ کے بعض مہاجروں کوجو (۱) سجه دار ہونے کالازی تقاضا تو وی کی تقدیق تھا، باتی سجه دار ہونے پر سجھ لینے کی وجد کا یا یا جاتا اگر چہ ضروری نہیں لیکن غالب الوقوع موتا\_ سفینہ والے کہلاتے ہیں، اس میں سے دیا ہے، کیونکہ رید دینا حقوق والوں کی رضامندی سے تعایا آپ نے مسلعنی اس یا نچویں حصہ میں سے دیا جو خاص غنیمت والوں کا حق نہیں ہے۔ اس بارے میں دو قول ہیں۔

﴿ لَقَدُ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَانْزَلَ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتْمًا قَرِيْبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَاخُدُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكَمُ السَّكِيْنَةُ عَلَيْهِمْ وَاثَابَهُمْ فَتْمًا قَرِيْبًا ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُدُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُوهُ إِنْهُ وَكُانَ الله عَزِيزًا حَكُمُ اللهُ عَلَيْهَا وَعَكَمُ اللهُ عَلَيْهِمَ وَاثَابَهُمُ عَنَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُدُونَهُا فَعَجَّلَ لَكُوهُ إِنْهُ وَكُفَّ آيْدِكَ النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ أَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيُهْدِيكُمُ صِلَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَكُلُ اللهُ عِلَا كُلُومُ اللهُ عَلَيْهَا فَعَجَلَا لَكُومُ اللهُ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَعَجَلَا لَا لَهُ إِنَّا اللهُ عَلَيْهُا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا اللهُ إِنَّا اللهُ عِلَا اللهُ عِلَا اللهُ عِلَا اللهُ عِلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ وَكُلُ اللهُ عَلَا كُلُ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ وَكُلُ اللهُ عَلَا عُلَيْهَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عِلَا اللهُ عَلَا كُلُ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ وَكُلُ اللهُ عَلَا كُلّ شَيْءٍ قَدِينًا ﴿ وَكُلُ اللهُ عَلَا كُلّ شَيْءٍ قَدِينًا وَاللهُ عَلَا عَلَا عُلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عُلَالُهُ عَلَا عُلَالَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عُلَا اللهُ عَلَا عُلَالًا عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَا عُلَالُهُ عَلَا عُلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا اللهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عُلَا عُلَا عَلَا عُلْهُ اللهُ عَلَا عُلَا عَلَا اللهُ عَلَا عُلِهُ اللهُ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلِي اللْهُ عَلَا عُلْكُولُ عَلَا عَاللهُ عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عَلَا عُلَا عُلَا

ترجمہ: باتحقیق اللہ توانی ان مسلمانوں سے خوش ہوا جبہ بیلوگ آپ سے درخت کے بیجے بیعت کردہے تھے اور اُن کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا اور اللہ تعالٰی نے اُن میں اظمینان پیدا کردیا تھا اور اُن کو ایک لگتے ہاتھ وقتی دیدی ، اور بہت سی غنیموں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کو پیلوگ لیے بیں ۔ اور اللہ تعالٰی بڑا زبردست حکمت والا ہے ۔ اللہ تعالٰی نے تم سے بہت ی خیموں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کوتم لو کے بہوسردست تم کوید بدی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تم سے دوک دیے ، اور تاکہ بیال ایمان کے لئے ایک اور موند ہوجا وے اور تاکہ تم کو ایک سیدھی سرک پر ڈال دے ، اور ایک فتح اور بھی ہے جو تم ہوارے قابو میں بین آئی ، خدا تعالٰی اُس کوا حاطہ میں لئے ہوئے ہے ۔ اور اللہ تعالٰی ہر چیز پر قادر ہے۔

ربط : او پر چیجے دہ جانے والوں کی برائیاں تھیں ، اب اخلاص والے مؤمنوں کے لئے خوش خبریاں ہیں۔

اخلاص والمحمومنول كے لئے حسى اورمعنوى خوش خريال:

بے شک اللہ تعالی ان مسلمانوں سے (جوسفریٹ آپ کے ساتھ ہیں) خوش ہوا۔ جب بیلوگ آپ سے (درخت کے) نیچ (جہاد میں ثابت قدم دہنے پر) بیعت کردہے تھادران کے دلوں ہیں جو کچھ (اخلاص اور وفاداری کاعزم) تھا، اللہ کو وہ مجی معلوم تھا۔ اور (اس وقت) اللہ تعالی نے ان (کے دل) میں الحمینان پیدا کردیا (جس سے آئیس اللہ کا تکم مانے میں ذرا بھی جمجہ کے نہیں ہوئی، یہ تو معنوی تعدین ہوئیں) اور (اس کے ساتھ آئیس حی نعتیں بھی دیں جن میں معنوی فعتیں بھی شامل تعین بھی دیں جن میں معنوی فعتیں بھی شامل تعین، چنانچہ ) انہیں انعام میں جلدی بی فقر (بھی ) دیدی (اس سے خیبر کی فتح مراد ہے ) اور (اس فتح میں) بہت کی فتین بھی (دیدیں) جو بیلوگ لے دہے ہیں۔ اور اللہ تعالی بڑا زیردست ( لیمی قدرت والا اور ) بڑا تھکست میں ) بہت کی فتین بھی (دیدیں) جو بیلوگ اور جب مناسب ہو، فتح دیدیتا ہے اور پھیاس خیبر پر ہی بس نہیں، بلکہ ) اللہ تعالی نے تم سے (اور بھی ) بہت کی فیموں کا وعدہ کر دکھا ہے، جوتم کو گو (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بلکہ ) اللہ تعالی نے تم سے (اور بھی ) بہت کی فیموں کا وعدہ کر دکھا ہے، جوتم کو گو (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بلکہ ) اللہ تعالی نے تم سے (اور بھی ) بہت کی فیموں کا وعدہ کر دکھا ہے، جوتم کو گو (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بلکہ ) اللہ تعالی نے تم سے (اور بھی ) بہت کی فیموں کا وعدہ کر دکھا ہے، جوتم کو گو (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بھی کا دیا گور (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بھی کو گور (ان میں سے ) فوری طور پر تہمیں سے بھی کی اللہ تعالی نے تم سے (اور بھی ) بہت کی فیموں کی دیوں کو اور کھی کی دیوں کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کر کو کر کو کی کو کو کو کو

دیدی ہاور (یددیے کے لئے خیروالوں کاوران کے طیفوں کے لین جن ہے انھوں نے معاہدے کرد کھے ہیں،ان

ک) اوگوں کے ہاتھ تم ہے روک دیے (لین سب کے دلوں میں رعب پیدا کردیا کہ آہیں ہاتھ ہر معانے اور چلانے کی

زیادہ ہمت نیں ہوئی، اوراس سے تبہارا و نیاوی نفع بھی مقصود تھا تا کہ آرام اورا طمینان ہو،اور مالی حالت بھی اچھی ہو) اور

(دین نفع بھی مقصود تھا) تا کہ بیر (واقعہ) ایمان والوں کے لئے (دوسر عوعدوں کے سبچ ہوئے کا) ایک مونہ ہوجائے

(یعنی اللہ کے وعدوں کسچا ہوئے پر اور زیادہ ایمان پکا ہوجائے) اور تا کہ (اس نمونہ کے ذریعہ سے کہ اس کہ تبہیں (آئندہ کے ایک ہرامر ہیں) ایک سید سے راستہ پر ڈال دے (اس راستہ سے مراداللہ پر یقین اور مجردسہ ہینی اس واقعہ کو ہوئی کہ اٹنی اور مجرد سے اللہ پر اعتماد اور مجروب کے اٹنی اور کی ہوئی کہ اٹنی اور مجرد سے اللہ بر اعتماد کا ہوگہ والے کا) اور اس کی اللہ تعالی اس کو (قدرت کے) اعاطہ ہیں حاصل نہیں ہوئی (اس ہے کہ براور ہیں واقعہ ہی گئے تو اللہ کہ جو اس وقت تہمیں حاصل نہیں ہوئی (اس ہے کہ براور ہیں واقعہ ہیں عطافر مائے گا) اور (اس کی کہا فتھ کی اللہ تعالی اس کو (قدرت کے) اعاطہ ہیں لئے ہوئے جب (اور جب بی عطافر مائے گا) اور (اس کی کہا خصوصیت ہے) اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (چنا نچ جب جب چاہے گئے ہوگیا جس کا ذکر درویں واقعہ میں کیا گیا)

فا کدہ: خیبر کاغر وہ حدید ہے۔ واپسی کے بعد ہوا ، البذا اگریہ ایش بھی راستہ میں نازل ہوئی ہیں تواس سورت کا واپسی میں نازل ہونا اکثر اجزا کے اعتبار سے ہے۔ ساتویں واقعہ میں دورتو لوں کے اختلاف سے انہی ددرایوں کی طرف اشارہ ہے اور ہو وَعَدَ کُوُ اللّٰهُ مُغَارِنم کُوْرُی ہُونے کے بعد حاصل ہو کو وَعَدَ کُوُ اللّٰهُ مُغَارِنم کُورُی ہُونے کے بعد حاصل ہوئیں اور یہاں جو ہو اُنڈل السّکینیک کہ آیا ہے چونکہ ہے بیعت کے وقت کا مضمون ہے، اس لئے اس کی تغییر صلح کے وقت کے مجر قبل اور کم اور علم وقس پر قابو سے نہیں کی گئی جیسا کہ ایس صورت میں اللے موقع پر کی گئی ہے۔ اور ہو وَعَدَ کُوُ اللّٰهُ مُغَارِنم کو اللّٰهُ مُغَارِنم کی اللّٰہ مُعَارِنم کی گئی ہے۔ اور ہو وَعَدَ کُو اللّٰهُ مُعَارِنم کی اللّٰہ مِلْ اللّٰہ مِلْ اللّٰہ ہِلّٰ کہ اللّٰہ ہے کہ اس کے دکھ وصیت ہو قُ اُخْدِے کُورُ اللّٰہ مُعَارِنم کی اللّٰہ ہے کہ واضل ہے مگر اس کے ذکری خصوصیت ہو قُ اُخْدِے کُورُ اللّٰہ کا اللّٰہ ہے کہ واضل ہے مگر اس کے ذکری خصوصیت ہو قُ اُخْدِے کُورِ کُورُ اَ عَابُرَها کہ اللّٰ ہے کہ واضل ہے مگر اس کے ذکری خصوصیت ہو قُ اُخْدِے کُورِ کُورُ اَ عَابُرَها کہ اللّٰ ہے جو نکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے تغیر دُولُ عَابُر کہ اللّٰ ہے۔ چونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے تغیر دُولُ عَابُرُہ کہ اس کے لئے ہے۔ چونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے ہے۔ چونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے ہے۔ چونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے تغیر دولی اس کے لئے کہ موانے کے اس کے اس کے لئے سے جونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے سے جونکہ اس کو صوصیت کے اہم ام کے لئے کے اس کے اس کے لئے تعربی کا میں موافل سے موان کے اس کو اس کے لئے کہ اس کو سے کہ کہ موان کے سے مور کے اس کے لئے کہ اس کو مور کی مور سے کے اس کے لئے کہ کو کہ کو اس کے لئے کہ کو کہ کو کہ کو کہ مور سے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کور اس کے لئے کے دور کو کہ کور سے کو کہ کور سے کور سے کہ کور سے کہ کور سے کہ کور سے کور سے کہ کور سے کہ کور سے کہ کور سے کور سے کہ کور سے کور سے کور سے کر سے کر سے کور سے کور سے کہ کور سے کور سے کہ کور سے کہ کور سے کور سے کہ کور سے کر سے کور سے کور سے کر سے کور سے کہ کور سے کہ کور سے کور سے کر سے کور سے کور سے کور سے کور

﴿ وَلَوْ قَتُلَكُمُ الَّذِينَ كُفُرُوا لُولُوا الْاَدْبَارُ قُنُمُ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ تَبُدِيلًا ﴿ وَلَى تَجِدُ اللهِ اللهِ اللهِ يَلُو هُو الّذِى كَفّ اَيْدِيكُهُ اللهِ عَنْكُمْ وَايْدِيكُمْ عَنْهُم وَلَن تَجِدُ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيلًا ﴿ وَهُو الّذِى كَفّ اَيْدِيكُهُ اللهِ يَكُمُ وَايْدِيكُمْ عَنْهُم وَكُانَ اللهُ بِنَا عَنْكُمْ وَايْدِيكُمْ عَنْهُم وَكُانَ اللهُ بِنَا تَعْدَلُم وَايْدِيكُمْ عَنْهُم وَكُونَ اللهُ بِنَا لَهُ مِنْ يَعْدِ اللهُ وَكُونُونَ وَيُسَاءً مُوْمِنْتُ لَا وَكُولًا رَجَالٌ مُومِنُونَ وَيْسَاءً مُومِنْتُ لَا عَنْكُمُ وَلَوْلًا رَجَالٌ مُومِنُونَ وَيْسَاءً مُومِنْتُ لَا يَعْلَمُوهُمُ الْ تَطُونُونَ وَيْسَاءً مُومِنْتُ لَا مِ تَعْلَمُوهُمُ اللهِ الْمُعَلِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا يَجْالُ مُومِنُونَ وَيْسَاءً مُومِنْتُ لَا مِ تَعْلَمُوهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَتُصِيْبِكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَقٌ بِعَنْدِ عِنْهِمَ لِيُدْ خِلَ اللهُ فِيْ رَخَمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّ بِنَا اللهُ فِيْ رَخَمَتِهِ مَنْ يَشَآءُ ، لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّ بِنَا اللهُ مِنْ يَشَآءُ ، لَوْ تَذَلُو اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اورا گرتم سے بیکا فرائر تے تو ضرور پیٹے پھیر کر بھا گتے بھرندان کوکوئی یار ملتان مددگار اللہ تعالی نے بی دستور کردکھا ہے جو پہلنے سے چلا آتا ہے، اور آپ خدا کے دستور میں ردو بدل نہ پاویں گے۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے اُن کے
ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ اُن سے عین مکہ میں روک دیئے بعد اس کے کہتم کو اُن پر قابود بدیا تھا۔ اور اللہ تعالی تمہارے
کاموں کود بکیر ہاتھا۔ بیدہ لوگ ہیں جنھوں نے کفر کیا اور تم کو مجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو زُکا ہوارہ گیا اُس
کے موقع میں چینے سے روکا اور اگر بہت سے مسلمان مرواور بہت کی مسلمان کور تیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر بھی نہتی بینی
اُن کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر اُن کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچا تو سب قصہ طے کر دیا جاتا ، کینی
ایسا اس لئے نہیں کیا گیا تا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اگر ریٹل گئے ہوئے تو ان میں جو کا فر سے
ایسا اس لئے نہیں کیا گیا تا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے اگر ریٹل گئے ہوئے تو ان میں جو کا فر سے
مران کو در دنا ک سمزاد سے جبکہ ان کا فروں نے اپنے دلوں میں عار کوچکہ دی اور عاد تھی کی بوالمیت کی ، مواللہ تعالی نے اسے
رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے تحل مطافر مایا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اُس کے
زیادہ مستحق ہیں اور اُس کے اہل ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جا دہا ہے۔
زیادہ مستحق ہیں اور اُس کے اہل ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جا دہا ہے۔

ربط: اوپر ﴿ قُرُخُونِ لَغُرَتُفُونُ عَكَيْهَا ﴾ من مكر فقح كفورى طور پرواقع ند ہونے اور آئنده وقوع كے وعدے كى بعض حكمتوں كالاز مامرت ميں ان تقاضوں كالاز مامرت مونا اور باوجودان تقاضوں كالاز مامرت ميں ان تقاضوں كالاز مامرت مونا اور باوجودان تقاضوں كے واقع ند ہونے كى بعض حكمتيں بيان كرتے ہيں جيسا كيسورت كي مروق ميں بھى اس ملح كو جوكہ فتح واقع ند ہونے كے بعض حكمتوں كى طرف اشاره كيا گيا ہے جس كواحقرنے وہاں بيان كيا ہے۔

فتح كى طرف لے جانے والے جنگ وقبال كے بعض تقاضوں اور بعض ركاوٹوں كابيان:

اور (چونکدان کافرول کے مغلوب ہونے کے تقاضے موجود تھے، جوآ گے آرہے ہیں، اس لئے) اگر (تہمارے درمیان مسلح نہ ہوتی، بلکہ) تم سے بیکا فراڑتے تو (ان تقاضول کی وجہ سے) ضرور پیٹے بھیر کر بھا گتے پھر ندائبیں کوئی حامی ملکا اور نہ مددگار (ملکا اور) اللہ تعالیٰ نے (کا فرول کے لئے) بھی دستور کر دکھا ہے جو پہلے سے چلاآ رہا ہے (کہ مقابلہ میں

حق والے عالب اور باطل والے مغلوب رہے ہیں، اور بھی کمی حکمت سے اس میں تو قف ہونا اس کے غلبہ کے خلاف نہیں ہے ) اور آپ اللہ کے دستور میں (کمی شخص کی طرف سے) کوئی تبدیلی نہیں پائیس سے (کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہور کوئی اس کو نہ ہونے دیے) اور وہ ایسا ہے کہ (اس کے باوجود کہ جنگ وقال میں تہمیں ہی غلبہ ہوتا، جیسا کہ او چو کہ بھی وقال میں تہمیں ہی غلبہ ہوتا، جیسا کہ او چو کہ بوار بھی جھتوں کی وجہ سے ان کا ذکر بھی آگے آرہا ہے) اس نے ان کے ہاتھ تم سے (یعنی تہمیں آن کر قبل کر نے سے) اور تہمارے ہاتھ تم سے اور تہمیں ان پر قابود یدیا تھا (یہ پانچویں واقعہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس میں حق تعالیٰ کا احسان اور اس کی حکمت تھی، تو ''ان کے ہاتھ تم سے موجا تا اور جنگ وقال طویل موجا تا اور جنگ وقال شویل ہوجا تا اور جنگ وقال شہر ہونے کی جو حکمتیں آگے بیان ہوئی ہیں وہ فوت ہوجا تیں) اور اللہ تعالیٰ تہمارے کا موں کو (اس موجا تا اور جنگ وقال ہوجا تا کو جاتھ اس کے ایسا کام ٹیس ہونے دیا، جس سے جنگ وقال ہوجا ہے۔

اب كافروں كے مغلوب ہونے كے تقاضے بيان فرماتے ہيں كه ) بيده اوگ ہيں جنموں نے (اللہ كے ساتھ ) كفركيا اور جہیں (عمرہ کرنے کے لئے) معجد حرام (ے جہال طواف ہوتا ہے اوراس کے تحت آنے والے صفا ومروہ سے جہال سعی ہوتی ہے،انسب مقاموں) سے ردکا اور قربانی کے جانورکوجو (حدیبیس) رکا ہوارہ گیا۔اس کے موقع (مقررہ مكيعيى منى) ميں (جوكم سجد حرام كے تحت آتا ہے) چينج سے روكا (بيدوس عواقعد كى طرف اشاره ہے) اور (ان اموركا تقاضا بیتھا کے مسلمانوں سے ان کی جنگ کرا کرائبیں مغلوب کردیا جاتا، لیکن بعض حکمتیں ندکورہ نقاضہ کی تا خیرے لئے رکاوٹ ہو کئیں، چنانچے ایک حکمت بیہے کہ اس وقت وہاں بہت سے مسلمان تنے جو کا فروں کے ہاتھوں میں بےبس اور مظلوم تھے، جبیا کہ تیسرے واقعہ سے معلوم ہوا توان کے ایک دوسرے سے ل جل کرد ہنے کی وجہ سے جنگ اور قال کا اثر ان تک بھی ضرور پہنچتا جس سے آبیں ظاہری نقصان ہوتا اور جومسلمان آبیں اسینے ہاتھوں سے قبل کرتے آبیں باطنی نقصان پینچنا،اس کئے جنگ نبیں ہوئی،اس کفر ماتے ہیں کہ)اگر ( مکہ میں اس وقت ) بہت سے مسلمان مرداور بہت ی مسلمان عورتس نه موتس جن کی جمہیں خربھی نہیں تھی ، لینی ان کے پس جانے کا اخمال نہ ہوتا جس بران کی وجہ ہے جمہیں مجی بخبری میں نقصان پہنچتا جیسے گناہ ہونااور دل دکھنااور جی براہونا، لہذا اگریہ بات نہ ہوتی تو ( مذکورہ تقاضوں کے مطابق ابھی) سب قصہ طے کردیا جاتا، کیکن ایسا اس لئے نہیں کیا گیا تا کہ اللہ تعالی اپنی رحمت میں جس کو جا ہے داخل کرے (چنانچان مسلمانوں کی جان بی،اورتمہارادین بچا،البتة)اگرید(خکورهمسلمان مکدے کہیں)الگ ہو مجے ہوتے توان ( مکدوالوں) میں جو کا فرتے ہم انہیں (مسلمانوں کے ہاتھوں سے در دناک سزادیے (اور انہیں قبل کرادیے۔ اور جنگ وقال کے تقاضول میں سے ایک اور امر بھی ذکر کے قابل ہے جواس وقت واقع ہوا تھا) جب کہ ان کا فرول

فاكدہ: ظاہر ميں ﴿ لَنْ رَعْنَا لَهُ وَهُمْ ﴾ لِين "جن كته بين جزيري في "اور ﴿ نِفَايْدِ عِنْ مِي لِين "بِخبري مِين" اور ﴿ لَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَرِنْسَاءً مُّوْمِنُتُ ﴾ لِين "اگروہاں بہت ہے مسلمان مرداور بہت مسلمان عورتیں نہوتیں "اور ﴿ لَوْ تَذَيْنَا ﴾ لِين "اگروہ وہاں سے الگ ہوجاتے" میں تحرار معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلے والے دونوں کو تفصیل اور بعد والے دونوں کو تفصیل اور بعد والے دونوں کو اس تحرار میں جس سے نیجنے کی ضرورت ہے، کوئی دُفل نہیں کہرسکا۔

اوراگریشہ ہوکہ بے خبری میں گناہ کیوں ہوگا؟ اس کا جواب میہ کہ جہاں بے خبری کا دور کرنا اپنے اختیار اور قدرت میں ہو، اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے اس کا گناہ ہوگا، اگر کہا جائے کہ صحابہ میں میا حمّال کہاں ہے کہ وہ کوشش میں کوتا ہی کرتے؟ جواب میہ ہے کہ بعض اوقات اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی کوتا ہی ہوئی اور صحابہ سے اس بے خیالی کے ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔

اور مدیبیکوطن مکہ جو ' بالکل مکہ' کے معنی میں ہے،اس کے قریب ہونے کی وجہ سے مبالغہ کے طور پر فر مادیا جس سے

ظاہر شاس آس قول کی تا ئید ہو تک ہے کہ حدید کا ایک حصر حرم ہیں ہے، جیسا کہ فغی علاء اس کے قائل ہیں، اوران پریٹر ہو ہوگا کہ ﴿ مُعَکُوفًا اَن یَبْلُغُو مُحِلَهُ ﴾ لیحن ' جو اس کے موقع ہیں چہنچنے سے دکارہ گیا'' سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدی لیمن قرب قربانی کا جانور حرم ہیں ٹیس پہنچا، کیونکہ سب کے انقاق کے مطابق اس کا اصلی کل وموقع ندو کے جانے کی حالت میں جم ہوا کہ حدید پرم سے باہر ہے۔ اس کا جواب یہ ہوسکتا ہے کو کل سے مراد مطلق حرم نہیں بلکہ حرم کا وہ موقع مراد ہے جواولی قرار دیا گیا ہے، جہاں عام طور سے قربانی کی جاتی ہے، لیمن سے مراد مطلق حرم نہیں بلکہ حرم کا وہ موقع مراد ہے جواولی قرار دیا گیا ہے، جہاں عام طور سے قربانی کی جاتی ہے، لیمن کیا ہے، جہاں عام طور سے قربانی کی جاتی ہے، لیمن کیا ہے، جہاں عام طور سے قربانی کی جاتی ہے، لیمن کیا ہونا قال کی جہور حدید ہونا کی تو ہونا کیا گونا کی تو ہونا کیا تا تا تا ہونا ہونا کی تو ہونا کیا گونا کی تو ہونا کی تو ہونا کو گونا کیا گونا کیا تا تا تا ہونا ہونا ہونا کی تو ہونا کو ہونا کی تو ہونا کی تو ہونا کیا گونا کی تو ہونا کیا گونا کی تو ہونا کیا کو ہونا کی تو ہونا کو کو کو کو بونا کی تو ہونا

﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ النُّرْيَا بِالْحَقِّ ، كَتُلْخُلُقَ الْمَنْجِدَ الْحَدَامَرِ إِنْ شَاءً اللهُ الْمِنْ اِنْ اللهُ الْمِنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمَا اللهُ اللهُل

ترجمہ: بیشک اللہ تعالی نے اپنے رسول کوسپاخواب دکھلایا ہے جومطابق واقع کے ہے تم لوگ مسجد حرام میں ان شاء اللہ ضرور جاؤگے۔امن والمان کے ساتھ کہتم میں کوئی سرمنڈ اتا ہوگا کوئی بال کتر واتا ہوگا کسی طرح اندیشہ نہ ہوگا۔سواللہ تعالیٰ کو وہ باتیں معلوم ہیں جوتم کومعلوم ہیں، پھراس سے پہلے لگتے ہاتھ ایک فتح دیدی۔

ربط: اوپرجس واقعہ کا ذکر ہے اس سے پہلے آپ نے مدینہ میں ایک خواب دیکھا تھا، جس کا ذکر پہلے واقعہ میں ہوا۔ جب حدید بید میں رک گئے تو بعض محابہ نے تعبیر واقع نہ ہونے پر آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب میں ارشا دفر مایا کہ میں نے بیدیں کہا تھا کہ اس کی تعبیر اس مال پوری ہوگی۔ بخاری نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وہ کہتے یں کہ میں نے کہا آپ نے ہم سے یہ بین فرمایا تھا کہ ہم جلدی بیت اللہ جا کیں گاوراس کا طواف کریں گے؟ آپ سی کے میں نے کہا کہ بین فرمایا تو تم وہاں سی کے اور اس کا طواف کر و کیا میں نے کہا کہ بین فرمایا تو تم وہاں جا کے گاوراس کا طواف کرو گے۔اور خاز ن اور مدارک میں بغیر حوالہ کے اور این جریم میں این ذید کے حوالہ سے بی ہے کہ کہ منافقوں نے طعنہ دیا اور اعتراض کیا کہ خواب خلط انکا۔ اگلی آنتوں میں اس خواب کی تحقیق اور اس جواب کی تصدیق ارشاد ہے میں کہ منافقوں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے دسول! آپ کے خواب کا کیا ہوا؟ تب اللہ تعالی نے آپ سے دوایت ہے کہ آپ کے صحابیوں نے آپ سے عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول! آپ کے خواب کا کیا ہوا؟ تب اللہ تعالی نے آپ سے کہ آپ کے میک تی الله کی دسول!

### رسول الله مِلْ المِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ المِلْ الم

بے تک اللہ تعالیٰ نے (اپنے رسول) و سیا خواب دکھایا ہے، جوداقد کے بالکل) مطابق ہے آم لوگ مجد حرام ( ایسی کم مقرر ) ہیں ان شاء اللہ ضرور جا دی ہے۔ امن وامان کے ساتھ کہتم ہیں کوئی سرمنڈ اتا ہوگا، کوئی بال کواتا ہوگا ( اس سے عمرہ مراد ہے کہ اس میں طلق اور قصر ہوتا ہے۔ اور شروع ہے آخر تک ) تہمیں کی طرح کا اندیشہ نہوگا ( مطلب یہ ہخواب کی تعبیر ضرور پوری ہوگی ۔ چنا نچے ا گلے سال اس طرح ہوا جس کا ذکر نویں واقعہ میں ہوچکا ہے۔ رہی ہ بات کہ جس سال خواب دیکھا تھا، اس سال تجبیر ہوجاتی کو (اصل بات یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو وہ با تیں ( اور تکمتیں ) معلوم ہیں جو تہمیں معلوم ہیں جو تہمیں ( چونکہ اس میں دیر کرنے میں تھی ماس کے اس میں دیر فرمادی ) پھر ( اس دیر سے جور نج ہوا تھا اس کو دور کرنے کے اس شروع کے اس میں دیر فرمادی ) پھر ( اس دیر سے جور نج ہوا تھا اس کو دور کرنے کے لئے ) اس ( تعبیر کے واقع ہونے ) سے پہلے جلدی ہی قتے دیدی ( اس سے خیبر کی فتح مراد ہے )

اور بہاں لفظ ﴿ إِنْ شَاكَةُ اللَّهُ ﴾ جوخود الله تعالى في قرمايا ہاس كامطلب منبيس ہے كدوه كى اور الله كے لئے

فر مار ہاہے، مؤمنوں کے مجدحرام میں وافل ہونے کے لئے شرط لگار ہاہے کہ اگروہ جاہے گا تو تم مجدحرام میں امن وامان کے ساتھ داخل ہوجاؤ کے بلکہ بیان شاءاللہ کہنا تحقیق اور تاکید کے لئے ہے جیسا کتفییر ابن کثیر میں ہے۔

ترجمه: اوروه الله ايساب كدأس في اين رسول كوموايت اورسيادين دے كرجميجاب تاكماً س كوتمام دينوں پرغالب كردے۔اورالله كافى كواہ ہے۔ جمر الله كے رسول بيں اور جولوگ آپ كے محبت يافتہ بيں وہ كافروں كے مقابلہ بيں تيز ہیں آپس میں مہریان ہیں،اے خاطب! تو اُن کود کھے گا کہ بھی رکوع کردہے ہیں، بھی سجدہ کردہے ہیں،اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جبتو میں لگے ہیں ، اُن کے آثار بوجہ تا ٹیر مجدہ کے اُن کے چبروں پر نمایاں ہیں۔بیان کے اوصاف توریت میں ہیں، اور انجیل میں اُن کا مید صف ہے کہ جیسے تھی کہ اُس نے اپنی سوئی ٹکانی، پھر اُس نے اُس کوتو ی کیا، پھروہ تھیتی اور موٹی ہوئی پھراسینے تند پرسیدھی کھڑی ہوگئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تا کہ اُن سے کا فروں کوجُلا دے۔ الله تعالى ف أن صاحبول سے جو كمايمان لائے ہيں اور نيك كام كرد ہے ہيں مغفرت اورا جرعظيم كاوعدہ كرركھا ہے۔ ربط: اویر جوفتوں کے دعدے اور خوش خبریاں اور حدیدبیدوالوں کے خاص طورسے اور تمام محابہ کے عام طورسے فضائل سنائے ہیں،اب خاتمہ میں ان مضمونوں کی تا کیداور تلخیص ہے۔اور چونکدریسب نعتیں رسول الله سَلائِفَائِيْل کی تقدیق اوراطاعت کی بدولت عطاموئی ہیں،تقمدیق اوراطاعت برجیشہ جاری رہنے والی تا کیدے لئے اور سلح نامہ میں لفظ رسول الله لكصنے يركافروں كے ضدكرنے سے جوان كا رسالت كا انكار كرنامعلوم ہوتا ہے اس كوردكرنے كے لئے محمد مَنْ النَّيْنَا كَا رسالت كى تحقيق اورنص ہے اور وعدول كاعام مونااس سے طاہر ہے كداوير ﴿ وَعَدَ كُوُ اللَّهُ مَعَدُنهَ كَثِيرُ فَ ﴾ الخ فرمايا ہاور طاہر ہے سیمتیں جن غردول میں ہاتھ آئی ہیں،ان میں صدیبیدوالوں کےعلاوہ دوسرے لوگ بھی شریک تھے،ای طرح مكى فتحيس ﴿ وَاخْدِ لَهُ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴾ فرمايا بـال مل محى عديبيوا فيرعديبيوا فيراديبيوا فيريك تعى اورخوش خبرى من ﴿ لِيُنْ خِلَ الْمُؤْمِنِينِ ﴾ عام عنوان سفر ماياب اى طرح اللى آيتول من ﴿ وَ الَّذِينَ مَعَافَ ﴾

عام عنوان ہے جس میں مدینہ والے بھی واخل ہیں۔اور نازل ہونے کے موقع کی وجہ سے اس میں زیادہ فق واراور زیادہ پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ باقی الفاظ کے عام ہونے کی وجہ سے سارے صحابہ داخل ہیں کہ لفظ ﴿ مَعَامَ ﴾ سب پر صادق آتا ہے۔

رسول الله مَالِيَّةِ إِلَيْ كَارسالت كااثبات اور صحابة كود نيا اوردين كي فتحول كي خوش خبرى:

وہ اللہ ایسا ہے کہاس نے اسینے رسول ( علی ایک کو ہدایت ( کاسامان لیعن قرآن ) اور سیادین ( لیعنی اسلام ) دے کر (دنیامس) بعیجاہے تا کداس (دین) کو (جمت اور دلیل کے اعتبار سے تو ہمیشدادردین اسلام والوں کی سلطنت اور شوکت کے اعتبار سے دین والوں کی اصلاح کی شرط کے ساتھ ) تمام دینوں پر عالب کردے اور چونکہ میشرط صحابہ میں پائی جاتی مقى جيها كماس پريدارشاد ﴿ وَ الَّذِينَ مَعَامَةً ﴾ الخولات كرتاب اس لئے يا يت رسالت كا ثبات كساتھ محاب كے لئے عام فتحول كى خوش خرى بھى ہوكئ، چنانچ ايسانى واقع ہوا جيساكة ا، بخ سے ظاہر ہے) اور (جاہليت والى غيرت وجمایت والے جوآپ کی رسالت کے مشربیں،ان کے انکار کی وجہے آپ رنجیدہ ندموں، کیونک آپ کی رسالت پر)اللہ کافی کواہ ہے (اور وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔اور کافی کا بیمطلب نبیس کے دلیلوں کی ضرورت تھی ، بلکہاس کا مطلب سیے کیان کا انکارکوئی نقصان پہنچانے والانہیں۔اورانٹد تعالی کی کواہی یہی ہے کیاس نے رسالت پر مجزول سے اورقرآن كم بجزه مدليلين قائم كيس، للذادليلول سے بيبات ثابت بوكى) محد (اللي الله كرسول بيل اس مي رسالت کا ثبات کے ساتھ آپ کی سلی بھی ہے کہ اگر بیلوگ سلح نامہیں آپ کے نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ بیس لگانے دیے تو ہم اینے قرآن بس آپ کے نام کے ساتھ بیلفظ قیامت تک کے لئے شامل کے دیتے ہیں) اور (آگے آپ کا اتباع كرف والصحاب كفيلتين اورخوش خريال بيلك)جولوگ ان كساته بين (عام طور سے اور جوحد يبيد كاس سنريس آب كساته بين وه خاص طور سے اور محبت بعنی ساتھ رہنے میں كم يازياده محبت والے سب شامل بين ،البذااس میں سارے محابہ آ میجے ،غرض ان حضرات میں میفننیں اور کمال یائے جائے ہیں کہ )وہ کا فروں کے مقابلہ میں سخت ہیں (ادر) آپس میں (لینی مسلمانوں کے ساتھ) مہربان ہیں (ادر) تم انہیں دیکھوگے کہ بھی رکوع کررہے ہیں، بھی سجدہ كررب بين (اور) الله تعالى كفشل اليعني تواب) اور رضامندي (يعني قرب) حاصل كرنے كى كوشش ميں كے بين، ان (کے بندہ ہونے) کے نشان ان کے محدول (اور عبادت) کے اثر سے ان کے چہروں برموجود ہیں (وہ آثار اور نشان خثوع وخضوع لعنى عبادتوں ميں الله كے سامنے عاجزى كرنے اور كُرُكُرُ انے كے نور بي، جوتقوى اختيار كرنے والے مؤمن کے چرویردکھائی دیتے ہیں) ہے (جو)ان کی صفتیں (بیان ہوئی ہیں) توریت میں (موجود) ہیں اورانجیل میں ان کی مفت (بیان ہوئی) ہے کہ جیسے بھیتی کراس نے پہلے (زمین سے) اپن کوٹیل تکالی، پھراس نے (عناصر سے غذایا کر ا پی )اس (کوئیل) کوقوی کیا (مطلب بید کدوه کھیتی توی ہوئی) پھروہ کھیتی اور موٹی ہوئی، پھراپے سنے پرسید می کھڑی ہوئی کہروہ کھیتی اس کر (اپنے برجنے ترقی پانے اور پھل پھول کی وجہ ہے) کسانوں کو بھلی معلوم ہونے گئی (اس طرح محابہ میس پہلے کمزوری کھی، پھر روزانہ قوت برھتی گئی، اس میں بھی اسمائی فتو حات بینی فتوں کی خوش خبری ہے۔ اور اللہ تعالی نے محابہ کوترتی وکا میابی اس لئے دی) تا کہ ان (کی اس حالت) سے کا فروں کو (حسم میس) جلادے (اور آخرت میس) اللہ تعالی نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رکھا ہے اور گزیر پی کھیں ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے ان کہ ان کے ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ وَعَدَ ﴾ الله ان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے کوئیر ہے کامان کے دنیا وی اعمال اور ﴿ کوئیر ہے کی کوئیر ہے کامان کی کوئیر ہے ایمان کے دنیا وی اعمال کوئیر ہے کامان کے دنیا وی کامان کے دنیا ور کی کی کوئیر ہے کامان کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کامان کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کوئیر ہے کوئیر ہے کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کوئیر ہے کوئیر ہے کی کوئیر ہے کوئیر ہے کوئیر ہے کوئیر ہے کی کوئیر ہے کوئیر ہے کی کوئیر ہے کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی کوئیر ہے کی

قائدہ ذراع لین کسانوں کی تخصیص اس لئے کی کہ وہ اپنی گھتی کود کھتے ہیں، جب آئیس وہ بھتی اچھی معلوم ہوتی ہے اور و واقتی ہوتی ہا وراس میں نہایت بلیغ انداز میں صحابہ کی تعریف ہے۔ اور ہو پہنٹہ نہا کہ میں 'نبیان کے لئے ہے المان پر لہندا اس میں سارے سحابہ واغل ہیں، البتہ ہے ہے کہ سحائی ہونے اور صحابی کی برکتوں اور فضیلتوں کے لئے ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے، کین اس سے سحابہ کے بارے میں بدزبانی کرنے والوں کا مقصود پورائیس ہوسکتا۔ اس لئے کہ اگر اللہ کا مقصود پورائیس ہوسکتا۔ اس لئے کہ اگر اللہ کے علم میں حقیقی صحابی صرف گئتی کے چندہ ہی ہوتے جیسا کہ اس فرقہ کا فاسد کمان ہے تو اللہ تعالی اس عنوان سے تجییر نہ فرماتے جس سے فیج محاوروں کی روسے تمام محابہ معلوم ہوتے ہیں، اور لفظ 'فین '' کو بحض کے معنی میں لیا جائے تو اس سے اکثر بیت معلوم ہوتا ہے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ آپ کی محبت سے اکثر بیت معلوم ہوا کہ آپ کی محبت سے اکثر بیت معلوم ہوا کہ آپ کی محبت سے اکثر بیت معلوم ہوا کہ آپ کی محبت سے اکثر بیت معلوم ہوا کہ آپ کی محبت سے اکثر بیت ہوا ہے تو اس نے محبت کم پائی ہو۔ ان سے خارج ہوجائے تب محل نے کورہ فرقہ کو اس آب ہے کوئی فائدہ صاصل نہیں ہوتا۔ اور بھی کوئی محض نے اس آبیت سے ساس فرقہ کو کافر قرارد سے پراستدلال کیا ہے کوئکہ دہ اوگر بھی اور محلے ہیں ، کیس اس آبیت سے بیاستدلال مشکل کا فرقہ اور جائے بیاری طرح یا اکثر۔ اور ہرغیظ رکھنے والے اور جاغیظ رکھنے والے اور جاغیل والے اور جاغیل کا فر

اور ﴿ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرُكِةِ ؟ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْدِنْجِيلِ ﴾ الخيس چنداحالين:

اول: ﴿ ذَٰ إِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرُكَةِ ﴾ پركلام تُمّ ہوجائے اور ﴿ ذَٰ إِكَ ﴾ سے ان صفتوں كى طرف اشارہ ہوجو او پر بیان ہوئیں۔ اور ﴿ مَثَنُلُهُمْ فِی الْا نُجِینِ ﴾ سے دوسرا كلام شروع ہو۔ اوراس كی خبر ﴿ كُزَنَرَ ؟ ﴾ الخ ہو۔ اس بنیاد پراو پر والی صفتیں توریت میں بیان ہوئی ہوں گی۔اور بعدوالی مثال آجیل میں ہوں گی۔

دوسرا احتمال: ﴿ فِي الْإِنْجِيبُلِ ﴾ بركلام ختم موا اور ﴿ ذٰلِكَ ﴾ كا اشاره او پر والى صفتوں كى طرف موتو اس بنياد پر

کوشینتی توریت اور انجیل میں ہونی جائیں اور ﴿ گُورَجَ ﴾ کاجملہ تنقل ہو، جس کا مغمون کی ہے جمی نقل نہ کیا گیا ہو۔

تیسر ااحتمال: کلام نہ توریت پرختم ہونہ انجیل پر اور ﴿ ذالِک ﴾ ہے اگل مثال کی طرف اشارہ ہو، تواس بنیاد پر مثال
کامضمون توریت اور انجیل دونوں میں ہونا چاہئے ، اگر توریت اور انجیل اسلی صورت میں موجود ہوتیں تو کوئی بھی ایک احتمال متعین اور پیشی نہ ہوجود ہوتیں تو کوئی بھی ایک احتمال متعین اور پیشی ہو ہوا تا گردس حالت میں وہ اب پائی جاتی ہیں، ان کے اعتبارے پہلے احتال کور نیج حاصل ہے۔

ہنا چہنے تعین اور پیشی نہیں توریت سفر استفا کے تقینو ہیں باب کے شروع ہے نقل کیا ہے" خداوند سینا ہے آیا، اور شجر سے ان پر طلوع ہوا ، فاران کے پہاڑے وہ جلوہ گر ہوا ( دی ہزار قد سیوں کے ساتھ آیا" کھرائی باب ہے آگے چل کر نقل کیا ہے" میں اور وہ تیرے قد موں کے نزد یک ہاں وہ اس قوم ہیں ، اور وہ تیرے قد موں کے نزد یک ہیں اور وہ تیری اور می مضرف ﴿ اَیْسَدُنَا کَهُ عَلَی لِی ایک وہ اس کے فاران پہاڑ میں گئا ہو گئا ہوں کو ما نیں گیا اور پر کھر ہوا کہ تیری با توں کو ما نیل گے اور ﴿ اَیْسَدُنَا کَهُ عَلَی لِیا ہی کھرسوگنا ، کچھ ساتھ کو ایک میں جمل لایا ، کچھ سوگنا ، کچھ ساتھ کی کہ کہ کہ اور ﴿ اَیْسَدُنَا کِ کُھُلُول کِلُول واقف نہیں ، اس کے ذال فرائی ہوں کہا ہو کہا ہوں ہو اور کی ایک وہ نہوں ہو گئی نہا ہوں کہا ہوں اور ایک کی اور کی کھرائی ہا ہی کہا ہوں کے خالا فرائی ہوں اس کے خالاف نہیں ۔ اور ﴿ اَیْسَدُنَا کِ کُھُلُی کُھُلُول کے خالاف نہیں ۔ مطابق مومن کے ساتھ نوری وہم اس کے خلاف نہیں ۔ مطابق مومن کے ساتھ نوری وہم اس کے خلاف نہیں ۔

﴿ الحمدلله! سورهٔ فَتْحَ كَيْ تَفْسِر حْتَمْ مِولَى ،اب انشاءالله سورة حجرات كي آتي تفسير ہے ﴾





شروع كرتابول يس الله كتام سے جونهايت مهريان برے وقم والے بي

ربط: اوپری سورت میں جہاد کے ذریعہ دور دور تک اصلاح کا بیان ہے۔ اب اس سورت میں وعظ وتقریر کے ذریعہ نقس کی اصلاح کا بیان ہے اور سورت کے اجزا کے مجموعہ کا حاصل رسول اللہ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ بیان ہے۔

﴿ يَاكِيُهَا الّذِينَ امْنُوا لَا تُقَالِمُوا بَيْنَ يَدَ كِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوا الله وَلَقَ سَمِينَمُ عَلِيْمٌ وَ يَاكَيْهَا الّذِينَ امْنُوا لَا تَرْفَعُوا آصُوا شَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيْقِ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ آنَ تَحْبَطُ آعْمَا لُكُمْ وَ آنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَعْضَوُنَ اللهِ وَالْمَا تُحْمَونَ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَإِنَّ الّذِينَ يَعْضَوُنَ اللهِ وَالْمَا لَكُمْ وَ آنَتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَإِنَّ الّذِينَ يَعْضَوُنَ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِنَّا اللهِ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَوْ اللهُ ال

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ اور رسول ہے پہلے تم سبقت مت کیا کر واور اللہ ہے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ سنے والا جانے والا ہے۔ اے ایمان والو! پی آ وازیں پیٹیبر کی آ واز سے بائد مت کیا کر واور شان سے ایسے کھل کر بولا کر وجیسے آپس میں ایک دومرے سے کھل کر بولا کرتے ہو، بھی تمہارے اعمال پر باو ہوجاویں اور تم کو ٹبر بھی نہ ہو۔ بیشک جولوگ اپنی آ واز وں کورسول کے سامنے پست رکھتے ہیں، بیوہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لئے خالص کر دیا ہے اُن لوگوں کے لئے مغفرت اور اج تھیم ہے۔ بیشک جولوگ جمروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں اُن میں اکثر وں کو عقل نہیں ہے۔ اور اگر بیلوگ مبرکرتے یہاں تک کہ آپ خود باہران کے پاس آتے جاتے تو بیان کے لئے بہتر ہوتا۔ اور اللہ غفور رحیم ہے۔

رسول کریم میلاندین کی تعظیم و بزرگ سے متعلق احکام: ان آینوں کے نازل ہونے کا تصدیہ ہے کہ ایک بار بنی تیم کے کچھلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت ابوبكراور حصرت عررضى الذعنهما مين آپس مين آپ ي مجلس مين اس بارے مين مفتكو موتى كدان لوكوں برحاكم كس كو بنايا جائے۔حصرت ابوبکر سنے قعقاع بن معبد کے تق میں رائے دی اور حصرت عمر رضی اللہ عندنے اقرع بن حابس کے بارے میں رائے دی، اور گفتگو بروضے پر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔اس پر بیٹم نازل ہوا، جیسا کہ بخاری نے روایت كياب كه)اك لوكوجوا يمان لاع مواتم الله اوررسول (كي اجازت) يميل (من قول يافعل ميس) آميمت بدها كرو(ليعنى جب قوى قرينول يا تصريح سے تفتكوكي اجازت ندمو، كفتكوندكيا كرو، جيسا كرة بت كے نازل مونے كونت انظار كرنا چاہئے تھاكہ يا تو آپ خود كي فرماتے يا آپ يو جھتے \_ بغيرانظار كائي طرف ہے كوئى بات كہنے ميں احمال تھا ك شايد يهلك كبى جانے والى بات آپ كى مرضى كے خلاف ہو، توجائزند ہوگا، كيونكد جائز ہونا شرى اجازت برموقوف ہے، جاہے وہ اجازت قطعی ہو یانلنی۔اورجس طرح رسول میں نیائے کے سامنے نہ ہونے میں پہلے نص اور پھرنص میں غور فکر ضروری ہے، اس طرح آپ کی موجودگی میں پہلےنص کا انظار اور پھر قرینوں میں غور دفکر کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ بیا طلی ہوئی کہ آپ کی طرف سے نص کے سامنے آئے کا انظار نہیں کیا ،ای طرح برتعل میں یہی تھم ہے )اوراللہ سے ڈرتے رہو، بيتك الله تعالى (تمهار ب ساري اقوال كو) سفنه والا (اورتمهار ب افعال كو) جاننه والاب (اور) اب ايمان والواحم اين آوازیں نبی (سِاللَّیْقِیم) کی آوازے بلندمت کیا کرواورندان سے ایسے کھل کر بولا کروجیسے آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو ( بعنی نہ بلند آ واز سے بولو، جب آپ کے سامنے بات کر ٹی ہو، جا ہے خطاب آپس میں ہی ہو۔اور نہ برابر کی آواز سے بولوجب خود آپ سے خطاب کرنا ہو ) بھی تنہارے اعمال برباد ہوجا کیں اور تنہیں خربھی نہ ہو (اس کا مطلب بیہ ہے کہ بعض اوقات آ واز کا بلند کرنا کہ صورت میں بے باکی ہے، اور آیس میں ایک دوسرے سے زور سے بولنا ك فطرى طور يرسمنا في ب، اس لئة تالع فخص جس كتابع موتاب قول اورحال كاعتبار ساس كاادب اس برلازم ہوتا ہے اور اس میں اس اوب کا خیال نہ کرنا ہے اذیت پہنچانے کا سبب ہوسکتا ہے۔ اور رسول کو اذیت پہنچا ناعمل کو برباد كرف كاسبب باوراكرچددومرى نافرمانيال عمل كوبربادكرف كاسبب يس مونس بيكن بينافرمانى سب يس يخصوص ہے، البتہ بعض اوقات جبکہ طبیعت زیادہ تھلی ہوئی ہو بیامور نا گوارٹیس ہوتے اس وقت ایذا واقع نہ ہونے کی وجہ سے بربادي كاسببنيس موت اور چونكدسنن وإلے كواذيت كا مونا يان مونا اول كومعلوم نيس موتا اوراس بنياد يرمكن ے کہ اذبت ہوجائے اور اس سے اعمال برباد می ہوجائیں اور بولنے والا ای گمان میں رہے کہ اذبت نہیں ہوئی ۔ البذا اعمال کے برباد ہونے کی بھی خبر ند ہو۔﴿ لَا تَتَنْعُدُونَ ﴾ کے یہی معنی ہیں۔اوراس وجدے مطلق آواز کو بلند کرنے اور زورے بولنے سے منع کیا گیا کہ اگر جہاس کے بعض افراداذیت پہنچانے کا سبب نہوں سے لیکن اس کی تعیین کیسے ہوگی؟ للندامطلق ایسے تمام ہی طریقوں کوچھوڑ دینا جاہے۔

سية آواز بلندكر نے پر ڈرانا تھا۔آ گے آواز کو د فی ہوئی رکھنے کی ترغیب ہے کہ ) بے شک جولوگ اپنی آواز وں کواللہ کے رسول (میلائی کے سامنے د فی ہوئی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلول کواللہ تعالی نے تقوی کے لئے خالص کر دیا ہے ( بعنی ان کے دلول ہی تقوی کے سوا کہ فریش ہے، مطلب ہیہ ہے کہ یکا بل شقی ہیں۔ مطلب ہیہ علوم ہوتا ہے کہ مطاب بیاب ہیں تقوی کی کا کی لی موقوع حدیث کے مطابق تقوی کا کمال یہ کہ مناص اس باب ہیں تقوی کی کمال کی صفت پائی جاتی ہے، کیونکہ ترخی کی مرفوع حدیث کے مطابق تقوی کا کمال یہ ہے کہ الا بیلی بلہ حلوا گھا بلہ باس: یعنی ' بندہ اس وقت تک مقی ہیں ہو کی دیت کے کہ ان پیل موسکتا جب تک ان چیز وں سے نیچنے کی غرض ہے جن میں کوئی حرج ہیاں چیز وں کو نہ چھوڑ د ہے جن میں کوئی حرج والی مناص حرج والی مناص کر بیلی ہے درآ واز بلند کرنے کی ایک شم مرج والی ہے جس میں کوئی اذبت بو ۔ جب انھوں نے مطلق آواز کے بلند کر نے کو ترک کر دیا تو حرج والی سے بی کر بغیر حرج والی کو ترک کر دیا تو حرج والی سے بی کر بغیر حرج والی کو ترک کر دیا تو حرج والی سے بی کر بغیر حرج والی کو ترک کر دیا تو کر کے والی سے بی کر بغیر حرج والی کو ترک کر دیا تو حرج والی سے بی کر بغیر حرج والی کو ترک کر دیا تو کہ کوئی اذبت ہو ۔ جب انھوں نے مطلق آواز کے بلند کر نے کوئی کر مناح کر نے کے بعد تو ووٹوں تھیں حرج والی ہیں۔ آگان کے اس کمال واقع ہوگیا اور ' اپ آ آپ' کی قیماس لیے لگائی کر مناح کر نے کے بعد تو ووٹوں تھیں حرج والی ہیں۔ آگان کے اس کمال واقع ہوگیا اور ' اپ آ گرت کا ان اوگوں کے لئے مغفر ہے اور گھیں اجرب ہے۔

(اوراگلی آیون) قصدیہ کہ بی تھی جب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے آئے تو آپ اپنے جمرہ میں افریف فرما تھے، ان لوگوں نے تہذیب ندہونے کی وجہ سے آپ کونام لے لے کر پکارنا شروع کردیایا محمد الحوج المبنا لیدنی ان ان گورش این اسحاق کے حوالہ سے ابن عباس سے المبنا لیدن ان اسکات کے حوالہ سے ابن عباس سے روایت ہے کہ) جولوگ آپ کو جمرل کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر کو عقل ٹیس ہے (ورنہ آپ کا اوب واحترام کرتے اور الی جرات نہ کرتے اور ﴿ اَحْتَ فَرَحْمُ اللهُ فَرَمانے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے واقعی جرات وہمت والے نہیں ہوں گے کین دیکھا دیکھی دہ بھی فلطی کر ہیشے۔ اور یاسب ایک ہی طرح کے ہوں کین اس افظ کے کہنے محمد والے نہیں ہوں گے گئی ہو۔ اور پی طریق وعظ کے سے کوئی بحر کے گئی ہو۔ اور پی طریق وعظ کے سے کوئی بحر کے گئی ہو۔ اور پی طریق وعظ کے تو بیان تھی ہو جاتے تو بیان تھی اور اگر بیادگ اس بھی تو بہ کرلیں تو معاف ہو جائے ، کیونکہ ) اللہ بخشے والا ، رخم کرنے والا ہے۔

نے بہت تکلف کر کے اپنی آ وازکوکم کرلیا، جیسا کہ الدر ہیں ہے۔ اور علاء نے تفری کی ہے کہ جو حضرات دین کی بزرگی رکھتے ہوں، ان کے ساتھ بھی بہی اوب برتنا چاہئے کہ اگر چہ سوءادب کا وبال اس ورجہ کا نہ ہوگا، کیکن بلاضرورت اذیت پہنچانا حرام ضرورہ اور اعمال کے برباوہونے کی وضاحت ہیں جو کہا گیا ہے کہ بیاس عام ہیں سے خصوص ہے، احتر کے نزدیک آسان امریبی ہے۔ اور اس سے معتز کہ وخوارج کے اس استدلال کی بھی گنجائش نہیں دہی کہ گناہ کرنے سے آوئی ایمان سے خارج یا کہ اور کہ اور کہ اس استدلال کی بھی گنجائش نہیں دہی کہ گناہ کرنے سے آوئی ایمان سے خارج یا کہ اس امری ضرورت ایمان سے خارج یا کفر ہونا رسول اللہ سے اور نہی کی اور بت کے واسط سے تکلف کے ساتھ وابت کیا جائے ، کیونکہ آواز کے بلند ہونا وغیر و کفر ہوسکی ہے جس سے خاص مقصود آپ کواڈیت پہنچانا ہی ہو، معصیت کے برخلاف کہ اس کا امر آسان ہے اور یہ جو لو۔

اورجیسا کہ اللہاب میں ہے کہ ایک معصیت کو بھی اعمال کا ہر باد کرنے والا کہنا پڑے گا تو اس جزئید کے اثبات کی ضد کوئی نفی کرنے والا کلیڈھس کے طور پڑئیں ہے، اس لئے اس کا قائل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں نبی سیالی کی کی عظمت و ہزرگی کی خاص رعایت ہے اس لئے اس کے قائل ہونے میں زیادہ ترجے ہے۔

اس قاعدہ کوجو ظاہر میں عام معلوم ہوتا ہے کہ معاصی یعنی نافر مانیاں اعمال کو برباد کرنے والی ٹیس ہیں بخصوص کہنا پڑے گا،

اس قاعدہ کوجو ظاہر میں عام معلوم ہوتا ہے کہ معاصی یعنی نافر مانیاں اعمال کو برباد کرنے والی ٹیس ہیں بخصوص کہنا پڑے گا،

جس پر قریب والی آیت کی توجیہ کے سوااور کوئی دلیل نہیں ہے اور چونکہ دوسری توجیہوں کا بھی احمال ہے اس لئے اشکال ہے احمال کے ہوتے ہوئے اس طاہر کا دلیل بننا مشکل ہے، اور بغیر دلیل تخصیص کا دعوی کرنا مشکل ہے اس لئے اسک توجیہ کی سوئی جس میں قریب کے ہوتے ہوئے اس طاہر کا دلیل بننا مشکل ہے، اور بغیر دلیل کے تخصیص کا دعوی کرنا مشکل ہے اس لئے اسک توجیہ کی سوئل ہوئی جس میں شخصیص کا بھی قائل ہونا نہ پڑے اور آیت میں بھی کوئی دور در از کی تاویل نہ کرنی پڑے ہے تانچواس کا جواب کئی دوسری تغییر دل میں گئی گیاں کے در لیجالشر تعالی کی بارگاہ میں دعا کر کے مدما تھی کہاں کے کلام میں کوئی الیا مضمون الی جائے جواس آیت کی تغییر میں مددگار ہوجائے، بیدعا کر کے جومتوی مولا ناروم کھولی تو دوسرے مناسب اشعار کے ساتھ میشعر نکلا:

چوں دل آن شاہ زیں سال خون بود کا عصمت او انت فیہم چون بود (۱)
جس میں بہت ہی تھوڑ اساغور کرنے سے فوراً بیوضاحت دل میں آگئ کہ باد بی اور گنتائی جب رسول اللہ سَلَّا لِلَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کواذیت پہنچانے کی نیت سے نہ موسرف گناہ ہی ہوگا مرجونکہ میدسول کواذیت پہنچانے کا سبب ہوگا (اور میمولانا کے قول زيسان خون بود كمطابق م) اوررسول الله علي كاذيت كبنيانات تعالى كزديك ال قدرنا بسند م كبعض اوقات وہ ذات ورسوائی ، تو فیق ندرینے اور بندہ کے حق کی حفاظت نہ ہونے کا سبب ہوجاتا ہے ( اور بیمولانا کے قول عصمتاو ﴿ أَنْتَ فِيهِمْ ﴾ چول بود كمطابق م) اور يذلت ورسوائي ، اختياري كفريس واقع بون كاسبب بوجاتا ب،اوركفركا اعمال كوبربادكرف والا بونامعلوم ب، لهذامعنى يهوع كمتم رسول الله على الله على المندمة واز بلندمت كرو اوراو نجی آواز سے مت بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عظیمی کے تکلیف پنچے جس سے تم ذکیل ورسوا ہوجا و اور اس ذلت ورسوائی کے سبب خدانخواستہ تم جان ہو جھ کر کفر کے اعمال کرنے لکوء اور جس وقت تم نے آواز بلند کرنے اور زورے ہو لئے كاعمل كيا تفااس وقت تهيس رسول كى اذيت اورتن كى رسوائى كے داسط سے آ داز كے بلند كرنے اور كفر كے لئے زور سے بولنے کے سبب کی خبراوراس کا حمّال بھی ندتھا، کیونکہ اس کے احتمال مرصحابہ کے اس عمل کا احتمال کب ہوسکتا تھا، لبذا میں نے جو کہاہے کہ 'کہیں ایبانہ و' الخ بیر آن تُنعبَط کے لین 'کہیں برباد ہوجا کیں' کا برباد ہوجانے کا اندیشہے' کی تاویل کا حاصل ہے۔اور جوبیکہاہے کہ اس وقت تہمیں خربھی ندہو، چنانچہ ظاہر ہے کہ اس کا احتال بھی نہ تھا۔اور ﴿ أَ نَكُوْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ كا عاصل بالبزااس وضاحت كم معصيت كابلاواسط بربا ومونا بحى لازم ندآيا-اورابل سنت نے اس بلاواسط برباد ہونے کی فی فرمائی ہے اور اس معصیت کا دوسری معصیتوں سے زیادہ شدید ہونا بھی ابت ہوگیا جیسا کہاس موقع پر بھے میں آرہا ہے کہ دوسری معصیوں میں اس سم کی وعید نیس آئی۔الحمد للد ا کہ اس وضاحت سے ساری بات صاف ہوگی اور لفظوں کے اعتبار ہے بھی کس تکلف سے کام جبیں لینا پڑا۔ اور بیاللہ تعالی کافعنل اور مولانا کی بركتول كالرب

اوراحظر کہتا ہے کہ اور کی وضاحت میں صال والے جملہ ﴿ اَ نَتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ کامُل کرنے والے سے تعلق تکم کے طور پر ہوگا۔ اس کے بعداس حال کی ایک وضاحت تھے تعلق کی ذہن میں آئی جس کوا بھی لکھے نہیں پایا تھا کہ میرے مشفق مولوی حبیب صاحب نے جھے لکھ کردکھائی چونکہ وہ بالکل وہی وضاحت تھی جو میں لکھنا چاہتا تھا، اس لئے جھے اس سے پوری طرح اتفاق ہوا۔ چنا نچ آگاں کو کھا جارہ ہے کہ چونکہ ﴿ اَ نَتُمُو لَا تَشْعُرُونَ ﴾ ﴿ اَنْ نَحْبُطُ اَعْمَا لُکُمُم ﴾ کا حال ہے اس لئے جھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بیان کا عنوان سے ہو ۔ لہذا سے عنی ہوئے کہم آواز کو بلند نہ کرواور ذور سے نہ بولو کہ بس اس کے جھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بیان کا عنوان سے ہو ۔ لہذا سے عنی ہوئے کہم آواز کو بلند نہ کرواور ذور سے نہ بولو کہ کہ بس اس کے جھے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بیان کا عنوان سے ہو ۔ اور ذات ورسوائی اختیاری کفر تک بہنچاد سے اور ذات ورسوائی سب ہونے کی وجہ سے ذات ورسوائی کی حد تک بہنچاد سے اور ذات ورسوائی اختیاری کفر اندال کے برباد ہونے کا سب بن جائے ) اور تہمیں احساس بھی نہوکہ اس کا اصلی سب تہمارا آواز کو بلند کرنا اورزورے بولناہی تھا،اورتمہاری اس لاپروائی نے تہمیں بیرے دن دکھائے،اس عنوان میں پورامقصود بھی آھیا۔اور ﴿ اَنْ تَکُوْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ کا حال ہونا بھی طاہر رہا۔

اور لفظ ﴿ عَنْ تَخْدُرُ ﴾ كساته ﴿ الَّذِيهِ مَ ﴾ ال لئے برحایا كه اگر باہر نظے، محرقرینه سے معلوم ہوا كه ان سے طفے كے لئے تشریف نہيں ال نے مثال كے طور پر باہر آ كركسى اور كام كى طرف متوجہ ہو محے تو آئيس اس وقت اور بھى صبر كرنا جا ہے يہاں تك كه آپ ان كى طرف توجه فرما ئيں، كونكه يد نكلنا ان كى طرف نہيں ہے جو كه مبركى غابت تقى ۔ بلكه ان كى طرف توجہ ہونا جو كه ان كى طرف تكنيكا حاصل ہے، مبركى غابت ہوگى۔

﴿ يَا يُنُهَا الَّذِيْنَ أَمُنُواۤ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ رِلْبَإِ فَتُبَيِّنُواۤ اَنْ تُصِيْبُوا قَوْمُا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِعُوا عَلَامًا فَعَلْتُمْ نُلِامِنْنَ ۞ ﴾

تر جمہ: اے ایمان والو! اگر کوئی شریرآ دی تبہارے پاس کوئی خبرالا وے تو خوب شخفین کرلیا کرد بھی کسی قوم کونا دانی سے کوئی ضرر نہ پہنچا دو، پھرا ہے گئے یر پچھتا نا ہڑے۔

ربط: اوپر نی شان کے متعلق آ داب میں ارشاد تھا ﴿ لَا نُقَدِّمُوْ اَبَانِ کَدَ عَدِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ لیمن شرقی اجازت سے پہلے کسی معاملہ میں آ کے مت برحو، اب اس عام امر میں سے ایک خاص امر کا ذکر فر ماکر اس شرقی علم سے اجازت سے پہلے کہ معاملہ میں اور وہ خاص امر کسی خاص فحص یا مجمع کی شکایت پہنچانا ہے، اور شرقی اجازت سے پہلے بغیر خقی تے اس شکایت کے نقاضے بڑکل کرنا ہے۔

### بغير تحقيق چغلى يمل كرنے سے منع كرنا:

(بیآیت ایک فاص قصہ کے طور پر نازل ہوئی جب کہ تھم عام ہے، قصہ یول ہے کہ حضور سِلاَ تَقِیَّا نے وابید ہن عقبہ کو ہی مصطلق ہے زکوۃ وصول کرنے کے لئے بھیجا، اورا کی روایت بیس ٹی و کید آیا ہے۔ ولید کے اوران کو گوں کے درمیان جہالت کے زمانہ سے کچھ دشمنی تھی، ولید کو وہاں جاتے ہوئے اندیشہ ہوا، کین وہ لوگ ولید کے آنے کی خبری کران کے استقبال کے لئے اپنی ہستی سے باہر آگے جس کی وجہ سے ولید کو گمان ہوا کہ بیلوگ قل کرنے کے ارادہ سے آئے ہیں، چنانچہ دور سے ہی واپس ہو گئے اور جاکر رسول اللہ سِلا تھی جاور قرماویا کہ مطابق کہ دیا کہ وہ تو اسلام کے خلاف ہوگئے ہیں، آپ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور جھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں پایا، چنانچہ آکر بتاویا جس سے آپ کو اطمینان ہوگیا، اس پر سیکم نازل ہوا۔ یہ با جس میں نے درمنٹور کی ٹی روائے ول سے خلاصہ کے طور پر لی جیں اور بعض روائےوں میں آیا ہے کہ خود وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کوا طمینان ولایا۔ دونوں شم کی روایتوں میں مطابقت اس طرح ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوں) اے ایمان والوا (جس طرح ولید بن عقبہ کی خبر برہ اس کے باوجود کہ ولید برفائ ہوئے کا تھم خبیں لگایا گیا ہے۔ رسول اللہ سی الگایا گیا ہے۔ رسول اللہ سی الگایا گیا ہے۔ رسول اللہ سی الگایا گیا ہے اور اور جہیں معلوم ہوچکا ہے کہ شری تھم سے آگے ہوئے اور اور جہیں معلوم ہوچکا ہے کہ شری تھم سے آگے ہوئے اور اور جہیں معلوم ہوچکا ہے کہ شری تھم سے آگے ہوئے اور اور جہیں معلوم ہوچکا ہے۔ اور جب ایسے خفس کے ہوئے ہیں گیا گیا ہے۔ اور جب ایسے خفس کے بارے میں بیتھم ہوگا ، اس پر ہم جہیں ہوئے کا تھم خبیں لگایا تو فائ کے بارے میں تو اور بھی زیادہ بیتھم ہوگا ، اس پر ہم جہیں اور بینی اس کی شری اس پر ہم جہیں کی اگر کوئی شری آ دئی تھمارے پاس کوئی خبر لات (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو (بغیر اہتمام کے لئے پھر تھم دیتے ہیں کہ اگر کمل کرتا ہوتو پہلے) خوب تحقیق کرلیا کرو بھی کسی تو م کونا وائی کی وجہ سے کوئی تھمان نہ پہنچا دو کہ پھر اپنے کئے پر پچھتا نا پڑے۔

فاكده: مطلب بيكة جس طرح اس واقعه ميس رسول الله يتاليني في في الله الله على الله على الله على الله على الله على خلاف وہی الله اوراس کے رسول سے آ محے بڑھنے کا حکم ہے،جس سے منع کیا حمیا ہے، البذا ﴿ بِنَا يُنْهَا الَّذِينَ المنوا ﴾ میں عام مؤمن مخاطب ہیں اور فاس سے عام فاس مراد ہیں ، اور فاس کا ذکر تھم میں مبالغہ کے فائدہ کے لئے ہے، اس کا مطلب بنہیں کہ جس کے قصد میں بیآ بت نازل ہوئی ہاس کوفات کہدیا گیا ہے، لہذا اس آیت سے ندولید کا فاس ہونا لازم آیا اور نداس کا شبدر ہا کدریوجم ہوکہ آ ب فیر شختیت کے چھکارروائی کرنی جابی ہوگی۔شبددور کرنے کی وجہ طاہر ہے كاس ميس خطاب آپ سے ہے بی نہيں، بلک عام مؤمنوں كو كم ہے كاس طرح كے معاملوں ميں حضور مطاف اللہ كاس طریقد پر مل کرو،اوراس خبرے مطلق خبر مرادنہیں ہے، بلکہ جس امریمل کرنے سے کسی کا نقصان لازم آتا ہو،جیسا کہ ﴿ أَنْ تَتُصِينُبُواْ ﴾ الخاس كا قرينه ب، تواس مخف كى فيرجس كفاس بون كاحتمال بهاوراس مخفى كى بعى جس كافاس ہوتا ہو چکا دونوں ہی خبریں تبول کے قابل نہیں ہیں، لہذااس موقع پرمطلق خبر واحد کے مقبول یاغیر مقبول ہونے کی تفصیل سے بحث کرنا ایک زایدامرے، اوراس طرح صحابہ کے عدول اور غیر عدول یعنی مغبول وغیر مقبول ہونے کی بحث کرنا بھی زائدامرے، کیونکہ دلید کا فاسق مونا آیت سے لازم بی نہیں آتا۔ بلکہ حدیث سے بھی لازم نہیں آتا۔ اس لئے کیمکن ہے كەلىدكوخودگمان يى غلطى موئى مورى وتىكىتىنۇ كىسىيى تىقىدۇنىيى كەن خېركى ضرورى تىخقىق كى جائے، كونكەاسىي اجماع ہے کہ اگر ہم کسی کی برائی من کر بالکل ہی دھیان نددیں تو جائز ہے، بلکہ بعض جگہ تو تجسس یعنی چھان بین کرنا حرام ہ، بلکاس سے مقصود بغیر تحقیق کے مل کرنے سے منع کرنا ہے، جیسا کہ ترجمہ کی وضاحت میں طاہر کردیا ہے۔ اوربیایک منتقل مئلہ ہے کہ تحقیق کرنا کہاں واجب ہے؟ کہاں جائز ہے؟ اور کہاں منع ہے؟ تواس بارے میں مختصر

انداز میں بات سے ہے کہ جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی شری واجب فوت ہوتا ہوہ وہاں واجب ہے۔ مثال کے طور پر سلطان کی کے مرقد ہونے کی صورت میں اس پر واجب ہے کہ اس کو تو ہہ کرادے ورندل کردے، اس لئے تحقیق واجب ہوگی۔ یا مثال کے طور پر سلطان نے سنا کہ فلال شخص، فلال شخص کوئی کرنا جا ہتا ہے تو سلطان ہونے کی وجہ سے رعایا کی حفاظت اس کے ذمہ واجب ہے، اس لئے اس کی تحقیق اور حفاظت کا انتظام کرنا واجب ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق اور حفاظت کا انتظام کرنا واجب ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق اور حفاظت کا اور حقیق کرنے ہے۔ اس لئے اس کی تحقیق اور انتظام واجب ہے اور جہال تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہیں ہوتا اور تحقیق کرنے سے اس شخص کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا جس کے بارے میں مینچر پہنچائی گئی ہے تو وہال تحقیق جائز ہے جیسے میسنا کہ فلال مخص خفیہ طور پر شراب پیتا ہے تو چونکہ تحقیق نہ کرنے سے اپنا کوئی نقصان نہیں اور تحقیق کرنے سے اس کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، خوب مجھلو۔

﴿ وَاعْلَمُواْ آَنَ فِيْكُمْ رَسُولُ اللهِ مِ لَوْ يُطِيُعُكُمْ فِي كَتْبَيْرِ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِيْتُمْ وَلَانَ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْكُعْرُ وَالْفَسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ \* اُولِيِّكَ هُمُ النَّكُمُ الْكُعْرُ وَالْفَسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ \* اُولِيِّكَ هُمُ النَّكُمُ الْكُعْرُ وَالْفَسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ \* اُولِيِّكَ هُمُ النَّيْكُمُ الْكُعْرُ وَالْفَسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ \* اُولِيِّكَ هُمُ النَّيْكُمُ الْلِائِشِدُونَ فَي فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَ نِعْمَةً \* وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ ﴾

ترجمہ: اور جان رکھوکہتم میں رسول اللہ ہیں۔ بہت ی با تیں ایک ہوتی ہیں کہ اگر اُس میں تہارا کہنا مانا کریں توتم کو بڑی معنرت پنچے کیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اُس کو تہارے دلوں میں مرغوب کرویا اور کفر اور نسق اور عصیان سے تم کو نفرت دیدی۔ ایسے لوگ خدا تعالیٰ کے فضل اور انعام سے راہ راست پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔

ربط: او پر ﴿ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَ عِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ﴾ مِن بَي عَلَيْ اَيْ ادب يه بتايا ميا ہے کہ کسی معالمہ میں آپ کے محم ہے آگے نہ بڑھا جائے ، اوراس امر کی بعض شمیں دینی امور نہیں بلکہ دنیاوی امور ہیں ، بھیے آپ نے معرت ندنب اوران کے بھائی سے فر مایا تھا کہ ندنب کا لکان زید بن حارث سے کر دیا جائے تو ایے امور کے دنیاوی ہونے کی وجہ سے آگے بڑھنے کے جائز ہونے اوراطاعت کے واجب نہ ہونے کا شبہ ہوسکتا ہے ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کرا سے معالموں ہیں بہ خیال بھی ہوسکتا ہے کہ بیامور دائے اور تدبیر سے متعلق ہیں ، خود صفور میں ایک میں بردھ کرا سے معالموں ہیں بہ خیال بھی ہوسکتا ہے کہ بیامور دائے اور تدبیر سے متعلق ہیں ، خود صفور میں ایک میں اور مسلمت کے مطابق ہے ۔ اب اس بارے میں ارشاد ہے اور چونکہ ایسے امور مرف صفور کی زندگی ہیں ہی چیش آسے ہیں ، اس لئے ﴿ وَاعْلَمُوْاَ اَنَى فِیْنِے مُ دَسُولُ اللّٰهِ کِه فر ما کراس شخصیص کی نفس ظاہر فر مادی۔

#### امت بررسول الله مِنْ الله عَنْ الله الله عنه الله

اورجان رکھو کہتمہارے درمیان اللہ کے رسول (مَنْ اللَّهِ عُرود) ہیں (جواللّٰد کی بڑی تعمت ہیں، جبیا کہ ارشاد ہے ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيْرِمْ رَسُولًا مِنْ ٱنْفُسِرِمْ ﴾ الخ للذاس المتكاشكريب كمم سسى بات يس آپ كى نافرمانى مت كرو، جا ہےوہ بات د نياوى ہى كيوں ند ہو، اوراس فكريس مت يردوكد د نياوى اموريس خود حضور ہماری رائے کے مطابق عمل کیا کریں، کیونکہ ) بہت ہی با تیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگران میں تمہارا کہنا مانا کریں توم متہیں بہت نقصان بہنچے۔اس کے برخلاف آپ کی رائے رحمل کیا جائے، کیونکہ اس کے دنیاوی امر ہونے کی صورت میں آگر چداس میں مصلحت کے خلاف ہونے کا اخمال اینے آپ میں نبوت کی شان کے خلاف اور محال نہیں لیکن اول تو السامورجن میں ایسا احمال ہو، بہت ہی کم لینی نہ ہونے کے برابر ہول مے، پھرا کر پچھ ہوں بھی اوران میں مصلحت فوت مجى موجائة توسيتنى برى بات بكراس مصلحت كالبهترين بدل يعنى رسول كى اطاعت كالجراور وابضرور ملے كا اس کے برخلاف کرتمہاری رائے پڑمل ہوکہوہ بہت ہی تھوڑے ہی چھربھی کچھا سے جی نکلیں سے جن میں مصلحت ہو،اگر چہوہ متعین تونہیں ہیں، پھر بہت ہی کم ہوں گے، زیادہ اخمال نقصان ہی کا ہے، پھراس نقصان کا کوئی بدل نہیں، اور اس وضاحت سے "كثير"كى تيدكافاكده بحى معلوم موكيا، ببرحال اكرآب سالني الله تم لوكول كى موافقت كرتے تو تم بدى مصیبت میں برجاتے )لیکن الله تعالی نے (تهربیس مصیبت سے بچالیا،اس طرح که) تهربیس ( کامل ایمان کی محبت دی اوراس (کے حاصل کرنے) کوتمہارے دلول میں اچھا کر دیا۔ اور کفر اور فسق ( یعنی کبیرہ گنا ہوں ) اور ( مطلق ) نافر مانی (بعنی صغیره گنا مول سے تہمیں تبہارے دلوں میں) نفرت دیدی (پیدا کردی جس کی وجہ سے تہمیں ہر دفت رسول میلانتیانی کی رضا وخوشنودی کی تلاش رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے تم رسول سالنہ اللہ کی رضا کا سبب بننے والے اعمال سے متعلق احکام کو مان لیتے ہو۔ چنانچہ جب جمہیں معلوم ہوگیا کہ دنیادی امور میں بھی رسول کی اطاعت واجب ہے اورمطلق اطاعت کے بغیرایمان کال نہیں ہوتا اور کال ایمان حاصل کرنے کی رغبت پہلے سے موجود ہے، پس) تم نے فور اُس حکم کو تبول بھی کرلیا،اورانہیں قبول کر کے ایمان کی اور محیل کرلی)ا یسے لوگ (جوایمان کی محیل سے محبت رکھتے ہیں)اللہ تعالی كِفْضُل دانعام سے سيد معے داسته پر بيں۔ اور اللہ تعالیٰ (نے جوبيا حكام فرمائے بيں تو وہ ان كی مصلحتوں كو) جانے والا ہاور (چونکہ) حكمت والاہے (اس لئے ان احكام كوواجب كروياہے)

فَا مُده: ﴿ وَاعْلَمُوْاَ أَنَ رَفِيْكُمْ رَسُولُ اللهِ ﴾ كالفاظ كافا ما براس امر كا قرينه بكران ميس كسى ايسامر كابيان به وضور مِنْ اللهِ كَا رَفْقَ كَ مَا تَعْدُ فَاصْ تَعَالَ الراحقر كَ فَرْد يك وه امريكى دنيا وى معاملون ميس اطاعت كرتا باور ﴿ فِي حَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كَرَبْ اللهُ عَنْ كَرَبْ اللهُ عَنْ كَرَبْ اللهُ عَنْ كُرا لِي اللهُ اللهُ عَنْ كَرَبْ اللهُ عَنْ كَرَبْ اللهُ اللهُ عَنْ كَالْمُ عِنْ عَلَى اللهُ عَنْ كَالْمُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُكُ وَلَا عَنْ اللهُ عَنْ كَنْ اللهُ عَنْ كَاللهُ عَنْ كَالْمُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كَاللهُ عَنْ كَالْمُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ اللهُ عَنْ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلْمُ كُونُ عَنْ عَنْ كُونُ عَلْمُ عَنْ كُونُ عَنْ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَلْمُ كُونُ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَالِمُ كُونُ عَلَى عَلْمُ عَنْ عَنْ كُونُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَلَى عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ كُونُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل عَلَى ع اطاعت کی تنجائش نہیں، اور تخصیص کی وجہ بینیں کہ اگرائپ اپنے بعد کے لئے ایسے احکام فرما جاتے تو اطاعت واجب نہ ہوتی بلکہ تخصیص کی وجہ بیہ کہ آپ نے ایسے احکام نہیں فرمائے، کیونکہ بیاحکام جزئی تھے اور حضور نے جو بمیشہ باتی وقائم رہنے والی شریعت چھوڑی ہے، وہ کلی احکام ہیں، اور اس مسئلہ کی تخفیق کہ دنیاوی امور میں اطاعت کس شرط سے واجب ہے، سورة الاحزاب آیت ۲۳۱ ﴿ وُمِنَا کَانَ لِدُوْمِينَ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةَ ﴾ میں گذر چکی ہے۔

ترجمہ: اوراگرمسلمانوں میں دوگروہ آپس میں اڑپڑیں تو اُن کے درمیان اصلاح کردو، پھراگراُن میں کا ایک گروہ دوسرے پرزیادتی کرے ہوجاوے، پھر دوسرے پرزیادتی کرے ہوجاوے، پھر اگر اور انسان کی طرف رجوع ہوجاوے، پھر اگر رجوع ہوجاوے، پھر اگر رجوع ہوجاوے اللہ تعالی اگر رجوع ہوجاوے تو اُن دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کردو اور انساف کا خیال رکھو۔ بیشک اللہ تعالی انساف والوں کو پہند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں، سواین دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کردیا کرواور اللہ سے در ہاکروتا کرتا کہ پر رجمت کی جاوے۔

ربط: اور بی سالنی کی السی کی کا ذکر تھا۔ اب بعض آپسی حقوق اور ساجی آ داب کا بیان ہے، جس میں کی تھم بیان کے گئے

ببلاظم: مسلمانول كدرميان ملح كراناادرفسادي هيلان والول كشركود فع كرنا:

اوراگرمسلمانوں میں سے (دوگردہ آپی میں اڑپڑی توان کے درمیان سکے کرادو (کہ جس بات پر جھاڑا ہے اس کودور کر سلم کی کوشش کے بعد بھی ) ان میں کا ایک گردہ دوسرے پرزیادتی کرے (اور لڑنا بند نہ کرے) تواس گردہ سے بڑا ور بھی کر اس کی کوشش کے بعد بھی ) ان میں کا ایک گردہ دوسرے پرزیادتی کرے (اللہ کے جھم سے مراد لڑنا بند کر میا اور سلم کا راستہ اختیاد کرنا ہے کہ اگر (دہ) زیادتی کر فی والا (فرقہ ، اللہ کے جھم کی طرف بلیف آئے (اللہ کے جھم سے مراد لڑنا بند کر باور سلم کا راستہ اختیاد کرنا ہے کہ اگر دہ کہ اللہ کے جھم کی طرف کی بلیف آئے (لیمن کا رائن کے درمیان انساف کے ساتھ سلم کردو (لیمن شرق حدول کے مطابق اس محاملہ کو طے کردو، صرف لڑائی جھاڑا بند کرنے والی کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم خیال رکھو (لیمن نفسانی خواہش کو غالب ندہونے دو) ہے شک اللہ انساف کرنے والوں کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم خیال رکھو (لیمن نفسانی خواہش کو غالب ندہونے دو) ہے شک اللہ انساف کرنے والوں کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم خیال رکھو (لیمن نفسانی خواہش کو غالب ندہونے دو) ہے شک اللہ انساف کرنے والوں کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم خوال کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی میں کرنے والوں کو بہند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی میں کو بھوٹ کی کا میں کا میں کو بھوٹ کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کے دول کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے دول کے دول کی کو بیند کرتا ہے (اور ہم نے جوسم کی کو بیند کرتا ہے دول کے دول کر دول کے دو

کرانے کا تھم دیا ہے تو اس کی وجہ بیہے کہ) مسلمان تو سب (دین میں شریک ہونے کی وجہ سے جو کہ معنوی نسب ہے،
ایک دوسرے کے) بھائی ہیں، تو اپنے وہ بھائیوں کے درمیان سلح کرادیا کرو(تا کہ بھائی چارہ قائم رہے) اور (صلح کے
وقت) اللہ سے ڈرتے رہا کرو(لینی شریعت کی صدود کی رعایت رکھا کرو) تا کہتم پرتم کیا جائے۔

فاكده الرنے والے كدان كے آپس ميں الرنے كا امكان مويا خوداس وقت الرب موں جو كدمسلمان مول جا ہے مخلص مسلمان ہوں یادلوں میں نفاق رکھنےوالے ہول، جیا ہے ایک ایک اڑر ہے ہول یا کئی گئ ۔ ان کے احکام کی تفصیل میہ ہے کہ یا تو دونوں جماعتیں مسلمانوں کے امام بعنی حاکم کے ماتحت ملک میں رہتے ہوں یا دونوں اس ولایت سے باہر ربتے ہوں یا ایک اس ولایت میں رہتا ہواور دوسرااس سے باہر رہتا ہو، پہلی صورت میں اگر عام لوگوں کی کوشش سے ان جں لڑائی جھکڑا ہنٹہیں ہوا توامام کےاوپران پر سلح کراناوا جب ہے، پھر تین حالتیں ہیں یا تو دونوں اطاعت کرکیں یا دونوں اطاعت سے الکارکردیں یا ایک اطاعت کر لے اور دومرااطاعت سے خارج ہوجائے۔ مہلی حالت میں قصاص اور دیت كاحكام جارى مول كاوربيسب ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ يني "ان دونول كدرميان ملى كرادو"كي عم من داهل ہیں اور دوسری حالت دوسری صورت سے متعلق ہے جس کا حکم آ مے آرہا ہے اور تیسری حالت تیسری صورت سے متعلق ہے کہاس کا تھم بھی آ گے آر ہاہے اور دوسری صورت میں دونوں باغی ہیں لینی جواطاعت سے انکار کردیں، ان کا تھم آ گے آر ہا ہے، اور تیسری صورت میں جو حکومت کے ماتحت ہے اسے عادل کہتے ہیں اور جواطاعت سے انکار کررہا ہے اسے باغی کہتے ہیں کہ وہ خودام بی سے اڑنے پرآمادہ ہے۔﴿ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَامُهُمَا ﴾ يعن "اگران ميں سے ايك دوسرے برزیادتی کرے"اس میں اس (تیسری شم کا) تھم ہے،اس کی تفصیل بیہے کہ پہلے ان کاشبہ یا شکایت دور کی جائے ملح كرانے كے لئے بيايك لازى بات ہے، پھراگروہ بغاوت اور زيادتى چھوڑ ديس تواس صورت ميں ان سے كوئى لاائى يا جنگ نہیں کی جائے گی ،اورا کر بازندآ ویں توان سے اڑائی کی جائے گی۔ پھرا کر انہیں قوت و شوکت حاصل ہے تو جنگ کے ونت توان سے متعلق میدا حکام ہیں کہ ان کے زخی گوتل کردیا جائے گا اور بھا گئے والے کا تعاقب بینی بیجیا کیا جائے گا،اور جنگ کے بعدان سے متعلق بیاحکام ہیں کہان کے ہاتھ سے جوعاد ل قل ہوں ان کا قصاص نہیں لیاجائے گا اوران کے ہاتھ سے جو مال تلف ہوااس کا ضمان بعنی بدلانہیں لیاجائے گا، بیسب احکام عدل وقسط میں داخل ہیں۔اورا گرانہیں قوت وشوکت حاصل نہیں ہے تو جنگ کے وقت ان سے متعلق بیا حکام ہیں کہ ندان کے زخمی گوتل کیا جائے گا اور ندہی ان کے بھا گنے والے کا پیچیا کیا جائے گا،اور جنگ ہے متعلق بیاحکام ہیں کدان کے ہاتھ سے جو عادل کا مال یا جان تلف ہوئے ہیں ان کا صان وقصاص لیا جائے گا، بیاحکام سب بھی عدل وقسط ہیں داخل ہیں، اوراحکام مشتر کہ بعنی قوت وشوکت کے ہونے اور نہ ہونے دونوں میں یہ ہیں کہ جنگ ہے پہلے بی ان کے تھیار چھین لئے جائیں گے، اور انہیں گرفتار کر کے قوبہ کرنے کے دفت تک قیدر کیس کے، اور جنگ کے دفت یا جنگ کے بعد ان کی اولا دکو غلام یا با تدی نہیں بنا کیں گے، ان کا مال غنیمت نہیں ہوگا ، البت ان کے تو ان کے مالوں کو ضبط رکھا جائے گا، تو بہ کے بعد والہی ویدیں گے۔ بیسب مجمی عدل وقسط میں داخل ہے اور بیسب احکام اس صورت میں جیں جب مسلمانوں کا کوئی امام یعنی حاکم موجود ہو۔ ور نہ الیک کی بھی لڑائی میں حصہ نہ لینے اور اپنے گھروں میں بیٹے رہے کا تھم ہے۔ ای طرح حن کی مدون مرت کی قدرت نہ ہونے یا حق اور باطل میں خنک وشبہ ہونے کی صورت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹے دہے کا تھم ہے۔ ان میں اکثر مسئلے ہونے یا حق اور باطل میں خنک وشبہ ہونے کی صورت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹے دہے کا تھم ہے۔ ان میں اکر مسئلے ہونے اور باطل میں خنک وشبہ ہونے کی صورت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹے دہے کا تھی امام کو انتظام کرنے کا اور دوسروں کو امام کو انتظام کرنے کا اور دوسروں کو امام کے ساتھ و دیے اور اس کی مدد کرنے کا تھم بھی واغل ہے۔

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا يُسْخَرُ قَوْمٌ فِنْ قَوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَا } مِنْ نِسَاءٍ عَلَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ، وَلَا تَلْمِزُواً انْفُسَكُمْ وَلَا تَنَا بَزُوا بِالْالْقَابِ ، بِنُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ، وَ مَنْ لَنْمِ يَتُبُ فَأُولَيِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والو! ندتو مردوں کومردوں پر ہنستا جاہئے کہ کیا عجب ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنستا جاہئے کیا عجب ہے کہ وہ اُن سے بہتر ہوں۔ اور ندا کیک دوسرے کوطعند دواور ندا کیک دوسرے کو گرے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گنا ہ کانام لگناگر اہے، اور جو بازندا ویں مے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

دوسراتكم: مذاق الراف ، طعندي اورنا پندالقاب سے بكار فى كاممنوع بونا:

 شی قوم اورنسا فقر مانے سے میقعسو وٹیس کہ گی مردگی مردوں کا اور گی جورتیں گئی جورتوں کا خدات نداڑا کیں کہ جا ہے گئی کا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایرائی ایک کا خدات اڑا الیس ۔ بلکہ اس سے مراد مرد اور صرف مرد اور صرف جورتیں ہیں جا ہے ایک ہو یا گئی۔ اورا گر مرد جورت کا یا عورت مرد کا خدات اڑا این اڑا این ہو گئی ہی بھی تھے ہے اور شاید اس کی خصوصیت اس لئے ہو گئا کثر خدات اڑا نا مردوں کے ذریعہ مردوں کا اور جورتوں کا بی ہوتا ہے اور بیا اس لئے کہ مردوں کے ذریعہ مردوں کا اور جورتوں کے ذریعہ جورتوں کا اور جورتوں کا اور جورتوں کا بیاس سے بھی ہو جورتوں کا اور جورتوں کا خدات اڑا نے کے منا مردوں کے ذریعہ جورتوں کا یا جورتوں کا خدات اڑا ان اڑا نے کے منا ہو ایک بیا جورتوں کے خدرتی اور بے حیائی بھی ہے ، اور جا ہے دومرا جمعنی اس کے موجہ کی ہو جورتوں کے خاتمہ بالخیر کا احتال ہے اس لئے ہو تعدی اُن بیکن تھی بڑا ہندگ تن کہ کہ کہ مراس میں مصداتی ہوگا۔ اور برے لقب کے ذریعہ ذکر کرنا اگر صحیح غرض کے بغیر ہوتو حرام ہا درا گرکوئی می خوش ہو کہ کوئی خوش ہو کہ کوئی الیہ بھی کا فر کرکرنا اگر سے مشہور ہو گیا ہے تو اس لقب کا ذکر کرنا حرام جو کا مرحال میں مصداتی ہوگا۔ اور برے لقب کے ذریعہ ذکر کرنا اس لقب سے مشہور ہو گیا ہے تو اس لقب کا ذکر کرنا حرام ہوگا۔ جیسے کوئی گئی کہ السے اس کے تو اس لقب کا ذکر کرنا حرام ہوگا۔ البت اگر اس لقب سے شہور ہو گیا ہو اس کے تو اس لقب کا ذکر کرنا حرام ہوگا۔

﴿ يَا يَنْهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اجْتَذِبُوا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِيِّ وَإِنْ بَعْضَ الظَّنِيِّ وَلَا تُجَسَّسُوا وَلَا يُغْنَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَ أَيُحِبُ آحَدُكُمْ أَنْ يَاكُلُ لَحْمَ آخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْ مُونُهُ و وَاتَّقُوا الله وَإِنْ الله تَوَابُ تَحِيْمُ ۞ ﴾

ترجمہ:اےایمان والو!بہت سے گمانوں ہے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اورسراغ مت لگایا کرواورکوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کر سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھالے؟ اس کوئو تم نا گوار بھتے ہو!اوراللہ ہے ڈرتے رہو۔ بیٹک اللہ بڑا تو بہتول کرنے والام بریان ہے۔

تيسراچوتفااور بإنجوال علم: برے كمان بنجس يعنى جيمان بين اور غيبت منع كرنا:

اے ایمان والو! زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اس لئے ہر ہم کے گمان کے حکم کی تحقیق کرکے کہ کونسا گمان جائز ہے ورکونسا ناجائز ہے، جائز کی حد تک رہا کرو) اور (کسی کے عیب کی) چھان ہین کے پیچھے مت پڑا کرو، اورکوئی کسی فیبت بھی نہ کیا کرے (آگے فیبت کی فدمت ہے کہ) کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پیٹھے مت پڑا کرو، اورکوئی کسی فیبت بھی نہ کیا گوشت کھالے؟ اس کوئم (ضرور) نا گوار بچھتے ہو (الہذا فیبت بھی ای طرح کی بیند کرتا ہے کہ اس سے بھی نفر ت ہوئی چاہئے۔ اس کی طرح ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح انسان کواس کا جسمانی گوشت نوج کرکھانے سے نکلیف ہوتی ہے کہ آبروگوشت

ے بھی زیادہ عزت اورشرافت والی ہے، جا ہے اس وقت اس وجہ سے کہ اسے عزت خراب ہونے کی خبر نہیں، حس نہ ہونے کی وجہ سے مروے کی طرح ہے، کیکن خودا پنے آپ میں تووہ تکلیف واذیت کا سبب ہے، جیسا کہ الخاز ن میں ہے ) اور اللہ سے ڈرتے رہو (اور غیبت چھوڑ دواور تو بہ کرلو) بے شک اللہ بڑا تو بقول کرنے والا (اور) مہریان ہے۔

فاکدہ: ﴿ کَیْرُیْدُا مِن الظّرَت ﴾ یعنی بہت ہے گان اور ﴿ بَعْضَ الظّرَق ﴾ یعنی دیادہ اور بھی خیر گئی دیا ہے کہ اور دھر امباح میں جا ہے۔ ایک وجہ ہے کہ طن کی گئی شمیں جیں: ایک واجب جیسے فتہی طن ایسے معاطوں میں جس میں کوئی نص نہ ہواور حسن طن یعنی اچھا گمان (اللہ کساتھ) اور دمرامباح جیسے دورگارے شعلق امور میں طن اور ایسے فضی کا شراب خانوں اور فاحشہ امور میں طن اور ایسے فضی سے بدگرانی جس میں علانہ فیتی کی علامتیں پائی جاتی جی کہ فضی کا شراب خانوں اور فاحشہ عورتوں کے مکانوں وغیرہ میں آنا جانا ہواور اس کے فائس ہونے کا گمان ہوجائے، تو یہ جائز ہے۔ گر جب تک شراب پینے یا ناجائز جنسی تعلق کا جو وت زیل جائے اس کے بارے میں برایقین نہ کرے ای طرح جو بدگرانی غیر افتیاری ہو، گمر جب تک شراب اس کے فائل ان کرنا یا جائز جس میں فسق کی علامتیں آئی ہیں، شرط ہے ہے کہ جہاں تک اپ اس میں ہواس کو دور کرے اور تیسراحرام جیے اللہ اور رسولوں میں میں فیق کی علام اور فقبی امور میں قطعی دلیل کے فلاف میں اس کے خاتم کا مان کرنا یا جس میں فسق کی علامتیں آئی کی تمام جسیس حرام نہیں تھیں، اس لئے ﴿ کَیْرُونِی اللہ وَ کَیْرُونِی کُون کُون کُون کُون کہ میں دور کی تعموں سے زیادہ ہوں اور اگر عام لوگوں کی عادت کے اعتبار اسے بھی جو کہ جن کہ ان کرنا یا جس ہے۔ یونکہ فول کی نادہ تر گمان حرام ہی ہوتے ہوں۔ اور آگر عام لوگوں کی عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو باتی تعموں کی تقصیل کہی ہو جن کی طرف کے نی تو جہ شریل کے فیل کے نی کہ میں ان النظر ن وائوں کے نادہ تر محمد شریل اس کی میں ان قسموں کی تقصیل کہی ہے جن کی طرف ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظّانِ وَ النَّمُ الْ کُون کُون کُون کُون کُون کی النظر نے النظر نے وائی تو کہ کر ترجمہ شریل ان اور اور آگر اور گمان حرام ہی ہو جن کہ میں ان قسموں کی تقصیل کہی ہے جن کی طرف کون الظّان وائی نائے کی کر جمیش اشارہ ہے۔

اورارادوں کی جیمان بین کرے تو جائزہے۔

اور فیبت یہ ہے کہ کی کے بیچے اس کی ایسی برائی کی جائے کہ وہ برائی اس کے سامنے کی جائے تواسے تکلیف ہو، جبکہ وہ بات ہے ہی بی بور اور اگر بات کی بیس جمو ٹی ہوتو بہتان ہے، اور پیٹے بیچے کی قید سے بید تہ جما جائے کہ سامنے ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ کر بینی طعنہ میں وافل ہے، سے اور ﴿ لَا تَنْمِدُوْلَا اَ نَفْسَكُمْ ﴾ بیل من کیا گیا ہے۔

اور تحقیل یہ ہے کہ غیبت گناہ کیرہ ہے۔ البتہ جس ہے بہت کم اذیت ہودہ گناہ سغیرہ ہوسکتا ہے، جیسے کی کے مکان یا سواری کی برائی کر نااور جو سننے والا اس کودور کرنے لینی غیبت کرنے والے کورو کئے کی قدرت رکھتا ہواس کا سننا بھی غیبت کرنے دالے کورو کئے کی قدرت رکھتا ہواس کا سننا بھی غیبت کرنے کے تھم میں ہے۔ اور اس میں اللہ کا اور بندہ کا دونوں کے تن ہیں، اس لئے تو بھی واجب ہے اور معاف کراتا بھی ضروری ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا ہے کہ جب تک اس شخص کو اس غیبت کی خبر نہ پنچے تو بندہ کا حق نہیں ہوتا صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اس کوالروح میں الحس الخیاطی ، ابن الصباح ، النودی ابن العسلاح ، الزرشی اور ابن حبد البرسے ابن مہارک کے واسطہ سے روایت کیا ہے ہیں اس صورت میں بھی جس شخص کے سامنے غیبت کی تھی ، اس کے سامنے اپنا جموٹا ہونا ظاہر کرنا ضروری ہے اور اگر حکمکن نہ ہوتو مجبوری۔

اورموت کے بعداس کے وارقوں سے معاف کرانا کائی نہیں۔ بلکہ غائب اور میت یں اپنے لئے اور ان کے لئے اور ان کے لئے اور ان کے الے کھڑت سے استغفار کرتا رہے اور بچوں اور کافر ذکی فیبت بھی جمام ہے، کیونکہ ان سب کوایڈ اپنچانا حرام ہے، اور جس حر لی کافر کوایڈ اپنچانا مراس ہو، اس کی فیبت وقت ضائع کرنے یا گذار نے کی فرض سے کرنا کر وہ ہے۔ اور فیبت کم فیل سے بھی ہوتی ہے، جیسے کی فیگڑ ہے کی فیل کرکے چلنے گئے، جس سے اس کی حقارت وذلت ہو، اور جس سے معاف کرایا جائے اس کے لئے معاف کرنالازم نہیں ہے، اس لئے کہ بیاس کے معاف کرایا جائے اس کے لئے معاف کرایا جائے اس کے کے معاف کرایا جائے اس کے کہ بیاس کی طرف سے مہریانی ہے۔ اور بعض روا تیوں سے فابت ہے کہ فیبت کوترام کرنے والی بیعام آ بہت بعض کے لئے تضوی کے سے بینی آگر کی کی برائی کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت یا مسلمت ہوجو شریعت بیں معتبر ہوتو وہ فیبت حرام میں واغل نہیں۔ جیسے کسی فالم کی شکایت کی برائی کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت یا مسلمت ہوجو شریعت بیں معتبر ہوتو وہ فیبت حرام میں واغل نہیں۔ جیسے کسی فالم کی شکایت کی ایسے فیض سے کرنا جو ظلم کو دور کرسکے یا فتوی طلب کرنے والا واقعہ کی صورت بیان کرنے کی معاملہ سے خوش سے کسی کا ذکر کرے یا مسلمانوں کو کسی کی دینے یا دیاوی پر ائی سے سیان کر سے کہ خود فیا ہر کرتا ہو، اور متعبر متعبر ان کی فاستوں والی حرکت کوخود فیا ہر کرتا ہو، اور متعبر متوں والی حرکت کوخود فیا ہر کرتا ہو، اور متعبر میں نے میں ۔ اور ہو آ ایک بی ۔ اور ہو آ ایک کئم کی معاملہ سے بی فیر میں نے بیات کی فیب سے متال ہو ایک کی میں ۔ اور ہو آ ایک کئم کی مصرف فیب سے کی فرمت شایوزیادہ یا کے جانے کی وجہ سے ہو

﴿ يَالِيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ قِنَ ذَكِرِوَ أُنتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَا إِلَ لِتَعَارَفُوا مِ إِنَّ اللَّهِ كَانُهُمْ فِينَا مُ خَبِيْدً ﴿ وَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْدً ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْدً ﴾

ترجمہ:اےلوگو!ہم نے تم کوایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا ہےاورتم کوفتاف تو میں اور فتلف خا ندان بنایا تا کہ ایک دوسرے کوشناخت کرسکو۔اللہ کے نزویک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جوسب سے زیادہ پر بیز گار ہو۔اللہ خوب جانے والا پوراخبر دارہے۔

## چھٹاتھم:نسب پرفخرکرنے سے منع کرنا:

فائدہ: آیت میں فرمایا گیا ﴿ بَعَدُنْ عُنْ شُعُوْبُنَا ﴾ شعوب، شعب کی جن ہے اور شعب فائدان کی جز کو کہتے ہیں اور قبیلے ہیں۔ اور ای طرح تعارف کی صلحتیں ہیں اور قبیلے اس کی شاخ کو مثال کے طور پر سیدا کی شعب ہے، اور شنی فیلے ہیں۔ اور ای طرح تعارف کی مسلحتیں بہت ی ہیں، مثال کے طور پر ایک نام کے دوفن ہیں، فائدان کے فرق سے اتنیاز ہوسکتا ہے اور مثال کے طور پر اس سے دور کے اور قریب کے درشتوں کی پیچان ہوتی ہے اور قریب اور جدید کے لحاظ سے ان کے شرکی حقوق اوا کئے جاتے ہیں اور مشال کے طور پر اس سے عصبات لیونی خاندان کے قریب اور دور کے لوگوں کا پیتہ چاتا ہے تو دراشت کے ستی وغیر ستی اور درس کے حصہ میں رکا و مث والوں کا تعین ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہ اپنا خاندان معلوم ہوگا تو اپنا تعلق دوسر سے خاندان نے نہیں جوڑے گی جس سے حدیث میں مثل کی اگر ہے۔ اور نسب کے شرف اور عزت کے معتبر ہونے کی صد سور قاندان نے نہیں جوڑے گئے۔ آئی الکہ نگر کی ایک الکہ نگر گئی الکہ اور جواب موضوع کا پہلاموقع تھا۔ وہاں ملاحظہ کرلیں۔

﴿ قَالَتِ الْاَغْدَابُ الْمَنَّا ۚ قُلَ لَـٰمْ تُؤْمِنُوا وَالْكِنْ قُولُوْٓا اَسْلَمَنَّا وَلَتَا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوَهِكُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيْعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِشَّكُمْ مِنْ اَغْمَا لِكُمْ شَيْئًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرً تَرَجِيْرٌ ۞ إِنَّنَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُكَّرَ لَوْ يَرْتَابُوا وَجْهَلُ وَا بِأَمُوالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيبِلِ اللهِ و أُولَيِكَ هُمُ الصِّبِقُونَ ﴿ قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِيدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْكُمُ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ وَعَلِيْمٌ ۞ يَمُنَّوْنَ عَلَيْكَ انُ اَسْكُمُوا و قُلْ لا تَمُنْتُوا عَكَةَ اِسْلَامَكُمْ و بَرِلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُو آنْ هَدْكُو لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُهُ طِهِ قِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ ، وَاللهُ بَصِيْرٌ بِمَا عُ تَعْمَاوُنَ فَ ﴾

ترجمه: يكواركبت بيل كهم ايمان لي آئ آپ فرماد يجئ كمتم ايمان ونبيس لائ كيكن يول كهوكه بم مطيع موسك اوراجمي تك ايمان تمهار بول مين واخل بين بوا اوراكرتم الثداوراس كرسول كاكهنا مان لوتو الثد تعالى تمهار اعمال میں سے ذراہمی کی نہرے گا۔ بیشک الله غفور رحیم ہے۔ پورے مؤمن وہ ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے، چرش نہیں کیا اور اپنے مال اور جان سے خدا کے رستہ میں محنت اٹھائی۔ بدلوگ سے ہیں۔ آپ فرماد بیجے کہ کیا خدا تعالی کواینے دین کی خبر دیتے ہو؟ حالانکہ الله کوتوسب آسان وزمین کی سب چیزوں کی خبر ہے۔ اور الله سب چیزول کوجات ہے۔ بیلوگ اینے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں۔ آپ کہدد پہتے کہ جھے پراپنے اسلام لانے کا احسان ندر کھو بلكه الله تم يراحسان ركمتا ہے كه أس في تم كوا يمان كى بدايت وى بشرطيكه تم سيح مور الله تعالى آسان وزمين كى سب مخفى باتون كوجانتا ب-اورتبار يسب اعمال كوبعي جانتاب-

ربط: اورنسل ونسب برفخر كرف سے منع كرنے كے بعد ﴿ إِنَّ أَكُورَمَكُمْ ﴾ الخ ميں تقدس كے وعوى سے منع كرنے كى طرف بھى اشارہ ہے، جيراكداويركى وضاحت معلوم موچكا ہے۔اب ايك اليى بى خاص جماعت كى قباحت لین برائی بیان کی گی ہے، جنھوں نے ریا کاری بعنی دکھاوے کے طور پراس کا اظہار اور دعوی کیا تھا، اور چونکہ وہ حبوثے تھے،اس کے قباحت لینی برائی اور زیادہ ہاور سورت کے شروع میں جو نبی سالنظائی سے متعلق آ داب کا بیان تھا تو چونکہان کا بیدعوی احسان جمانے کے طور پر تھا تو جھوٹ اور ریا کاری کے علاوہ آپ کے ساتھ گستاخی بھی ہے۔اس کئے ال مضمون كاجس طرح الي سے بہلے والے بالكل قريب كمضمون سے ربط ہے، اسى طرح سورت كے شروع كے مضمون سے بھی ربط ہے، اور سورت کا نبی مالی ایک سے متعلق آ داب سے شروع ہونا اور اسی پرختم ہونا آپ مالی ایک ایک شان کی عظمت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور اس طرف بھی کہ حقوق کے سلسلہ میں اصل آپ ہی ہیں ، اور درمیان میں جن ووسرے تن وانوں کا ذکر آ گیاوہ حقوق میں اس حیثیت سے تالع بیں کہ یہاں اکثر اسلام والوں کے لئے مخصوص حقوق کا

### ايمان لانے كا حسان جمائے سے منع كرنا:

ایمان تک حاصل نبیں جس کا مطلب تعدیق ہے اور دعوی کامل ایمان کا کرتے ہو، لہذا ایک بری بات تو ان سے بیہوئی لين جوث بولاجيما كرار شادب ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاخِد وَمَا هُمْ يِمُوْمِنِينَ ﴾ لعن و کھولوگ ایسے میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ براور قیامت کےون برایمان لے آئے حالانکدوہ ایمان نہیں لائے ہیں' (سورة البقرة آيت ٨) اور دومراير اامريب كديد وكدية إن جيما كدار او يخدِعُونَ الله وَ الَّذِينَ أَمَنُوا ﴾ ليني "بيالله كواورايمان والول كودهوكردية بي" (سورة البقره آيت ٩- تو) آپ (ان سے) فرماد يجيئے كركيا الله تعالى كو ا بنے دین (قبول کرنے) کی خردیتے ہو ( لین اللہ تعالی تو جانتے ہیں کہتم نے دین قبول نہیں کیا، اس کے باوجودتم دین قبول کرنے کا دعوی کرتے ہو، تولازم آتاہے کہ اللہ کے علم کے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایک بات بتاتے ہو) حالانکہ (بیجال ہے کیونکہ)اللہ کوتو آسانوں اورزمین کی سب چیزوں کی (پوری) خبرہاور(آسانوں اورزمین کےعلاوہ)اللہ (اور بھی) سب چیزوں کوجات ہے ( پھراسے کوئی کیا بتائے گاءاس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کوجوتمہارے ہارے میں علم ہے کہتم ايمان ميس لائد وي بات يح به ورند كال لازم آتا ب- اوريه بات اى طرح بجيما كمارشاد بو قُلْ أَنْكَنِتُ وُنَ الله زعمًا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمُوتِ وَلَا فِي الْدَرْضِ ﴾ يعن "كياتم الله تعالى كآسانون اورز من كي السي بات كي خروية ہوجس کووہ نیں جانتا۔اور تیسری بری بات جو بیر کے ہیں بیہ کہ) بیلوگ اپنے اسلام لانے پرآپ پراحسان جماتے ہیں (جوانتہائی درجہ کی گستاخی ہے) کہ ہم نداڑے ند بھڑے اور مسلمان ہو گئے، جب کہ دوسرے لوگ بہت پریشان كركرك مسلمان موئ بين، قر) آپ كهدد يج كه جمد براية اسلام لان كاحسان ندجما و (اس لئے كه كستاخي ك علاوه تبهارے اسلام لانے سے میراکیا فائدہ ہوگیا؟)اور (اسلام ندلانے سے میراکیا نقصان ہوگیا۔ اگرتم سے ہوتے تو تہاراہی آخرت کا تفع تھا۔ اور جموٹا ہونے میں بھی تہاراہی دنیا کا فائدہ ہے کوئل اور قید ہونے سے فی مسے تو مجھے احسان مت جناؤ كه جھے پراحسان ركھنا كھلى جہالت ہے) بلكه الله تم پراحسان ركھتا ہے كه اس نے تنہيں ايمان كى بدايت وى،شرط میکتم (ایمان کے اس دعوے میں) سے ہو ( کیونکہ ایمان بری نعت ہے اور حق تعالی کی تعلیم اور توفیق کے بغیر بیافیب نہیں ہوتا، تواللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ الیمی بڑی فعت عطافر مادی، البذا جموث سے اور دھو کہ دینے اوراحسان جمانے سے بازآؤ،ادربه بادر کموکه)الندنعالي آسان اورزين كي ساري پوشيده باتون كوجانتا ہے اور (اى علم كي وجه سے جوسب كا احاطه كرنے والا ہے) تمبارے سارے اعمال كوبھى جانتا ہے (اورائبي كے مطابق تهبيس جزاديتا ہے، پھراس كے سامنے باتيس بنانے سے کیافائدہ؟)

فا کدہ:ان آیوں کی تغییر میں روایتول سے متعلق جو کچھ مضمون ہے، وہ سب در منٹور سے ہے۔اور بعض مضمونوں میں جو بظاہر تکرار معلوم ہوتی ہے وہ غرض کے اختلاف کی بنیاد پر دور ہوگئ، جبیبا احقر نے بیان کیا ہے کہ تین چیز وں کا بیان

مناسب ہے جبکہ وہ اس کوا بمان کہتے ہیں۔

مقعود ہے: جموف، دھوکداوراحسان جنانااور بیاللہ کی طرف سے ذہن میں ڈالی ہوئی ہاتیں ہیں، اللہ کاشکر ہے۔
﴿ يَمْ بَنُونَ عَكَيْتُ اَنْ اَسْكُنُوا ﴾ وہ آپ کاوپاس بات کااحسان جناتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے اس میں بیشہ نہ کیا جائے کہ انھوں نے تو ﴿ اَمْ بُنَا ﴾ کہا تھا ﴿ اَسْلَهُ بُنّا ﴾ بین کہا تھا، جواب بیہ کہ اگر ﴿ اَسْلَهُ بُنّا ﴾ بوتا تو ایس کاشبہ بوسکنا تھا، اور میخہ عائب تو ان کا کلام ہوئی جیس سکتا بلکہ ان کی بات کو این طور پر تقل کیا گیا ہے اور وہ اس کا جاور وہ اس کے ﴿ اَسْلَهُ وَا ﴾ سے اس لئے استعال کیا ہے کہ ان کے ایمان کو اوپر اسلام فرمایا ہے اور وہ اس کا دعوی کرتے تھے اس لئے ﴿ اَسْلَهُ وَا ﴾ سے سے معقود ہے کہ وہ اپنی طاہری اطاعت کہا تریادہ ان جناتے ہیں جس کو واقع میں اسلام لینی اطاعت کہنا زیادہ سے معقود ہے کہ وہ اپنی طاعری کا آپ پر احسان جناتے ہیں جس کو واقع میں اسلام لینی اطاعت کہنا زیادہ

اورآ کے ﴿ اِسْلَا مَکُمْ ﴾ مِن تو کوئی شبری ہیں اور ﴿ هَدِات کُو لِلْاِیْت اِن ﴾ مِن لفظ ایمان فرمانے سے یہ شبرنہ کیا جائے گا اس کا ایمان ہوناتسلیم کرلیا گیا ، کیونکہ اصل میں یہاں گفتگوفرض کے طور پر ہے جے ان کی طرف سے قال کیا گیا ہے جائے گا اس کا قرید ہے۔ یعنی فرض کروا گرتمہارے دعوی کے مطابق اس کو ایمان مان لیا جائے تب بھی اللہ بی کا احسان ہے ، لہٰ ذات تھے سے کھولو ، اور اس کا شکر کرو۔ واللہ اعلم

اور یہاں اسلام سے مراد لغوی اسلام ہے شرعی اسلام نہیں ، البذااس آیت سے ایمان اور اسلام کے ایک دوسرے کے غیر ہونے براستدلال کرنا سیح نہیں ہے۔

﴿ بَكُدَلِنُد! سورة الحجرات كَيْفِير ١٣٠ رئين الثاني كوبروز بدھ ظهر كى اذان كے وقت پورى ہوئى آگے ساتویں منزل آتی ہے جوسور ہ تئے سے شروع ہوتی ہے ﴾





شروع كرتابول يس الله كام يجونهايت مبريان بزيرم والعيا

ربط: گذشتہ سورت کے ختم پر ﴿ وَاللّٰهُ بَصِ يُرْ اللهِ اللّٰهِ مَصِ يُرْ اللهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ قَ ﴿ وَالْقُوْلُو الْمَجِيْدِ قَ بَلَ عَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْدُورٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكُونُ هَذَا الْكُونُ هَا الْكُونُ اللّهُ اللّهُ الْكُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل

ترجمہ: ﴿ قَ ﴾ قَتم ہے قرآن مجیدی، بلدان کوال بات پر تجب ہوا کدان کے پاس ان ہی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا۔ سوکا فرلوگ کہنے لگے کہ یہ ججیب بات ہے، جب ہم مرگئے اور ٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہونے ، یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت ہی اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ ہونا بہت ہی بعید بات ہے۔ ہم اُن کے اُن اجزاء کو جانے ہیں جن کو ٹی کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب محفوظ ہے۔ بلکہ تجی بات کو جبکہ دہ ان کو بہت ہیں۔ خرض یہ کہ دہ ایک میران کو ایک میران کو کو است میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسان کو بین دیکھا کہ ہم نے اُس کو کیسا بنایا اور اُس کو آراستہ کیا اور اُس میں کوئی رخنہ تک نہیں۔ اور زمین کو ہم نے کھیلایا اور اُس میں ہم کی خوشما چیزیں اگا کیں جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع

ہونے والے بندے کے لئے۔ اور ہم نے آسان سے پرکت والا پائی برسایا پھرائس سے بہت سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ اور لہی کہی کھور کے درخت جن کے کچھے خوب گذر ھے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے درخ و سینے کے لئے۔ اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زشن کوز عرہ کیا۔ ای طرح زمین سے لکانا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور خمود اور عاد اور قوم تیج تکذیب کر بچے ہیں۔ سب نے پینجبروں کو جمٹلایا سومیری وحید محقق موٹی۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے؟ بلکہ بیلوگ از سر نو پیدا کرنے کی طرف سے شہد میں ہیں۔

#### اثبات بعث ورسالت:

﴿ قَ ﴾ (اس کے منی اللہ کو معلوم ہیں) قرآن جمید کی تم ہے ( ایسی جس کو دومری کما ہوں پر ہزرگی وعظمت اور عزت وشرف حاصل ہے، کہ ہم نے آپ کو قیامت کے عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجائے، گران لوگوں نے نہ مانا) بلکہ انہیں اس بات پر تبجب ہوا کہ ان کے پاس انہی ( کی جنس) میں سے ( کہ بشر لیسی انسان ہیں) ایک ڈرانے والا (رسول) آگیا (جس نے انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا) تو (اس پر) کا فرلوگ کہنے گئے کہ (اول تو خود) پر (ایک) جمیب بات ہے ( کہ انسان رسول ہو، دومر سے دوی بجی جیب بات کا کرے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بھلا) جب ہم مرکئے اور مٹی ہوگئے تو کیا دوبارہ زندہ ہول گے۔ بھلا) جب ہم مرکئے اور مٹی ہوگئے تو کیا دوبارہ زندہ ہول گے۔ بدوبارہ زندہ ہون کے بیدوبارہ زندہ ہون کے دوبارہ زندہ ہون کے بیدوبارہ زندہ ہون کے بیات کی دوبارہ زندہ ہون کے بیدوبارہ کی ہونے کی ہونے کی بیدوبارہ زندہ ہون کے بیدوبارہ کر کی ہوئی کے بیدوبارہ کی ہوئی کی ہوئی

معترضه کے طور پڑتی۔

ان کے حال کی برائی کو واضح انداز میں طاہر کرنے کے آئے آ مے قدرت کا اور بیان ہے بعنی ) کیا ان لوگوں کو (ہماری قدرت كاعلم بيس؟ اوركيا انموں) نے اپنے اوپر كى طرف آسان كؤبيں ديكھا؟ كرہم نے اس كوكيسا (اونچا اور بردا) بنايا اور (ستاروں سے)اس کو بیااوراس میں (انتہائی مضبوط ہونے کی وجہ سے) کوئی دراڑ تک نہیں (جبیہا کہ اکثر تغییروں میں لمين ماندك بعددراڑ پر جاتى ہے۔اور دوسرى آيت من جوآسان كدروازون كاذكر آيا ہے، ظاہر ہےكدوہ معنت ودراڑ اورشگاف وغیرہ سے مختلف ہیں، یہ آسان میں ہماری قدرت طاہرہے)اورز مین (میں بیقدرت طاہرہے کاس) کوہم نے پھیلایا اوراس میں پہاڑوں کو جمادیا اوراس میں ہرتئم کی اچھی نظرآنے والی چیزیں اگائیں جو ہراس بندے کے لئے التحصيل كمولنے والى اور (ہمارى قدرت كو يہجانے اور جھنےكا)سبتى دينے والى بين، جوتوجہ دينے والا ہے (ليعنى جوخف اس غرض سے ہماری بنائی ہوئی چیزوں میں فکر کرنے کی طرف متوجہ ہو، وہ خود بنانے والے کی طرف توجہ کرتا ہے، اور (ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ ) ہم نے آسان سے برکت (لیتی نفع)والا یانی برسایا، پھراس سے باغ اگائے اور میتی کا غلبہ اور لم مجور کے درخت جن کے مجھے خوب گذھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کورزق دینے کے لئے اور ( دوسرے بیر بودے جمانے کے لئے بھی) ہم نے اس (بارش) کے ذراید سے مردہ زمین کوزندہ کمیا (چنانچہ) ای طرح (سجھلوکہ مردول کا) زمین سے نکانا ہوگا ( کیونکہ اللہ کی اپنی ذاتی قدرت کے اعتبار سے قدرت کے تحت آنے والی تمام چیزیں برابر ہیں، اور بزے پر قدرت ہونے سے چھوٹے پر قدرت ہونا زیادہ ظاہرہ، اس لئے آسان اور زشن کا ذکر اور زیادہ مناسب موا، جيما كدار شاد ع ﴿ لَحَلْقُ السَّمَاوَتِ وَالْكَنْضِ أَكْثَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾: آسانول اورزين كاييا كرنالوكول كے پيداكرنے سے زيادہ براكام ہے جب ان امور بر ہماري قدرت ثابت ہوگئ تو مردول كوزندہ كرنے بر کیون نبیس ہوگی۔

توجب ان سب کا ہماری قدرت بیں ہوناممکن ہے اور ان کا مول کے کرنے والے بیں علم اور قدرت کی صفت موجود ہے گرتجب کرنے یا جبالانے کا کیا مطلب ہے؟

آ مے جھٹلانے دالوں کوڈرانے کے لئے وعید ہے بینی جس طرح ہیاوگ قیامت کا انکار کر کے رسول کو جھٹلاتے ہیں،
ای طرح) ان سے پہلے نوح کی قوم، اور الرس والے اور شمود اور عاد اور فرعون اور لوط کی قوم اور ایکہ والے اور تبع کی قوم جھٹلا ہے ہیں (بعنی) سب نے رسول لائے ہیں (بعنی) مجھٹلا ہا، تو جھٹلا ہے ہیں (بعنی) سب نے رسول لائے اپنے رسول کو تو حید اور رسالت اور بعث کے معاملہ میں) جھٹلا ہا، تو (ان پر) میری وعید دیکھی ہوگی (کہان سب پرعذ اب تا زُل ہوا۔ ای طرح ان جھٹلانے والوں پرعذ اب آئے گا، جا ہے

ونيابس بعى يامرف آخرت ميس\_

وعید کے بعد پھر پہلے مضمون کا دومر ہے انداز میں ذکر ہے کہ ) کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے میں تھک گئے؟ (کردوبارہ زندہ نہ کرسکیس کے بعض بھی ہو سکتی ہے کہا ہے آپ میں موقع دکل میں بھی قدرت اور فاعل بعنی کام کرنے والے میں علم اور قدرت کی صفت بھی موجود درگر تھکان کی وجہ سے قدرت پڑل نہیں ہوتا ، تو اس کی بھی نفی فرمادی بعنی اس کا بھی احتمال نہیں کے وفکہ تھکان قدرت تاقص بعنی کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے ، اور الی صفتوں میں جو غیر سے حاصل نہ کی احتمال نہیں کے وفکہ تھاں قدرت ناقص بعنی کم ہونا کی اور نہیں کے بعدد دہارہ اٹھانے ، زندہ کرنے کا گئی ہوں ، بلکہ خود اپنی ذاتی ہوں ناقص بعنی کم ہوتا کال ہے۔ البذابعث بینی مارنے کے بعدد دہارہ اٹھانے ، زندہ کرنے کا میں جو غیر سے کہا ہونے کی ہوتا والی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ) بلکہ بدلوگ شے سرے سے پیدا کرنے کے بارے میں (بالکل بغیرولیل کے ) شبہ میں (بڑے ہوئے) ہیں (جودلیلوں کے سامنے کمی بھی طرح سے پیدا کرنے کے بارے میں (بالکل بغیرولیل کے ) شبہ میں (بڑے ہوئے) ہیں (جودلیلوں کے سامنے کمی بھی طرح کے بارے میں (بالکل بغیرولیل کے ) شبہ میں (بڑے ہوئے) ہیں (جودلیلوں کے سامنے کمی بھی طرح کے بارے میں (بالکل بغیرولیل کے ) شبہ میں (بڑے ہوئے) ہیں (جودلیلوں کے سامنے کمی بھی طرح کے قابل نہیں)

فا مدہ: ﴿ أَفَكُمْ يَنْظُرُوْ اللَّهِ النَّمَاءِ ﴾ سے فاہر میں معلوم ہوتا ہے كيا سان نظر آتا ہے اور بيجومشہور ہے كہ يہ نيلا على الله على ال

ایک بیک بیک بینظر آناعام ہے، چاہے بغیر تجاب کے ہویا تجاب کے پیچھے سے ہو، پھر چاہے تجاب کا رنگ بھی اس کے رنگ میں ال جائے یا ند ملے، پھراگر بیرنگ جونظر آتا ہے، مان لیا جائے کہ بھاپ کا گولا ہے، تو ممکن ہے کہ اس میں آسان کارنگ بھی ملا ہوا ہو۔

اورد وسرے بیکہ ﴿ يَنْظُرُو ٓ ا﴾ ہے مرادگری نظر لی جائے اوراس کو جائے طور پر نظر کہدویا جائے اور چونکہ
آسانوں کا وجوداس کی خاص صفتوں سمیت میجے دلیلوں ہے ثابت ہے،اس لئے اس کے بارے بیلی خوروگر ہوسکتا ہے۔
اور پہلی صورت بیس اس کی سجاوٹ کی دونوں با تیس لینی خوداس کا سجا ہوا ہونا اور جس سے اس کو سجایا گیا، نظر بیس آنا:
محسوس ہونے کے معنی بیس بیس۔اوردوسری صورت بیس سجا ہوا ہونا خورو گرکا مرکز اور جس سے سجایا گیا وہ محسوس ہوائی النہ گائی کہ لین آسان کی طرف و یکھنے کے معنی بیس بھی کہ سکتے ہیں، جیسے تارے۔
﴿ إِلَى النّہُ كَامِ ﴾ لينی آسان کی طرف و یکھنے کو آسان کے آثار کی طرف و یکھنے کے معنی بیس بھی کہ سکتے ہیں، جیسے تارے۔
اور نوح کی قوم، اور عاد اور خمود اور فرعون کی اور لوط کی قوم کے قصے تو کئی جگہ آ ہے ہیں۔ اور الرس والوں کا قصہ سورة الشراء آ بت ۲ کا بیس اور تیج کی قوم کا قصہ سورة الدخان آ بت سے ۲۲ ہیں گذر چکا ہے اور ﴿ الْحَدُوانُ لُونِلِ ﴾ لیمنی لوط علیہ السلام کے براور ان کی ایک ضروری تحقیق سورة الشعراء آ بت ۲ کا اس کے قدر میں کو قدیش سورة الشعراء آ بت ۲ کا اس کے قدر میں کوروں گائے گئے ہوں کورہ کی ہے۔

گذر چکا ہے اور ﴿ الْحَدُوانُ لُونِلِ ﴾ لیمنی لوط علیہ السلام کے براور ان کی ایک ضروری تحقیق سورة الشعراء آ بت ۲ کا اس کے تعدر کی کوروں کی تصدیر تا میں گذر چکا ہے اور ﴿ الْحَدُوانُ لُونِلِ ﴾ لیمنی لوط علیہ السلام کے براور ان کی ایک ضروری تحقیق سورة الشعراء آ بت ۲ کا اس کے تصدیر کا کورہ کی ہے۔

﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَتَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيلِونِ اذْ يَتَكُفَّى الْمُتَكَقِّينِ عَنِ الْيَهِيْنِ وَعَنِ الشِّهَالِ قَعِيْدٌ ﴿ مَا يَكُفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ دَوِيْبُ عَتِيْدُ ۞ وَجَاءُتُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحِقِّ ﴿ إِلَّ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۞ وَنُفِخَ فِي الصُّودِ ﴿ ذَٰ إِلَّ يُومُ الْوَعِيْدِ ۞ وَجَاءُ تَ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَاسَايِقُ وَشَهِيُدا ۞ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ خِطَاءَكَ قَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا ۞ وَقَالَ قَرِنينَهُ هَذَا مَا لَدَتَ عَتِيْدُ ۞ الْقِيّا فِي جَهَنَّمَ كُلّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ فَ مِّنَّاجٍ لِلْغَيْرِمُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ فَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللهِ إللَّا الْخَرَفَا لِقِيلهُ فِي الْعَنَابِ الشُّونِيهِ ۞ قَالَ قَونِينُهُ كَبَّنَا مَا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلْلٍ بَعِيْدٍ ۞ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَى عُ وَقَدْ قَدَّمْتُ النِكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمِّنَا أَنَا بِظَلَامِ إِلْعَهِيدِ ﴿ ﴾

ترجمہ:اورہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اوراس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں ہم اُن کوچائے ہیں ،اورہم انسان كاس قدر قريب بيل كدأس كى ركب كردن سے بھى زياده۔جب دواخذ كرنے والے فرشتے اخذ كرتے رہے ہيں جوكم وائن اور بائیں طرف بیٹے رہے ہیں۔وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے یا تا مگراس کے پاس ہی ایک تاک لگانے والا تیار ہے۔اورموت کی تحق هیفتہ آئینی۔بدوہ چیز ہے جس سے توبد کتا تھا۔اورصور پھونکا جاوے گا۔بدون ہوگا وعید کا۔اور ہر معخص اس طرح آوے کا کہ اُس کے ساتھ ایک اُس کواہے ہمراہ لاوے گا اور ایک گواہ ہوگا ، تواس دن سے بے خبر تھا سواب ہم نے تھے پرے پردہ ہٹادیا، سوآج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔اور فرشتہ جواس کے ساتھ رہتا تھا، عرض کرےگا۔ بیدہ ہے کہ جومیرے پاس تیارہے۔ ہرا لیے مخص کوجہنم میں ڈال دوجو کفر کرنے والا ہواور ضدر کھتا ہواور نیک کام سے رو کتا ہواور صد سے باہر جانے والا ہواورشہ پیدا کرنے والاجس نے خدا کے ساتھ معبور تجویز کیا ہو، سوایے مخص کو سخت عذاب میں ڈال وو۔وہ شیطان جوا س کے ساتھ رہتا تھا، کم گا کہ اے ہمارے پروردگار! میں نے اس کو کمراہ بیں کیا تھا،کیکن پیٹووہی دور دراز کی مرابی میں تفا۔ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھڑے کی باتنس مت کرواور میں تو پہلے ہی تہمارے یاس وعید بھیج چکا تعا-میرے ہاں بات نبیں بدلی جاوے کی اور میں بندوں برظلم کرنے والانہیں ہول۔

## گذشته مضمون کاباتی:

(اور بعث یعنی مرنے کے بعدا تھائے جانے کاممکن ہونا ٹابت ہوچکا)اور (آگےاس کے واقع ہونے کا بیان ہے اور چونکدواتع مونے کی غرض بعنی جزاد سرااس برموقوف ہے کہ جزادیے والے واعمال کاعلم اور ممل کرنے والے برقدرت بھی ہو،اس لئے پہلےاس کو بتاتے ہیں کہ)ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (جوقدرت ہونے پراعلیٰ ورجہ کی ولیل ہے)اور اس کے جی میں جوخیال آتے ہیں، ہم ان (تک) کو (مجی) جانے ہیں (اوراس کی زبان اورجسم کے دوسرے اعضاسے جو کھے ہوتا ہاں کوتو اور بھی زیادہ بہتر طور پر جانے ہیں) اور (بلکہ میں اس کے حالوں کا ایساعلم ہے کہ خوداے بھی اپ حالوں کا دیساعلم نہیں ہوتا، للذاعلم کے اعتبارے) ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی گردن کی رگ سے بھی زیادہ (جس کے کث جانے سے انسان مرجاتا ہے، اور چوتکہ عام طور سے انسانوں کو ہلاک کرنے کا طریقد اکثر کردن کا کا نا ہے اس کے بیتجیر اختیار کی گئی۔ اور گردن کی ان رکول میں ورید اور شریان دونوں کا احمال ہے مرشریان مراد لینا زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان میں روح غالب رہتی ہے اور خون مغلوب رہتا ہے، جب کہ ورید میں اس کا الناہے۔ اور يهال جس كوروح مي زياده وظل موءاس كامراد لينازياده مناسب بـاورسورة الحاقد آيت ٢٨ ﴿ الْوَيْدَيْنَ ﴾ كادل كى رگ کے معنی سے تعبیر کرنااس کی تائید کرتا ہے کیونکہ جورگیں ول سے ثابت ہیں، وہ شرائین (شریانیں) ہیں۔اوراگرچہ قرآن میں افظ در بدآیا ہے مراس کے لغوی معنی عام ہیں، البذا مطلب بیہ واکہ ہم علم کے اعتبار سے اس کی روح اور نفس سے بھی زیادہ نزدیک ہیں لین انسان کوایے احوال کا جیساعلم ہے جمیں اس کاعلم خوداس سے بھی زیادہ ہے، چنانچ انسان جوعلم حاصل كرتا ب،اس ميس انسان كواين ببت ى حالتون كاعلم نبيس بوتا اورجن كاعلم بوتاب بعض اوقات أنبيس بعول جاتا ہے یا وہ ذہن سے نکل جاتی ہیں اور حق تعالی میں ان اخمالوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی اور جوعلم انسان کو چیزوں وغیرہ کو سامنے دیکھنے یا دوسری محسوں کرنے والی تو توں سے حاصل ہوتے ہیں اگر جدان چیزوں کا استحموں یا دوسری محسوں کرنے والی تو توں کے سامنے موجود ہونامعلوم کے لئے لازم ہے، مرحادث ہونے کی وجہ سے خودان کا وجود معلوم کے بعد ہے اور حق تعالی کاعلم جواس سے متعلق ہے دواس کے دجود سے پہلے ہے اور ظاہر ہے کہ جوعلم ہر حالت میں ہواس کا تعلق اس کے مقابله يش زياده موكاجوا يك حالت يش موكا

(اگروہ نیکی کا کلام ہوتا ہے تو دائیں جانب والا اس کور بکارڈ میں لکھ لیتا ہے، اور اگر بدی کا کلام ہوتا ہے تو بائیں جانب والا لکھ لیتا ہے، اور اگر بدی کا کلام ہوتا ہے تو بائیں جانب والا لکھ لیتا ہے۔ پھراوراعمال تو جور بیکارڈ اور ذکر کے قابل ہیں، کیوں نہیں تکھے اور منبط کئے جائیں گے؟ لہذا اللہ کے علم کے ساتھ فرشتوں کے ذریعہ اعمال کے دفتر کا لکھا جانا اور ضابطہ ہیں آنا تا بت ہوگیا)

اور (آ کے اصل متھودتو قیامت اور جزا کے واقع ہونے کو بتانا ہے، گر پہلے اس سے پہلے والی چیز یعنی موت کو بتاتے ہیں اور اگر چہاں سے کمی کو انکار نہیں گرا کڑ قیامت کا انکار موت ہی کو بھلانے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لئے موت کو سامنے پیش کر ویٹا انسان کو فکر اور حق کی طلب میں واقع کرسکتا ہے جس کے بعد صبح دلیلوں میں غور کر کے اس کے واقع ہونے کا قائل ہوسکتا ہے، چنا نچہار شادہ ہے کہ لوہوشیار ہوجا کی موت کر ختیقت میں (قریب) آ پینچی ( یعنی ہوخوں کی موت قریب ) آ پینچی ( یعنی ہوخوں کی موت قریب ہے، چنانچہ طاہر ہے کہ آ گے انسان کو متوجہ کرنے کے لئے جس کا ذکر ہو گفت خلفت کا اللہ نسکان کو المح میں فقا، خطاب ہے کہ ) یہ (موت) وہ چیز ہے جس سے تو بھا گنا تھا ( فاجر یعنی گذرگار تو دنیا کی محبت کی وجہ سے اور غیر فاجر طبیعت اور فطرت کے نقاضہ سے اور اس طبیعت اور فیار کی تابیان کرنا ہے، نہ کہ موارض پر توجہ ( دینا ) اور (قیامت سے پہلے وائی چیز یعنی موت کے بیان کے بعد اب اس کے خلاف نہیں کیونکہ اصل مقصود اس کے بعد اب اس کے واقع ہونے کا بیان ہے، جو کہ اصل مقصود ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ) صور پھونکا جائے گا کہ بعد اب اس کے واقع ہونے کا بیان ہے، جو کہ اصل مقصود ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ) صور پھونکا جائے گا درس سے سہدندہ وہا کیں گئی کہ ایون وعید کا بیان ہے، جو کہ اصل مقصود ہے، یعنی قیامت کے دن دوبارہ ) صور پھونکا جائے گا

اور (اس دن کے واقع ہونے کے بعد اب اس دن کے واقعات کا بیان ہے بعنی اس دن) ہر شخص اس طرح (قیامت کے میدان میں) آئے گا کہ اس کے ساتھ (دوفرشتے ہوں گے، جن میں) ایک (توقیامت کے میدان کی طرف) ہا تک کر لانے والا اور گواہ وہ کہ دوفرشتے نیکی اور بدی لکھنے والے ہیں، اس کو الدر المحور نے روایت کیا ہے۔ اور اگر بیر حدیث محدثوں کی شرطوں کے مطابق تو کی شہوتو احتمال ہے کہ دومرے دوفرشتے ہوں جیسا کہ بعض قائل ہوئے ہیں۔ اگر چواس صورت میں بھی حدیث کی مطابق تو کی ضہوتو احتمال ہی رائے ہوگا۔

اور جب وہ قیامت کے میدان میں حاضر ہول گے تو ان میں جو کافر ہوں گے، ان سے خطاب ہوگا کہ) تو اس سے بخر تھا، لینی اس کا قائل نہ تھا) تو اب ہم نے تیر ہے او پر سے تیرا (غفلت اور اٹکار کا) پر وہ ہٹا دیا (اور قیامت کا معائنہ کرادیا، تو آج (تو) تیری نگاہ بڑی تیز ہے (کہ کوئی امر اور اک کے لئے رکاوٹ ہیں، کاش تو و نیا میں بھی غفلت کی اس رکاوٹ کو دورکر دیتا تو تیرے بھلے دن ہوتے)

اور (اس کے بعداعمال کولکھنے والا) فرشتہ جواس کے ساتھ رہتا تھا (اورایک تول کے مطابق اب بھی ہا تکنے والا یا گواہ

بن كرآيا موگا ، اعمال نامه حاضر كركے ) عرض كرے گاكہ يده (روزنامي) ہے جومير بياس تيار ہے (جيساك ابن جرت كيا نے اس قرين كى تغيير فرشتہ ہے اور جوقرين اس كے ساتھ موگا اس كى تغيير شيطان ہے كى ہے ، اس كوالدر نے روايت كيا ہے۔ چنانچياس روزنامي كے مطابق كافروں كے بار بي ميں دوفرشتوں كوچاہده فدكوره با تشخه والا اور گواہ مول جيساكہ كما كيا يادوس ب دوفر شتے موں ، حكم موگاكہ ) ہرا يہ خض كوجہم ميں ڈال دوجوكفركر نے والا مواور (حق ہے ) ضدر كمتا مواور نيك كام سے روكتا مواور (بنده مونے كى) حدسے باہر جانے والا موراور (دين ميس) شبه پيدا كرنے والا موجس نے اللہ كے ساتھ دوسرامع و تجويز كيا مولوالي خض كو خت عذاب ميں ڈال دو

(جب کافرول کومعلوم ہوگا کہ اب بھیشہ کے نقصان میں پڑنے والے ہیں،اس وقت اپ بہاؤ کی غرض سے گراہ کرنے والوں کے و مدالزام رکھیں گے جیسا کہ ارشاد ہو کو کو توکے افرا لظار بُون صوفا فوف کو بھو تھی ہوئے ہوئے کہ الم کو کہ اسے کو مدالزام رکھیں کے جا کیں گوت کے باکم لوگ اپ درب کے سامنے کوڑے کئے جا کیں گوت کہ جا کہ اس کے وہ مرے کے و مدالزام ڈالیس کے (سورہ سبا آیت ۳۱) چونکہ ان گراہ کرنے والوں میں شیطان بھی ہوں گے، اس لئے وہ شیطان جواس کے ساتھ دہتا تھا، کہ گا کہ اے ہارے درب! ہیں نے اس کو (زیردی) گراہ ہیں کیا تھا (جیسا کہ اس کے الاز بھی کراہی ہیں اور اور کھنے سے فاہر ہوتا ہے کہ خوداس کے خواس کی الکل ہی دخواس کے بہکا نے کا کام ہیں نے بھی کی اس کے اس کی گراہی ہیں (بات ہیہ کہ کا کہ ایر سامنے جگڑے کی بہکانے کا کام ہیں نے بھی کیا اس لئے اس گراہی کا الربی ہونا جا ہے کہ اور ہیں تو پہلے کا اگر بھی پر ہیں ہونا جا ہے کہ اور ہیں اس کے بھی کہ کا خود یا کی کے بہکانے ساور جو کھر کا امرک کے جا کہ اور ہیں اس جہنم کی سراووں گا ، تو ) میرے بال (خکورہ وہ مدی کوہ ) بات بدلی تردی جا سے بی (بلک سب جہنم میں جو کے جا کے ) اور ہیں (اس جو بیز میں) بیروں پر ظلم کرنے والائیس ہوں (بلک جہیں بیدوں پر ظلم کرنے والائیس ہوں (بلک جہیں بیدوں پر ظلم کرنے والائیس ہوں (بلک جہیں بیدوں پر خود ایسے نا شائد کا م کے جن کی مرا آئ بھی تربی جا بید خود ایسے نا شائد کا م کے جن کی مرا آئ بھی تربی ہوں (بلک جہیں بیدوں پر ظلم کرنے والائیس ہوں (بلک بیر بیں بیدوں پر ظلم کرنے والائیس ہوں (بلک بیر بیرے بات بیلی خود ایسے نا شائد کا م کے جن کی مرا آئ بھی تربی ہوں (بلک ہونے کی مرا آئ بھی تربی ہوں کی مرا آئی بھی تربی کی دور کی مرا آئی بھی تربی کی مرا آئی بھی تربی کی کی مرا آئی بھی تربی کی مرا آئی بھی تربی کی کی مرا آئی بھی تربی کی مرا آئی بھی تربی کی مرا آئی بھی تربی کی کی مرا آئی بھی تربی کی مرا آئی بھی تربی کی کی مرا آئی بھی کی کی مرا آئی بھی تربی کی کی کی کر آئی کی

فائدہ: اعمال کو لکھنے والوں کے لئے جو لفظ ﴿ فَعِیْدُ ﴾ استعال فرمایا تو ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ اس روایت میں بیہ جب بیٹھ بیٹھتا ہے تو وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور جب چاتا۔ ہے تو ایک فرشتہ آ گے اور ایک بیچھے ہوجا تا ہے اور جب لیٹنا ہے تو ایک سرم انے اور ایک پیروں کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ الدر میں ابن جرح سے دوایت ہے۔

اور پاخانہ وغیرہ کے وقت وہ جدا ہوجاتے ہیں، مراللہ تعالی نے انہیں کوئی ایسی پیچان دی ہے جس کے ذریعہ وہ ایسے انکال کو پیچان لیتے ہیں جو آ دمی نے ایسے وقت میں کئے ہوں۔اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے ارادہ کو بھی کھتے ہیں، اور نیکیوں اور بدیوں کے لکھنے والے کا ہا تکنے والا اور گواہ ہوتا جس روایت میں آیا ہے اس میں سینعصیل نہیں ہے
کہ ہا تکنے والا کون ہوگا اور گواہ کون ہوگا، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر نیکیاں عالب ہوں تو نیکیاں کلھنے والے کی گوائی
چونکہ زیادہ مناسب ہے، اس لئے وہ گواہ ہو، اور بدی والے اعمال لکھنے والا ہا تکنے والا ہو۔ اور اس کے برنکس میں اس کے
برنکس ہو۔ والتّداعلم۔

اور فرشتہ اور شیطان دونوں کو قرین کہنا اس معنی میں ہے کہ سلم کی حدیث میں تصریح ہے کہ ہر مخف کے ساتھ دو قرین ہیں ایک فرشتہ نیک با تلی بتا تا ہے اور شیطان بری با تلی بتا تا ہے۔
ہیں: ایک فرشتہ دوسر اشیطان اور یہ می حدیث میں ہے کہ فرشتہ نیک با تلی بتا تا ہے اور شیطان بری با تلی بتا تا ہے۔
اور فہ کورہ آیتوں میں پہلے والی آیتیں مومن اور کا فریش مشترک ہیں اور بعد والی آیتیں کا فر کے ساتھ خاص ہیں۔ اس اور خو کی آئے نگا نے الکہ نگا تھی بیا کہ تا کہ کا باتی حال بیان کرتے ہیں، اور خو کی آئے نگا والم تھے خاص ہیں۔ الہذائی تھی سے بعد جہنم کا باتی حال بیان کرتے ہیں، اور خو کی آئے نگا کے اللہ تعقیل مقدمون کا مجموعہ ہوگیا۔

﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجُهَنَّمُ هَلِ امْتَلَانُ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿ وَأَذْلِقَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِبِينَ عَيْرَ يَعِيْدٍ ۞ هَٰذَا مَا تُوَعُدُونَ لِكُلِّ اوَّابٍ خَفِيْظٍ ۞ مَنْ خَثِى الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ وَجَاتُم بِقَلْب تُمِنْيْبٍ ﴿ فَيْ الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ وَجَاتُم بِقَلْب تُمِنْيْبٍ ﴿ فَا الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ وَجَاتُم بِقَلْب تُمِنْيْبٍ ﴿ فَا الرَّحْمُنَ بِالْفَيْبِ وَجَاتُم بِقَلْب تُمِنْيْبٍ ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

ترجمہ: جس دن ہم دوزئ سے کہیں کے کہتو بحر بھی گی اور وہ کہا کہ کہواور بھی ہے۔ اور جنت متفیول کے قریب لائی جاوے کی کہ کہو دور شدہ کی ۔ بیدہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ جرا یہ خفس کے لئے جورجوع ہونے والا پابندی کرنے والا ہو، جو خض خداسے بدیکھے ڈرتا ہوگا اور رجوع ہونے والا ول لے کرآ وے گا اُس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجا و بیدن ہے ہیں ہے اور ہمارے پاس اور کے ساتھ داخل ہوجا و بیں گے اور ہمارے پاس اور مجمی زیادہ ہے۔

# كذشته مضمون كاباقي حصه

(یہاں سے باتی واقعوں کا بیان ہے کہ لوگوں کو وہ دن یا دولائے) جس دن ہم جہنم سے (کافروں کواس میں داخل کر چکنے کے بعد ) کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ اور وہ کے گی کہ پھاور بھی ہے؟ (یہ پوچمنا شاید کافروں کو ڈرانے کے لئے ہو، کہ جواب من کران کے دل میں جہنم کا اور ڈرپیدا ہوجائے کہ ہم کیے خضب کی جگہ میں پہنچے ہیں۔ اور اس جواب کے بعد حدیث میں ہے کہتی تعالی اس پر اپناقدم رکھ دیں گے اور وہ دب جائے گی اور سمٹ جائے گی اور عرض کرے گی کہ بس محدیث میں ہے کہتی تعالی اس پر اپناقدم رکھ دیں گے اور وہ دب جائے گی اور سمٹ جائے گی اور عرض کرے گی کہ بس محدیث میں کے شیخان یعنی بخاری اور مسلم دغیرہ نے روایت کیا ہے۔

اور بیشبدند کیا جائے کری تعالی کاارشاد ہے ﴿ لَاَصُلَانَ بَهُنَهُ مِنَ الْجِعَنَةِ وَالنَّاسِ ﴾ یعن میں جہنم کوجنوں اور انسانوں سے مجردوں گا''اور یہال معلوم ہوتا ہے وہنیں مجرے گی، جواب بیہ ہے کہ ﴿ لَاَصُلَانَ ﴾ ابتدااور انتہا کوعام ہے، لہذا انتہا میں مجرجانے پر بھی ﴿ لَاَصُلَانَتَ ﴾ کہنا ہے ہے۔

اگرکہاجائے کہ بیجرنا تو قدم ہے ہوا کہ اللہ تعالی قدم رکھ دیں گے۔ جنوں اور انسانوں سے نہ ہوا۔ جواب بیہ کہ قدم کا محض تصرف ہوجائے گا، باقی مجرنا جنوں اور انسانوں سے ہی ہوگا محسوں ہونے والی چیزوں جس اس کی مثال بیہ ہوسکتی ہے جسے کوئی برتن کیلی مٹی کا بنایا جائے اور اس میں کنگر وغیر واس طرح مجرب جائیں کہ وہ کچھ فالی رہ جائے کہ کوئی مخص اس کو ہاتھ سے بایا وس سے اس طرح و باوے کہ وہ چاروں طرف سے دب دہاکرا ندر سے اتنارہ جائے کہ وہ کنگراس کے منہ تک آجا کیں۔

فا کدہ: جنت کے قریب لانے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں یا تواس کی جگہ سے خفل کرے تیا مت کے میدان میں لے آئیں ادراللہ کوسب قدرت ہے، تواس صورت میں ﴿ اذْ تُحْلُونُهَا ﴾ لیمن "اس میں وافل ہوجاؤ" فرمانااس معنی میں نہیں کہ ابھی ملے جاؤ، بلکہ خوش خبری اور دعدہ ہے کہتم حساب و کتاب وغیرہ کے بعداس میں جانا۔ اور دوسری صورت میر موسکتی ہے کہ حساب وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کو جنت کے قریب کہنچا کریا باہر بی سے کہا جائے گا کہ و ھنڈا منا تُوعُدُونَ کہ لیعن "تم سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ میہ ہے " پھراور قریب کرے کہا جائے گا ﴿ اَدْ خُدُونَهَا ﴾ لیعن "جاؤتم اس میں واغل ہوجاؤ"

﴿ وَكُمْ اَهُلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ اَشَكُ مِنْهُمْ بَطْشًا كَنَقَبُوْا فِي الْهِلَادِ مَهُلْ مِنْ تَجِيْبِ ۞ اِنَ فِي ذَٰلِكَ لَذِكَ لَذِكُ لَذِكَ لَلِكُوْ مَكُن كَانَ لَهُ قُلْبُ أَوْ ٱلْحَقَّ السَّمْعُ وَهُو شَهِيْدُ ۞ ﴾

ترجمہ:اورہم ان سے پہلے بہت ی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو توت میں ان سے زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانے پھرتے ہے ہیں جو توت میں ان سے زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانے پھرتے ہے ہیں بھاگئے کی جگہ بھی نہ لی ماس میں اُس فض کے لئے بردی عبرت ہے جس کے پاس ول ہو یاوہ متوجہ ہو کرکان بی لگادیتا ہو۔

ربط: اوپر قیامت کے واقع ہونے اور دوسرے واقعوں کا ذکر تھا، جس میں کافروں کے عذاب کا بھی ذکر تھا۔ اور قیامت کا واقع ہونا کا واقع ہونا کفر کے ناپند ہونے پر موقوف ہے، جب کہ کافر دونوں کا انکار کرتے ہے، چنانچ اب ناپند ہونے کے اثبات کے لئے گذشتہ کافروں کا عذاب سے ہلاک ہونا آبت ہو وکے نم افعا کہ ناپند ہونے کے اثبات کے لئے گذشتہ کا فروں کا عذاب سے ہلاک ہونا آبت ہو وکے نم افعا کہ میں اور اس کا اللہ کی قدرت کے تحت ہونا آبت ہو کو کھٹ خکھٹنا کہ النے میں اور اس کے باوجود ان لوگوں کا انکار چونکہ رخی وطال پیرا کرنے والاتھا، اس لئے آبت ہو فاصیر کے النے میں آپ کی سے میں اور اس کے باوجود ان لوگوں کا انکار چونکہ رخی وطال پیرا کرنے والاتھا، اس لئے آبت ہو فاصیر کے ہائے میں آپ کی سے میں کا مضمون ہوا ہے، مگر چونکہ اس میں کور شخب ذیا وہ تھا، انہذا اس کی تا کید کرنے کے بیمقام مناسب ہوا۔

## كافرول كى بلاكت كذكر سے كفر كے تايسند مونے كا اثبات:

اورہم ان (کہ والوں) سے پہلے بہت کا امتول کو (ان کے کفر کے برے نتیجہ میں) ہلاک کر چکے ہیں جوقوت میں ان سے (کہیں) زیادہ سے اور (دنیا کا سامان بڑھائے کے لئے) سارے شہرول کو تھانے پھرتے سے (لیمی قوت کے ساتھ روزگار و معیشت کے اسباب میں بھی بڑی ترقی کی تھی، لیکن جب ہما راعذاب نازل ہوا تو انہیں) کہیں بھی بھی گئی ہیں جہا کے کی جگہ ند ملی (واقعہ) میں اس شخص کے لئے بری عبرت ہے بھا کے کی جگہ ند ملی (لیمن کی طرح فی نہ سکے اور ہلاک کرنے کے ) اس (واقعہ) میں اس شخص کے لئے بری عبرت ہے جس کے پاس (سمجھ دار) دل ہو یا (اگر سمجھ داری زیادہ نہ ہوتم کم سے کم بھی ہوکہ) وہ (دل سے) متوجہ ہوکر (بات کی طرف) کان بی لگادیتا ہو (اور من کر مختصر انداز میں تن ہونے کا عقیدہ اختیار کرتے بھے داروں کا انتباع کرتے ہوئے اس بات کو تبول کر لیتا ہو۔ اور اس علوم ہوگیا، لہذا

## جزاومزا كاا تكاركفرك نايسندنه ونے كى بنياد يرتوباطل مغمرا)

﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّاوَلِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا فِي مِنْتَاةِ آيَّاهِم " وَمَا مُسَّنَا مِن لُغُونٍ ٥٠

ترجمہ:اورہم نے آسانوں کواورز بین کواور جو کھوان کے درمیان بیں ہے،اس سب کو چھودن بیل بیدا کیا اورہم کو حکان نے چھوا تک نہیں۔ تکان نے چھوا تک نہیں۔

#### بعث کے امکان کا دوبارہ ذکر:

اور (اگرعذاب وسر اکاانکار بعث پرقادر ند ہونے کی بنیاد پر ہے قودواس لئے باطل ہے کہ ہاری الی قدرت ہے کہ ہم نے آسانوں کواور زمین کواور جو کھوان کے درمیان میں ہے، اس سب کو چودن (کی مقدار کے مطابق زمانہ) میں پیدا کیا اور ہمیں تعکان نے چھوا تک نہیں (پھر آ دی کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور بیای طرح ہجیا کہ مورة الاحقاف آیت سوس میں ارشاد ہے ﴿ اُولِکُو بِکُرُوْا اَنَّ اللّٰ الَّذِی خَلَقَ السّنافوت وَ الْاَرْضَ وَلَمْ رَبِيْ فَي بِهَمُلُقِعِينَ رِبِعَلَيْ اِللّٰ اللّٰ فَي السّنافوت وَ الْاَرْضَ وَلَمْ رَبِيْ فَي بِهِمُلُقِعِينَ رِبِعَلَيْ اِللّٰ اللّٰ فَي السّنافوت وَ الْاَرْضَ وَلَمْ رَبِيْ فَي بِهِمُلُقِعِينَ رَبِعْ لَي اللّٰ اللّٰ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَاللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيْنَ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيْنِ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي الللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِيمٌ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوْءِ الشَّسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَتَبِيعُنْهُ وَ اذْبَارَ الشُّجُوْدِ ﴿ ﴾ النَّيْلِ فَتَبِيعُنْهُ وَ اذْبَارَ الشُّجُوْدِ ﴿ ﴾

ترجمہ سوان کی باتوں پرمبر سیجئے اور اپنے رب کی تبیع وتحمید کرتے رہے، آفناب نکلنے سے پہلے اور چھنے سے پہلے۔ اور رات میں بھی اُس کی تبیع کیا سیجئے اور نماز ول کے بعد بھی۔

#### تىلى

اورشہات کوئم کرنے والے ان جوابوں کے باوجود بیلوگ جو پھرانکاری پراڑے ہوئے ہیں) تو ان کی باتوں پر مبر
سیجیئے (لیعنی رنج وغم نہ سیجیئے) اور (چونکہ بغیراس کے کہ کی طرف دل کومشغول کیا جائے ، وہ غم کی بات دل سے نہیں نگلتی اور
بارباریا وا کر دل میں رنج پریا کرتی ہے، اس لئے ارشاد فر ماتے ہیں) اپنے رب کی شیخ اور تھر بیان کرتے رہے (اس میں
نماز بھی وافل ہے) سورج کے نگلنے سے پہلے (مثال کے طور پر منج کی نماز) اور (اس کے) چھپنے سے پہلے (جیسے ظہراور
عمر) اور دات میں بھی اس کی شیخ (اور تھر بیان) کیا سیجئے (اس میں مغرب اور عشا آ گئیں) اور (فرض) نماز ول کے بعد
بھی (اس میں نقل اور وظیفے آ گئے۔ حاصل میہ ہوا کہ اللہ کے ذکر میں اور اس کی فکر میں گئے رہنے تا کہ ان کے نفر دالے

#### اقوال کی طرف توجه ندمو)

﴿ وَاسْتَمَعْ يَوْمَرُيْنَا وِ الْمُنَادِمِنَ مَكَانِ قِرِيْ ﴿ يَوْمَرَ يَسْمَعُوْنَ الطَّبْعَ لَهُ بِالْحِقَ وَالْكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّانَحْنُ نَجْى وَثِمِيْنَ وَ الْمُنْ الْمُصِيْدُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا وَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا الْمُصِيْدُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا وَلِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا الْمُصِيْدُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا وَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا الْمُصِيْدُ ﴿ يَوْمَرَ تَشَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا وَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا الْمُصِيْدِ ﴿ يَوْمَرُ لَيْنَا الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُمُ السَّرَاعُ اللَّهِ وَعَلَيْكُ وَعِلْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَعِيْدٍ ﴿ وَالْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِجَبَّالِةٌ فَلَا الْمُعَلِيْكُ وَعِيْدِ ﴿ وَالْمُعُلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْفَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمہ: اورس رکھ کہ جس ون ایک پکارنے والا پاس بی سے پکارے گا جس روز اُس چیخے کو بالیقین سب س لیں کے میدن ہوگا تطاخی ہم بی جلاتے ہیں اور ہم بی مارتے ہیں اور ہماری بی طرف پھرلوٹ کرآنا ہے۔ جس روز زین اُن پرسے کھل جاوے گی ، جبکہ وہ دوڑتے ہو تگے ، یہ ہمارے نزدیک ایک آسان جمع کرلینا ہے۔ جو جو پچھ بیاوگ کہدرہ ہیں ہم خوب جانے ہیں اور آپ اُن پر جرکرنے والے ہیں ہیں ، تو آپ قرآن کے ذر ایور سے ایسے فی کھیے کرتے رہے دہیری وعیدسے درتا ہو۔

## قیامت کے واقع ہونے کا دوبارہ ذکر:

اور (اے فاطب اس اللی بات کوتوجہ ہے) س دھوکہ جس دن ایک پکار نے والا (فرشتہ بینی اسرافیل علیہ السلام صور

میں پھونک مار نے کی شکل میں مردوں کے قبر ہے لگئے کے لئے ) پاس ہی ہے پکارے گا (پاس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ آواز

میں پھونک مار نے کی شکل میں مردوں کے قبر ہے لگئے کہ لئے ) پاس ہی ہے پکارے گا (پاس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ آواز

میر کونی ہیں ہوئی ہیں گئے ہے کہ اور جس طرح دوری آواز اکثر کس کو تو تی ہے اور کسی کوئیں جہتی ہیں اور ہم ہی مار سے ہیں

ور ہماری ہی طرف بھر پلٹ کر آنا ہے (اس میں زعرہ کرنے کی قدرت کی طرف اشارہ کردیا) جس دن زمین ان

اور ہماری ہی طرف بھر پلٹ کر آنا ہے (اس میں زعرہ کرنے کی قدرت کی طرف اشارہ کردیا) جس دن زمین ان

اور ہماری ہی طرف کی جب کہ دوہ (فکل کرقیامت کے میدان کی طرف ) دوڑتے ہوں گے۔ بیری حکم کر لیمنا

ہمارے نزد یک بہت آسان ہے (خرض بار بارقیامت کا امکان اورواقع ہونا ہا ہت کیا جاچکا۔ گراس پر بھی جولوگ نہ ما نیں

تو آپٹم نہ بینے کہ کوئی ہو بیادی (قیامت کا محال اورواقع ہونا ہا ہت کیا جاچکا۔ گراس پر بھی جولوگ نہ ما نیں

تو آپٹم نہ بینے ہو کہ کہ بین پیام ہی پہنچانے والے ہیں۔ جب بیر بات ہی تو آپ قر آن کے ذرایجہ سے

لیس کے ) اور آپ ان پر (اللہ کی جانب سے ) زیمدی کرنے والے (مقرد کرکے ) نہیں (بیعجے گے ) ہیں (بکہ مرف

ومید ہے ڈرتا ہو (اس قید کے لگانے سے کہ دومیری وحمید ہے ڈرتا ہو اشارہ ہو گیا کہ آگر چہ آپ ذکر وقعیدت عام کرتے

بیں جیسا کردیکھا جاتا ہے پھر بھی وجید ہے ڈرنے والاکوئی کوئی ہوتا ہے البنا ہا جب ہوا کہ بی کے اختیار میں نہیں جب

بیں جیسا کردیکھا جاتا ہے پھر بھی وجید ہے ڈرنے والاکوئی کوئی ہوتا ہے البنا ہا جب ہوا کہ بی کرنے کی کیا ضرورت اور کیا تا کہ دیا ہوا کہ بیا ہی ہوا کہ بیا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ بیا ہوا کہ کہ کہ کیا جاتھا کہ میں نہیں جب

بیں جیسا کردیکھا جاتا ہے پھر بھی وجید ہے ڈرنے والاکوئی کوئی ہوتا ہے البنا ہیا ہوا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہوا کہ کہ کوئی ہونی کہ کوئی ہونے کہ اور آپ کے اختیار میں نہیں جب

بیا جیسا کردیکھا جاتا ہے پھر بیا کہ کہ کہ کیا ضرور دیا میں والور کوئی ہونا ہے کہ اور آپ کیا کہ کوئی ہونے کہ کوئی ہونا ہو کہ کوئی ہونے ک



# شروع كرتابول يس الله كتام يونهايت مهريان بزيرم والع بي

﴿ وَاللّٰهِ رِبْتِ ذَرُوا ﴿ فَالْحُولَاتِ وَقُرًا ﴿ فَالْجُولِيْتِ يُسُرًا ﴿ فَالْمُقْتِمَاتِ اَمْرًا ﴿ النَّهَا وَ النَّهُ وَ النَّهَا وَ النَّهَا وَ النَّهُ وَالْمُولِينَ وَ النَّهُ وَالْمُولِينَ وَالنَّهُ وَالْمُولِينَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ وَعِ النَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ وَعِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَ وَعِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

ارائع ۱۸

ترجمہ بتم ہے اُن ہوا کا کی جو خبارہ فیرہ اوا اُل جی جرائن بادلوں کی جو بو جو اُل آئی ہیں پھرائن کشتیوں کی جو زی
سے چلتی ہیں پھرائن فرشتوں کی جو چیز ہی تقسیم کرتے ہیں ہم سے جس کا وعدہ کیا جا تا ہے، وہ بالکل بج ہے۔ اور جزا ضرور
ہونے والی ہے فتم ہے آسان کی جس ہیں واستے ہیں کتم لوگ جنگف گفتگو ہیں ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جس کو پھر نا ہوتا
ہوے عارت ہوجا کیں ، بے سند با غی کرنے والے جو کہ جبالت ہیں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ روز جزا کب
ہوگا؟ جس دن وہ ہوگا، وہ لوگ آگ پر تیائے جا کیں گے۔ اپنی اس سزا کا عزہ چکھو یکی ہے جس کی تم جلدی بچایا کرتے
تقے بیشک متقی لوگ یسٹوں اور چشمول ہیں ہوئے اُن کے دب نے اُن کو جوعطا کیا ہوگا، وہ اُس کو لے رہے ہوئے ۔ وہ
لوگ اس کے بین کم وکر کے مان کے درات کے بہت کی شانیاں ہیں اور خو د تہاری وال کے لئے ذہن میں بہت کی شانیاں ہیں اور خو د تہاری والے سند والوں کے لئے ذہن میں بہت کی شانیاں ہیں اور خو د تہاری والے سان اور
بھی تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا؟ اور تم ہارارز تی اور جو تم سے وعدہ کیا جا تا ہے ، سب آسان میں ہے۔ تو قتم ہے آسان اور خون کی جو کہم ہوں کے بین موسول کی جو کہم ہو تے ہوں گا جا تا ہے ، سب آسان میں ہے۔ تو قتم ہے آسان اور خون کہیں کی کہ دوروگار کی ، وہ برح تر ہے جو بیساتم با تیں کر دسے ہو۔

ربط: اوپر کی سورت میں آخرت کا ذکر تھا۔ اس سورت کا بھی زیادہ حصد بھی مضمون ہے، چنانچہ بیشروع بھی ای مضمون سے ہوئی ہے۔

آخرت كا ثبات اورا نكاركرنے والوں كى غدمت اور دونوں فريقوں كى جزاء:

قسم ہے ان ہواؤں کی جوگر دوغم اروغیرہ کواڑاتی ہیں، پھران بادلوں کی جو بو جھ (نیعنی بارش کو) اٹھاتے ہیں، پھران کشتیوں کی جونری سے چلتی ہیں، پھران فرشتوں کی جو (تھم کے مطابق زمین والوں میں) چیزیں تقسیم کرتے ہیں (مثال کے طور پر جہاں جس قدر بارش کا تھم ہوتا ہے جورزق کا مادہ ہے، وہاں بادلوں کے ذریعہ سے اسی قدر پہنچاتے ہیں، اسی طرح تھم کے مطابق رحم میں بچہ کی صورت اور نرومادہ پوچھ کر بناتے ہیں، اور تسکین اور رعب ڈروخوف بھی تقسیم کرتے ہیں۔

آگے قسموں کا جواب ہے کہ) تم سے جس (قیامت) کا وعدہ کیا جاتا ہے، وہ بالکل کے ہے اور (اجمال کی) جزا (وسزا) ضرور ہونے والی ہے (ان قسموں میں استدانال کی طرف اشارہ ہے بعنی ان سب عجیب تعرفات کا اللہ کی قدرت سے ہونا قدرت کی عظمت کی دلیل ہے بھرائی عظیم قدرت والے وقیامت کا واقع کرنا کیا مشکل ہے اور جن کلمات کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی قسیر در منثور میں مرفوع حدیث سے ای طرح نقل کی ہے۔ اور ان کی خصوصیت شایداس کلمات کی قسم کھائی گئی ہے، ان کی قسیر در منثور میں مرفوع حدیث سے ای طرح نقل کی ہے۔ اور ان کی خصوصیت شایداس کئے ہوکہ اس میں تعلق تسمول کی طرف اشارہ ہوگیا۔ چنانچ فرشتے آسانوں والی تحفوق میں سے جیں۔ اور ہوا کی اور خین اور خین کے دیج کی جگر وں میں سے جیں اور زمین اور خین اس سے جیں اور زمین سے جیں اور زمین سے جیں اور زمین سے جی اور خین دیا ہے۔ والی شایداس لئے آئی ہوں کہ زمین والی چیز ول سے انہاں کا ذیاد و تعلق رہتا ہے، اور مخلوق کی تھے ہوں کہ تھے والی شایداس لئے آئی ہوں کہ ذمین والی چیز ول سے انہاں کا ذیاد و تعلق رہتا ہے، اور مخلوق کی تھے ہوں کہ تھے والی شایداس لئے آئی ہوں کہ ذمین والی چیز ول سے انہاں کا ذیاد و تعلق رہتا ہے، اور مخلوق کی تھے ہوں کی تھے ہوں گئا دیا ہے۔ اور میں گذری ہے۔

آگای قیار المحقی ایک مضمون پر فود آسان کی شم ہے جیسے او پر آسان والی تخلوق کی شم تھی ، یعنی ) شم ہے آسان کی جس میں (فرشتوں کے چلنے کے) رہتے ہیں (جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَلَقَدُ خَلَفُنَا فَوَقَلُمْ سَبْعَ طَلَاّتِی ﴾ ۔
آگانہ کی جس میں (فرشتوں کے چلنے کے) رہتے ہیں (جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَلَقَدُ خَلَفُنَا فَوَقَلُمْ سَبْعَ طَلَاّتِ ہے اور میان کی بات (قیامت کے بارے میں) ایک دوسر نے سے مخلف ہے ﴿ وَلَى تَقْدُ بِيْنَ مُ سِلُول کی بات (قیامت کے بارے میں) ایک دوسر نے سے مخلف ہے ﴿ وَلَى تَقْدُ فِي الْذِي الْفَوظِيمُ ﴿ الَّذِي فَلَيْنَ فَوْ اللّهِ فَا اللّهِ وَلَيْنَ الْفَوظِيمُ ﴿ اللّهِ وَلَيْنَ عَلَى اللّهُ وَلَيْنَ مَ عَلَى اللّهُ وَلَيْنَ مَ اللّهُ وَلَيْنَ مَ عَلَى اللّهُ وَلَيْنَ مَانَ مُنْ ہے اور آسان میں داستہ بھی ہے۔ مُرجوق کے معاملہ میں اشراف کی تم ہے اس طرف اشارہ ہوکہ جنت آسان میں ہے اور آسان میں داستہ بھی ہے۔ مُرجوق کے معاملہ میں اختلاف کرنے والوں میں) اس (قیامت اور جزا کے واقع اختلاف کرنے والوں میں) اس (قیامت اور جزا کے واقع ہونے کے داستہ بھر ہوجائے گا۔ اور ان اختلاف کرنے والوں میں) اس (قیامت اور جیسا کہ دیے میں ہونے کے اعتقاد) سے وہی مجرتا ہے جس کو (پوری طرح خراور سعادت ہی ہے) کھرنا ہوتا ہے (جیسا کہ دیہ میں ہونے کے اعتقاد) سے وہی مجرتا ہے جس کو (پوری طرح خراور سعادت ہی ہے) کھرنا ہوتا ہے (جیسا کہ دیہ میں ہونے کے اعتقاد) سے وہی مجرتا ہے جس کو (پوری طرح خراور سعادت ہی ہے) کھرنا ہوتا ہے (جیسا کہ دیہ میں

ہے جس نے اس کوحرام کیا اس نے خیر کو پوری طرح حرام کرلیاء اس کوابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اوراختلاف والوں کے دوسرے فریق کا حال اس کے مقابلہ سے معلوم ہوگیا کہوہ خیراور سعادت سے پھرے ہوئے ہیں۔

اب آگان پھرنے والوں کی ذمت ہے کہ ) غارت ہوجا ئیں بغیر ثبوت کے بات کرنے والے (لیعنی جولوگ اس کے بغیر کدان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہو، قیامت کا اٹکار کرتے ہیں) جو کہ جہالت میں بعولے ہوئے ہیں ( بھولئے سے مراوا پنے افقتیار سے فقلت میں پڑنا ہے۔ اور وہ لوگ ڈاق اڑائے اور جلد بازی کے طور پر ) پوچھتے ہیں کہ بدلے کا ون کب ہوگا؟ ( آگے جواب ہے کہ وہ اس دن ہوگا) جس دن ( کہ) وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے (اور کہا جائے گا کہ اپنی اس سزا کا مزا چکھو۔ بہی ہے جس کی تم جلدی چایا کرتے تھے ( یہ جواب ﴿ يَوْمَرَهُمْ عَلَمُ النّارِ يُفْتَدُونَ ﴾ کہ ان طرح کا ہے جسے کسی جم کے لئے پھائی کا تھی ہوجائے گروہ آئی دیلوں کے قائم ہونے کے باوجود من اس وجہ سے کہا سے تاریخ نہیں بتائی گئی ، جھلاتا ہی رہے اور کہ جائے کہا چونکہ یہ وال میں دوسروں پرعیب والزام لگائے کی غرض سے ہے، اس لئے جواب میں تاریخ بتائے یہ کہنا نہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آئے گا جب جہیں بھائی پر لئکا یا جائے گا۔

فاكده در منثور من فركوبعض روايتول من ﴿ كَانُوا قَلِيلًا ﴾ الح كي تغييرياً في ج: لا ينامون حتى يصلوا العَتَمَة و وه وي تنبيل إلى يهال تك كرعثا كي نماز بره لينة إلى اور كانوا لا ينامون الليل كله يعني "سارى رات نيس سوي" للناتعود ا، زياده كم مقابله من بيس موكاء يعنى سارى رات نيس سوية جيها للناتعود ا، زياده كم مقابله من بيس موكاء بلك تمام كم مقابله من بعض كم عن من بوكاء يعنى سارى رات نيس سوية جيها كما كم اكثر كافرسوت تع مل مشابحي برشية إلى البنواال تغيير برتنجد مراوند موكاء والله اعلم

ادر قیامت کے داتع ہونے کوجو ﴿ اَنْکُوْرَتَنْطِعُونَ ﴾ یعنی تیجے م باتیں کررہے ہو 'سے تغیید دی گئی ہے،اس میں محاورہ کے علاوہ ایک نکتریہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں قیامت کی ایک نظیر کی طرف اشارہ ہے کہ زبان، زمین کے مشابہ ہے اس سے ایک حرف کا بدا ہونا آدمی کے شروع میں پیدا ہونے کے مشابہ ہے اور اس حرف کا ادا ہونا انسان کی موت کے مشابہ ہے اور اس حرف کا ادا ہونا انسان کی موت کے مشابہ ہے اور کی حراس حرف کا دوبارہ پیدا ہوجانا قیامت کے بھرسے آنے کے مشابہ ہے۔

﴿ هَلَ أَتُلَكُ حَدِيْتُ صَنِفِ إِبْرَهِيمُ الْمُكْرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوَاسُلَمًا وَقَالَ سَالُمُ وَقَوْمُ مَنْكُرُونَ ۞ فَوَا اللّهُ وَقَالُوَاسُلَمًا وَقَالَ سَالُمُ وَقَوْمُ مَنْكُرُونَ ۞ فَوَا خَلَوْ اللّهُ فَا أَنْهُ إِلَى اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا قَالُوا لا قَوْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَالَمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ

ترجمہ: کیا ابراہیم کےمعززمہانوں کی حکایت آپ تک پنجی ہے؟ جبکہ وہ اُن کے پاس آئے چراُن کوسلام کیا۔ ابراہیم نے بھی کہاسلام، انجان لوگ ہیں۔ پھرائے گھر کی طرف چلے ادراکے فربہ پھڑ الائے اوراُس کواُن کے پاس لاکر ركها، كبنے لكے كرآ ب لوك كهاتے كيون بيرى؟ تو أن سے دل بي خوف زوه موے \_ انھوں نے كہائم ورومت \_ اور أن كو ایک فرزند کی بشارت دی جو برداعالم موگا۔اتنے میں اُن کی بی بولتی پکارتی آئیں پھر ماہتے پر ہاتھ مارااور کہنے لکیس کہ برهمایا نجه! فرشتے کہنے کئے کہتمہارے بروردگارنے ایبانی فرمایا ہے کھ شک نہیں کہ وہ برا حکمت والا جانے والا ہے۔ ابراہیم کہنے گئے کہ اچھا تو تم کو بری مہم کیا در پیش ہے اے فرشتو! فرشتوں نے کہا کہم ایک جم قوم کی طرف بیج محت ہیں۔تاکہ ہم اُن پر منظر کے پھر برسائیں،جن پرآپ کے دب کے پاس سے خاص نشان بھی ہے۔حدسے گزرنے والوں کے لئے تو ہم نے جتنے ایماندار تنے سب کودہاں سے علا حدہ کردیا سو بجزمسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں یایا، اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لئے عبرت رہنے دی جودردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موکیٰ کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ ہم نے اُن کوفرعون کے یاس ایک علی ہوئی دلیل دے کر بھیجا۔ سواس نے مع اسپنار کان سلطنت كيرتاني كي اوركم كي كريرماح يا مجنون إلى -سوجم في أس كواوراس كالشكركو بكر كروريابي مجينك ديا اورأس نے کام بی ملامت کا کیا تھا۔اور عاد کے قصہ میں مجی عبرت ہے جبکہ ہم نے اُن پر نامبارک آندهی جبی ،جس چیز برگزرتی تھی اُس کواییا چھوڑتی تھی جیسےکوئی چزگل کررمیزه دیزه موجاتی ہے۔اور شمود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ اُن ے کہا گیا: اور تھوڑے دنوں چین کرلو۔ سوان لوگوں نے اپنے رب کے تھم سے سرکٹی کی سوان کوعذاب نے آلیا اوروہ د مکھدے تھے۔ سوندتو کھڑے بی ہوسکے اور نہ بدلد لے سکے ، اور ان سے پہلے قوم نوح کا بہی حال ہو چکا تھا۔ وہ برے

100

نا فرمان لوگ تھے۔

ربط: او پر کی جگہ جمٹلانے والوں کی ذمت اور عذاب کی وعید فر مائی ہے: (۱) ﴿ یُوْفَکُ عَنْهُ مَن اُفِکَ ﴾ (۲) ﴿ فَتِسَلَ الْحَدُّ صُوْنَ ﴾ (۳) ﴿ فَتَسَلَ الْحَدُّ صُونَ ﴾ (۳) ﴿ اَفَلَا تُبْصِدُونَ ﴾ (۳) ﴿ اَفَلَا تُبْصِدُونَ ﴾ - اب ال کی تاکید کے لئے جمٹلانے والوں کے دیاش عذاب ومزائے کچے تھے بیان کے کے جین: جیسے دومرا قصہ لوط علیہ السلام کی قوم کا کہ موقع وکل کے تقاضہ کے ذکوروبیان کے مطابق کہاجائے گا کہ سب سے اعظم مقصود بھی ہے۔ اور اس کے ماتھ ابراجیم علیہ السلام کا قصہ جس شک کی کے عذاب ومزاکا ذکر نہیں ہے۔ بعض خاص وجوں سے آگیا ہے، جن کا بیان مورد آیت و کے وَلَقَدُ جُارِ ہُے وَلَقَدُ جُارِ ہُے وَلَقَدُ بُورِ ہُورِ ہُورِ ہُورِ ہُورِ ہُورِ ہُورِ ہُوں کے اللہ کا اور جھڑا نے والوں کی تعریف خاص وجوں سے آگیا ہوں کے والوں کی المورد ہور ہے۔ کہ یہ پہلا قصہ ہے جس سے اس فرف اشارہ ہے کہ تھد بی کرنے والوں کو آخرت کی فلاح کے ساتھ دنیا وی فلاح بھی عطا ہوتی ہے، چاہے می طور پریا معلیہ السلام کی قوم کی میں ابراجیم علیہ السلام کا قصہ آیت ﴿ نِیْتَیْ عِبْدِیْ کَیْ اَلْفَقُورُ الرَّحِیْمُ ﴾ کے بعد اس بنا پر آیا ہے اور پھرعذاب کی وضاحت کے متعلق تیسرا قصہ فرعون کا پھر چوتھا قصہ عاد کا پھر پا نچواں قصہ خودکا پھر چوتھا قصہ عاد کا پھر پا نچواں قصہ خودکا پھر چوتھا قصہ عاد کا پھر پا نچواں قصہ خودکا پھر چھٹا قصہ السلام کی قوم کا بیان ہوا ہے۔

ابراجيم عليه السلام كاقصه جوتفدين كرنے والوں كو واب كى خردين والا

ہاوردوسرے تھے جوجھٹانے والول کےعذاب کی خردیے والے ہیں:

(اے جھر ﷺ کیا ایراجیم (علیاللم) کے معزز مہمانوں کی بات آپ تک پنجی ہے؟ (معززیا تواس لئے کہا کہ وہ فرشتہ سے جن کی شان جی دومری جگہ فرمایا ہو بیل عباد میکریوں کی لینی عزت والے بندے یا اس لئے کہا کہ ایراجیم علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق ان کی عزت کی ،اور مہمان کہناان کی عامری حالت کے اعتبار سے ہے کہ وہ انسان کی شکل جس آئے سے اور یہ قصدای وقت ہوا تھا) جب کہ وہ (مہمان) ان کے پاس آئے پھر انہیں سلام کیا، ایراجیم (علیہ السلام) نے بھی (جواب جس) کہا سلام (اور کہنے گئے کہ) اجنبی لوگ (معلوم ہوتے ہیں) عامرتو یہی ہے ابراجیم (علیہ السلام) نے بھی (جواب جس) کہا سلام (اور کہنے گئے کہ) اجنبی لوگ (معلوم ہوتے ہیں) عامرتو کی میں کہ یہ بات دل جس فرمائی ہوگ ۔اس کا قرید ہے کہ آ کے فرشتوں کا جواب بیان نہیں کیا گیا ہے اورا ایک وور کا احتمال یہ بھی ہے کہ خودان کے پوچنے پرا نمی سے کہ دیا ہو کہ آپ لوگول کو پیچانا نہیں اورانھوں نے جواب نددیا ہو،اورا براہیم علیہ السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو غرض اس سلام وکلام کے بعد ) پھرائے گھروالوں کے پاس گئے اورا کیک موثا تازہ پھڑا السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو غرض اس سلام وکلام کے بعد ) پس کے اورا کیک موثا تازہ پھڑا السلام نے جواب کا انتظار نہ کیا ہو غرض اس سلام وکلام کے بعد ) پس (ایسی سامنے) لاکر رکھا (چونکہ وہ فرشتے کہ اس کے اورائی کوان کے پاس (ایسی کیا راشاد ہے ہوئی کو کہ کیا گئی اورائی کوان کے پاس (ایسی کیا راشاد ہوئی کیا دورائی کوان کے پاس (ایسی کیا کہ کیا گئی کیا ہوئی کیا ہوئی کو کیا ہوئی کو کہ کیا گئی کے اورائی کوان کے پاس (ایسی کیا کہ کیا کہ کو کہ کو کیا گئی کو کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کو کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا گئی کیا کہ کو کیا گئی کیا کو کیا کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کی کو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کو کو کیا گئی کو کو کو کو کیا گئی کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کو کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کی کو کیا گئی کی کو کیا گئی کیا گئی کو کیا گئی کیا گئی کو کی

تے و کھاتے کیے،اس وقت ابراہیم علیالسلام کوشبہوا،اور) کہنے لگے کہ آپاوگ کھاتے کیون ہیں؟ (جب یہ کہنے کے بعد بھی نہ کھایا) تو ان سے دل میں خوف زدہ ہوئے ( کہیں بیلوگ مخالفوں اور دشمنوں میں سے نہ ہوں، جبیا کہ سورہ ہود یں گذرچکا)انھوں نے کہا کہتم ڈرومت (ہم آ دی نہیں ہیں، فرشتے ہیں)اور (بیر کہ کر) نہیں ایک فرزند کی خوش خبری دی جوبراعالم (معنی نبی) ہوگا ( کیونکہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم نبیوں کو ہوتا ہے اوراس سے مرادا سحاق علیہ السلام ہیں، میہ منعتگوان سے ہورہی تھی ) استے میں ان کی بیوی (حضرت سارہ رضی اللہ عنہا جنموں نے کسی طرح کام وغیرہ کرتے موے کہیں کمڑے ہوئے یہ بات س لی تھی،جیسا کرارٹاد ہے ﴿ وَامْرَا ثُنَّهُ قَالَ مِنْ اللَّهِ ﴾ اولاد کی خبرس کر) بولتی پکارتی آئیں پھر (جب فرشتوں نے ائیں بھی بہی جرسائی جیسا کرارشادے ﴿ فَبَشَّرَ لَهُمَّا بِأَمِنْ حَفَّى ﴾ تو تعجب سے ) ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لکیں کہ (پہلے تو) بڑھیا ( پھر ) بانجھ (اس وقت بچہ پیدا ہونا بھی عجیب بات ہے ) فرشتے کہنے لگے کہ (تعجب مت كروجىيا كدارشاد ب ﴿ أَتَعْجَدِينَ ﴾ تبهار برب نے ايبا بى فرمايا ب ( اور ) كچه فك نبيس كدوه بردا حكمت والابرا اجائے والا ہے ( يعني أكر چرائے آپ ميں نه بات تجب كى ہے مكرتم تو نبوت والے خاندان ميں رہتي ہو، اور الله كى طرف سے علم وقيم ركھتى ہو، ميمعلوم ہونے پر كمالله كاارشاد ہادراس كاعلم وحكمت جوكه بنانے كى قوت كے معنى ميس ہے کہاں میں قدرت بھی آگئ ، مانی ہوئی بات ہے ہی تعجب کی منجائش نہیں رونی جائے۔ اور اس کے باوجود کہان کے فرشتے ہونے ہی سے یہ بات معلوم علی کرریاللد کی طرف سے کہ دہے ہیں مگر عبیہ کے نکتہ کے لئے عالم کوغیر عالم کے درجہ میں قراردے کر پھر کہا جیسا کہ ﴿ قَالَ دَبُكِ ﴾ سے ظاہر ہاوراب) ابراہيم (عليدالسلام كونبوت كى فراست سے يہمى معلوم ہوگیا کہ خوش خبری دینے کے علاوہ ان کے آنے کا بچھاور بھی مقصد ہے تو ان سے ) کہنے لگے ( کہ )اچھاتو (بیتاؤ كر)ائفرشتو!تهارے آنى كايرامقصدكيا ہے؟ فرشتول نے كماكہم أيك مجرم (يعنى لوط عليه السلام كى) قوم كى طرف جیجے گئے ہیں تا کہ ہم ان پر کی ہوئی مٹی کے پھر برسائیں جن پرآپ کے رب کے پاس (لیعنی عالم غیب میں) صد سے گذرنے والوں کے لئے خاص نشان بھی ہیں (جس کابیان سورہ مودیس مواہے۔

(آگے تن تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان بستیوں پرعذاب کا وقت قریب آیا) تو ہم نے جتنے ایمان والے تھے سب
کودہاں سے الگ کردیا، تو سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے (مسلمانوں کا) اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا (بیاس بات کا
کنایہ ہے کہ دہاں مسلمانوں کا اور کوئی گھر تھا بی نہیں، کیونکہ وجود کو وجدان لیمنی موجود ہونے کے لئے اللہ کے علم میں ہونا
لازم ہے اور جب اللہ کے علم میں نہیں ہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ دہاں مسلمانوں کا کوئی اور گھر موجود بی نہیں تھا) اور
ہم نے اس واقعہ میں (ہمیشہ کے واسطے) ایسے لوگوں کے لئے ایک عبرت رہے دی، جودردنا کے عذاب سے ڈرتے ہیں
اور (آگے موئی علیہ السلام اور فرعون کا قصد سنو کہ) موئی (علیہ السلام) کے قصہ میں بھی آیک نشانی ہے جب کہ ہم نے

فا کدہ: ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے ہیں۔ حضرت سارہ سے بات چیت سے پہلے بیان ہوا ہود میں فرشتوں کا یہ کہنا چیت کے بعد بیان ہوا ہے اور بہال فہ کورہ بات چیت کے بعد بیان ہوا ہے اور بہال فہ کورہ بات چیت کے بعد بیان ہوا ہے اور چونکہ یہاں کوئی حرف چیت کے بعد بیان ہوا ہے اور چونکہ یہاں کوئی حرف ترتیب کا نہیں ہے اس لئے ذکر کی ترتیب کو واقع ہونے کی ترتیب کی دلیل قر ارٹیس دیا جائے گا۔ اب کوئی کرا کوئیس رہا۔ اور شود کے قصہ میں جو یہاں ﴿ کَهُمْتُواْ ﴾ آیا ہے بیوہ آئے ٹیس ہے جس کے لئے دوسری آیت میں تین دن کی تیدلگائی ہے کی ورکنداس کے بعد ﴿ فَعُنَوْا ﴾ آیا ہے بیوہ آئے ہاں کاعتواس تین طور پر پہلے تھا۔ یہاں جو مقصود ہوں ترجہ کی وضاحت سے ظاہر ہے۔

﴿ وَالتَّمَاءُ بَنَيْنَهُ أَ بِأَيْهِ وَ إِنَّا لَنُوسِعُونَ ۞ وَالْاَرْضُ فَرَشَّنَهَا فَنِعُمَ اللهِ هِلُونَ ۞ وَمِنُ كُلِ شَيْءً فَكُو بَنْ فَكُو مِنْ كُلُونَ ۞ فَفِرُ وَا إِلَى اللهِ إِنِّى لَكُوْ مِنْ لَهُ مَذِيْرٌ مُنْبِينً ۞ وَكَلَا تَجْعَلُوا مُحُ اللهِ إِنِّى لَكُوْ مِنْ لَهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَالْمَا الْحَرْ إِنِّى لَكُمْ مِنْ لَكُونَ وَكُلا تَجْعَلُوا مُحُ اللهِ إِلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ترجمه: اورجم في اسان كوقدرت سے بنايا اورجم وسيع القدرت بيل اورجم في تايا سوجم المحمد بجان

والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کودودو ہم کا بنایا تا کتم مجھورتو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو، جس تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں ، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔ ہیں تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ ای طرح جولوگ ان سے پہلے گزرے ہیں اُن کے پاس کوئی پیٹی براییا نہیں آیا جس کوانھوں نے ساحریا مجنون شرکہا ہوں۔ ای طرح رہولوگ ان سے پہلے گزرے ہیں اُن کی ہوں۔ ای اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہے آئے تھے؟ بلکہ بیسب کے سب سرکش لوگ ہیں ، سوآپ اُن کی طرف النفات نہ کیجئے ، کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں اور سمجھاتے رہنے کیونکہ مجھانا ایمان والوں کوئفع دے گا۔

ربط : او پر سورت کے شروع میں قیامت کی تقد ایق کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کی جزاو سراسمیت ارشاد فرمائی منی اور مطلق جھٹلانے والوں کی جزاو سراسمیت ارشاد فرمائی ساتھ تھی اور مطلق جھٹلانے کی مناسبت سے گذشتہ امتوں کا ذکر آگیا تھا۔ آگے تو حیداور رسالت کا اثبات ہے اور رسالت کے ساتھ تھی کا مشمون ہے۔

# توحيدورسالت كااثبات معتسلي:

اورجم نے آسان کو (اپنی) قدرت سے بنایا اورجم بری قدرت والے ہیں اورجم نے زمین کوفرش ( کے طور پر ) بنایا تو ہم (كيے) اچھے بچھانے والے ہيں ايعنى اس ميں كيے كيے نفعر كے ہيں) اور ہم نے ہر چيزى دو دوتتميں بنائيں (اس تسم سے ایک دوسرے کے مقابل مراد ہے، ظاہر ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ذاتی یاعرضی صفت ایسی معتبر ہوتی ہے کہ جس سے دوسری چیز جس میں اس صفت کی ضد لحاظ واعتبار کے قابل ہواس کے مقابلہ میں مانی جاتی ہے، جیسے آسان وز بین ، جو ہر وعرض ، گرمی وسر دی بیٹھی وکڑ وی ، چھوٹی وبڑی ، خوشنما وبدنما، سفیدی وسیاہی ، روشنی وائد عیرا وغیرہ ) تا کہتم (ان بی موئی چیزوں سے توحیدکو) مجھو (اوراے رسول مالنظیم ان سے فرماد یجئے کہ جب یہ بی موئی چیزیں بنانے والے کے ایک ہونے بردلالت کرتی ہیں تو ہم (کوجائے کہان سے استدلال کرے) اللہ ہی کی (توحید کی) طرف دوڑو (اوراول توندکورہ دلیلوں کی وجہ سے خودعقل ہی توحید کے عقیدہ کوضروری بتارہی ہے، پھراویر سے ) میں (بھی) تہارے (سمجانے کے) واسطے اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا ( ہوکر آیا) ہول ( کہ توحید کا انکار کرنے والے کو عذاب ہوگا، لہذا نقصان ہونے کے خوف کے اعتبار سے توحید کا عقیدہ اور بھی ضروری ہوگیا) اور (پھراور زیادہ وضاحت كساته كہتا موں كم) الله كےساتھ كوئى اور معبود قرارمت دو(اس ميس زيادہ توضيح اس لئے موئى كم ﴿ فَفِيرُوٓا إِلَى اللهِ ﴾ الله كاطرف دوڑوين توحيدا ختياركرنے كا حكم بجوشرك سے ديئے ونيخ كے لئے لازم ب\_اور ﴿ لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إليًا الْخُدَ ﴾ بالكل شرك سے روكنا عى ماوراصل كى ولالت كاجواس سے لازم آئے، اس كے مقابلہ ميس زياده واضح ہونا ظاہرہے۔

آ گے تو حید کے مضمون کے عنوان کی تبدیلی کی وجہ سے ڈرانے کی پھرتا کید ہے کہ) میں تہمارے (سمجھانے کے)
واسطے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا (ہوکرآیا) ہوں (آ گے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ واقع میں بلاشہ صاف ماف ڈرانے والے ہیں جیسا کہ (ابھی ہیان ہوا، کیکن یہ آپ کے مخالف ایسے جاہل ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو بھی جادوگر اور کھی مجنون بتاتے ہیں، تو آپ مبر کیجے، کیونکہ جس طرح یہ آپ کو کہ دہے ہیں) ای طرح جو (کافر) لوگ ان سے بہلے گذر کے ہیں، ان کے پاس کوئی رسول ایسانہیں آیا جس کو انحول نے (یعنی سب نے یا جعن نے) جادوگر یا مجنون شاہو۔

فا کدہ: آیت ﴿ گُذُلِكَ مَنَا اَتَ اللّذِینَ مِن تَدُلِهِم ﴾ الله کے ظاہری ترجمہ پر دواشکال ہیں: ایک یہ کہ بعض

نبیوں اور رسولوں کو کس نے بھی نہیں جھٹالا یا جیسے آدم علیہ السلام یا جورسول بھٹی شریعتوں کی وضاحت کے لئے آئے تنے،
جیسے بیشع علیہ السلام کہ جن بنی اسرائیل کے لئے وہ مقرر کئے گئے تنے، وہ پہلے ہی ہے موس تنے اور موس بی رہے۔
دوسرااشکال یہ کہ لوگوں نے جن رسولوں کو جھٹالیا ہے بعض نے ان کی تقدیق بھی کی ہے پھر ﴿ قَالُوا ﴾ میں "سب یا بعض"
کے بارے شی ، فور کرنے سے اشکال کا دور کرنا ظاہر ہوجائے گا، اور اس آیت میں ﴿ قَالُوا ﴾ کے ترجمہ میں جو"سب اور
بعض" کا عام ہونا ہے، اس کی وجہ سے کہ بخاری کی صدیث کے مطابق یمو النبی لیس معہ احد الن یعنی بعض نبی

# اليے گذرے كدان برايك مخص بھى ايمان نہيں لايا، بلكرسب في جيثلايا۔

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الَّجِنَّ وَالْاِ نُسَ إِلَا لِيَعْبُلُونِ ۞ مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِزْقٍ قَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِنُونِ ۞ إِنَّا اللهُ هُو الرَّزَاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِيْنِ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ أَصْحِبِهِ هُ فَلَا اللهُ هُو الرَّزَّاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۞ فَإِنَّ لِلَّذِيْنِ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبًا مِثْلُ ذَنُوبٍ أَصْحِبِهِ هُ فَلَا يُسْتَعْجِلُونِ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الّذِينَ يُوعَلُونَ ۞ ﴾

ترجمہ: اور میں نے جن اور انسان کوای واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔ میں اُن سے رزق رسانی کی دخواست نہیں کرتا کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں۔ اللہ خود ہی سب کورزق پہنچانے والا ہے قوت والا نہایت ہی قوت والا ہے۔ تو ان ظالموں کی بھی ہاری ہے جیسے ان کے ہم مشر یوں کی باری تھی ، سوجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ غرض ان کا فروں کے لئے اُس دن کے آئے سے بردی خرائی ہوگی جس کا اُن سے دعدہ کیا جاتا ہے۔

ربط: اوپرسورت کے زیادہ تر حصہ میں تنیوں اصولوں لینی قیامت میں اٹھائے جانے اور تو حیداور رسالت کاعقیدہ اور آیت ﴿ إِنَّ الْكُنْوَ الْمُولِيَّ الْمُعَالِيْلِ وَالْمُحُووْمِ ﴾ تک میں بعض فروع کا بیان تھا اور آیت ﴿ إِنَّ الْكُنْوُومِ ﴾ تک میں بعض فروع کا بیان تھا اور یہ سب عبادتیں ہیں: اعتقادی، اصولی یا عملی وفروی آ کے خاتمہ میں جامع عنوان سے عبادت کا مطلوب ہونا، اور ترغیب و ارز غیب و اور جونوں ہے مال کی تاکید تو ظاہر ہے اور جونوں ہے اس کی تاکید تو ظاہر ہے اور جونوں ہے اس کی تاکید اعتقاد کے اعتبار سے ہے یعنی اس کے شرع تھم ہونے کی تقمد این واجب ہے۔

## عبادت كامطلوب مونااور ترغيب وتربيب كي ذريداس كى تاكيد:

اور میں نے جن اور انسان کو (اصل میں) ای واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عباوت کیا کریں (اور جنوں اور انسانوں کا عباوت کے لئے پیدا ہوئے کے تابع اور تحییل کے طور پر دوسر نے نفتوں کا پایا جانا اس کے ظاف نہیں اور اس طرح بعض جن وانس سے عبادت کا نہ ہونا بھی اس مضمون کے فلاف نہیں ، کیونکہ اس پھر رایعند کوئی کا حاصل شرع بھم کا ارادہ ہے نہ کہ تکوین کا ارادہ اور جن وانسان کی تخصیص اس لئے کہ عباوت سے اپنے اختیار سے اور آز مائش کے طور پر عبادت کرنا موار ہے اور زشتوں میں آز مائش نہیں ، اور دوسری تناووں میں از مائش نہیں ، اور دوسری تناووں میں اختیار سے اور خواست نہیں کرتا اور نہ بیدر خواست کرتا ہوں کہ وہ عبادت مطلوب ہے ۔ باتی ) میں ان سے (محلوق کی )رزق رسانی کی ورخواست نہیں کرتا اور نہ بیدر خواست کرتا ہوں کہ وہ کہ کھلا یا کریں ، اللہ خود ہی سب کورزق پہنچانے والا ہے (تو جمیں اس کی ضرورت ہی کہا تھی کہ ہم مخلوقوں کوروزی پہنچانے والا ہے (تو جمیں اس کی ضرورت ہی کہا تھی کہ ہم مخلوقوں کوروزی پہنچانے والا ، فردخواست کا امان ہی منفی ہے ۔ حاصل میہ کہ جب اس وضرورت مندی کا عقلی احتمال بھی نہیں ۔ تو خود کو کھانا کھلانے کی درخواست کا امان ہی منفی ہے ۔ حاصل میہ کہ جب اس

عبادت کوشر بعت کا تھم قرار دینے سے ہماری کوئی غرض ہیں نہ کسی واسطہ سے جیسے اپنی مخلوق کورزق پہنچانے سے اور نہ بلاواسط جیسے خودکو کھلا نا بلکہ صرف بندوں ہی کا نفع ہے تو ان کواس میں ایکچانا نہیں جا ہے ، میر ترغیب ہوگئی۔

آگے ڈرایا ہے کہ جب عبادت کا واجب ہونا ٹابت ہوگیا کہ اس کا سب سے عظیم اورا ہم عمل ایمان ہے قا اگر یہ لوگ

اب ہمی شرک و کفر پراصرار کرتے رہیں گے ) تو (سن کھیں کہ ) ان طالموں کی (سزاکی) ہمی باری (اللہ کے علم میں مقرر)
ہے، جیسے آئیس جیسے (پچھلے) لوگوں کی باری (مقرر) تقی ( بعنی مقررہ وقت پر ان پر بھی عذاب وسزا آنے والی ہے۔
چاہو دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں ) تو جھ سے (عذاب کی ) جلدی نہ چا کیں (جیسا کہ ان کی عادت ہے کہ وعیدی سن کر جھٹلانے کے انداز میں جلدی بچائے گئتے ہیں ) غرض (جب وہ باری کے دن آئیں گے جن میں سب سے ذیادہ سخت دن وہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے لین قیامت تی ان کا فروں کے لئے اس دن کر آنے سے بوی خرائی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (چٹا ٹی خودسورت بھی ہی وعدہ سے شروع ہوئی ہے ﴿ اِدَیّنَا تُدُوّ عَدُ وُ نَ لَصَافِد قُ فَ قَدانَ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے (چٹا ٹی خودسورت کے شروع اور ختم کا حسن طاہر ہے )
اللیّ یُن گواؤہ گھ کی اور اس سے سورت کے شروع اور ختم کا حسن طاہر ہے )

فا کدہ: ﴿ مَنَ اُرِیْدُ وَخَهُمْ مِنْ رِّذَقِ ﴾ پراگریشہ ہوکہ اہل وحیال لینی ہوی بچوں کورزق پہنچانا تو واجب کیا گیا ہے جھر خلوق کورزق پہنچانے نے کے لئے نہ چاہنا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ انفاق لیعنی خرج کرنا ہے، رزق پہنچانا ہیں، پھراس کا اللہ کوکوئی فاکدہ ہیں۔ لیکن مورز اللہ اس سے اللہ کوسہارا نہیں لگنا کہ اس نے خلوق کورزق پہنچانا جو اپنے ذمہ رکھا ہے اس خرج سے اس میں بھے مددل گئی ہو، اس سے ذمہ داری کم ہوگئی ہو۔ ﴿ مَنَ اَلِینِدُ وَخَهُمُ وَسِنَ رِدَوْقِ ﴾ میں اللہ کی طرف اس نفع کے لوٹے کی نفی ہے بلکہ اس کا نفع خود خرج کرنے والے کو ہوتا ہے کہ اسے اجرماتا ہے اور رزق دیے والا پھر بھی اللہ کی طرف اس نفع کے لوٹ کی نفی ہے بلکہ اس کا نفع خود خرج کرنے والے کو ہوتا ہے کہ اسے اجرماتا ہے اور رزق دیے والا پھر بھی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو میں کہنے نے بعد غذا کا جاتی است نہ مطرق کیا کرسکتا ہے یا پہنچانے کے بعد غذا کا جاتی سے اتر نا پھر اس سے غذا حاصل ہونا کہ رزق دیے کی بھی اصل ہے، یہ کی کی قدرت میں نہیں ہے، چنانچہ حقیقت میں بندہ کی بھی طرح رزق پہنچانے والائیس ہے۔ واللہ اعلم

اور ﴿ مَنَا اُرِيْدُ مِنْهُ مَ مِنْ رِّدَنْ ﴾ كايك معنى يه بحى بوسكة بين كه بم ان سايا ال طرح رزق كموانانهين عابية جوعبادت من ركاوث بخ مبيا كه سورة طله كا خريس ﴿ لاَ نَسَنَاكُ وَرَنَ قَا ﴾ كى بنده نه يهي تفسير كى ب، تو اب كى شبك كو كَيْ مُنْجَائِشْ نهيس ربى \_ المسال المسورة طله كا خريس ﴿ لاَ نَسَنَاكُ وَرَنَ قَا ﴾ كى بنده نه يهي تفسير كى ب، تو اب كى شبك كو كَيْ مُنْجَائِشْ نهيس ربى \_

﴿ الحمدلله! سورة الذاريات كي تفيرخم موئى ،آكان شاءالله سورة الطوركي تفير آتى ب والله الحمد! ﴾

# التات (۱۰۱) ميزرة الطور مركبة من (۱۰۱) ورات المراق المراق

شروع كرتا بول مين الشكتام يعجونها يت مهريان بزيرة والع بي

﴿ وَالتَّلُوٰمِ ﴾ وَكِتْ مَنْ الْمَرْفُوْمَ فَيْ مَنْ اللّهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿ وَالبّيْتِ المُعْمُوْرِ ﴾ وَالسّفَهُ وَ وَالنَّكُمْ مَوَا فَ وَالْبَعْدِ السّمْهُ وَ وَالْمَا مَا مَنْ اللّهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَعُوْلُ النَّكَاءُ مَوْلًا ﴾ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ دَافِعٍ ﴿ يَوْمَ تَعُوْلُ النَّكَاءُ مَوْلًا ﴾ وَوَلَمْ الذه فِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

100

تر جمہ جمہ جمع اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کا غذیم کھی ہے، اور بیت المعمور کی اور اور فجی جہت اور دریائے شور کی جوئی ہے، کہ جیگ آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کررہے گا، کوئی اس کوٹال نہیں سکتا، جس روز آسمان تحرتحراف کے گا، اور بہاڑ ہن جاویں کے لوجولا جیٹلانے والے ہیں جومشغلہ میں بیہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں، اُن کی اُس روز بری کم بختی آوے گی جس روز کہ اُن کو آتش دوز خ کی طرف و محکد دے وے کر لاویں گے۔ بیرون دوز خ ہے۔ حس کوتم جس کوتم جس کوتم میں داخل ہو پھرخواہ سمار کرتا یا سہار نہ کرنا، تبہارے تی میں دونوں برابر ہیں جیسا کہ تم کرتے متے دیا ہی بدلتم کو دیا جادے گا۔ متنی لوگ بلاشبہ باغوں اور سامان عیش میں ہونے۔

رلط : گذشتہ سورت اس دن کی وعید پرختم ہوئی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور بیسورت اسی یوم موجود بعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے، کی وعیدسے شروع ہوئی ہے، مجروعید کے بعد قرآن کی عادت کے مطابق مؤمنوں کے لئے وعدوں کا ذکر ہے۔

قیامت کون کی فیراورعناور کھنے والوں کے لئے وعیداورا طاعت کرنے والوں کے لئے وعدہ:

قیامت کور (پہاڑ) کی اوراس کتاب کی جو تھے ہوئے کاغذیب کھی ہے (اس سے اعمال نامہ مراد ہے، جس کے بارے یس دو مری آیت یس آیا ہے ﴿ کِذِیْمُ اِکُوْمُ مَنْ مُنْدُورًا اِللهِ اللهِ اللهُ الله

ے دونوں تغییر بی نقل کی ہیں، اور دونوں میں کوئی طراؤنہیں کہ دونوں عمل ایک دوسرے کے بعد ہو سکتے ہیں اور یہاں پہاڑوں کے ہٹنے کا ذکر ہے اور دوسری آیتوں میں ریزہ ریزہ ہونا اور پھراڑ جانا بیان ہوا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے ﴿ يَنْسِغُهَا دَيِّنِهُ نَسُفًا ﴾ اور دوسری جُدفر مایا ﴿ قَ بُسَّتِ الْجِيَالُ بَسَّنَا ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءٌ مُنْنَبَثُنَا ﴾

اوران قسموں میں مطلوب وقریب کرنا ہے اس طرح کہ قیامت کے واقع ہونے کی اصل وجہ جزاد مزاہم اور مزاد مزاد میں اصل شری احکام ہیں، البذا طور کی قسم کھانے میں اشارہ ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کلام اور صاحب احکام ہیں، پھران احکام کی خالفت یا موافقت کے حفوظ اور مضبوط مونے کی طرف اشارہ ہوگیا، لبذا جزاد مزااس پر بھی موقوف ہے کہ عبادت اور ضرور کی احکام کی اطاعت ہو۔ بیت المحور کی موقوف ہے کہ عبادت اور ضرور کی احکام کی اطاعت ہو۔ بیت المحور کی قسم کھانے میں اشارہ ہوگیا کہ عبادت البسان ورک امر ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کے باوجود کہ ان کے لئے جزاو مزائیں پھر بھی اس سے نہیں چھوڑا گیا، پھر جزاو مزاکا انتیجہ وو چزیں ہیں: جنت اور جہنم آسان کی قسم میں بیاشارہ ہوگیا کہ جنت الی بھی میں میں منازہ ہوگیا کہ جنت الی بھی مندر۔ یہ وجہتم بھی ایس اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم میں اشارہ ہوگیا کہ جہنم بھی ایس اور جرے ہوئے سمندر کی قسم میں اشارہ ہوگیا کہ جہنم بھی ایس میں خوف ناک چیز ہے میں میں میں میں میں اور تھرے ہوئے اس کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ وقت میں میک وقی مسکولہ ہوئے میں میں اور تھر کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ جو کہ کہ انہ میں اور تھر کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ وقت کے ذیل میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں میں اور تھی کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی میں اور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی سے تو کھی میں میں میں اور تھی کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھیں میں اور تھی کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی سے تور قسم کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھیں کی توجیہ سورۃ المحر آ بے تا کہ و کھی سے تور قسم کی توجیہ سے تا کہ و کھی کی توجیہ کی توجیہ سے تا کہ و کھی سے تا کہ و کھی کی توجیہ کی تو

انکار دناشکری ہے، البذابدلہ میں جہنم کا بمیشہ کا وا ظرنصیب ہوگا جو کہ شدیداور کمی نہ تم ہونے والاعذاب ہے۔

آگان کی ضدوں کا بیان ہے لینی ) تفوی والے لوگ بلاشہ (جنت کے ) باغوں اور نعتوں میں ہوں سے (اور) جو چیزیں (عیش وآ رام کی) ان کے پروردگارنے انہیں دی ہوں گی ان سے ان کے دل خوش ہوں سے اور ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے تفوظ رکھے گا (اور جنت میں وافل کر کے فرمائے گاکہ) خوب کھا واور پومزے کے ساتھ اپنے (ان نیک) عملوں کے بدلے میں (جو دنیا میں کیا کرتے تھے) تکیدلگائے ہوئے خوں پرجو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم خوب موں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے (بیرحال توسیمی) ایمان والوں کا ہوگا)

اور (آمے ان خاص مؤمنوں کا ذکر ہے جن کی اولا دیمی ایمان والی تھی۔ چنانچے ارشاد ہے کہ ) جولوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کاساتھ دیا ( لیٹن وہ بھی ایمان لائے، جاہے ایمان میں وہ اسپے باپ داوا کے رہند کوئیس ينج جيها كها ممال كاذكرنه كرنااس كاقرينه ب،اور حديثول مين تصريح ب: (١) وعمل مين كم تق (٢) وهتمهار درج اور عمل کوئیں پہنچ (٣)اوران کے باپ داوا کے درج بلند تھے، جبیا در منٹور نے روایت کیا ہے تو ان کے عمل کی کی کا تقاضا درجد کی کی کا تھا۔لیکن ال مؤمن باپ داوا کی عزت اور خوشی کے لئے ) ہم ان کی اولا دکو بھی (ورجہ میں ) ان کے ساتھ شامل کردیں گے، اور (اس شامل کرنے کے لئے) ہم ان (جنت دانوں میں سے جن کا اتباع کیا گیا، ان) کے عمل میں ے کوئی چیز کم نہیں کریں مے ( بینی بید کریں مے کدان کے باپ دادا کے بعض اعمال لے کران کی اولا دو ذریت کودے کر دونول کو برابر کردیں، جیسے ایک مخص کے پاس جوسورویے ہول اور ایک کے پاس جارسورویے اور دونول کے روپے برابر برابركرنامقصود موتواس كى ايك صورت يدموسكتى بيك جيدسووا لے سے ايك سورو يا لے كرچارسووا لےكود بدي جائيں كددونول كے پاس پانچ پانچ سوموجاكيں،اوردوسرى صورت جوكريمول كى شان كے لائق ہے،يہ ہے كہ چوسو والے سے مجھندلیاجائے بلکاس چارسووالے کودوسورویٹے اپنے پاس سے دیدیں اوردونوں کو برابر کردیں تو مطلب بیا کہ وہاں بہل صورت نہ ہوگی کہاس کا اثر بیہوتا کہ جس کا اتباع کیا گیا، اس کے اعمال کم ہونے کی وجہ سے اس کواس کے درجہ سے كي التي اوراتاع كرنے والے كو كچواو برلے جاتے اور دونوں ايك في كورج ميں ركھتے ،ايمانبيس ہوگا۔ بلك دوسرى صورت بوكى، جس كانتاع كيا مياوه اينى ورجيش رج كاءاوراتباع كرف واليكووبال كبنياد ياجائكا\_ اورجس كا اتباع كيا كيا اوراس كى ذريت دونول بس ايمان كى شرط اس لئے ہے كه اگروه ذريت مؤمن يعني ايمان والی نہیں تو دہ اسے مؤمن لین ایمان والے باپ دادا کے ساتھ نہیں ال سکتی، کیونکہ کا فروں میں سے ) مرحض اسے ( کفر والے) اعمال میں رکا ہوا (جہم میں پکڑا ہوا) رہ گا (جیما کہ ارشاد ہے ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَهُ ﴿ إِلَّا اَصْعَبُ الْبِيْنِ ﴾ يتفسيرابن عبال في بيان كى بيجيها درمنثور مين بيه يعنى كفر بنجات كى كوكى صورت نبيس، للهذا

مؤمن باب داداے ملنے کا بھی کوئی تصور نہیں ، لہذاباب دادا سے ملنے کے لئے ذریت میں ایمان کا ہونا شرط ہے ) اور (آمے پھر مطلق ایمان والوں اور جنت والوں کا بیان ہے کہ )ہم انہیں میوے اور گوشت جس متم کا انہیں پسند ہو زیادہ سے زیادہ ویتے رہیں گے (اور) وہاں آپس میں (خوش طبعی اور دل کی کے طور پرشراب کے ) جاموں میں چھینا جھٹی بھی کریں گے کہاس (شراب) میں نہ ہے کار باتیں ہوں گی ( کیونکہ نشہ نہ ہوگا)اور نہ کوئی ہے ہودگی اور بد کرداری (لیعنی عقل و سجیدگی اورامانت کے خلاف) ہوگی اور ان کے باس ( پھل اور میوے دغیرہ لانے کے لئے ) ایسے لڑ کے آتے جاتے رہیں گے (اوران کی ماہیت کی تحقیق سورۃ واقعہیں آئے گی)جوخاص انہی (کی خدمت) کے لئے ہوں مے (اور انتہائی حسن وجمال کے لحاظ سے ایسے ہوں مے کہ) جیسے وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں (کہان پر ذرا بھی گردوغبار میں ہوتا اور آب وتاب چک دمک اعلیٰ ورجہ کی ہوتی ہے)اور (انہیں روحانی مسرت وخوش بھی ہوگی چنانچہاس میں سے ایک کابیان بیہے کہ) وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر بات چیت کریں گے اور ( گفتگو کے دوران ) میمی كهيں مے كە ( بھائى! ) ہم تو (اس سے پہلے اپنے گھر ( يعنی دنيا میں انجام سے ) بہت ڈرا كرتے تنے تو اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اورہمیں جہنم کے عذاب سے بچالیا (اور) ہم اس سے پہلے (یعنی دنیا میں) اس سے دعا تیں مانگا کرتے تھے (كيميں جہنم سے بچاكر جنت ميں لے جائے، تواللہ نے دعا قبول كرلى) دافعى وہ برزا حسان كرنے والا، رحم كرنے والا ہے(اوراس مضمون سے خوشی وسرت کا ہونا ظاہر ہے اور چونکہ بیامر دوحیثیت سے نعت تھا، ایک اینے آپ میں نقصان سے بیانا دوسرے ہم ناکارہ لوگوں کی ناچیز عرض قبول کرلینا۔اس لئے دوعنوانوں سے تعبیر کیا گیا)

فاکدہ: فریت کے بارے بیل جس عنوان سے فرمایا گیا ہے، طاہر بیل وہ بری اولاد کے بارے بیل ہے، چنا نچہ 

﴿ بِائِیکَانِ ﴾ کی قید خوداس کا قریدہ اور چھوٹی اولاد کا تھم صدی ہیں ہے۔ جس کے بارے بیل لمی گفتگو کی ضرورت
ہے۔ اوراس آیت بیل فریت کا بیان ہے اور صدی بیل اس آیت کی تغییر بیل باپ دادا کا تھم بھی یہی آیا ہے جیسا کہ
درمنثور بیل ہے۔ اوراس صدیٹ بیل فریت پر لفظ دلد پر عطف ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فریت سے مراو
مطلق تو الح بیل بیویاں، دوست وا حباب، شاگر داور مرید وغیرہ تو اس صورت بیل آیت کا مفہوم بہت و سیج ہوجائے گا۔
اوراگریہ ہوکہ جب مؤمن کے ساتھ اس کی اولا داور باپ دادا بھی گئی ہول کے تو وہ باپ دادا اور اولا دان کے ساتھ اس کی اولا داور باپ دادا بھی گئی ہول کے تو وہ باپ دادا اور اولا دان کے ساتھ گئی ہول گے اوراس کے اوراس کے اوراس کے ساتھ کی تابع میں
بیں جبھی باپ دادا اور اولا دان کے ساتھ گئی ہول گے اوراس کی اگری سلسلہ چلنا رہے گا تو لازم آتا ہے کہ سارے جنتی ایک
بیں جبھی باپ دادا اور اولا دان کے ساتھ دور رول کا احتیار کیا گیا ہے اس کے اصل اعمال کی وجہ سے ہا محتی تابع میں
بیا میا اس نہیں ہے بابند اان کے ساتھ دور رول کا الحق ہونالازم نہیں آتا۔

﴿ فَنَاكِذَ فَمَا النَّهُ بِينِعُمُتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَنَوَبُصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿ قُلْ تَرْبُصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ أَمْرَتُهُمْ أَحُلامُهُمْ بِهَانَا آمْرِهُمْ قَوْمُ طَاعُونَ ٥ أَمْرِيَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ، بَلْ لا يُؤْمِنُونَ ٥ فَلَيَأْنُوا بِعَدِيْثٍ مِثْلِهَ إِنْ كَانُوا طردة إِنْ ﴿ أَمْ خُلِقُوامِنْ عَلَيْرِ شَيْءٍ أَمْرُهُمُ الْخُلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّلُولِ وَالْأَرْضَ " بَلَ لا يُوقِنُونَ ﴾ والدُّونَ ﴿ وَالدُّرْضَ " بَلَ لا يُوقِنُونَ ﴾ امْعِنْلَهُمْ خُرَّايِنُ لَيِّكَ اَمْرِهُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ ﴿ اَمْرِكُهُمْ سُلَّوْ يَيْنَكِمُونَ فِينِهِ وَفُلِيانِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلطِين مُبِينِ ﴿ الْمِنْتُ وَلَكُمُ الْمِنْوَتَ ﴿ اَمْرَتَنَالُهُمْ اَجُرًّا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿ آمْرُ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴿ أَمْرِيْرِيْدُونَ كَيْدًا وَالَّذِينَ كُفُرُوا هُمُ الْكِيدُونَ ﴿ آمْر لَهُمْ إِلَّهُ غَيْدُ اللَّهِ سُبُعْنَ اللَّهِ عَنَّا يُغْرِكُونَ ﴿ وَإِنْ يَرُوا كِسْفًا مِنْ السَّمَاءِ سَأَقِطًا يَكُولُوا سَحَابُ مَّرْكُومِ فَذَوْهُمْ حَتَى يُلْقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهُ يُضْعَقُونَ ﴿ يَوْمَرُكُا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْلُ هُمُ الْيَكُا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواعَ ثَدَابًا دُوْنَ ذَٰ إِلَى وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَاصْرِيرُ لِعُكْمِرَيِّكَ فَإِنَّكَ بِآغَيُنِنَا وَسَبِتْمْ بِحُمْدِ رَبِّكَ حِنْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْدِلِ فَسَبِّحُهُ وَادْبَالَ اللهُ وُورِ أَنْ ﴾

ترجمه: تو آپ مجماتے رہے كيونكه آپ بفضله تعالى نه تو كائن بيں اور نه مجنون بيں - ماں! كيابياوك يوں كہتے ہیں کہ بیشاعر ہیں ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کردہے ہیں۔آپ فرماد بیجئے کہتم منتظرر موسومیں تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیاان کی عقلیں اُن کوان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں یا یہ ہے کہ بیشر پرلوگ ہیں۔ ہاں! کیاوہ بیہ ہیں کہ انھوں نے اس کوخود گڑھ لیا، بلکہ بدلوگ تقدیق نہیں کرتے ،توبدلوگ اس طرح کا کوئی کلام لے آئیں ،اگریہ سے ہیں۔ كيابيلوگ بدول كسى خالق كے خود بخود بيدا ہو گئے ہيں؟ يا خوداينے خالق ہيں؟ يا انھوں نے آسان وز مين كو بيدا كيا ہے؟ بلك بدلوك يعين نبيس لاتے \_كيان لوكوں كے ياس تمهار عدب كفرانے بيں يابدلوگ عاكم بير؟ كياان كے ياس کوئی سیر می ہے کہ اُس پر باتیں س لیا کرتے ہیں؟ توان میں جو باتیں س آتا ہووہ کوئی صاف دلیل پیش کرے۔ کیا خدا كے لئے بيٹيال اور تمہارے لئے بيٹے ہيں؟ كيا آپ ان سے كچے معاوضہ مائلتے ہيں كہوہ تاوان أن لوكوں كوكرال معلوم ہوتا ہے۔ کیاان کے پاس غیب ہے کہ بلکھ لیا کرتے ہیں؟ کیا بیلوگ کچھ برائی کرنے کاارادہ رکھتے ہیں؟ سو بیکا فرخودہی برائی میں گرفآر ہوں گے، کیاان کااللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ اُن کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر وہ آسان ككر كود كيدلس كركرتا موا آرم بالي تويول كهدي كه ياتوند به نته جما موابادل بي تو أن كور بني ديجي يهال تك كهان

کواپناس دن سے سابقہ ہو،جس میں اُن کے ہوش اڑجا کیں گے۔جس دن اُن کی تدبیریں اُن کے مجمع کام نہ آویں گی اور نہان کو مدد سلے گی۔اور ان طالموں کے لئے قبل اس کے بھی عذاب ہونے والا ہے، لیکن اُن میں اکثر کو معلوم نہیں۔اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں اور اٹھتے وفت اپنے رب کی تہنے وجمید کیا سیجئے اور رات میں بھی اُس کی تہنے کیا سیجئے اور ستاروں سے پیچھے بھی۔

توحید، رسالت اور بعث کوجھٹلانے والوں کے گمان کارد

# اورشروع من ذكر وضيحت كاحكم اورا خريس تسلى:

(جب آپ روه مضمون وقی کے جاتے ہیں جن کی تبلغ واجب ہے، جیسے او پر ہی جنت اور جہنم کے متحق لوگوں کا تفصیل بیان کی گئی ہے ) تو آپ (ان مضمونوں سے لوگوں کو ) سمجھاتے رہئے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کا بن ہیں اور نہ مجنون ہیں (جبیبا کہ بیمشرک لوگ کہتے ہیں، چنانچہ واضح کی شان نزول ہیں بی قول منقول ہے : قلد تو کک شبطانک: لیخی جمہیں تمہارے شیطان نے چھوٹر ویا ہے، جبیبا کہ بخاری نے روایت کیا ہے، جس کا حاصل کا بن ہونے کی طرف نبیت کرنا ہے۔ اور ایک آیت ہیں ﴿ وَ یُقُولُونَ اِنَّهُ لَمُجْنُونٌ ﴾ لیخی 'وه کہتے ہیں کہ آپ محفون ہیں 'مطلب یہ کہ آپ ہی ہیں اور نی کا کام ہمیشد کر فیصیت کرتے رہنا ہے۔ چاہوگ ہمی ہمیں) ہاں کیا یہ لوگ (کا بن اور مجنون کہنے کے علاوہ آپ کے بارے ہیں) یوں (بھی) کہتے ہیں کہ بیشاعر ہیں (اور) ہم ان کے بارے ہیں موت کے حادث کا انتظار کررہے ہیں (جیبا کہ درمنٹور میں ہے کہ قریش وار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں طے پایا کہ جیسے دوسرے شاعر مرمرا گے ، آپ بھی انہی میں سے کہ قریش وار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں طے پایا کہ جیسے دوسرے شاعر مرمرا گے ، آپ بھی انہی میں سے کہ قریش وار الندوہ میں جمع ہوئے اور آپ کے بارے میں طے پایا کہ جیسے دوسرے شاعر مرمرا گے ، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، تو ای طرح آپ بھی ہلاک ہوجا کیں بارے میں طے پایا کہ جیسے دوسرے شاعر مرمرا گے ، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، تو ای طرح آپ بھی ہلاک ہوجا کیں بارے میں طرح پایا کہ جیسے دوسرے شاعر مرمرا گے ، آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، تو ای طرح آپ بیں ہو ایک ہیں۔

کے) آپ فرماد یکے کہ (بہتر) تم انظار کرتے رہوتو میں بھی تمہارے ساتھ انظار کرتا ہوں (لینی تم میراانجام دیکھو، می تمہاراانجام دیکھتا ہوں۔ اس میں اشارہ کے طور پر پیشین گوئی ہے کہ میراانجام فلاح دکامیا بی ہے اور تمہاراانجام نقصان اور ناکای ہے، اس سے یہ تقصود نہیں کہ تم مرو گے، میں نہیں مرون گا، بلکہ ان لوگوں کا اس سے جو مقصود تھا کہ ان کا دین نہیں جلے گا یہ مرجائیں گے اور دین مث جائے گا۔ جواب میں اس کار دکرنا مقصود ہے، چنانچہ یہی ہوا۔

آ گے توحید ہے متعلق گفتگو ہے کہ پہلوگ جو توحید کے متکر ہیں تو) کیا بہلوگ بغیر کی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ یا بہر خوالت بعنی پیدا کرنے والے ہیں اور نہ ہی بغیر خالق بیدا ہوئے ہیں؟ یا رہے کہ نہا ہوئے ہیں اور نہ ہی بغیر خالق ہونے کے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن انھوں نے آسانوں اور ذھین کو پیدا کیا ہے (اور اللہ تعالی کے لئے مخصوص صفت خالق ہونے میں شریک ہیں؟ حاصل ہے کہ اللہ تعالی کو اکملا پیدا کرنے والا اور خود کو پیدا کرنے والے کامختاج ہونے کا اعتقاد کرنے کے لئے لازم امور میں سے معبود کے اکمیلا ہونے یعنی تو حید کے اعتقاد کا واجب ہونا ہے۔ اور معبود کے ایک ہونے یعنی تو حید کا اعتقاد کا واجب ہونا ہے۔ اور معبود کے ایک ہونے یعنی توحید کا انگار دو مخص کر سکتا ہے جو تی تعالی کے پیدا کرنے کی صفت میں اکیلا ہونے یا اپنے مخلوق ہونے کا مشکر ہو، اور اس

میں تین صورتیں نکتی ہیں: ایک بیکرایے آب کسی خالق کامخاج نہ جانے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: ﴿ أَمْرِ خُلِقُوا مِنْ غَنْيوشَى مِ ﴾؟ دوسرے بيكه ايخ آپكو پيداكرنے والے كامحتاج سمجھ كر پيداكرنے والاخود اب آب بی کو مانے جس پر سارشاد دلالت کرتا ہے ﴿ اَمْرَ هُمُ الْعُلِقُونَ ﴾؟ تیسرے سے کہ اپ آپ کو پیدا کرنے والے کامحتاج سمجھے مگر پیدا کرنے کی صفت اور عمل میں اللہ تعالیٰ کوا کیلانہ سمجھے بلکہ پیدا کرنے کی صفت اور عمل میں کسی دوسر كوجى شريك جاني، جاسية آپ كوجوكه الله تعالى كاس ارشادكا مطلب عو أمرخ كمع السلوت كا مسى دوسر \_ كوجس كا ذكردوسرى آيتول يس ب ﴿ أَرُونِيْ مَا ذَا خَسَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْرَكَهُمْ يَشْرُافُ فِي السَّكُمُونِينَ ﴾ چونکہ دونوں کی تفی کی دلیل ایک ہی تھی۔اس لئے ایک کارد دوسرے کے رد پر دلالت کرتا ہے۔اور شایدان کی ذات سے خالق ہونے کی تفی کا ذکر کرنا خاص طور سے اس وجہ سے ہو کہ اس کے باطل ہونے کودہ جلدی مان لیس سے۔ پھرآ سے دلیل ك مشترك مونے سے دومرے شريكوں سے خالق ہونے كى نفى كوآ مے بروھاليا جائے۔غرض اصل تين شقيں موئيں ، اور چونکه تنیول کا باطل ہونا ظاہر تفا۔اس لئے رویس صرف انکار کرنے والے سوال کوکافی قرار دیا، چنانچہ پہلی ش تواس طرح باطل ہے کدوجود کی ترجیح میں جومکن ہوگا اسے ترجیح دینے والے کی حاجت ضرور ہوگی۔دوسری شق اس لئے کدایک ہی چیز ایک بی لحاظ سے علمت اور معلول دونو نہیں ہو سکتی ، تیسری شق اس لئے کہ عقلی دلیلوں سے عالم کو بنانے والے کا ایک سے زياده بونے كامحال بونا ثابت ب،جيسا كراس كى طرف اس ارشاديس اشاره كيا كيا ب ﴿ إِنَّ فِي خَدْنِقِ السَّمَوْتِ وَ الْأَنْ صِنْ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَادِ ﴾ الخ (سورة البقرة آيت ١٦٣) أوران دليلول كعلاوه عرب واللوك خالق کے اسلیے ہونے یا مخلوق ہونے میں مختاج ہونے کا اعتراف بھی کرتے تھے۔اس لئے بھی تفصیل کے ساتھ باطل كرنے كى ضرورت نہيں موئى ليكن وہ اس عقيده كا توحيد كے عقيده كے لئے لازم مونانہيں جانے تھے كيونكه و غور ولكرنہيں كرتے تھے۔اس لئے آ كےان كى اس جہالت كى طرف اشارہ ہے كدواقتى ايبانہيں ہے كد فكورہ بات كوجس كے لئے لازم كيا كيا ہے، وہ لازم كيا مواند مو۔ ياجس كے لئے لازم كيا كيا وہ واقع ند مو۔ تاكہ جس كولازم كيا كيا ہے اس كے وجود سے لازم کے وجود پر استدلال کرنے میں شبد کی مخوائش ہو) بلکہ (جس کولازم کیا گیاوہ واقع بھی ہے اور لازم بھی کیا گیا ہے، کیکن ) پیلوگ (جہالت کی وجہ ہے تو حید کا) یقین نہیں رکھتے (وہ جہالت یہی ہے کہ ملزوم ہونے اور لازم ہونے میں غورنہیں کرتے، البذالازم ہونے كاتعلق ال كذبن سے پوشيدہ ہے، يرتفتگوتو حيد سے متعلق ہوئی۔

آ مے رسالت سے متعلق ان کے دوسرے زعمول کارد ہے۔ چنانچہ دوسیمی کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ملنی ہی تھی تو مکہ اور طائف کے فلاں فلاں رئیسوں کو لئی جی تعالی اس کا جواب دیتے ہیں کہ ) کیا ان لوگوں کے پاس تہارے دب ( کی نعمتوں اور دمتوں ) کے خزائے ہیں؟ (جن میں نبوت بھی داخل ہے کہ جس کو چاہیں نبوت دیدیں؟ جیسا کہ ارشاد ہے

﴿ اَهُمْ بَقْدِ بُنُونَ رَخَمَتَ مَ بَاكُ ﴾ ) یا بدلوگ (نبوت کے اس محکہ کے ) حاکم ہیں ( کہ جے چاہیں نبوت ولادی یعنی دینے ولانے کی دومور تیں ہیں: ایک تو یہ کہ مثال کے طور پرخزانے اپنے بغنہ میں ہوں دوسرے یہ کہ قبضہ میں نہ ہوں، مگر وہ خزانے جن کے قبضہ میں ہوں وہ اس کے محکوم ہوں کہ ان کے دستخط دیکھ کر دید ہے ہوں، یہاں دونوں کی نفی فرمادی، اوراس نفی کا حاصل یہ ہے کہ میر شال ہے گئے کی رسالت کی نفی کے ان کے دعوی اور دوسرے دیکے سول کے مستحق ہونے پر کوئی عقلی دلیل تو ہے ہیں، بلکہ خوداس کے برکس پرعقل رسیس قائم ہیں، چنانچہ یہ بات فلا ہر ہے۔ اور اس کے محف انکار والے سوال کوکافی قرار دیا۔

اب آ کے فتی ولیل کافی فرماتے ہیں لیمن) کیاان اوگوں کے پاس کوئی سیڑھ ہے کہاس پر (چڑھ کر آسان کی) با تیں تن لیک کرتے ہیں ، یا قودی ولیا اوپر چڑھے لیا کرتے ہیں ، یا قودی ولیا اوپر چڑھے اوران اوگوں سے دونوں کی فئی فلہر ہے۔ ان میں سے ایک کوتو یہاں بیان بھی فرما دیا۔ دوسرے کی فئی دوسری آیت میں اوران اوگوں سے دونوں کی فئی فلہر ہے۔ ان میں سے ایک کوتو یہاں بیان بھی فرما دیا۔ دوسرے کی فئی دوسری آیت میں ہے ہو وَمَنُ اَظُلْمُ مِسْنِ اَفُتَرَیٰ عَلَی اللّٰہِ کَا بِالْ بِیانَ کُوتُو کہاں بیان بھی فرما دیا۔ دوسرے کی فئی دوسری آیت میں اکنور کی مشکل میں انگری الله کے فرکرنہ کیا ہوکہ نازل ہونے کے دوموی اکنور کی الله کی اور میں اور میں اور جس فرق کی فران کے فرکرنہ کیا ہوکہ نازل ہونے کے دوموی کی قواس لئے گئوائش بی ٹیس کو میں اور جس کی بنیاد کی اور جس کی بنیاد کیا گیا گیا ہوئے کا نگار کے بعد نازل ہونے کا اختال ہی شدر ہا۔ اس لئے اس کا ذرکہ کام الم ایک اور حس کی بنیاد کی اللہ کی اور حس کی بنیاد کی اللہ کی اور حس کی بنیاد کی اللہ کی اور دیا گیا ، اور صرف او پر چڑھے کی شت سے سوال کیا گیا کہ کیاد ہاں سے دی کام کام لایا کرتے ہیں ، جو کہ نفتی ولیل ہے جس سے سیاب ہوجائے کا کہ نعوذ باللہ آپ بوت کے سختی ٹنہیں ہیں۔

آ مے اس سے متعلق ایک عقلی احتمال کو باطل فرماتے ہیں کہ اگر فرض کر دیدلوگ اس چڑھنے اور سننے کا دعوی کرنے والے ہوں) تو ان بیس جو ( دہاں کی ) با تیس سن آ تا ہووہ ( اس دعوے پر ) کوئی صاف دلیل ( لیعنی جو استدلال کے جو اب کو جا مع ہو ) سے اس کے جو استدلال کے جو اب کو جا مع ہو ) لے آئے۔ جس سے ثابت ہو کہ اس شخص کو وتی سے نواز اگیا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی اپنی وتی پر مجزہ و والی لیعنی اسی دلیل کہ میں کہ کی دلیل لانے سے دوسرے سب لوگ عاجز ہیں۔

آ کے پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون سے متعلق کلام ہے بینی یہ توحید کا انکار کرنے والے جوفرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا اللہ کے لئے بیٹیاں (تجویز کی جائیں) اور تمہارے لئے بیٹے (تجویز ہوں، یعنی اپنے لئے تو وہ چیز پہند کرتے ہوں جس کو اعلیٰ درجہ کا سجھتے ہوں اور اللہ کے لئے وہ

چیز تجویز کرتے ہوں جس کوادنی درجہ کا بچھتے ہوں۔جس کا بیان سورۃ الصافات آیت ۱۵۳ سے ۱۵۸ تک میں تفصیل کے ساتھ مدل گذر چکا ہے۔ ساتھ مدل گذر چکا ہے۔

آ کے پھررسالت سے متعلق کلام ہے کہ آپ کاحق ہونا ثابت ہوجانے کے باوجود آئیں جو آپ کا اتباع اس قدر نا گوارہے تو) کیا آپ ان سے (احکام کی تبلیغ کا) کچھ معاوضہ ما تکتے ہیں کہوہ تاوان آئیں بھاری معلوم ہوتا ہے (ادریا ک طرح ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ اَمْر تَسُنَلُهُمْ خَدُرْجًا فَخَوَاجُ رَبِّكَ خَدْرًةٌ ۖ وَهُوَخَدُرُ الزِّيزِقِبُنَ ﴾

آگے بعث اور جزا وسرا سے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت نہیں ہوگی۔اورا کر فرض کرلوہوگی تو ہم وہاں بھی اجتھے ہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالی نے قول نقل فرمایا ہے ﴿ قَلَینَ تُجِعْتُ بِاللّٰے کَوْنَا وَ کُیْنَ اللّٰہِ کُلْکُسُنی ﴾ (سورة تم السجدہ آیت ۵۰) تو ہم ان سے متعلق ہوچھے ہیں کہ) کیاان کے پاس غیب (کاعلم) ہے کہ بید اس کو محفوظ در کھنے کے واسطے سے) لکھ لیا کرتے ہیں؟ (بیاحقر کے نزدیک بحفظون سے کنا ہے ہے کیونکہ لکھ لین محفوظ کے مزددیک بحفظون سے کنا ہے ہے کیونکہ لکھ لین محفوظ کے کہ واسطے سے) لکھ لیا کرتے ہیں؟ (بیاحقر کے نزدیک بحفظون سے کنا ہے ہے کیونکہ لکھ لین محفوظ کی کہا کہ کا طریقہ ہے،الہذا حاصل ہیں ہوا کہ جس امر پر شبت یا منفی انداز میں کوئی عقلی دلیل قائم ندہو، وہ محض غیب ہوا اطلاع کا دکوی شبت یا منفی انداز میں صرف وہ کرے، اس لئے کہ اگر علم ہونے کے بعد مخاطف نہ ہوت ہو گئی ہے، اور وہ کی اطلاع دی گئی ہے، اور وہ کی اطلاع دی گئی ہے، اور وہ کی اطلاع دی گئی ہے، کہ موالے کے بعد مخاطف سے دی گئی ہے، اور وہ جسیا کہ ہوارے نی سے المنا کی کونی کی نیسی خبر وہ کی کے واسطہ سے دی گئی ہے اور وہ وہ کونوظ رکھ کردومروں کو کہنچار ہے ہیں۔

آ گے رسالت سے متعلق ایک اور کلام ہے۔ وہ بیرکہ) کیا بیاوگ (اس ذات کے ساتھ جس کورسالت عطاکی گئی ہے) کچھ برائی کرنے کا اراوہ رکھتے ہیں (جس کا بیان دوسری آیت میں ہے ﴿وَلَاذْ يَمْنَكُو بِكَ الَّذِيْنَ حَكَفُرُوا لِيُنْ الَّذِيْنَ حَكَفُرُوا لِيُنْ الَّذِيْنَ وَكُفُرُوا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

آئے پھرتو حیدے متعلق کلام ہے کہ) کیاان کااللہ کے سواکوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالی ان کے شرک سے پاک ہے،
اور (آئے پھررسالت سے متعلق ایک کلام ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ دسالت کی نفی کے لئے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ
ہم تو آپ کواس وقت رسول جانیں جب ہمارے اوپر آسان کا ایک ظرا گرا دو۔ جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَ قَالُوْا لَنَ نَوْفِینَ
لَکَ حَتّے تَفْعُر لَنَا مِنَ اَکُا مُنْ مِن یَکْبُونُمُا ﴾ (سورہ بی اسرائیل آیت ۹۰ سے ۹۲ تک) تواس کا جواب یہ ہے کہ اول
توکی بھی دعوی پر جاہے وہ رسالت کا دعوی ہویا کہ کھاور مطلق دلیل کا قائم کردیتا کانی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ وہ جو

کدرسالت کے دعوی ہی کے دقت سے بغیر کی عیب یا طعنداور جرح کے قائم ہو، اور کی خاص دلیل کا قائم ہونا ضروری نہیں، اور نہ ہی اس سے نبوت کے دعوی میں کوئی عیب دجرح لازم آتا ہے اور اگر بھلائی کے طور پر کوئی فرمائٹی دلیل قائم کی جائے تو بداس وقت ہے جب اس میں کوئی مصلحت ہو مثال کے طور پر ورخواست کرنے والاحق کا طالب ہو تو بہی ہجا ہا کہ ایجھا ہے کہ اچھا ہے کہ اچھا ہے کہ اچھا ہے اس وقت ہے جب اس فی کو جاہت ہوجائے گی، یا کوئی اور ذکر وقوجہ یا اعتبار کے قابل جست ہو، اور یہاں یہ مصلحت ہی نہیں، کوئکہ ان کی فرمائش حق کی طرفس مصلحت ہی نہیں، کیونکہ ان کی فرمائش حق کی طرفس مصلحت ہی نہیں، کیونکہ ان کی فرمائش حجر واقع ہی ہوجائے اور) وہ آسان کے طرف کو دکھ (جمی) لیس سے ہو اور وہ ایس کی اگر ان کا پر فرمائش حجر وواقع ہی ہوجائے اور) وہ آسان کے طرف کو دکھ (جمی) لیس کے گئر تا ہوا آر ہاہے تو (اس کو دکھ کر کھی) ایس کہ دیں کہ یہ تو تہ پر تہد جما ہوا بادل ہے (جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَلُو فَنَتُونَا فَنَا عَلَى ہُمُ ہُمُ اللّٰ کہ اُلّٰ کہ کو مُحلّٰ کے بالہ کہ ایس کو مسلحت بھی تہیں ہا اور اس کو دست کے طلاف ہمائی کہ کا می کا میں جا بلکہ بیا گئر ہوں کا سوال کر رہے ہیں ان کا واقع ہونا حکمت کے طلاف ہمیں مصلحت بھی تہیں، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، گھر کیوں واقع کیا جائے، جب کہ اس کو واقع نہوت کی نئی جب کہ اس کے اس کے بلکہ ہوگئی ہیں۔ بلکہ مصلحت کے خلاف ہو تی نہوت کی نئی جو کہ اس کے اس کے دور کا سوال کر رہے ہیں واقع کیا جائے، جب کہ اس کو واقع نہوت کی نئی جو نہوت کی نئی ہو تھی نہیں، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، پھر کیوں واقع کیا جائے، جب کہ اس کو واقع نہوت کی نئی جو نہوت کی نئی جو نہوں کی ہیں۔

فائدہ: اگر ﴿ فَلَيَا نُوَا بِعَدِيْثِ مِعَثْلِهِ إِنْ كَانُوْا صَدِوْلُيْنَ ﴾ میں مطلق كلام مراد ہے تو اس كی تغییر ﴿ فَا تُوْا اِسْوُدَ وَ فِينَ مِنْ اِللّٰهِ وَمِنْ فِينَ اِللّٰهِ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ وَمِنْ اِللّٰهِ وَمِنْ اِللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَالْمُنْ اللّٰهُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُونِ مُنْ مُونُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ مُوالِمُ مُنْ مُونُ وَالْمُونُ وَمُنْ مُوالِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مُولِمُ مُوام

﴿ بحدالله! سورة طوركي تفسير فتم مولى ،آ كان شاء الله سورة النجم كي تفسير آتى ہے ﴾





### شروع كرتابول يس الله كام معجونهايت مهريان برعوم والع بي

﴿ وَالنَّخِمِ إِذَا هَوْى فَمَا صَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَا عَوْ عَنْ الْمُولِ عَنِ الْهَوْلِ فَ إِنْ هُو إِلَّا وَثَى أَلِمُ عَنْ الْمُولِ فَ أَنْهُ وَانْ هُو إِلَّا وَثَى الْمُولِ فَ أَنْهُ وَالْمَا وَعَنْ الْمُولِ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَاكُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

ترجمہ بتم ہستارے کی جب وہ خروب ہونے گئے ، یہ بہارے ساتھ کے دہنے والے ندراہ سے بھتے نہ فلط داست ہولئے ، اور نہ آپ اپن نفسانی خواہش سے بائیں بناتے ہیں۔ ان کا ارشاد نری وی ہے جوان پر بھیجی جاتی ہے ، ان کو ایک فرشتہ تعلیم کرتا ہے جو بڑا طاقتور ہے ، پیدائش طاقتور ہے۔ پھر وہ فرشتہ اصلی صورت پر خمودار ہوا ایسی حالت میں کہ وہ بلند کنارہ پر تھا پھر وہ فرشتہ نزدیک آیا ، پھر اور نزدیک آیا ، سود ونوں کمانوں کی برابر فاصلہ و گیا بلکہ اور بھی کم ۔ پھر اللہ تعالی نے اپنے بندہ پر وی نازل فرمائی ۔ جو پھے نازل فرماناتھی قلب نے یعمی ہوئی چیز میں کوئی فلطی نہیں کی ۔ کیا ان سے ان کی دیکھی ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو، اور انھوں نے اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے ، سدرۃ المنتبی کے پاس ، اس کے قریب جنت المادی ہے ۔ جب اُس سردۃ المنتبی کو لیٹ ربی تھیں جو چیز ہیں لیٹ ربی تھیں ، نگاہ نہ تو ہٹی اور نہ برھی ۔ انھوں نے بیٹ پروردگار کے بڑے بڑے بڑے بیٹ ربی کیا تبات دیکھے۔

ربط: ادپرکی سورت میں توحید، رسالت، بعث اور جزاوس اے مضمون تھے۔اس سورت میں بھی بہی مضمون ہیں۔ نبوت کا اثبات:

 لئے کراہ ہونے ہی داست ہے ہیں اور غلط داست پر چلنے سے محفوظ ہیں۔ اور اس سے ﴿ إِذَا هَوٰی ﴾ یعن ' جب غروب ہونے گئے' کی قید لگانے کی وجہ بھی معلوم ہوگی اور اگر چیغروب ہونے یعنی چھپنے سے طلوع ہونے یعنی نگلئے تک بھی ستارے کے لئے یہی تھم ٹابت ہے ، لیکن اس مدت میں وہ وکھائی نہیں دیتا، جب کہ طلوع سے غروب تک محسوں ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح ستارے کوراتوں کو سمت کی رہنمائی ملتی ہے، اس طرح آپ کو بھی داست سے نہ بھی اور خوت کی رہنمائی ملتی ہے، اس طرح آپ کو بھی داست سے نہ بھی اور فلط راستہ پر نہ چائے کی رہنمائی ملتی ہے اور چوتکہ آسمان کے بھی تھی سرکے اوپر ہونے کے وقت، سمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور اس جب سے رہنمائی ملتی ماس لئے اس میں قرب من الا کھتی لیدنی کنارہ سے قریب ہونے لیدنی غروب ہونے کے وقت سے بات زیادہ ہوتی ہے گئے کی قیدلگائی اور اگر چہ کنارہ سے طلوع کے وقت بھی قرب ہوتا ہے، لیکن غروب ہونے کے وقت سے بات زیادہ ہوتی ہے کہاس وقت بھی تھی سے بہاندا اس میں اس طرف اشارہ ہوگیا کہ حضور کو وہ غائب ہوجائے گا برخلاف طلوع کے اس وقت بے قرک رہتی ہے، الہذا اس میں اس طرف اشارہ ہوگیا کہ حضور کو پھروہ غائب ہوجائے گا برخلاف طلوع کے اس وقت بے قرک رہتی ہے، الہذا اس میں اس طرف اشارہ ہوگیا کہ حضور کے علی کا برخلاف طلوع کے اس وقت بے قرک رہتی ہے، الہذا اس میں اس طرف اشارہ ہوگیا کہ حضور میں بی جو جائے گا برخلاف طلوع کے اس وقت بے قرک رہتی ہے، الہذا اس میں اس طرف اشارہ ہوگیا کہ حضور میں جو جائے گا برخلاف کو فینم سے مجھو ۔ اور شوق کے ساتھ دور د ، جائد کی لی رہا

آ گفتم کا جواب ہے کہ بیتہارے (ہروقت) ساتھ (اورسامنے) رہنے والے (رسول جن کے تمام حالات اورکام حمیمیں معلوم ہیں جن سے انساف کی شرط کے ساتھ وان کی ہجائی پراستدلال کرسکتے ہو، بیرسول) نہ (سیدھے) راستہ بعظے اور نہ فلط راستہ پر چلے (آیت میں ہو مکا حال گی آیا ہے اور ہو مکا خواہ کہ آیا ہے۔ حن لیا حالال کا مطلب یہ ہے کہ بالکل راستہ بعول کر کھڑ ارہ جائے اور خوی ہیں کہ فلط راستہ کو سے بھی جو کہ بالکل راستہ بعول کر کھڑ ارہ جائے اور خوی ہیں کہ فلط راستہ کو سے بھی جو ہو، یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ برتن نی طرح تم انہیں نبوت کے دعوی اور اسلام کی طرف دعوت دینے میں براہ بھتے ہو، یہ بات نہیں ہے بلکہ آپ برتن نی بی اور نہا نی فضائی خواہش سے با تمی بناتے ہیں (جیسے تم لوگ کہتے ہو کہ الحقر اہلکہ ) ان کا ارشاد صرف وی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہو ہو اور اس کی اور جا ہے وی پر بھیجی جاتی ہو گئی تا عدہ کی وی ہو جو سے اور اس موقع وکل کا جزئی ہو یا کسی کا فی تاعدہ کی وی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہیں۔ لہذا اس سے اجتہاد کی فی نہیں ہوتی۔ اور اس موقع وکل کا جزئی ہو یا کسی کا فی تاعدہ کی وی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہیں۔ لہذا اس سے اجتہاد کی فی نہیں ہوتی۔ اور اس موقع وکل کا اسمل مقعود کا فروں کے دعم کی فی ہے ، لینی اللہ کی طرف خلا بات کی نسبت نہیں فرماتے۔

آ مے وہی کے آنے کا واسطہ بتاتے ہیں کہ) انہیں ایک فرشتہ (اللہ کی جانب سے اس وہی کی) تعلیم کرتا ہے جو بروا طاقت ورہے (اوراس کی بیطانت اپنی کوشش سے حاصل کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وہ) پیدائش طور پر طافت ورہے (جیسا کہ ایک روایت ہیں خود جرئیل علیہ السلام نے اپنی طافت کا بیان فر مایا کہ ہیں نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کوجڑ سے اکھاڑ کراور پھراو پر آسان کے قریب لے جاکر چھوڑ دیا۔ اس کوالدر المنثور نے سورة الکو برکی تغییر ہیں روایت کیا ہے۔ مطلب یہ کہ بیکلام آپ کے پاس کی شیطان کے ذریعے نہیں پہنچا کہ کا بمن ہونے کا احتمال ہو، بلکہ فرشتہ کے ذریعہ ے آیا ہے اور شایداس کی صفت ﴿ شَدِیدُ الْقُوٰی ﴾ لینی براطانتور بیان فرمانے سے بیٹھ مود ہوکہ اس کا گمان بھی نہ کا جائے کہ شایدا صل میں فرشتہ ہی لے کرچلا ہو گرور میان میں کوئی شیطانی تصرف ہو گیا ہو، الہٰ دااس میں جواب کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، شیطان کی مجال نہیں کہ ان کے پاس پھٹک بھی سکے، پھر دی کے ختم ہونے کے بعد خود حق تعالیٰ نے اس کے بالکل جوں کا توں اوا کردیے کا وعدہ فرمایا ہے ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا اَجَمْعَا فَ وَقُوٰلَا نَهُ ﴾ (سورة القیامة ایت کا)

آگاس شبرکا جواب ہے کہ اس وقی لانے والے کا فرشتہ اور جرکیل ہونا تو اس وقت معلوم ہوسکتا ہے جب آپ
انہیں بچانے ہوں اور پوری سے بچان اصلی صورت دیکھنے پر موقوف ہے تو کیا آپ نے جرکیل علیہ السلام کوان کی اصلی
صورت میں ویکھا ہے؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہاں! یہ بھی ہوا ہے جس کی کیفیت ہیہ کہ چند ہار تو دوسری
صورت میں دیکھا، اگر چہ بید دوسری صورت بھی الی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو مشحصات اصلیہ لیخی تخصیت کو
متعین کرنے والی ہا تیں اور جو مشحصات عارضہ سے ان میں آپ کوفر تی وتیز عطافر ماد ہے جس پر بی تقلی دلیل دلالت کرتی
ہوئی کہ نے دائی ہا تھی اور جو مشحصات عارضہ سے ان میں آپ کوفر تی وتیز عطافر ماد ہے جس پر بی تقلی دلیل دلالت کرتی
اور دھو کہ میں رہتی ، اس لئے بیفر تی وتیز عطافر ماد ہے آگر چہ وہ صورت اصلی نہیں تھی ) پھر (ایک بارایہا ہوا کہ) وہ فرشتہ
اور دھو کہ میں رہتی ، اس لئے بیفر تی وتیز عطافر ماد ہے آگر چہ وہ صورت اصلی نہیں تھی) پھر (ایک بارایہا ہوا کہ) وہ فرشتہ
میں اس کی قسیر افتی شرقی لین میں ان کے مرمیان ایش اسپ میں کہ دور آسان کے ) بلند کنارہ پر تھا (ایک روایت
میں اس کی قسیر افتی شرقی لینی شرقی کنارہ سے آئی ہے جیسا کہ المدر المثور میں ہے۔ اور افتی لینی او پر والے کنارے دکھائی میں جز پوری طرح نظر نہیں آتی۔ اس لئے میں کہ دور آسان کے کہ اسان کے درمیان ایش اس کے عرب یا لکل او پر بھی چز پوری طرح نظر نہیں آتی۔ اس لئے تھوڑ اسااو پر نظر آتے۔

اوراس دیکھنے کا قصدیہ ہوا تھا کہ ایک بارخود حضور میں ایک اللے جبر کیل علیہ السلام سے بیخواہش ظاہر کی کہ جھے اپنی اصلی صورت دکھانے کا وعدہ کیا، صورت دکھا دو، انھوں نے حراء کے پاس اور ترفدی کی روایت کے مطابق جیاد ہیں اپنی اصلی صورت دکھانے کا وعدہ کیا، آپ دہاں تشریف لے گئے تو انہیں مشرق کے افق ہیں دیکھا کہ ان کے چھسو بازویں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ غربی افق تک کو گھر رکھا ہے۔ ان کی اصلی صورت دکھ کرآپ ہے ہوش ہوکر گڑ پڑے، اس دفت جرکن علیہ السلام انسانی صورت افتیار کرکے آپ کی تسکین کے لئے انرا تے ، جس کا آ مے ذکر ہے، جیسا کہ جلالین ہیں ہے۔

حاصل بیکدوہ فرشتہ پہلے اصلی صورت میں افق اعلی پرنمودار ہوا) پھر جب آپ بے ہوش ہو گئے تو) وہ فرشتہ (آپ کے ) نزدیک آیا، پھر اور نزدیک آیا تو (قریب ہونے کی وجہ سے جس پر لفظ ﴿ دُنّا ﴾ سے دلالت ہوتی ہے) دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ (انتہائی قریب ہونے کی وجہ سے کہ جس پر لفظ ﴿ فَتَدُالَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال

فاصله ره كمياء دوكمانول كامطلب بيهيه كهربول كي عادت تقى كه جب دوآ دى آپس ميں انتہائى اعلى درجه كا اتفاق واتحادكر تا عاہدے تھے و دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کران کے جلئے لین تانت کوآپس میں ملادیتے تھے اور چونکہ ملادینے میں بھی بعض اجزاكاعتبارے كجموفاصلەضرورى رەجاتاب، لإذااس محاوره كى وجدے يةرب اوراتخادے كنابيه وكيا ادر چونكدب مرف صورت میں اتفاق کی علامت بھی تو اگر روحانی اور دلی اتفاق بھی ہوتو وہاں ﴿ اَوْ اَدْنَّى ﴾ بھی صادق آسکتا ہے۔ چنانچہ ﴿ أَوْ أَدْ فَى ﴾ بر هادينے سے سياشاره بوكيا كم صورت على قريب بونے كے علاوه آپ ميں اور جرئيل عليه السلام میں روحانی مناسبت بھی تھی جو بوری معرفت محسوس ہونے والی صورت کی حفاظت اور اصلی اور عارضی طور پر بنائی ہوئی صورتوں کے درمیان کئے ہوئے فرق اور امتیاز کاسب سے اعظم مدارے۔ غرض بیکدان کی سکین سے آپ کوسکین ہوئی، اورافاقہ ہوا) پمر(افاقہ کے بعد)اللہ تعالی نے (اس فرشتہ کے ذریعہ سے) اپنے بندہ (محمد سلط اللہ اللہ علی اللہ تعالی من اللہ مائی، جو کھنازل فرمانی (جس کی تعیین شخصیص سے ساتھ معلوم نہیں اور نہی معلوم ہونے کی حاجت وضرورت ہے۔ اوراس میں بھی تعجب کی کوئی ہات نہیں کہ جرئیل کی معرفت و پہیان کے بارے اس کھودی ہویا کھھاور ہواور شایداس وقت بھی وی کا نازل فرماناءاس کے باوجود کہاس ونت اصل مقصود معرفت کی زیادتی کے لئے جرئیل کی اصلی صورت کا دکھانا ہے،اس لئے ہوکہ بیمعرفت ش اور زیادہ مددگارہو، کیونکہ جب صنوراس ونت کی وجی کوجو کہاصلی صورت میں ظاہر ہونے کی وجہ سے جرئیل علیہ السلام کے واسطہ کوختم کر کے ہے، اور دوسرے وقتوں کی وی کوجو کیا نسانی صورت کے واسطہ سے ہا میک شان يرديكسيس كيتويفين اورجى زياده سے زياده توى موكاكدونوں حالتوں ميں وى كا واسط ايك اى حقيقت ہے جيساك اگر کسی مخض کی آواز اور بولنے کے طرز انداز ہے اچھی طرح واقف ہوں تو اگر بھی وہ آواز کو بدل کر بھی بولتا ہے تو صاف يجيان لياجا تاب-

آگاس دی کھنے ہے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے کہ وہ سیکہ اصلی صورت میں و کھنا جو کہ پوری معرفت و پیچان کا مدار ہے ہا اور جس کا او پرا ثبات کیا گیا ہے، وہ مطلق د کھنا نہیں، بلکہ سی طرح ہے د کھنا ہے اور اس کا مدار اصل ادراک واحساس کرنے والے یعنی دل کے احساس ادرادراک میں غلطی وخطاسے محقوظ ہونے پر ہے۔ ورنداگراس کے احساس وادراک میں خطا ہوتو حواس یعنی محسوس کرنے والی تو تیس جو کہ دل کی جاسوں ہیں، ان میں بھی خطا ہوگ ۔ چنا نچہ اس بنا پراحساسات لیمنی غلطی وخطا ہوتے دیکھی جاتی ہوئے لوگوں کو بھی لیمنی غلطی وخطا ہوتے دیکھی جاتی ہے، چنا نچہ بخون، حس کی سلامتی کے باوجود کھنا وقات پیچانے ہوئے لوگوں کو بھی پیچانے سے انکار کر دیتا ہے یا دومرافخص بتادیتا ہے کیونکہ اس کے باوجود کہ اس کی حسیجے ہے، کین ادراک کرنے والے لیمنی دل پرجنون کا اثر ہوگیا ہوتا ہے، لہذا ہید کھنا صحیح و کھنا نہیں تھا؟ آگاس شبہ کا جواب ہے یعنی وہ دیکھنا صحیح تھا کہ اس دیکھنے کے وقت ) دل نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی (رہا میں وال کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دل نے غلطی نہیں کی تو رکھنے کے وقت ) دل نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی (رہا میں وال کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دل نے غلطی نہیں کی تو

بات بیہ کہ اگر ایے مطلق احمال توجہ کے قابل ہوا کریں توجس سے امان بالکل ہی دورہوجائے۔ادر یہ باطل ہے۔ بلکہ ان احتالوں کے لئے کوئی مثنا توجہ کے قابل ہونا ضروری ہے۔ چنا نچہ دل کی شلطی کا مثنا یہ ہوتا چا ہے کہ اس ادراک کرنے والے کی عقل میں خلل ہو۔اوررسول اللہ شلطی کا ختل کا صحیح آپ کا ذہیں ، ہوشیار اور بحصد دارہو تا سب کا دیکھا بھالا اور فاہم ہوتھا۔ چونکہ اس بحر پور طریقہ سے اثبات کے باوجود عناور کھنے والے ، مخالفت کرنے اور بحث ولڑائی کرنے سے بازئیں آتر ہے ، اس لئے آگے ڈائن کرنے اور تجب کے اظہار کے اعماز شین ارشاد فرمائے ہیں کہ جب تم نے ایسے کائی اور اطمینان کے قابل بیان سے بہچائے اور دیکھنے کا ثبوت س لیا) تو کیا ان (رسول شین ایش کے ہیں کہ جب تم نے ایسے کائی ہوئی جیز (کے بارے) میں جھڑا کرتے ہو؟ (یعنی اوراک سے متعلق امور میں خطاب سے سب سے ذیا دہ محفوظ میں ہین محسوں کئے جانے والے امور میں اختلاف کرتے ہو کہ جن میں خطائے احتمال بھی دورہو گئے ، پھر یوں تو تہارے محسوں امور میں خطاب سے سب سے ذیا ف کرتے ہو کہ جن میں خطائے احتمال بھی دورہو گئے ، پھر یوں تو تہارے محسوں امور میں خطائے احتمال بھی دورہو گئے ، پھر یوں تو تہارے محسوں امور میں ہزار وں خدشے نگل سکتے ہیں)

اور (اگریب بارایک ای جینی خدشہ ہو کہ جس چیز کوایک ہی بارد یکھا ہوتواس کی پیچان کیے ہوگئی ہے؟ البتہ بار ہار دیکھے ہیں جب ہر بارایک ہی جینی چیز دیکھی جائے تو شاخت ہوگئی ہے کہ بیدوہی چیز ہے جو پہلی بارد یکھی ہے تواس کا جواب بیہ کہ اول تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ بعض اوقات کسی چیز کا ایبا پورا پید معلوم ہوجا تا ہے کہ دیکھتے ہی فوراً پیچان ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی اور مرک ہوجاتا ہے کہ دیکھتے ہی فوراً پیچان اصروری ہیں معرفت ماصل ہوجاتی ہے کہ کسی سے کہ بتانے سے یا قرینوں اور علامتوں اور تیسری بار جس ہوتا ہے بلکہ اس معنی جس معرفت ماصل ہوجاتی ہے کہ کسی سے کے بتانے سے یا قرینوں اور علامتوں کے جمع ہونے سال کاعلم ہوجائے اور پھراس کی صورت محفوظ رہے کہ دوسری بار صرف صورت کے مطابق ہونے سے کہتے ہوئے سے اس کاعلم ہوجائے اور پھراس کی صورت محفوظ رہے کہ دوسری بار صرف صورت کے مطابق ہونے سے کہتے ہوئے یاس دیہ سے کہ آپ کو ضروری پا استدلال والے علم کے طور پرجس سے متعلق دوسری باتوں ودلیلوں کی تعلیم ہم نہیں کرسکتے یا اس دید سے کہ آپ کو نئی بار غیر اصلی صورت کا معا ند ہو چکا تھا۔ اور اصلی پیچان آپ کے ذہن میں انچی طرح پیشہ چکی تھی۔

غرض کی طرح جرئیل علیہ السلام کا پورا پہ معلوم ہوگیا اوراس کی پیچان ہوگئ ہویا اس وقت اللہ تعالیٰ کے بتانے سے
آپ کو یقین ہوگیا ہو۔ اس طرح دوجہ سے بی خدشہ باطل ہے، تیسرے آگر مان لیس کی درجہ میں شناخت کے لئے دوبارہ
یا اشارہ ہی کی ضرورت ہوتو ) انھوں نے ( یعنی رسول اللہ مین اللہ اللہ اس فرشتہ کو ایک دفعہ اور بھی ( ان کی اصلی صورت
یا اشارہ ہی کی ضرورت ہو کہتے ہیں حضور نے پہلی ہی بار میں پیچان لیا تو اس کا مطلب بیڈیس کہ کس کے إعلام یعنی بتانے یا
اعلام یعنی علامتوں کی ضرورت نہ ہو، اورا گریہ مراوہ وتی تو بے شک بیشری ہوتی ہو تھا کہ ایک شناخت تو دوسری تیسری بار میں ہوتی ہے
ہیلی بار میں نہیں ہوتی۔ الح

س) دیکھا ہے (لبذا اب تو وہ وہ م بھی دور ہوگیا، کونکہ دونوں صورتوں کی مطابقت ہے پوری تعیین ہوگی کہ ہاں جرئیل

ہیں ہیں۔ آگے وہ جگہ بتاتے ہیں کہاں و کھا یعنی معراج کی رات میں دیکھا ہے) سدرة انتہی کے پاس (سدرة ہیری کے درخت کو کہتے ہیں اور شتی کہتے ہیں انتہا کی جگہ، آخری سرا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ بیہ ہیری کا ایک درخت ہے جو ساتویں آسانوں پر عالم بالا یعنی اوپر کے عالم سے جواحکام اور رزق وغیرہ آتے ہیں، دہ پہلے سدرة المنتہی تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں، اس طرح یہاں سے جوا تھال اوپر جاتے ہیں وہ بھی پہلے سدرة المنتہی تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لئے جاتے ہیں، وزیا ہیں اس کی مثال ڈاک خانہ جسی جھے کہ خطوں کا آنا جانا وہاں سے ہوتا ہو اور شابیاس قید کے لگانے میں دکھائی دینے والی صورت کے اصل ہونے کی تقویت کی طرف اشارہ ہو کے یونکہ فرشتوں کے اور شابیاس قید کے لگانے میں دکھائی دینے والی صورت کے اصل ہونے کی اصل جگہ سے دور ہو کرتو بھی اصلی صورت، وضع وغیرہ کی تعبد یکی کی وجہ سے کی قدر بدل بھی جاتی ہوئی۔ کہا ہے دہئے کی اصل جگہ ہیں بالکل اصلی حالت پر رہتی ہے۔ ابندا وغیرہ کی تو بوئے کی اور زیادہ تقویت ہوگئی۔

اور قاعدہ ہے کہ ایسے عزت والے اور بیارے مہمان سے عزت واکرام والے سامان کو چھپا کرنہیں رکھا جاتا اور چہنا کرنہیں رکھا جاتا اور چہنا کہ اللہ مکا آپ کے ساتھ رہنا آپ کی عزت واکرام کے لئے تفا لہٰ ذاان کی اصلی صورت میں مطلقاً احتجاب کا احتمال نہیں تھا، لہٰ ذااس سے بھی دکھائی وینے والے کے انکشاف بعنی پوری طرح کھل کرسامنے آنے اور ظاہر ہونے کی تاکید ہوگئی، جس سے دکھائی وینے کا تعلق زیادہ پوراہوگا۔

اب دکھائی دیے کی جگہ کی تیسین کے بعد دکھائی دیے کا وقت بتاتے ہیں کہ کب دیکھا۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ) جب
اس سدرۃ المنتہی کو وہ چیزیں لیٹ ربی تھیں جو لیٹ ربی تھیں (ایک روایت میں ہے کہ وہ سونے کے پروانے تھے یعنی ان
کی صور تیں الی تھیں جیسے سونے کے پروانے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، یعنی ان کی حقیقت ہی ۔ اور
ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے تق تعالی سے اجازت کی تھی کہ ہم بھی حضور سُٹھ کی زیارت کریں تو آنہیں اجازت
دیری کئی، اور وہ اس سدرہ میں جمع ہو گئے تھے، یہ ساری روایتیں الدوالمثور میں ہیں۔ اس میں بھی حضور سُٹھ کی کے معزز

ومرم ہونے کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے۔ اور باقی وی وضاحت ہے جو گذشتہ قید میں بیان کی گئے۔

ابا یک اختال بیر ہوسکا ہے کہ ایک جرت آگیز چزیں دکھ کر نگاہ چکرا جاتی ہے۔ پورے ادراک واحساس پر قدرت نہیں رہتی ۔ تو ایک حالت بیں جر سُل علیہ السلام کی صورت کا کیا اوراک ہوا ہوگا۔ جب اس دوسرے ادراک کا اعتبار نہ ہوا تو پھراس فہ کورہ خدشہ کا جواب ہو کو گفٹ گرائے آئے ڈکھ اُٹھ اُٹھ اُٹھ اُٹھ اُٹھ کے سے دیا گیا ہے، وہ کافی نہ ہوا۔ اس اختال کو دور کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ ان جیب چیز وں ، نشانیوں وا تحوں کو دکھ کے کر ذرا بھی ٹہیں چکرائے۔ اور ان سے آپ کو ذرا بھی ٹہیں چکرائے۔ اور ان سے آپ کو ذرا بھی جیر سے نہیں ہوئی۔ چینا نچہ جن چیز وں کو دیکھنے کا حکم تھا ان کی طرف و کھنے سے آپ کی اُٹھ اوند ہٹی ( بلکہ ان چیز وں کو و کھنے کا اس وقت تک تکم ٹہیں ہوا تھا) نہ (ان کی طرف د کھنے کے لئے آپ کی نگاہ) ہوجی ( ایمن اجازت سے پہلے نہیں و کھا، جیسا کہ مدارک بیں ہو مکا زُاع البلک و کھنے گئے ہے درمیان فرق بیان کرنے کے لئے اجازت سے پہلے نہیں و کھا، انہائی مستقل رہنے کی ولیل ہے، کیونکہ جیب چیز وں سے جرت بیں پڑکرا وی بہی دو حرکت کی اس طرح اے لئے اپنی جگہ انہائی مستقل رہنے کی ولیل ہے، کیونکہ جیب چیز وں سے جرت بیں پڑکرا وی بہی دو حرکتیں کہا جا تا انہیں و کھتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ جن چیز وں کود کھنے کے لئے کہا جا تا ہے، انہیں تو دیکھنا ٹیس اور جن کے لئے ٹیس کہا جا تا آئیس و کھتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ جن چیز وں کود کھنے کے لئے کہا جا تا ہے، انہیں تو دیکھنا ٹیس اور جن کے لئے ٹیس کہا جا تا آئیس و کھتا ہے۔ ان طرح اسے اپنے اوپر قائوٹیس رہتا۔

رہا یہ امرکہ بیسب اس وقت کافی ہے جب کوئی شخص و کیھنے کے دعوی کو مان لے، لہذا اس کی کیا ولیل ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ اس کی دلیل آپ کی عادت ومعمول کے خلاف کام اور مجزے ہیں کہ ان جیسے کام پیش کرنے سے دومرے مب عاجز و بے بس ہیں، جن میں سب سے عظیم قرآن ہے جن سے آپ کا سچا ثابت ہونا تھی ہے ورندالیا خدشہ مشک وشہ تو کسی چیز کے دیکھنے کا دعوی کرنے والے یہ وسکتا ہے۔

رہایہ کہ جب جرئیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت کی بجائے دومری صورت میں آتے تھے آپ میلائی اس وقت کیے بیچان لیتے تھے؟ تو اس کا جواب میرے کہ اول تو اصلی صورت میں دیکھنے سے پہلے بھی آپ کو خاص طریقہ سے اس کی

معرفت حاصل تھی،جس کی وضاحت ﴿ فَاسْتَوْے ﴾ کی تغییرے پہلے گذر چکی ہے۔ اور اصلی صورت و کیھنے کے بعد تو اورزياده معرونت ويبجيان موكئ اوراس كارازييب كفرشة كاصورت بدل ليناايها بجيسانسان لباس بدل ليناب توجو ھخص حقیقت کا ادراک کر لیتا اوراس کو بجھ لیتا ہے اس کے لئے لباس کابدل لیناادراک اور معرفت میں رکاوٹ نہیں ہوتا۔ رہاید کہ جب پہلی بارآپ بے ہوٹ ہو گئے تھے تواس وقت تو جرت ہوگئے۔اورجس شبہ کے جواب میں ﴿ مَا زَاعَ ﴾ یعن نگاہ بیں ہٹی ، فرمایا ہے وہ شبراس بار دیکھنے میں ہوجائے گا۔ تواس کا جواب بیہے کہ طلق مغلوب ہوجانا ادراک کے لتے رکاوٹ بیس ہے، بلکہ جومغلوب ہونا اوراک سے پہلے ہو، دہ رکاوٹ ہے اور جومغلوب ہونا اوراک کے بعد ہو، وہ ركاوث نبيس - چنانچا كركونى قوى نظروالاسورج پرخوب نظر جماكر ديرتك و كيمية واگرچه بعدي اس كى آئلميس كام نهكريس گی کدان کے آ مے سیابی اورا ندھیرا آ جائے گالیکن اس کام ندکرنے سے پہلے وہ سورج کی تکمیدادراس کی شعاعوں کا اچھی طرح اوراک کرچکا ہوگا۔للنداممکن ہے کہ آپ کی بے ہوشی وقت کے لحاظ سے ادراک سے بعد میں ہو۔ چنانچہادراک واقع موجائے گا، بخلاف الله كى بخل سے موى عليه السلام كے بهوش موجانے ك دوبان الله تعالى كى بخل سے موى عليه السلام كي عشى صرف ذات كاعتبار سے بعد بين تنى اور دفت دزمان كاعتبار سے دونوں ملے ہوئے تھے، البذاوہاں جلى كا ادراك لازم بيس آتا موى عليه السلام سے متعلق جي كايہ شبرايك فاضل في كلمه ﴿ لما ﴾ كي وجه سے جھ پركيا تھا كه وہ تب كے لئے وضع كيا كيا ہے جوتاً خريعن بعد كے لئے لازم ہے۔ اور بے ہوشى اور ہوش كايرفرق اس وجہ سے ہے كمانسان عالم ناسوت يعنى دنيامير تخل وبرداشت كي توت كم ركهتاب، اورملكوت يعنى آسان مي فرشتول والى دنيامين زياده ركهتاب) فاكده: اوربعض مفسرول نے ان آینوں كی تفسير الله كود كيھنے سے كی ہے مرمسلم میں حضرت عائشہ رضى اللہ عنها كى روایت سے جریک علیہ السلام کود یکھنے سے ان آینوں کی تغییر خودرسول الله سالنے کے اس علیہ السلام کود یکھنے سے ان آینوں کی تغییر خودرسول الله سالنے کے اس کی ہے: واذا جاء نہو الله بطل نھو معقل: اور بخاری میں شریک کی صدیث سے جوشبہ ہوتا ہے کہ بیآ بیتی حق تعالی سے قرب اور نزو کی برمحول موں تو نووی نے نقل کیا ہے کہ شریک حافظ نہیں ہیں۔

﴿ اَفَرَائِيتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزْى ﴿ وَمُنْوِةُ الثَّالِثَةُ الرُّغُوٰكِ وَالْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْاَنْتُ وَالْعُزَى وَإِنْ هِنَ إِلاَّ اللهُ وَالْعُرْفِ وَالْكُوْلُ مِنَا اللهُ وَالْعُلُونُ اللهُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُنْتُونُ اللهُ وَالْمُؤْفِقُ الْمُنْتُونُ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّلَّ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّلَامُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّلْمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّلْمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللل

رين -

ترجمہ: بملائم نے لات اور عزی اور ایک تیسرے منات کے حال میں فور بھی کیا ہے۔ کیا تمہارے لئے تو بیٹے ہول اور خدا کے لئے بیٹیاں۔ اس حالت میں یہ بہت بے ڈھنگی تقتیم ہوئی۔ بیزے نام ہی نام ہیں جن کوئم نے اور تمہارے باپ دادوں نے محرالیا ہے خدا تعالی نے تو اُن کی کوئی دلیل ہیں نہیں۔ یوگ صرف بے اصل خیالات پر اور اپنیش کی فواہش پر چل رہے ہیں، حالا تکہ اُن کے پاس رب کی جانب سے ہوایت آپھی ہے۔ کیا انسان کو اُس کی ہر تمنامل جاتی ہے؟ سوخدا ہی کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ اور بہت سے فرشت آسانوں میں موجود ہیں اُن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آسکی ، مگر بعداس کے کہ اللہ تعالی جس کے اللہ تعالی جس موجود ہیں اور راضی ہوں۔ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں مرک ہے وہ فرشتوں کو بیٹی کے نام سے نامز دکرتے ہیں، حالا نکہ اُن کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں صرف ہے اصل خیالات ہر جس میں فراہمی مفید نہیں ہوتے۔

ربط: او بررسالت کی تحقیق کامضمون تھا۔اب توحید کامضمون ہے۔

# توحيد كااثبات:

(اے مشرکو! اب جب کہ رسول اللہ ﷺ کاحق کے ساتھ بولنا اور وقی کا اتباع کرنے والا ہونا اللہ ہوتا اور آپ اس وجی سے تو حید کا تھم فرماتے ہیں کہ جوعقلی دلیلوں سے بھی البت ہے اور تم پھر بھی بنوں کی پرسنش کرتے ہوتو) بھلاتم نے (مجھی ان بنوں میں مثال کے طور پر) لات اور عزی اور ایک تیسر ے منات کے حال میں بھی غور کیا ہے؟ تا کہ تہیں معلوم ہوتا کہ وہ عبادت اور بوجا کے لائق ہیں یا نہیں؟ یہاں کلمہ فاسے ریافا کدہ ہوا کہ آپ کی تنبید کے بعد تو انہیں جھنا حالے تھا۔

اورتو حید ہے متعلق ایک بات اور توجہ کے قابل ہے کہ تم جوفر شتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر معبود کہتے ہوتو) کیا تمہارے لئے تو بیٹے (تبجویز) ہول اور اللہ کے لئے بیٹیاں (تبجویز ہول، یعنی جن لڑکیوں کو اپنے لئے ناپنداور نفرت کے قابل بجھتے ہو، ان کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جائے) اس صالت میں تو بیہت بے ڈھٹی تقسیم ہوئی ( کہ جس چیز کو انچی سمجھودہ تو تمہارے حصہ میں اور جس چیز کو انچی سمجھودہ تو تمہارے حصہ میں اور جس چیز کو بری سمجھوا ہے اللہ تعالی کے حصہ میں نعوذ باللہ ۔ یہ بات عرف عام کی بنیاد پر فرمائی ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹے تبجویز کرنا بھی بے ڈھٹی بات ہے) بیر (خکورہ معبود فذکورہ عقیدہ کے مطابق بت اور فرمائی ورنہ اللہ تعالیٰ کے لئے بین ان کے ذعم کے اعتبار سے واقعی موجود چیز دل فرشتے) صرف نام ہیں نام بیں (بین بیچیزیں جن کے نام میں ان نامول کے دوجہ میں بین جن کا کہیں مصداتی نہ ہو) جن کوتم نے اور تمہارے باپ دادا نے میں سے نہ ہونے میں ان نامول کے دوجہ میں بین جن کا کہیں مصداتی نہ ہو) جن کوتم نے اور تمہارے باپ دادا نے کے علاوہ کو معبود بنانے کے اس عقیدہ میں ) صرف ایسے خیالوں پرجن کی کوئی (عقلی یا تھی ) دلیل نہیں بھیجی (بلکہ ) بیلوگ (اللہ کے علاوہ کو معبود بنانے کے اس عقیدہ میں ) صرف ایسے خیالوں پرجن کی کوئی اصل نہیں اور اپنے نفس کی خوا ہش پرچل

رہے ہیں (دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ہر عمل ہے پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک تحریک پیدا کرنے والاعزم ہوتا ہے، لہذا
دونوں باتوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے) حالا تکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے (رسول اللہ میں تھی تھی ہے واسطہ سے جو حق کے مطابق ہو لئے والے اور دی کا ابتاع کرنے والے ہیں۔ واقعی امرکی) ہدا ہے۔ آپھی ہے ( بیمی خودا ہے واسطہ سے دیل سنتے ہیں، اور پھر بھی دوی کی قوان کے واسطہ سے دلیل سنتے ہیں، اور پھر بھی نہیں مانے۔

یہ تواللہ کے علاوہ کی کے معبود ہونے کے باطل ہونے کے سلسلہ میں گفتگوتھی۔ آھے اس کے انتہائی باطل ہونے میں کلام ہے، لینی بیلوگ جوشفاعت کی امید میں ان کی عمبادت کرتے ہیں تو ) کیا انسان کواس کی برتمنا اللہ جاتی ہے؟ (کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ برتمنا) اللہ تعالیٰ ہی کے افقیار میں ہے، آخرت (کی بھی) اور دنیا کی بھی۔ چنانچہ وہ جس کو چاہیں پورا فرمادیں اور قطعی نص میں بیتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس باطل تمنا کو پورا کرنا نہیں چاہیں گے نہ دنیا میں کہ مواور کی نہیں ہوگی اور راوں میں شفاعت کریں، الہذا لینی بات بیہ ہور کی نہیں ہوگی ) اور (بے چارے بت تو کہ اس موجود ہیں کہ نہیں چاہی ہوگی ) اور (بے چارے بت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان می بھی نہیں چاتی ، چنانچی ) بہت سے فرشتے آسانوں میں موجود ہیں (شایداس شفاعت کی اور کی شان کے عالی ہونے کے باوجود ) ان کی میں ان کی شان کے عالی ہونے کی وبلند ہونے کی طرف اشارہ ہو، گر اس شان کے عالی ہونے کے باوجود ) ان کی سفارش ذرا بھی کا منہیں آسکتی (بلکہ خودشفاعت ہی نہیں پائی جاسمی ، البندا تھی ہوں (ہو کیؤنے کی اس کے بوصل کی اور کی تو بی کہ اس کے بوصل کی اور کی تو بی ہو ہوں گر اس شان کی جان کی جو بی کی مصلحت یا دباؤ کی وجہ سے ہوجاتی ہو۔

آ گے فرشتوں کے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہونے کے عقیدہ کے قرمونے کی تقرری ہے کہ )جولوگ آخرت پرائیان نہیں رکھتے (بلکہ اس کے انکار کی دجہ سے کافر ہیں) وہ فرشتوں کے (اللہ کی بیٹی قرار دے کر) لڑکیوں والے نام رکھتے ہیں (ان کی فرسے تجییر ہیں اور آخرت کی تخصیص ہیں شایدا س طرف اشارہ ہے کہ بیسب گراہیاں آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے بیدا ہوئی ہیں۔ ورنہ آخرت کا عقیدہ رکھنے والے کواپی نجات کی فکر ضرور ہوتی ہے، اور بہاں ﴿ اللّٰهُ نُنیٰ ﴾ بیٹی کے معنی ہیں ہے جبیبا کہ دوسری جگہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ﴿ وَإِذَا كُنِشْرَ أَصَلُهُمْ بِاللّٰهُ نُنیٰ ﴾ اور جب فرشتوں کو اللہ کے ماتھ شرکے قرار دیے کے نفر ہونے کی تقری فرمادی تو بتوں کو شرکے تھم انے کا نفر ہونا اس سے بھی اونے ورجہ میں ثابت ہوگیا۔ اس لئے صرف ای کو کی قری فرمادی تو بتوں کو شرکے تھم انے کا نفر ہونا اس سے بھی اونے ورجہ میں ثابت ہوگیا۔ اس لئے صرف ای کو کی فراد دیا گیا۔

آ کے اس عقیدہ کا بغیر دلیل کے ہونا بیان فرماتے ہیں لیعنی وہ فرشتوں کے اللہ کی بیٹیاں ہونے کا وعوی کرتے ہیں )

حالانکدان کے پاس اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ خیالوں پر چل رہے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے، اور پھنی بات ہے کہ ایسے خیال جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی (علم کی نی اور خن بات ہے کہ ایسے خیال جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی امر کے (اثبات) میں ذرا بھی مغیر نہیں ہوتی (علم کی نی اور خن وگان کا اثبات پہلے او پر بھی آ چکا ہے، اور پھر بہال بھی آ یا ہے گر دونوں جگہوں میں دوفرق ہیں ۔ ایک بید کداو پر نی ولیل کی نئی ہے جیسا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بیار شاود لالت کرتا ہے وہ متا آئز کی اللہ بھی ہوٹ سلطین کی اور بہال یا تو عام ہا فاص خواص ہے۔ دومر افرق بید کہ وہاں بتوں اور فرشتوں دونوں کے بارے میں ولیل کی نئی جیسیا کہ اس ارشاد وہ بان جی الا آسما ہی کہ اگر کے ترجمہ سے فاہر ہوتا ہے اور بہاں خاص فرشتوں میں ولیل کی نئی جیسیا کہ اس ارشاد وہ بائی آسما ہی کہ اور شاید فرشتوں کا ذکر کرنا عام کے ذکر کے بعد خاص کہ ذکر کے بعد خاص کے دکر کے بعد خاص ک

ترجمہ: تو آپ ایسے فض سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری تھیجت کا خیال ندکریں اور بجز د نیوی زندگی کے اُس کوکوئی

٤

مقعود ندہو۔ان لوگوں کی قیم رسائی کی حدیس ہے۔ تہمارا پروردگار خوب جانا ہے کہ کون اس کے داستہ سے بھٹکا ہوا
ہوادروہی اُس کو بھی خوب جانا ہے جوراوراست پر ہے۔اور جو پچھ آسانوں اور زیبن میں ہے، وہ سب اللہ ہی کے اختیار
میں ہے۔انجام کاریہ ہے کہ گرا کام کرنے والوں کو اُن کے کام کے وض میں جزادے گا اور نیک کام کرنے والوں کو اُن
کے نیک کاموں کے وض میں جزادے گا۔وہ لوگ ایسے ہیں کہ بیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی ہاتوں سے بچے ہیں، مگر
ہیکے ملکے کناہ، بلاشہ آپ کے دب کی مغفرت بردی وسیع ہے۔وہ تم کوخوب جانتا ہے جب تم کوز مین سے پیدا کیا تھا، اور
جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو تم اپنے کومقدی مت سمجھا کرو۔ تقوی والوں کوونی خوب جانتا ہے۔

ربط: او پرتو حیداور رسالت کا ذکر تھا جس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کا فروں نے آئیں تبول نہیں کیا تھا۔اب اس قبول نہ کرنے پراوراس کے مقابلہ میں قبول پر سزاو جزا کا ذکر ہے اور چونکہ ان کے قبول نہ کرنے پرآپ کورنے و ملال بھی ہوتا تھا،اس مضمون کو سل سے شروع فرمایا ہے۔

# رسول الله مَا لِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الدربر الدراج المحالوكون كوسر ااورجزا:

باتوں سے (خاص طور سے زیادہ) بچتے ہیں، سوائے ملکے ملکے کنا ہوں کے (کروہ بھی بھاران سے ہوجاتے ہیں تو جن نکے کامول کا یہاں مقام مدح میں جوذ کر ہاں میں ان ملکے ملکے گنا ہوں سے خلل نہیں آتا۔ استثنا کا مطلب بیہ کہ ﴿ الّذِینَ اَ خَسَنُوٰا ﴾ کا نیکی کی جزا ہونا ہو ہے ہوے گنا ہوں سے نکتے پر تو موقوف ہے، لیکن صفائر کا بھی بھار معدوراس لئے شرط نہیں ، البتہ عدم اصرار شرط ہے۔ اور استثناء کا بیہ مطلب ہے کہ نیکوکاروں کا نیک بدلہ ہوے گنا ہوں سے نکتے پر موقوف ہے کیونکہ کیرہ کناہ کا مرتکب بھی جو نیکی کرے گائی کا جدلہ پائے گا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ فَتَنْ يَعْلُ مِتْقَالَ دُدَةٍ خَيْرُائِرُونَ ﴾ ۔ لہذا شرط لگانا جزاد سے کے اعتبار سے نہیں بدلہ پائے گا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ فَتَنْ يَعْلُ مِتْقَالَ دُدَةٍ خَيْرُائِرُونَ ﴾ ۔ لہذا شرط لگانا جزاد سے کے اعتبار سے نہیں بدلہ پائے گا جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ فَتَنْ يَعْلُ مِتْقَالَ دُدَةٍ خَيْرُائِرُونَ ﴾ ۔ لہذا شرط لگانا جزاد سے کے اعتبار سے نہیں بلکھن لین احسان کرنے والے اور نیک کام کرنے والے کا لقب دینے اور خاص مجبوب ہونے کے اعتبار سے ہیں پر لفظ ﴿ اَ خَسَنُونَا ﴾ دلالت ہے۔ خوب بجھلو۔

اور ﴿ لِيَجْزِتَ الَّـنِينَ اسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ سے برے کام کرنے والوں کو مایوی کا خیال ہوسکتا ہے کہ جس کی وجدے وہ ایمان اور توبہ سے ہمت ہارویں اور ﴿ وَيَجْزِى الَّذِينَ اَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴾ سے نیك كام كرنے والول كو تحمندُ كا خيال بوسكتا ہے۔ آ محدونوں خيالوں كودوركيا كيا ہے لينى) بے شك آپ كے رب كى مغفرت كاميدان بہت لمباچوڑا ہے (برے کام کرنے والوں) وبرے کاموں کوچھوڑتے اوران کے بدلہ س اچھے کام کرنے سے ہمت نہیں ہارنی ج اوراگراللہ جا ہے تو كفراورشرك كے علاوہ دوسرى برائيوں اور گنا بول و محض فضل معاف كرديتا ہے تو برائيوں كو چوڑ دینے اور نیک کام کرنے سے تو کیوں ندمعاف کرے گا۔اورای طرح نیک کام کرنے والوں کو محمند نہیں کرنا جاہے کیونکہ نیک کاموں میں بعض اوقات ایسی پوشیدہ ملاوٹیس ہوجاتی ہیں کہوہ قبول کے قابل نہیں رہتے اور عمل کرنے والے کو اس طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی خبر بھی نہیں ہوتی ، جب کہتی تعالی کوتوعلم ہوتا ہے جب وہ نیکی قبول نہیں ہوتی تووه محن مونے كامدار قرار نبين دى جاسكتى، پير تھمن ذكيسا؟ اوربير بات كرتم بارى سى حالت كى خورتم بين خبر شد مواورالله تعالى كو علم موکوئی عجیب بات نبیں ہے، بلکہ شروع ہی سے ابیا موتار م ہے۔ چنانچہ) وہ تمہیں (اور تمہارے احوال کواس وقت سے)خوب جانتاہے جب تہمیں ( یعنی تمہارے بزرگ آدم علیہ السلام کو) زمین ( کی مٹی) سے بیدا کیا تھا (جن کے واسطرسے تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے )اور جب تم اپنی ماؤل کے پیٹ میں بچے تنے (اوران دونوں حالتوں میں تمہیں اپنا علم بالكل نبيس تفااور بميس تفا، لبنزااب بهي تنهيس علم بونااور بمين علم نه بوناتم بالركسي حالت سے متعلق عجيب نبيس، جب بيه بات ہے) توتم اپنے آپ کومقدم میں مت سمجھا کرو(بس) تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے (کے فلال متقی ہے اور فلال متقی نہیں۔ اگر چہ صورت کے اعتبار سے تعق ی کیا فعال دونوں سے صادر موتے ہیں)

فا مدہ: اگر ﴿ هُو اَعْلَمُ ﴾ الخ کے مضمون پربیشہ ہوکہ اس صالت پر قیاس کرنا غلط ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم میں شعور نہیں تھا اور اب شعور ہے۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ مض انکشاف کے لئے شعور کی قوت کافی نہیں، بلکہ اس کا معلومات

کے ساتھ تعلق، انکشاف کے لئے شرط ہے اور تعلق نہ ہونا ممکن ہے۔ چنا نچہ بہت سے مالات میں ایساد یکھا جاتا ہے، لہذا
انکشاف کا نہ ہونا بھی ممکن ہے اور یہ قیاس مارنہیں بلکہ اس میں اس بات پر سمیہ ہے کہ حق تعالی کاعلم اپنا ذاتی ہونے کی وجہ
سے کامل اور تمام احوال میں برابر ہے۔ اور تمہارا علم حادث ہونے کی وجہ سے کہ پہلے بالکل موجود نہیں تھا۔ چنا نچہ زمین سے
پیدا ہونے اور مال کے بیٹ میں ہونے کی حالت میں معدوم تھا، تاقعی اور ایک حال میں ہونا اور دوسر سے حال میں نہونا
تھا۔ چنا نچہ پوشیدہ ملاوٹوں کا پوشیدہ رہ جانا تعجب کی بات نہیں ، اور یہ وجہ اللہ تعالی کے ارشاد کی کھی اُنے کہ کہ الی سے آگے
ہیں ہے۔ دوبلا سے ہے۔ اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ذہن میں ڈالی ہوئی بات ہے۔ واللہ اعلم

اورموقع کی ایک وضاحت اور ہوسکتی ہے بینی نیک کام کرنے والوں کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہئے، کیونکہ من ہونے کا مدار خاتمہ پر ہے اور اپنی ابتدا کی حالت تہمیں معلوم نیس اور اللہ کو معلوم ہے، جس طرح اپنی ابتدا کی حالت تہمیں معلوم نہیں ، اور اللہ کو معلوم ہے، پھر گھمنڈ کیوں کیا جائے، لباب میں ایک شان نزول نقل کیا ہے، اس سے اس بیان کی تائید بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ درسول اللہ مِنافِظَةِ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخص کو مال کے پید ہی میں بد بخت اور نیک بخت پیدا کردیا ہے، اس وقت بیا بیت نازل ہوئی ﴿ هُواَ عَلَمْ بِكُوْ ﴾ الح

﴿ أَفُرُهُ يَتُ الَّذِى تُولَىٰ ﴿ وَ اَعْظِ قَلِيٰلًا قَاكُ لَهُ ﴾ اعند الله عَلَمُ الْعَيْبِ فَهُو بَرْكَ ﴿ وَالْ الْعَيْبِ فَهُو بَرْكَ ﴾ وَالْمَ الْعَيْبِ فَهُو بَرْكَ ﴿ وَالْمَ الْعَيْبِ فَهُو بَرْكَ الْمُنْكَانِ الْمُنْكَانِ وَ فَى الله الله الله مَا سَعْفَ وَ اَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ أَكُم الله عَلَمُ الْوَوْقَىٰ ﴿ وَانَ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَعَلَىٰ ﴿ وَانَّ الله مَا سَعْفَ وَ وَانَ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ أَخْيَا ﴿ وَانَّهُ خُوانَ الله وَانَّ الله وَ الله و ال

ترجمہ: تو بھلاآپ نے ایسے خص کود یکھاجس نے روگردانی کی اور تھوڑ امال دیا اور بند کردیا۔ کیا اس مخص کے پاس علم غیب ہے کہ اس کود کھ رہا ہے۔ کیا اُس مضمون کی خبر ہیں پنجی جوموی کے محیفوں میں ہے، اور نیز ابراہیم کے جنھوں نے احکام کی پوری بجا آ وری کی ہیں کہ کوئی مخص کی کا گناہ اسٹے اوپڑیس لے سکتا، اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلدد یکھی جاوے گی۔ پھراس کو پورابدلہ دیا جاوے گا، اور یہ کہ وہی جوردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں تسم یعنی زاور مادہ کو نطفہ سے باور یہ کہ وہی ہا تا اور ڈلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور چلاتا ہے، اور یہ کہ وہی دونوں تسم یعنی زاور مادہ کو نطفہ سے باور یہ کہ وہی دونوں تسم یعنی زاور مادہ کو نطفہ سے باور یہ کہ وہی دونوں تسم یعنی زاور مادہ کو نطفہ سے

بناتا ہے، جب ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا اُس کے ذمہ ہے، اور یہ کہ دبی غنی کرتا ہے اور سرمایہ باتی رکھتا ہے، اور یہ کہ دبی اُل کے اور یہ کہ دبی اور یہ کہ اور یہ کہ اُس نے قدیم قوم عادکو ہلاک کیا، اور ٹمود کو بھی کہ کسی کو باتی نہ چھوڑا، اور الن سے پہلے قوم نوح کو ۔ بیشک دہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی بھینک مارا تھا، پھر اُل بستیوں کو کھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا، سوتو اینے رب کی کون کوئی تھت میں شک کرتا رہے گا۔

ربط: او پر فو ال بنائ اسکا و الدین کا خسفوا که می مخترانداز می فرمایا تھا۔ پھر فو الدین کا خسفوا کی سے احسان اور نیک کا مول کی کچھ وضاحت سے احسان اور نیک کا مول کی کچھ وضاحت سے اور اسکا و ال بنائ کی جادر وضاحت ہے ، اور وضاحت کے ساتھا س طریقہ کی برائی کی بنیاد کی تصریح بیان کی جارہی ہے۔ اور اس کا شان نزول ابن جریر کی روایت سے درمنثور س ابن زید سے بینقل کیا ہے کہ کوئی خص اسلام لی آیا تھا جس پر کسی نے اس کو طامت کی تو اس نے کہا کہ جھے کچھ دید سے میں تیری طرف سے عذاب اپ فرمہ لے لول گا۔ کہا کہ جس عذاب سے ڈرتا ہوں، تو اس نے کہا کہ جھے کچھ دید سے میں تیری طرف سے عذاب اپ فرمہ لے لول گا۔ چانچ اس نے کچھ دیا ، اس نے اور ما نگا۔ انہائی بحث ومباحث کے بعداس نے اور بھی کھے دیدیا۔ اور باتی کی دستاویز می گواہوں کی گواہی کے کھے دید بن مغیرہ تھا کہاں کا پکھ

## برے اعمال کرنے والوں کی برائی:

(آپ نے نیک لوگوں کی صفت توس کی) تو بھلاآپ نے ایٹے بھی وہی دیکھا جس نے (دین تق ہے) منہ پھیرا دینی اسلام سے بٹ گیا) اور تھوڑا مال دیا اور (پھر) بند کر دیا (لیمنی جس شخص سے مال دینے کا اپنے مطلب کے واسطہ وعدہ کیا تھا، وہ بھی پورا نہ دیا اور اس ہے معلوم ہوا کہ ایسا شخص دو مروں کو فقع بہنچا نے کے لئے کہا خرج کر سے گا۔ جبکہ وہ اپنی مطلب کے لئے پورا خرج نہ کر مکا ۔ ابندا بخل و بخوی کی نہ مت پراس کی دلالت ہے) کمیا اس شخص کے پاس (کسی صفح ذر لید سے معلوم ہوگیا کہ میری طرف سے فلال شخص صفح ذر لید سے ) کمیا اس شخص کے باس کو دیکھ رہا ہے (جس کے ذر لید سے معلوم ہوگیا کہ میری طرف سے فلال شخص عذاب کی ذمہ داری لے لئے گیا کہ اس کو اس شخص وان کی خرجیس پنچی جوموی (علیہ السلام ) کے صفول میں ہے (اور در منشور کی دوایت کے مطابق جوسورہ اعلیٰ میں آئی گئی ہے، یہ تو ریت کے علاوہ دس صحیفے جیں) اور ابراجیم (علیہ السلام ) کے مطابق جوسورہ المالی میں آرہا ہے) جنھوں نے احکام پر پوری طرح عمل کیا (اور وہ صغمون ) یہ (ہے ) کہ کوئی مختوں میں ہے، جوسورہ المالی میں آرہا ہے) جنھوں نے احکام پر پوری طرح عمل کیا (اور وہ صغمون ) یہ رہے ) کہ وقتی کسی جوسورہ المالی میں ہوجائے کہ بھر بی تھی گئی ہے جوسوں آئی ہے ملامت کرنے والا اپنے مرا اور دیا منسمون ہے گئی اور میر (منظمون ہے) کہ وہ بے خود گناہ کرنے والا اپنے گناہ اور پر (مضمون ہے) کہ وہ بے خود گناہ کرنے والا اپنے گناہ اور پر (مضمون ہے) کہ وہ بے خود گناہ کرنے والا اپنے مرا کہ اور پر (مضمون ہے) کہ انسان کو (ایمان کے بار سے بھر) مرف اپنی تی کمائی سے گئی دورے کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا۔ پھراگر

اس ملامت كرنے والے كے پاس ايمان بوتاتب بحى اس فض كام ندا تا كمال بدكرو مال بحى نبير) اوربیر (مضمون ہے) کہانسان کی کوشش بہت جلدد میمی جائے گی، پھراس کو پورابدلا دیا جائے گا (اس کے باوجود ب مخص اٹی فلاح سے کیسے غافل ہوگیا) اور رید (مضمون ہے) کہ (سب کو) آپ کے رب کے پاس بی پنجنا ہے ( مجروہ مخف کیے بے خوف ہو گیا؟)اور بید (مضمون ہے) کہ دہی ہنساتا اور زُلاتا ہے اور بیکہ دہی مارتا ہے اور جلاتا ہے اور میک وہی دونول قسمول لینی نراور مادہ کونطفہ سے بناتا ہے۔ جب (رحم میں) ڈالا جاتا ہے ( مین تمام تصرفات کا ما لک اللہ ہی ہے کوئی دوسرانہیں ہے، اور نہ بی اس کے تصرفات میں کوئی اس کا شریک ہے، پھراس مخص نے کیے بجوالیا کہ قیامت کے دن مینصرف کد مجھے عذاب سے بچالے کی دوسرے کے قبضہ میں ہوجائے گا)اور میر(مضمون ہے) کددوبارہ پیدا کرنا ( وعدہ کے مطابق) اس کے ذمہ ہے (لینی ایسا ضرور ہونے والا ہے جیسے کی کے ذمہ ہوتو اس مخص کے بے خوف ہونے کی وجدريجى نيس مونى چاہئے كد قيامت نيس آئے كى)اوريد (مضمون ہے) كدوى مالدار (غنى) كرتا ب (لينى سرمايد ديتا ہے) اور سرماید (دے کر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے اور بیا کہ وہی ستارہ شعری کا بھی مالک ہے (جس کی عبادت بعض لوگ جابلیت کے زمانہ میں کرتے تھے ان تصرفات واشیاء کا مالک بھی وہی ہے جبیبا کہ پہلے تصرفات کا مالک بھی وہی ہے اور اوپرجن تصرفات كا ذكر موا وه خود انسان ميں بي، اور بعد والے تصرفات انسان معتملق امور اور چيزوں ميں بيں۔ چنانچه مال اورستاره دونول انسان سے خارج والگ ہیں۔اور شایدان دو کے ذکر پس اس بات کا اشاره ہو کہ جس کواپنامد دگار سجھتے ہو، چاہے وہ خرج کے واسطہ سے ہوجا ہے عبادت کے واسطہ سے ،اس کے رب بھی ہم ہی ہیں، پھراس مخض کے زعم كے مطابق قيامت ميں كى دوسرے كوكيا تعرف كنے سكاہے؟ ) اوربي (مضمون ہے كه ) اس نے بہلی قوم عادكو (اس كے كفركى وجدسے) ہلاك كيااور شودكو بھى كە (ان ميسے) كى كوباقى نەچھو ۋااوران سے يہلے نوح (عليه السلام) كى قوم كو (بلاك كيا) ب شك وهسب سے بوده كرظالم اورشرارت كرنے والے تھے (كرما زھے نوسوبرس كى وعوت كے بعد بھى سيد معراسته برندآئ )اور (لوط عليه السلام كي قوم كي )الني موفى بستيول كوم ي يجيئك مارا تفاريحران بستيول كوكمير لياجس چیز نے کہ میرلیا (یعنی اوپر سے پھر برسا شروع ہوئے۔الہذا اگر میخص ان قصوں میں غور کرتا تو کفر کے برے نتیجہ سے ڈرتا۔اوریے فکرنہ ہوتا۔آ مےان سارے مضمونوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہا ہے انسان! جب ایسے ایسے مضمونوں سے

کی کون کوئی فتمت میں شک (اورا نکار) کرتارہے گا؟ (اوران مضمونوں کی تقدیق کر کے نفع ندا شائے گا؟)

فاکدہ: ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ریسب مضمون ابراجیم اور موکی علیماالسلام کے حیفوں میں جیں جا ہے ہرایک میں یا
ان کے مجموعہ میں خواہ نفصیل کے ساتھ اورا یک ایک جڑ کے طور پر جا ہے مختصرا ورکلی انداز میں۔ اورا کر بیٹا بت نہوتو جہاں
سے مضمون محیفوں سے خارج ہوگا، وہاں ﴿ اُنَّهُ ﴾ سے پہلے الا مو مان لیس کے، یعنی والا مو اُنه الح اور مشرکوں پر ان

تخفي خبرداركيا جاتا ہے جو ہدايت كاذر ليد مون كى وجدسے برهمون اسے آپ س الله كى ايك نعت ہے ) تو تواسيندب

﴿ هٰلُهَا نَذِيْرُ مِنَ النَّنُدِ الْأُوْلِ الْأُوْلِ الْأُوْلِ الْأَوْلَ اللهِ الْأَوْلَ اللهِ الْأَوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

" رجمہ نیا بھی پہلے بغیروں کی طرح ایک بغیر ہیں۔وہ جلدی آنے والی چیز قریب آپیٹی ہے،کوئی غیراللہ اُس کا ہٹانے والانہیں۔سوکیاتم لوگ اس کلام سے تعجب کرتے ہو،اور مہنتے ہواورروتے نہیں ہو،اورتم تکبر کرتے ہو۔سواللہ کی اطاعت کرواورعیادت کرو۔

ربط: او پرسورت میں توحیداور رسالت اور جزاوس اکی تفصیل تھی۔ اب خاتمہ میں بھی نتیوں مضمون مخضرا نداز میں اور ملے جلے ارشاد فر مائے گئے ہیں۔

توحيدورسالت اوربعث تتنول مضمونول كانخيص:

یے (ڈرانے والے) بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح آیک ڈرانے والے ہیں (آئیس مان لو، کیونکہ) وہ جلدی آنے والی (گھڑی) قریب بی آپیٹی ہے (قیامت مرادہ، اور جب وہ آئے گی تو ) اللہ کے سواکوئی اس کو ہٹانے والانہیں (لہٰذا جب کے بھروسہ پر بے فکری کی تخوائش بی نہیں) تو کیا (الیک خوف کی با تیں س کر بھی) تم لوگ (اللہ کے ) اس کلام سے تجب کرتے اور (غماق اڑاتے ہوئے) ہشتے ہواور (عذاب کے خوف سے) روتے نہیں ہواور تم (اطاعت سے) تکبر کرتے ہوتو (اس محمنڈ اور غفلت سے باز آئے اور ان رسول کی تعلیم کے مطابق ) اللہ کی اطاعت کرواور (کسی کوشریک کے بغیراس کی) عبادت کرو (تا کہ تہمیں نجات ہو)

فأكره:ان آينول من تنيول مضمونول كابونا ترجمه سے ظاہر ہے۔



شروع كرتابول يس الله ك نام ي جونهايت ميريان بور دم والي بي

﴿ اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمُ وَ وَلَقَدُ مَا يَهُ الْهِ الْهِ الْمَاعِ الْمَاعِدُ وَالْمَاعِةُ وَالْمَاعِةُ وَالْمَاعِةُ وَالْمَاعِةُ وَالْمَاعِةُ وَكُلُّ الْمَومُ الْمَاعِةُ وَكُلُّ الْمَومُ الْمَاعِ وَلَقَدُ جَاءُهُمْ مِنَ الْانْعَاءُ مَا وَيْهِ مُوْدَجُدُ ﴿ حِكْمَةُ وَالنَّاعِ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَاعِ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَاعِ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَاعِ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَاعِ اللَّهُ وَكُلُّ الْمَاعِ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُلُّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُلْفِلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ، قیامت نزدیک کی اور چاند تن ہوگیا۔ اور پہلا یا اور ایکوئی مجز ودیکھتے ہیں و ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیجا دو ہے جوا بھی شم ہوا جا تا ہے۔ اور ان لوگوں نے جمٹلا یا اور اپنی نفسانی خوا ہشوں کی پیروی کی اور ہر بات کو قرار آجا تا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس خبریں اُتی بینی جی ہیں کہ اُن جس عبرت یعنی اعلی درجہ کی وانشمندی ہے سوخوف لانے والی چیزیں اُن کو بھوفا کدہ ہی نہیں دیتیں تو آپ اُن کی طرف سے بھوخیال نہ سیجے ، جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ایک تا گوار چیزیں اُن کو بھوفا کدہ ہی نہیں دیتیں تو آپ اُن کی طرف سے اس طرح تکل رہے ہوئے جیسے نڈی پھیل جاتی ہے، بلانے والے کی طرف بلاوے گا اُن کی آئی میں جب کی ہوگی قبروں سے اس طرح تکل رہے ہوئے جیسے نڈی پھیل جاتی ہے، بلانے والے کی طرف ور دور سے جارہ ہوئے کہ بیدن بڑا ہخت ہے۔

ربط: گذشتہ مورت کے تم پر ﴿ اَذِفَتِ الْلَاذِ فَ اللَّهِ اللّلَاذِ فَ اللَّهِ اللَّاذِ فَ اللَّهِ اللَّاذِ فَ اللَّهِ اللَّاذِ فَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ اللللللللللَّا الللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللل

ڈرنے کے بوے برٹے اسباب سے بھی نیڈرنے والوں کے لئے وعید: ان کا فروں کے لئے ڈرانااورد حمکانا تواعلیٰ درجہ کا بقینی ہے چنانچہ) قیامت نزدیک آپیجی (جس میں جمٹلانے کی وجہ

سے برسی مصیبت آئے گی) اور (قیامت کے قریب ہونے کی خردیے کی تعمد این کرنے والا بھی واقع ہو گیا، چنانچہ) عاند محث كيا، اوراس كا تقديق كرنے والا بونااس طرح ہے كہ جا ندكا پھٹنارسول الله سال الله علاق مجز و ہے جس سے نبوت ابت ہوتی ہوتی ہاور نی کا برقول عا ہالا آپ کا قیامت کے واقع ہونے کے قریب ہونے کی خرد ینامجی کے ہے،اس ے ڈرانے اور دھمکانے والے کا واقع ہوتا بھینی ہوگیا) اور (اس کا تقاضابیتھا کہ) بیلوگ (اس سے ڈرتے ہیکن ان کی بی حالت ہے کہ اگر کوئی مجزود کھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیرجادوہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے (بیرباطل سے كنابيه كماس كالراور باقى ربى اعتبارك قابل بيس بوتا، جيها كدار شاوب ﴿ وَمَا بُينِي يُ الْبِاطِلُ وَمَا يُعِينُهُ ﴾ (سورة سباتیت ۲۹)اس کی تغییر گذر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے۔مطلب میک قیامت سے ڈرجانا جس امر پرموتوف ہے یعنی محد متال المالية كي نبوت كاعقيده - ميلوك خوداس كي دليل بي من خور وكلزميس كرتے اوراس كو باطل سجھتے ہيں ، پمركيا ڈرتے) اور (اس منه پھیرنے اور مجزہ کے دعوی کو باطل قرار دینے میں خود )ان لوگوں نے (باطل پراصرار کر کے حق کو ) حبطا میااور ا بنی نفسانی خواہشوں کی بیروی کی ( بین ان کا منہ پھیرنا، کسی سیح دلیل کی دجہ سے بیس ہے، بلکداس منہ پھیرنے کا سبب نفسانی خواہش کا انباع اور عناد کے طور برس کا جیٹلا تا ہے) اور (بیجومجزوں کو جادواوران کے اثر کے جلدی ہی جاتے رہنے کی بات کہتے ہیں تو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو ( کھودرے بعد ) آخرایک انجام پر پہنی کرر ہنا ہے ( لیعن تن کاحق مونا اور باطل کا باطل ہونا عام طور پراسباب وآثارے متعین ہوجاتا ہے۔مطلب سیکداگرچہ واقع میں تو تعیمین اس وقت ہے لیکن اگر کم سجولوگوں کی سجو میں اب بھی نہیں آتا تو بچھ مت کے بعد انہیں بھی ظاہر ہوسکتا ہے، شرط بیہ ہے کہ غور والکر سے کام لیں ،توچنددن کے بعد تنہیں معلوم ہوجائے گا کہ میزنا ہونے اور مٹنے والا جادو ہے یا جمیشہ باتی رہنے والاحق ہے )اور (اس مذكوره درائے والے كے علاوه جودىرے آئے والے عذاب وسراكوبيان كرتا ہے) ان لوكوں كے پاس ( تو كذشته امتوں کی بھی) خبریں (جو کہ جلدی ہی آنے والے عذاب وسزا کو بتانے والی ہیں) اتنی پہنچے چکی ہیں کہ ان سے (کافی) عبرت لینی اعلیٰ درجہ کی مجھدداری (حاصل ہوسکتی) ہے، تو (ان کی بیرحالت ہے کہ) خوف دلانے والی چیزیں انہیں کچھ فائدہ بی نہیں دیتی (اور جب بیال ہے) تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ سیجئے (بیلی ہے کہ جب وہ قیامت اور عذاب كا وقت آئے گا جس سے أبيں ڈرايا جاتا ہے تو خودمعلوم موجائے گا۔ آگے اس دن كابيان ہے، ليني ) جس دن (ایک بلانے والافرشنہ (انہیں) ایک نا کوار چیز کی طرف بلائے گا۔ان کی آئکھیں (ذلت اور ہیبت کے مارے) جھی ہوئی ہوں گی (اور) قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے، جیسے ٹٹری پھیل جاتی ہیں (اور پھرنکل کر) بلانے والے کی طرف (لیمن حساب کے لئے تھمرنے کے مقام کی طرف جہال جمع ہونے کے لئے بلانے والے نے پکارا ہے) دوڑے یا جارہے ہوں گے (اور وہاں کی تختیاں دیکھ کر) کا فرکتے ہوں گے کدیددن بردا تخت ہے۔ فا مدہ: اور ایک آیت میں ﴿ مُهْطِعِیْنَ مُعْنِعِی اُوُوسِهِمْ لَا یَدُنَدُ الْیَهِمْ طَدُوفَهُمْ ﴾ (سورة ابراجم آیت اسس) آیا ہے تو دونوں میں مطابقت سے کہ وہاں مختلف حالتیں ہوں گی ، بھی جرت اور اس کے آثار کا غلبہ ہوگا اور بھی ہیت دولت ہوگی، اور ان کے آثار کا غلبہ ہوگا۔ بیت دولت ہوگی، اور ان کے آثار کا غلبہ ہوگا۔

اورشق القمريعني جاندكے سينے كے مجره كا جونا اور واقع ہو چكناصحيحين يعنى بخارى ومسلم اور حديثوں كى دوسرى كما بول میں بہت سارے مختلف طریقوں سے ملی، ابن مسعود، انس، ابن عباس، حذیفہ جبیر بن مطعم اور ابن عمر وغیر ہم رضی الله عنهم اجمعین کی روایتول سے آیا ہے۔اورا بن مسعود سے تصریح کے ساتھ ان کا اس واقعہ کے دفت حاضر ہوتا بھی بخاری میں ہے م: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى: لينى جمآب كماتهمنى بين عنه، اوربعض روايتول من جوكم مل مونا آیا ہے تواس کے معنی سے ہیں کہ بیدوا تعدآب کے مکہ کے زمانہ مل یعنی بجرت سے پہلے واقع موا۔اور محمح روایتوں ساس كاليك بى بارواقع مونا ثابت ب،اوربعض روايتول بين مرتين ليني دومر تنبدوا قع مونا آيا ب،اس كمعني وومرتبه مکڑے ہیں یاوہ دیکھنے کے اعتبارے ہے بیتی پہلی بارد کھنے کے بعدنظر ہٹا کر پھرد یکھاتوای حالت میں پایا اور سیحین کی ایک روایت میں ہے کہ ایک گلزا پہاڑ برتھا اور ایک گلزااس سے مثا ہوا تھا۔ اور آپ نے سیجی فرمایا: اشھدو العین گواہ رہو۔ اورابوقعيم كى روايت ميس ہے كماس دن جائد بوراتها،جس كوبدر كہتے ہيں،كين احقركنز ديكمعنى يد بيں كم بدركة بب تھا، كيونكم غالبًامنى ميں ج كى وجه سے اجتماع مواموكا۔ ادروه وقت بدريعني چودھويں رات سے بہلے موتا ہے، اور بيبق كى روایت بیل ہے کہ چاروں طرف سے آنے والول سے پوچھا تو انھوں نے بھی بتایا کہ وہاں انھوں نے بھی جا ندکو دو کورے ہوتے ہوئے دیکھا، بیساری روایتیں روح المعانی میں ہیں۔اوربعض نے بغیر کسی ولیل کے محض وہم کی وجہ سے سمجھ سے دور ہونے کی بات کہدراور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ندہونے کی وجہ سے تاویل کی ہے کہ بدوا قد قیامت میں ہوگا، لكين مجه سے دور ہونا امكان كے خلاف نبيس ہے۔ اور تاریخ كى كما بول بيں لكھانہ ہونااس لئے ہے كہ بعض بجگہوں برتو جاند کے نکلنے کے وقت کے مختلف ہونے کی وجہ سے نکلا ہی نہیں ہوگا، پھر بیدوا قعدتھوڑی ویر کے لئے ہی ہوا تھا۔اور کوئی مختص عاندكوياكس بمى چيزكو مروقت تو تكتانبيس رمتاءاوراس زمانديس تارئ ككفكا اتنازياده امتمام نبيس تفاء يعربجه ي ورمونا تو قیامت میں بھی مشترک ہے، ایک کو ماننا اور دوسرے کونہ ماننا زبردی ہے۔ اور ماضی کا صیغہ اور ﴿ إِنْ يَدُوا ﴾ الخ واقع مونے کی ترجے دینے والا ہے، کیونکہ قیامت میں شق ہونے کے بعد اس کوکوئی جاد ونہیں کیے گا، مگراس تاویل کرنے والے كوبمى كافرنبين كهناجا ہے۔

﴿ كُذَّ بَتْ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ قَلَلْ بُواعَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَّازُدُجِرَ فَلَا عَارَبَهَ آنِيْ مَخْلُوبُ فَانْتَصِرُ وَ فَلَا عَلَى مَخْلُوبُ فَانْتَصِرُ وَ فَفَتَخْنَا الْإِرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَا مُعَلَى فَانْتَصِرُ وَ فَفَتَخْنَا الْإِرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَا مُعَلَى

اَمْرِقَدُ قُدِدَ قَ وَجُلْنَهُ عَلَا ذَاتِ الوَابِمِ وَدُسُوفَ تَغْيِرَى بِاعْيُنِنَا ، جَزَآءُ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدُ تَرَكُنْهَا ايَةً قَهَلْ مِنْ مُنَّكِرِهِ قَلَيْفَ كَانَ عَذَالِى وَنُدُرِهِ وَلَقَدُ يَتَنْزَنَا الْقُزَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِنْ مُنْكَرِهِ ﴾

ترجمہ: ان اوکوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی لیمی ہارے بندہ کی اور کہا کہ یہ بجنون ہے اور نوح کو دھمکی دی کئی تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ ہیں در مائدہ ہوں ، سوآپ انتقام لے لیجئے۔ پس ہم نے کثر ت سے بر سے دالے پائی سے آسان کے دروازے کھول دیئے اور زہن سے چشے جاری کردیئے ، پھر پائی اُس کام کے لئے مل گیا جو تجویز ہو چکا تھا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور بیخوں والی کشتی پر جو کہ ہماری گرانی ہیں روال تھی ، سوار کیا بیرسب پجھا اُس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا جس کی بیون میں اور ہم نے اس واقعہ کو جرت کے داسطے رہنے دیا ، سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر میراعذ اب اور میراؤ راتا کیرا ہوا؟ اور ہم نے آس واقعہ کو جرت کے داسطے رہنے دیا ، سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے، سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے ، سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے دیا اس کر دیا ہے ، سوکیا کوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے۔

ربط: اوپر﴿ وَلَقَالَ جَاءَهُمُ وَمِنَ الْانْبَاءِ مَا فِيْهِ مُنْدَجَدٌ ﴾ ش ڈرانے ورص کانے والے کی خبر کا آنابیان مواتھا۔اب ڈرانے والوں کی بعض خبروں کابیان ہے۔

#### نوح عليه السلام كاقصه:

ان لوگوں سے پہلے نوح (علیہ السلام) کی قوم نے جھٹلایا، یعنی ہمارے (خاص) بندہ (نوح علیہ السلام) کو جھٹلایا اور (ان کے بارے میں) کہا کہ یہ جمون ہیں اور (محض اس ہے ہودہ قول پر بی نہیں رکے بلکہ انھوں نے ایک ہے ہودہ قرار کی کی دی گئی (جس کا ذکر سورۃ الشعراء آبت الا حرکت بھی کی، یعنی) نوح (علیہ السلام) کو (ان کی طرف سے) وصکی (جھی) دی گئی (جس کا ذکر سورۃ الشعراء آبت الا میں ہے ہو کیوں گئی نئی بنگوئی نئی میں الکہ جو موبیئی کھی او نوح (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں (بالکل) مفلوب ہو چکا ہوں (ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کرسکتا) تو آپ (ان سے) انتقام لے لیجئے (لیمنی انہیں ہلاک کرد ہے، جیسا کہ ان کا قول نقل فرمایا ہو گئی لا دستی نڈ عکی ایکا ڈین جی من المسیفرین کو کیا آگا کہ اس کے درواز کے کول دیے اور زمین سے چہٹے (اس کرد ہے ، چر (اللہ کے علم میں) تجویز ہو چکا تھا جاری کر دیے ، چر (آسان اور زمین کا) پائی اس کام کے (پورا ہونے کے لئے لگی گیا جو (اللہ کے علم میں) تجویز ہو چکا تھا (اس کام سے مراد کا فروں کی ہلاک سے ، گیر (آسان اور زمین کا) پائی اس کام کے (پورا ہونے کے لئے لگی گیا جو (اللہ کے علم میں) تجویز ہو چکا تھا (اس کام سے مراد کا فروں کی ہلاک سے ، گین دونوں پائی مل کر طوفان برجو کہ ہاری گرانی میں (پائی کی سطم پر) چل طیہ السلام) کو (طوفان سے محفوظ رکھنے کے لئے لگی دونوں پائی کی سطم پر) چل

ری تمی (مؤمنون سمیت) سوارکیا ، یسب پھال شخص کابدلا لینے کے لئے کیا جس کی بے تدری کی گئی تمی (اس سے نوح علیہ السلام مراد ہیں ، اور چونکہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے حقق آلیک دوسر سے لئے ہوئے ہیں ، اس لئے اس میں اللہ کا کفر وائیار بھی آئیا۔ لہذا یہ شبنین رہا کہ بیاوگ اللہ کفر کے بدلہ میں فرق نہیں ہوئے تنے ) اور ہم نے اس واقع کو جمرت کے واسطے (حکانتوں اور تذکر دول میں ) رہنے دیا تو کیا کوئی شیحت حاصل کرنے والا ہے؟ (اس سے شیحت حاصل کرنے والا ہے؟ (اس سے شیحت حاصل کرنے والا ہے؟ (اس سے شیحت حاصل کرنے کہ واسطے (حکانتوں اور تذکر دول میں ) رہنے دا اور میرا اور ان کیا ہوا؟ لینی جس چیز سے ڈرایا گیا تھا، وہ کیا پورا ہو کر دہا۔ کیا تو اور میرا اور اور اور ان کیا ہوا؟ لینی جس چیز سے ڈرایا گیا تھا، وہ کیا پورا ہو کر دہا۔ کیا تھا میں مراد ہے، لیکن سے دو عموان و سے میا کہ مدات وعدہ ہونا) اور ہم نے قرآن کو (جو کہ ایسے خواص کور قصول پر مشتمل ہے ( تھیجت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا (سب کے لئے عام طور پر بیان کے واضح ہونے کی وجہ سے اور عرب کے لئے خاص طور سے عربی زبان ہونے کی وجہ سے اور عرب کے لئے خاص طور سے عربی زبان ہونے کی وجہ سے اور عرب کے لئے خاص طور سے عربی زبان ہونے کی وجہ سے ان کیا (اس قرآن کو رہوا نے کے بعد ڈرنا جا ہے)

فائدہ بعض لوگوں کو ﴿ لَعَنْ يَنتَزَنَا الْقُوْانَ ﴾ پرسرسری نظر ڈال لینے کے بعد جہتد بننے کی موں پیدا موئی ہے،
لیکن تیسیر لللہ کو لیعیٰ نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کرنے سے تیسیر اللاستنباط بعنی استنبایا اجتہاد کرنے کے لئے آسان کرنا لازم نہیں آتا۔ اس کا توسید حاصطلب یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب اور ڈوانے سے متعلق جومضمون ہیں، وہ نہایت واضح ہیں اور استبنا طی وجول کا باریک اور شکل ہونا تو خود ظاہر ہے۔

﴿ كُذُ بَتُ عَادُ قَلَيْفَ كَانَ عَذَانِي وَنُدُرِهِ إِنَّا اَرْسَانِنَا عَلَيْهِمُ رِيُّنَا صَهُمَّا فِي يَوْمِ نَعُسِ مُسْتَمَةٍ فَ تُنْزِعُ النَّاسُ كَانَهُمُ الْحِكَادُ نَعْلِلْ مُنْقَعِرِهِ قَلَيْفَ كَانَ عَذَالِيْ وَنُدُرِهِ وَلَقَدْ يَتَدُرْنَا الْقُرَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِنْ مُذَكِرِةً ﴾

ترجمہ:عادنے تکذیب کی سومیراعذاب اورڈرانا کیما ہوا۔ہم نے اُن پرایک ہوائے عمر بھیجی ایک دوامی نوست کے دن میں ، وہ ہوالوگوں کواس طرح اکھاڑا کھاڑ کھینگی تھی کہ گویا وہ اکھڑی ہوئی مجوروں کے سے ہیں۔سومیراعذاب اور ڈرانا کیما ہوا۔اورہم نے قرآن کو قبیحت حاصل کرنے والاہے؟

#### عادكا قصيه:

عاد نے (بھی اپنے رسول کو) حمثلایا تو (اس کا قصہ سنو کہ) میراعذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (اور وہ قصہ یہ ہے کہ) ہم نے ان پرایک تیز ہوائجیجی ،ایک ہمیشہ کی ٹحوست کے دن میں (لیعنی وہ زماندان کے تن میں ہمیشہ کے لئے منحوس رہا کہاس دن جوعذاب آیا وہ برزخ کے عذاب سے ل گیا۔ پر کافروں کے لئے عذاب بھی فتم نہیں ہوگا، اور) وہ ہوالوگوں کو اس طرح (ان کی جگہ سے) اکھاڑا کھاڑ پہنگی تھی کہ جسے وہ اکھڑ ہوئے کھجوروں کے سخ بیں (اس تشبید بیں اشارہ ان کے جھنگے جانے کے علاوہ ان کی لمبائی اور بھاری بحر کم ہونے کی طرف بھی ہے) تو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیما (بولناک) ہوااور ہم نے قر آن کو ہیں ت حاصل کرنے والا ہے) والان کی ہوااور ہم نے قر آن کو ہیں ت حاصل کرنے کے آسان کردیا ہے تو کیا کوئی ہیں ت حاصل کرنے والا ہے) فائدہ نیو مے مراد طلق زمانہ ہے، لہذا سورة ہم اسجدہ آ ہے۔ ۱۱ ہیں جو ہم آئی آیا ہے، اس سے المراؤ فی نہوں ہے، البذا سورة ہم السجدہ آ ہے۔ ۱۱ ہیں جو ہم آئی ہو تھے گائی کھائی کائی کائی کائی کو کی تھوں ہیں آ یا ہے، اس سے کہر قصہ ستقل طور پرخور دفکر اور ہیں تا ہے جس میں سے بہتے ہے کہ ہرقصہ ستقل طور پرخور دفکر اور ہیں تا ہے جس میں سے بہتے سے قصہ کی تہمیداور سننے والوں کو معتب کو الوں کو معتب کی المرائیس رہی سے بہتے ہے قصہ کی تہمیداور سننے والوں کو معتب کو الوں کو معتب کو المرائیس رہی سے بہتے ہے قصہ کی تہمیداور سننے والوں کو معتب کرنا مقصود ہے۔ اور دوم سے سے بہتے ہے قصہ کی تہمیداور سننے والوں کو معتب کو رہ کو کائی کو ان کی بیان کرنا مقصود ہے جیسا کر جمہ سے طا ہر ہے، الہذا کر ارائیس رہی ۔

﴿ كُذَّ يَتُ ثُمُودُ بِالنَّدُرِ وَ فَقَالُوْا آبَشَرًا مِنْ الْوَاحِدُا الْتَبِعُ لَهُ وَاللَّهِ الْمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجمہ بھودنے بغیروں کی تکذیب کی۔ اور کہنے گئے کہ کیا ہم ایسے میں کا اتباع کریں گے جو ہماری ہنس کا آدی ہوئی ہے اوراکیلا ہے تو اس صورت بیس ہم بوئی فلطی اور جنون میں پڑجادیں۔ کیا ہم سب میں سے اس پروی نازل ہوئی ہے بلکہ یہ بڑا جموٹا اور بین باز ہونا اور ہونا اور ہونا ہوجادے گا کہ جموٹا شخی بازکون تھا، ہم اوٹنی کو تکا لئے والے ہیں اُن کی اُزمائش کے لئے سواُن کود کھتے بھالتے رہنا اور مہر سے بیٹے دہنا، اوران لوگوں کو یہ بتلاؤ کہ پانی بائٹ دیا گیا ہے ، ہرایک بارگ پرباری والا حاضر ہوا کر رے سوانھوں نے اپنے دفتی کو بلا یا سواس نے وارکیا اور مارڈ الا سومیر اعذاب اورڈ رانا کیما ہوا۔ ہم نے اُن پر ایک بی نفرہ مسلظ کیا سودہ ایسے ہوگئے جسے کا ٹوں کی باڈ لگانے والے کا چورا۔ اور ہم نے قرآن کو تھیجت حاصل کرنے والا ہے۔

ثمود كاقصيه:

مود نے ( معی) رسولوں کو جھٹلایا ( کیونکہ ایک نی یارسول کو جھٹلانے کا مطلب سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے) اور کہنے

کے: کیا ہم ایسے مخص کا اتباع کریں جوہم میں سے بی ہاور (طاقت وربدبداور خادموں ولاؤلشکر کے لحاظ سے) اکیلا ہے(بینی یا تو فرشتہ ہوتا تو ہم دین میں اتباع کرتے یا طافت دو بدبداور خادموں اور لاؤلشکر والا موتا تو تو دنیاوی معاملوں میں اتباع کرتے۔اب جب کہانسان ہے اورا کیلا ہے قند نیامیں اتباع کا کوئی امر تقاضا کرتا ہے نددین میں اتباع کا۔اور اگرہم اس حالت میں اتباع کریں) تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور (بلکہ) جنون میں پڑجائیں مے، کیا ہم سب میں ے (چن کر) ای (محض) پروی نازل ہوئی ہے؟ (ہرگز ایسانیس) بلکہ پیراجمونا اور پینی باز ہے ( یجی کے مارے الی بدائی کی با تیں کرتا ہے کہ لوگ جھے سردار قراردے لیں جق تعالی نے صالح علیالسلام سے فرمایا کہتم انہیں مکنے دوءان کی بالوں پررخ مت کرو) انہیں جلدی ہی (مرتے ہی) معلوم ہوجائے گا کہ جموٹا یکی بازکون تھا ( یعن بہی لوگ تھے کہ نبوت كا نكاريس جموثے تنے اور ني كا اتباع كرنے سے شجى كى وجہ سے شرم وعار محسون كرتے تنے اور بدلوك جواوش كامجزه طلب كرتے تھے تو) ہم ان كى (ايمان) كى آزمائش كے لئے (ان كى درخواست كے مطابق پھر ميں سے) اوشى كو تكالنے والے ہیں توان ( کی حرکتوں) کو یکھتے رہواور صبر کے ساتھ بیٹے رہو۔اوران لوگوں کو (جب اوٹٹی پیدا ہوتو) میہ بتا دیتا کہ ( كنوي كا) يانى بانك ديا كياب ( يعنى تهار مويشيول اوراوننى كى بارى مقرر بوكى ب) برايك إنى بارى برآيا كرے ( ایعنی او نمنی این باری میں پانی پینے اور موایش این باری میں۔ چنانچداوننی پیدا ہوئی اور صالح علیدالسلام نے اس طرح فرمادیا (تو (اس باری سے وہ لوگ تک آ گئے اور )انھوں نے (اسے قل کرنے کی غرض سے اسینے آ دمی (قدار) کو بلایا تو اس نے (اوٹنی یر) وارکیا اور (اس کو) مارڈ الا (دیکھو) میراعذاب اورڈ رانا کیسا ہوا (جس کا بیان آھے آتا ہے۔وہ بیک ہم نے ان برایک ہی دھمکا کا چھوڑا تو دہ (اس سے) ایسے ہوگئے جیسے کا نون کی باڑھ لگانے والے (کی باڑھ) کا چورا (لیعنی جیسے کھیت یا مویشیول وغیرہ کی حفاظت کے لئے کا نول وغیرہ کی باڑھ نگادیتے ہیں اور چندون بعدسب چوراچورا ہوجا تا ہے،اس طرح وہ ہلاک وتباہ ہو گئے، یہاں جس باڑھے سے تشبید دی گئی ہے،عرب کے لوگ اس کورات ون و مکھتے تفاوراس تثبيه كوخوب بجمة تف)اورجم فرآن كوهيحت حاصل كرف كے لئے آسان كرديا بو كيا كوئي هيحت حاصل كرفي والاهي؟

فاكره: مورة اعراف من فمودك تصديس بورا تصركذرچكا بـ

ئے

ترجمہ: قوم لوط نے پیغیروں کی تکذیب کی۔ ہم نے اُن پر پھروں کا بینہ برسایا۔ پر متعلقین لوط کے کہ اُن کو ہماری بی بچالیا، اپنی جانب سے فضل کر کے ۔ جوشکر کرتا ہے ہم اُس کو ایسا ہی صلد دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے اُن کو ہماری وارو کیرسے ڈرایا تھا سوانھوں نے اس ڈرانے ہیں جھڑے پیدا کئے اور اُن لوگوں نے لوظ سے ان کے مہمانوں کو باراد کا مردیا جا ہا سوہ مے نے اُن کی آئکھیں جو پٹ کردیں کہ لومیرے عذاب اور ڈرانے کا مردہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو قسیحت حاصل کرنے کے آسان کردیا ہے ہوکیا کوئی تھیں کہ اور ڈرانے کا مردہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو قسیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے، سوکیا کوئی قسیحت حاصل کرنے والا ہے۔

# اوطعليه السلام كي قوم كاقصه

لوط کی قوم نے ( بھی) رسولوں کو جٹالایا ( کیونکہ ایک نبی کو جٹالات سے سب کا جٹالانا لائم آھیا) ہم نے ان پر پخروں کی بارش برسائی بسوائے لوط (علیہ السلام) کے گھر والوں کے ( لینی سوائے مؤمنوں کے ) کہ آئیس اپ فضل سے رات کے پچھلے پہر پی ( لبتی سے باہر کر کے عذاب سے ) بچالیا جوشکرادا کرتا ہے ( لینی ایمان لا تا ہے ) ہم اس کوالیا ہی بدلا دیا کرتے ہیں ( کہ تم وعذاب سے بچالیت ہیں ) اور ( عذاب کے آنے سے بہلے ) لوط ( علیہ السلام ) نے ائیس ہماری پکڑسے ڈوایا تھا تو انھوں نے اس ڈوانے ہیں جھڑ سے بیا گئے ( لینی یقین شدلا ہے ) اور ( جب لوط علیہ السلام ) نے ائیس ہمارے فر شختے مہمانوں کی شکل ہیں آئے اور ان لوگوں کو خوبصورت لڑکوں کا آنا معلوم ہوا تو یہاں آئر کی ان لوگوں نے لوط ( علیہ السلام ) سے ان کے مہمانوں کو ہر سے اداد سے لینا چا ہا ( جس کی وجہ سے لوط علیہ السلام پہلے گھرائے ، گھرائے ، گروہ فرو شختے تھے ) تو ہم نے ( ان فرشتوں کو تھم مدے کر ) ان کی آٹکھیں چو پہنے کر دیں ( لینی جر سے اسلام پہلے گھرائے ، کی ذبان سے ان سے کہا گیا ) کہ لوجر سے وہ اندھ میں ہوگئے ، جیسا کہ الدر المثور ہیں قادتہ ہوا ) اور ( پھر ) می ہو سول یا تول کی ذبان سے ان سے کہا گیا ) کہ لوجر سے وہ اندھ میں ہوگئے ، جیسا کہ الدر المثور ہیں وقت ہوا ) اور ( پھر ) می ہو سول یا تول کی ذبان سے ان سے کہا گیا ) کہ لوجر سے عذاب کا اور ڈورانے کا مزہ چکو ( بیہ پہلے چر ہے باگاڑ د سے اور کیا تول کو تھر ہے تا کہا گیا تھا اور پھر بہال ہلاکت کے عذاب کی افر ڈورانے کا مزہ چکو ( بیہ پہلے چر ہے باگاڑ د سے اور کہا گیا تھا اور پھر بہال ہلاکت کے عذاب کی افر ڈیں از جیس کرد سے ٹر کہا گیا تھا اور پھر بہال ہلاکت کے عذاب کی افر ڈیں ان کی آئر ہی کو جر نے کہا گیا تھا اور پھر بہال کو تھر سے عذاب کو اور نے والے ہو کہا گیا تھا اور پھر کہا گیا تھا اور پھر کہا گیا تھا اور ڈورانے کا مزہ پیکو رہے کو آن کو تھوت حاصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہے تو کہا کو کی تھوت سے اس کرنے کے لئے آسان کردیا ہو کہا کو کی تو میا کو کی ان کو ان کر ان کو ان کر کے ان کو کرنے کے لئے آسان کردیا ہو کہا کی کو کھوت سے مصل کرنے کے لئے آسان کردیا ہو کہا کی کو کھوت سے مصل کرنے کے لئے آسان کردی کے دیں کو کھوت کے کہا کی کو کھوت سے مصل کرنے کے لئے آسان کی کو کھوت کو کھوت کے کو کھوت کے کو کھوت کیا کہا کی کو کھوت کیا کہا کو کھوت کے کو کھو

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ النُّلُدُةَ كَذَّا بِالْتِنَا كُلِّهَا فَاخَذُنْهُمْ أَخْذَ عَزِيْزِ مُقْتَدِرِهِ ﴾

ترجمہ:اور فرعون والول کے پاس بھی ڈرانے کی بہت ی چیزیں پہنچیں۔اُن لوگوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جمثلایا سوہم نے اُن کوزبر دست صاحب قدرت کا پکڑنا بکڑا۔

# فرعون اوراس كى قوم كا قصه:

اور (فرعون اور) فرعون والول کے پاس مجی ڈرانے کی بہت ی چیزیں پہنچیں (اس مے موٹی علیہ السلام کے ارشادات اور مجزے مراد ہیں، کہ پہلے بعنی ارشادشر بعت کے طور پر ڈرانے والے ہیں اور پھر دوسر سے بعنی مجزے تھوین کے طور پر ڈرانے والے ہیں اور پھر دوسر سے بعنی مجزے تھوین کے طور پر ڈرانے والے ہیں، مگر) ان لوگوں نے ہماری (ان) تمام نشاندں کو جھٹلا یا (جوان کے پاس آئی تھیں جونونشاندوں کے نام سے مشہور ہیں) اور جن پر ان سے دلالت ہوتی تھی اور جوان کے تقاضے تھے، بعنی موٹی علیہ السلام کی نبوت کو اور اللہ تعالی کی تو حید کو جھٹلا یا، ورنہ جو واقعات ہوئے ان کو تو جھٹلا یا نہیں جاسکتا) تو ہم نے آئیس زیر دست پکڑنے والے کا پکڑنا پکڑا (بعنی جس کے انہیں زیر دست پکڑنے والے کا پکڑنا پکڑا (بعنی جس ہم نے آئیس قبر اور غلب سے پکڑا تو اس پکڑسے کوئی چھڑا نہیں سکا اور ہمارے عذاب کوکوئی دور نہیں کرسکا۔ چنانچہ ﴿ عَنِدْ نِیْنِ ﴾ بعنی زیر دست اور ﴿ مُتَعْتَكِيدٍ ﴾ بعنی قدرت والے اور افتداروالے سے مراواللہ تعالیٰ ہیں۔

﴿ ٱكُفَّا ذَكُمْ خَيْرٌ مِنَ الْ السِّكُمُ آمُرَكُمْ بَرَآءَ وَ فِي الزّبُرِ فَ آمْرَ يَقُولُونَ نَحَنُ جَنِيعُ مُنْتَصِمُ وَالسَّاعَةُ مَوْمِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادْ طِي وَامَرُ وَ إِنَّ الْمُجُرِمِيْنَ فَي اللّهُ اللّهُ عَلَى السَّاعَةُ مَوْمِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادْ طِي وَامَرُ وَ إِنَّ الْمُجُرِمِيْنَ فِي السَّاعَةُ مَوْمِلُهُمْ وَالسَّاعَةُ ادْ وَالْمَدُونَ فِي النّارِ عَلْ وُجُوهِهِم دُوْوَقُوا مُسَ سَقَى وَإِنَّ الْمُجُرِمِيْنَ فِي النّارِ عَلْ وُجُوهِهِم دُوْوَقُوا مُسَ سَقَى وَإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ فَي النّارِ عَلْ وُجُوهِهِم دُوْوَقُوا مُسَ سَقَى وَإِنَّا كُلّ شَيْءٍ فَهَالَ خَلَقَتُهُ بِقَلَيْهِ وَقَمَا امْرُنَا إِلاَ وَاحِدَةً كَانَحِ بِالْمَصَوِقِ وَلَقَدْ اَهْلَكُنّا الشَّيَعِينَ فِي النّابِهِ وَكُلّ صَغِيرٍ وَلَقَدْ اَهْلَكُنّا الشَّيَعِينَ فِي النّابِهِ وَكُلّ صَغِيرٍ وَكِيلِي مُسْتَطَرُ وَإِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنْتِ وَ مَنْ مَلِيلُهِ مُقْتَدِيرٍ وَكُلْ صَغِيرٍ وَكِيلِهِ مُسْتَطَرُ وَإِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنْتِ وَ لَهُ الزّبُرِ وَكُلّ صَغِيرٍ وَكِيلِي مُسْتَطَرُ وَإِنّ الْمُتَقِينَ فِي جَنْتِ وَ فَعَلُولُهُ فِي الزّبُرِهِ وَكُلّ صَغِيرٍ وَكِيلِيهٍ مُسْتَطَرُ وَإِنّ الْمُتَقِينَ فَي عَلَيْهِ وَاحِدَةً فِي الزّبُرِهِ وَكُلّ صَغِيرٍ وَكِيلِيهِ مُسْتَطَرُ وَإِنّ الْمُتَقِينَ فِي عَنْهُ وَاحِدَةً فِي الزّبُرِهِ وَكُلُ صَغِيرٍ وَكِيلِيهِ مُسْتَطَرُ وَإِنْ الْمُتَقِينَ فِي عَنْدَ مَلِيلُهِ مُقْتَدِيرٍ فَى مُقْعَدِي مِنْ مُنْ وَعَلْهُ فِي الْوَاحِدِةُ فِي النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

-زائي

ترجمہ: کیاتم میں جوکافر ہیں اُن میں ان لوگوں سے کھی فسیلت ہے یا تہارے لئے کا بوں میں کوئی معافی ہے۔ یا یہاگی کہتے ہیں کہ ہماری الی جماعت ہے جو غالب ہی رہیں گے۔ فقریب یہ جماعت فکست کھاوے گی اور پیٹے بھیر کر بھا گیں گے۔ بلکہ قیامت اُن کا دعدہ ہے اور قیامت ہوئی ہخت اور نا گوار چیز ہے۔ یہ بجر مین بردی غلطی اور بے عقلی میں ہیں۔ جس روز ریدگو ایپ مونہوں کے بل جہنم میں گھیٹے جاویں گو اُن سے کہا جاوے گا کہ دوز ن کے لگنے کا مزہ پیسے۔ جس روز ریدگو ایسے مونہوں کے بل جہنم میں گھیٹے جاویں گو اُن سے کہا جاوے گا کہ دوز ن کے لگنے کا مزہ چکھو۔ ہم نے ہر چیز کوانداز سے پیدا کیا ہے۔ اور ہمارا تھم ہیں ایسا ایک بارگی ہوجاوے گا جیکا نا۔ اور ہم تہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں ہو کیا گوئی تھیجت حاصل کرنے والا ہے۔ اور جو پچھ بھی پیاگو کرتے ہیں سب اعمال ناموں میں ہیں۔ اور جرچھوٹی اور بردی بات کھی ہوئی ہے۔ پر ہیز گار لوگ باغوں میں اور نہر دن میں ہوئے۔ ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پائ

ربط : او پر عقوبت این عذاب دس ایس گرفتار ہونے والوں کے قصے بیان کئے گئے ہیں۔ اب خاتمہ میں علمت میں مشترک ہونے کی وجہ سے مکہ کے کافروں کا دنیا کی اور آخرت کی عقوبتوں کا مستحق ہونا اور اس مضمون سے متعلق پہلی چیزوں اور اس کو پورا کرنے والی چیزوں کو بیان فر مایا جار ہا ہے۔ اور آخر میں مقابلہ کے طور پر متفیوں کو مخضرا نداز میں خوش خبریاں بھی دی گئی ہیں۔

## كافرون كوعذاب وسراسے دهمكانا اور نيك لوگون كوثواب كى خوش خبرى دينا:

كافرول كے يدقعے اور كفر كسبب سے ال كے عقوبت ميں جتال ہونے كے قصاد تم نے س لئے اب جب كرتم بھى يمي كفركاجرم كررب بوتوتم پرعتوبت ندبونے كى كياوجه بوسكتى ہے؟ كياتم ميں جوكافر بين (اور چونكه فاطب كافر بين توسجى كافريں) وہ ان ( فذكورہ ) لوگوں سے بہتر ہیں (جس كی وجہ سے بیہ جرم كرنے كے باوجود سزانہ پائيس ) يا تمہارے لئے (آسانی) كتابول ميس كوئي معافی (ككسى) ب(حاب كوئی فضيلت ندمو) يا (ان ميس كوئی عذاب كودور كرنے والی قوت ہے،جبیہا کہ) بیلوگ (یقینی طور پرمغلوب ہونے کی دلیلوں کے جمع ہونے کے باوجود) کہتے ہیں کہ ہم الیلی جماعت ہیں جوغالب ہی رہیں گے (اورمغلوب ہونے کی دلیلوں کے بعدالی بات کہنے کے لئے لازم ہے کہان کے پاس عذاب کو دوركرنے والى كوئى قوت ہے۔ للبذاان تينوں امور ميں سے كونساامر واقع ہونے والا اور عذاب كورو كنے والا ہے، تو يہلے وو امور كاباطل مونا توظامروبا برب مربا تيسر اامرتوعام اسباب كاعتبار سيخارجي دليلول كوالك ركعت موع جابين آپ میل ممکن ہے، مردلیلول کی دلالت سے بیوا تع نہ ہوگا بلکہ اس کے برعکس واقع ہوگا۔جس سے ان کا جموف ظاہر ہوجائے گا۔اوراس کے برعکس وہ اس طرح واقع ہوگا کہ جلدی ہی (ان کی) بیہ جماعت فکست کھائے گی ،اور (وہ لوگ) پیٹے پھیر کر بھا گیں کے اور (بیپیشین کوئی بدراوراحزاب وغیرہ ٹس واقع ہوئی اور یہی نہیں کہاس و نیاوی عنوبت پر بس ہوکر ره جائے گا) بلکہ (عذاب اکبریعنی بڑاعذاب) قیامت (میں ہوگا کہ)ان کا (اصل)وعدہ (وہی) ہے اور قیامت (کوکوئی ملکی چیز شمجمو، بلکہوہ) بڑی سخت اور نا گوار چیز ہے (اور بید چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے سخت اور نا گوار چیز ضرور واقع ہونے والی ہے۔اوراس کے واقع ہونے کے انکار میں ) یہ مجرم ( بعنی کافر ) لوگ بردی غلطی اور بے عقلی میں (بڑے ) ہیں ( اوروہ غلطی انہیں جلدی ہی ظاہر موجائے گی، جب علم البقین عین البقین میں بدل جائے گا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ) جس دن بدلوگ اپنے مند کے بل جہنم میں محسینے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے لکنے کا مزاچکھو (اورا گرانہیں اس بارے میں شبہ وکدوہ امجی کیول نہیں واقع ہوتی ؟ تواس کی وجدیہ ہے کہ ) ہم نے ہر چیز کو ( زمانہ وغیرہ کے اعتبار سے ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے (جو ہمارے علم میں ہے لیتی اس کا زماندوغیرہ اپنے علم میں معین ومقدر کیا ہے۔اس طرح قیامت کواتع ہونے کے لئے بھی ایک وقت معین ہے، البذااس کا اس وقت واقع نہ ہونا، اس کا وقت نہ آن کی وجہ سے ہونے ہے، اس سے مطلق واقع نہ ہونا لازم نہیں آتا) اور (جب اس کا وقت آجائے گا، تو اس وقت) ہماراتھم (اس کے واقع ہونے ہے، اس سے مطلق واقع نہ ہونا لازم نہیں آتا) اور (جب اس کا وقت آجائے گا، تو ہونے کی نی تو باطل اللہ ہری) اور (اگر تہم ہیں ہونے ہے ہی ہمیں نقصان نہیں اور وہ واقع ہونا ہمارے اور شہرہ کو کہ ہما را طریقہ اللہ کو نا پہند نہیں ہے تو اگر قیامت واقع ہی ہوت ہی ہمیں نقصان نہیں اور وہ واقع ہونا ہمارے اور خوج ہیں افرائے نہیں تو اس بارے ہمل سن رکھو کی ایم ہم تہمارا طریقے والے کو گور پرنا پہند ہونے کی دلیل ہے اور وہ تی تعمال اور ایت عذاب ہماری ہماری والے ہیں اور جو تعمال کرنے والا ہے (بعنی اس ولیل سے کفر کے طریقہ کے ناپند ہونے پراستدالال کو کیا (اس ولیل سے کفر کے طریقہ کے ناپند ہونے پراستدالال کو کیا وادر دیکھی نہیں ہوں کہ کی مرز اسے نہیں ناکہ کرکے طریقہ کو ناپند ہونے کہ باوجو و کہ کی مرز اسے نہیں کا اعمال ہوا ، احتمال ہو ۔ باور ہمی کھی ہوئی ہو کہ کی ہوئی گور پرناپند ہونے کے باوجو کے لئے کا اعمال ناموں میں (بھی کھی ابوا) ہے اور (بیٹیں کہ کے کھی لیا گیا ہو، کچھرہ گیا ہو، بلک کم چھوٹی اور ہوئی بات کی انہا ناموں میں (بھی کھی ابوا) ہوا، اور جو کہ ہوئی اور ہوئی بات کی افران کا موان میں اور جم کی ہوئی شہدتہ ہا۔ بیڈ کا فروں کا صال ہوا، اور جو ) پر ہیز گاروگ (اس میں بلک کی جو نی ہوں کی شہدتہ ہا۔ بیڈ کا فروں کا صال ہوا، اور جو ) پر ہیز گاروگ (اس مین برسے افتر اور وقد رہ کی ہو الے باوشاہ کے ایک عمرہ مقام میں پر سے افتر اور وقد رہ کی اور الے باوشاہ کیا رہ دورت کے ساتھ اللہ کا قرب ہی ہوگا)

﴿ الحمدللد! سورهٔ قمر کی تفسیر پوری ہوئی، اب عروس القرآن (قرآن کی دہن بینی زینت) سورهٔ رحمٰن کی الحمدللد! سورهٔ قمر کی تفسیر آتی ہے، ان شاءاللہ تعالیٰ ﴾





شروع كرتامول يس الله كنام سے جونبايت ميريان برے وجم والے بيں

ربط : گذشتہ سورت میں زیادہ معمون عذاب وہزا کا تھا، اگر چان کے ہدایت کے اسباب ہونے کی حقیت سے وہ معنی اور تھم کے اعتبار سے نعتیں بھی ہول نے اور شروع اور آخر میں پی معمون نعتوں کا بھی تھا۔ اور اس سورت میں زیادہ معمون نعتوں کا اور جمل آخرت کی نعتوں کا اور در میان میں پی معمون عذاب وسزا کا بھی ہے، معمون نعتوں کا اور چوآخرت کی نعتوں کا اور در میان میں پی معمون عذاب وسزا کا بھی ہے، اگر چہ نہ کورہ حیثیت سے وہ بھی نعتیں ہیں۔ اور اس بنا پر نعتوں کی طرح ان عذاب ومزا کے بعد بھی ﴿ فَیمِاَتِی ٰ اللّٰ عِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰ

نثر: ایک مخص دومرے سے کہتا ہے:

الم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال ، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا عربي الم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا وكذا عربي المام ال

على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا ما ضيم جيران المجير على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا رجف العضاه من الدبور على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا خرجت مخبأة الخدور على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا ما أعلنت نجوى الأمور على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا ما أعلنت نجوى الأمور على أن ليس عدلا من كليب ﴿ إذا خيف المخوف من الثغور

علی أن لیس عدلا من كلیب ﴿ غداة تالل الأمر الكبیر
علی أن لیس عدلا من كلیب ﴿ إذا ما خار جاش المستجیر
اورفاری اوراردو کی نظمول میں اس کی کورت کسی دعی چیسی نہیں ہے، البذا پہلے دنیا میں عطاکی جانے والی نعتوں
کو بیان فرماتے ہیں کہ ان میں چھ ظاہری اورجسمانی اور پھے باطنی اور روحانی نعتیں ہیں، شروع میں بی مضمون ہے۔ پھر
آخرت کے عذاب وسرزا کا ذکر کیا جائے گا کہ تمہید میں ڈکور حیثیت سے معنی کے لحاظ سے دہ بھی نعتیں ہیں، پھر آخرت کی نعتوں کے دورے کی مضمون ہے۔
افعتوں کا ذکر ہوگا جو کہ صورت اور معنی دونوں حیثیتوں سے متنیں ہیں۔ اور سورت کے تم تک بی مضمون ہے۔

= المال

مونگابرآ مدہوتاہے، سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے۔اوراُس کے ہیں جہاز جوسمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں، سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ سے؟ و نیا میں عطاکی جانے والی جسمانی اور روحانی نعمتیں:

رطن ( کی بے شار نعتیں ہیں۔ان میں سے ایک روحانی نعت بیہے کہ اس) نے (اسپنے بندوں کو) قرآن (کے ادكام) كاتعليم دى ( يعن قرآن نازل كياتا كماس كے بندے اس پرايمان لاكراس كاعلم حاصل كريس اوراس بول كر ك نفع حاصل کریں،اوراس کی ایک جسمانی نعمت کہاس پر روحانی نعمت موقوف ہے، یہ ہے کہ )اس نے انسان کو پیدا کیا (اور مجر)اسے بولنا سکھایا (جس پر ہزاروں نفع ملتے ہیں، انہی میں سے ایک قرآن کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسرول کو پہنچانا ہے۔اور ایک جسمانی وآفاقی نعمت رہے کہ اس کے علم سے) سورج اور جا ندحساب کے ساتھ (چلتے) ہیں اور بغیر سے کے درخت اور سے وار درخت دونوں (اللہ کی) اطاعت کرنے والے ہیں (سورج اور چاند کا چلنا تو اس کئے نعمت ہے کہاس کے ذریعہ رات اور دن، اور گری اور سردی اور تاریخوں اور مہینوں کی گنتی ہوتی ہے۔ اور ان کے نفعے وفائدے ظاہر ہیں،اور جم اور جم بغیر سے کے درخت اور سے دار درخت اس کے نعمت ہیں کہ اللہ تعالی ان میں نفعول کی قدرت رکھتا ہاوروہ تکو بی مجده یا سخیری اطاعت سے ان تفعول کی قدرت کو تبول کرتے ہیں، پھروہ نفعے کام آتے ہیں) اور (ایک نمت بیہ کہ) ای نے آسان کواد نیا کیا (جس سے آسان سے متعلق دوسرے نفنے کےعلاوہ برا فائدہ: بنانے والے پردانات ب، جیما کدارشاد ہو و يَتَفَكَّرُونَ فِي خَنْنِ السَّمَوٰتِ كَالْخَ)اور (ايك نعت بيب كر)اى نے (دنیایس) تراز وقائم کردی، تا کتم تولنے میں کی زیادتی نہ کرواور (جب بدایسے بڑے فائدہ کے لئے بنائی گئی اور قائم کی گئی ہے کہ وہ حقوق ادا کرنے اور حاصل کرنے کا ذرائعہ ہے جس سے ہزاروں ظاہری اور باطنی برائیاں اور بگاڑ دور ہوتے ہیں توتم اس تعمیت کا خاص طور سے شکرادا کرو، اور اس شکریدیس سے ریجی ہے کہ ) انصاف (اور حق پہنچانے) کے ساتھ وزن کو تھیک رکھواور تول کو گھٹاؤمت۔اور (ایک نعت بہہے کہ)اس نے تلوق کے (فائدہ کے) واسطے زمین کو (اس كى جگر) ركاديا كداس يس ميوے بين اور مجور كے درخت بين، جن (كے پيل) پرغلاف (چرها) بوتا ہے اور (اس میں) غلہ ہے، جس میں بھوسا (بھی) ہوتا ہے اور (اس میں) اورغذا کی چیز (بھی) ہے (جیسے بہت ہی تر کا ریاں وغیرہ) تو اےجنو!اورانسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود کہ جن میں سے فدکورہ نعمتیں بھی ہیں)تم اپنے رب کی کون کونی نعتول کا انکار کرو کے؟ (لینی انکار کردنا بڑی ہٹ دھرمی اور واضح وظاہر بلکہ محسوں چیزوں کا انکار ہے۔

اورایک نعمت بہے کہ)ای نے انسان (کی پہلی اصل یعنی آدم علیہ السلام) کوالی مٹی سے جو تھیکرے کی طرح (کھن کھن) بجتی تھی پیدا کیا (جس کا چندآ پیول سے اوپر مختصرا نداز میں ذکر آچکا ہے) اور جنوں (کی پہلی اصل) کوخالص آگ سے (جس میں دھوال نہیں تھا) پیدا کیا (اور پھر دونوں نوعوں میں اولا دکے پیدا ہونے کے ذریعہ سے نسل جلی ،اس کی شرح سورة الحجرآیت سے میں تھی ہے) تو اے چنو اورانسانو!اتی عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کا افکار کردو گے؟ (اس کی مراداو پر گذری ہے۔

اور) دو دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا (حقیقی) ما لک ہے (اس سے سوری اور چاند کے نگلنے اور غروب ہونے کے کنار سے مراد ہیں ،اس میں نعمت ہونے کی وجہ طاہر ہے کہ رات اور دن کے شروع اور ختم کے ساتھ بہت می عرضیں متعلق ہیں) تواہے جنو! اورانسانو! (اتنی عظیم اور کیٹر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کؤی نعمتوں کا انکار کردو گے؟

(اورایک فعت بیہے کہ)ای نے دو دریاؤل کو (صورت کے لحاظ ہے) ملایا کہ (ظاہر میں آپس میں ملے ہوئے ہیں (اور حقیقت میں) ان دونوں کے درمیان میں ایک (قدرتی) حجاب ہے کہ (اس کی وجہ ہے) دونوں (اپنا پنے موقع ہے) برد خبیس سکتے (جس کی شرح سورہ فرقان آ بت ۵۳ میں گذری ہے اور ممکین یا کھاری اور میٹھے پائی کے نفتے بھی طاہر ہیں اور دونوں کے ملنے میں استدلال کی فعت بھی ہے) تو اے جنو اور انسانو! (اتی عظیم اور کثیر فعتوں کے باوجود) تم این درب کی کون کو کو نفتوں کا انکار کردو گے؟

اور (ایک نعمت بہ ہے کہ بیہ جہاز) ای کے (اختیار اور ملکیت میں) ہیں جوسمندر میں پہاڑوں کی طرح او نچے کھڑے (نظرآتے) ہیں (ان کا نفع بھی ظاہر بلکہ پوری طرح اورا چھی طرح فلاہرہے) تواہے جنو!اورانسانو!اتی عظیم اور کھڑے توں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کوئی فتوں کا افکار کردوگے؟

فاكده: ﴿ سُكَدِّنْهِ ﴾ مِن جنول اورانسانول كوخطاب موناان دليلول سے ہارشاد ہے ﴿ عَكُنَ الْإِنْسَانَ ﴾

﴿ وَخَلَقَ الْجَلَقَ ﴾ اوردومری جگدہ ﴿ اَیُّهُ النَّقَالِين ﴾ اورآ کے ہے ﴿ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَلَقُ ﴾ اورموجوده زماندیس پائے جانے والے قلفہ کابید وی ٹابت ہوجائے کہ سورج کے اردگروز مین محوم رہی ہے اور زمین کے اردگرد جاندتو ﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ کی اس پرمطابقت اس طرح ممکن ہے کہ سورج کا مدار ہونا اور جاندکا دائرہ ہونا حساب سے ہے۔

ن پې جہنم جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے تنے وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھو گئے ہوئے پانی کے در میان دورہ کرتے ہوئے ،سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کونی تعمقول کے منظر ہوجاؤگے؟

ربط: او پر دنیا وی نعتول کی صورتوں کا ذکر تھا۔ اب صورت میں عذاب دمزا کا ذکر ہے کہ تمہید میں نہ کورہ حیثیت کے مطابق آخرت کی معنوی نعتیں ہیں۔ اور وہ سب قیامت کی ہولنا کیاں ہیں۔ اور فنا کا مضمون شروع میں تمہید کے طور پر اور سوال اور شان کا مضمون جلال واکرام کے ضمون کے تالیع تاکید کے طور پر ہے، اور اس کو اپنے پہلے والے مضمون سے فاص ربط یہ بھی ہے کہ او پر دنیا وی نعتوں کا ذکر تھا جس کا تقاضا شکر واطاعت اور ایمان کا واجب ہونا، اور کفر و معصیت اور بغاوت کا حرام ہونا ہے، اور بعض اس تقاضے پر عل کرنے والے ہیں اور بعض عنی ربح کی دونوں بغاوت کا حرام ہونا ہے، اور بعض اس تقاضے پر عل کرنے والے ہیں اور بعض عنی ربح کی کرنے والے ہیں اور بعض عنی ربح کے دونوں کا اور فرائے میں۔ اس لئے دونوں کا اور فرائے اور کی کا در بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ کو دلکن خان مقامر ربح کی افرائی کا ذکر ہے۔

## قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرانا:

طرف قتاج ہونے کی دلیل ہے اور کسی کی طرف مجمی ہتا جہونا اس کی عظمت پر موقوف ہے اور اکرام والا ہونا اس سے فاہر ہے کہ) وہ ہروقت نی شان (لینی کسی نہ کسی کام) میں رہتا ہے (اس کا مطلب مینیس ہے کہ افعال کا صاور ہونا اس کی ذات کے لازی امورے ہے، ورنہ حادث کا قدیم ہونالازم آئے گا۔ بلکہ مطلب بیے کدونیا مجریس جتنے بھی تصرفات واقع ہورہے ہیں وہ سب اس کے تقرفات ہیں، لہذا ان تقرفات میں وہ تقرفات بھی آ گئے جو اکرام واحسان اور فضل پر ولالت كرتے بيں بيايجا واور باقى ركھنا كه عام رحمت باوررزق وعافيت اوراولا دعطا كرنا كەسب د نياوى رحمتىن بين اور ہدایت اور علم اور عمل کی توفق عطا کرنا کہ دینی رحمتیں ہیں، البذاعظمت کے باد جود ایساا کرام واحسان فرمانا بیم ایک عظیم تعت ہے) تواے جنو ااورانسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعتول کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کوٹی نعتوں کا انکار کردو گے؟ ( خالق کی بقاہے متعلق جلال واکرام کا بیضمون بیان فرمانے کے بعد آ مے پھر مخلوق کی فناسے متعلق ارشاد ہے کہتم لوگ بیرنسجھنا کہ فنا ہوکر پھروہ بمیشہ فناہی رہے گا،اورعذاب وثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تنہیں دوبارہ زندہ کریں گے،اور جزا ومزادیں مے۔ای کواس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ) اے جنو!اورانسانو! ہم جلدی ہی تنہارے (حساب و کتاب کے) لئے خالی ہوئے جاتے ہیں ( یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں، مجاز اور مبالغہ کے طور پر اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرمادیا، اورمبالغداس طرح ہے کہ سب کامول سے خالی ہوکر کس طرف متوجہ ہونا یہ بوری توجہ ہے، لہذا بیقصد دارادہ اور بوری توجہ سے عبارت ہے اور اللہ تعالی کا قصد بمیشہ تمام و بورائی ہوتا ہے اور عیقی معنی اس لئے بیس ہوسکتے کماس کے لئے بدلازم ہے کہاس سے پہلے ایس مشغولیت ہوجودوسری طرف متوجہ ہونے سے رکاوٹ بن جائے ،اور بیامراللدتعالیٰ کی ذات میں محال ہے۔اور پہلے کی طرح آ مے ارشاد ہے کہ حساب کتاب کی خبر دینا مجی آیک عظیم نعت ہے ) تواہے جنوااور انسانو! (اتی عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود )تم اپنے رب کی کون کوی نعمتوں کا انکار کردو کے؟

آگے حساب کے واقع ہونے کی تاکید کے لئے بین تاک وقت بین کی اختال نہیں کہ کوئی کہیں نے کرنگل جائے، چنانچ ارشاد ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ وااگر تہمیں بیقدرت ہے کہ آسانوں اور زبین کی حدوں سے کہیں باہرنگل جائو (ہم بھی دیکھیں) نگل جاؤ (گر) بغیر زور کے نہیں نگل سکتے (اور زور ہے نہیں تو نگلنے کا بھی احتال نہیں اور بالکل بھی حالت قیامت میں ہوگی، بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ برسی ہوگی۔ غرض وہ احتال ختم ہوگیا۔ اور بربات بتارینا بھی ہدایت اور غلیم اور کیٹر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون وُنی فتوں کا افکار کردو گے؟

(آگے عذاب کے وقت کی بے بی کا ذکر فرماتے ہیں جیسے اوپر حساب کے وقت کی ہے بی کا ذکر تھا لیعنی جنوں اور انسانوں میں سے جرمو!) تم دونوں پر (قیامت کے دن) آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھرتم (اس کو) ہٹانہ

سکومے (بیشعلہ اور دھوال غالبًا وہ ہے جس کا ذکر سورۃ المرسلات آیت ۲۹ سے ۳۲ تک ہے ،المظل سے دھوال اور المشود سے شعلہ مراد ہے۔واللہ اعلم اوراس کا بتانا بھی ہدایت کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ایک عظیم نعمت ہے ) توا ہے جنو! اور انسانو! (اتن عظیم اورکیر نعمتوں کے باوجود) تم اینے رب کی کون کوئی نعمتوں کا انکار کردد ہے؟

غرض (جب بهارا حساب لینااورتمهارا حساب اورعذاب وسزا کے دفت عابر لین بے بس ہوجانا معلوم ہوگیا تواس سے قیامت کے دن حساب اورعذاب کا واقع ہونا ٹابت ہوگیا، جس کا بیان بیہ کے اجب (قیامت آئے گی، جس میں)
آسان بھٹ جائے گا (کہ اس کی ذات میں تبدیلی ہوجائے گی) اور ایبا سرخ ہوجائے گا جیے لال چڑا (اور بیاس کی صفت میں تبدیلی ہے، شاید بیرنگ اس لئے ہو کے غضب کی علامت ہے کہ غیظ وخضب لین خصہ میں چرامرخ ہوجا تاہے،
اور بیدوہ پھٹنا ہے جوسورۃ الفرقان آیت ۱۵ ﴿ وَ يَوْهُم زَنَّنَقُنُّ النَّمَا وَ بِالْفَعَلَامِ ﴾ میں آیا ہے جس کی تغییر وہاں گذر بھی الدَما کے بورخس اس وقت فرشتوں کا نازل ہونا اور بادل میں حق کی جی ہوگی، اور حساب کیاب شروع ہوجائے گا۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیہ ہوگی، اور حساب کیاب شروع ہوجائے گا۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان کی آیت میں آیا ہے جس کا اور دِر کر ہوا۔ اور بی ٹر دینا بھی نعت ہے ) توا ہے جو اور انسانو! (اتنی تظیم اور کیر نعتوں کے باوجود) تم اینے رہ کی کون کوئی ٹھنت کا انکار کردو ہے؟

(بیق حساب کاواقع ہونااوراس کاوفت بتایا گیا۔آ مے حساب کی کیفیت اور فیصلہ کاطریقہ بیان فرماتے ہیں، بینی جس دن بیواقعات شعلوں ورھو کیں کا بھیجنااورآ سانوں کا بھٹناوغیرہ ہوں گے) تواس دن (اللہ تعالی کے معلوم کرنے کے لئے) کسی انسان اور جن سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا ( کیونکہ اللہ تعالی کوسب معلوم ہے بینی وہ حساب اس غرض سے نہ ہوگا کہ اللہ تعالی کومعلوم ہوجائے، بلکہ خود انہیں معلوم کرانے اور جتانے کے لئے سوال اور حساب ہوگا، جبیبا کہ ارشاد ہے ﴿ فَوَ دَیّا کَ لَمُسَالَمَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَی اور بین ایک ایک نعمت ہے) تو اے جنو! اور حساب ہوگا، جبیبا کہ ارشاد ہے ﴿ فَوَ دَیّا کَ لَمُسَالَمَ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَلَی اللّٰ اللّٰہ ہوگا کہ اللّٰہ اللّٰہ

(پالاحساب کی تحقیق ہوئی کہ تحقیق کے طور پڑئیں ہوگا بلکہ ڈرانے اور دھمکانے کے لئے ہوگا۔ آگے بہتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوتو جزموں اور مجرموں کی تعیین معلوم ہے، اس لئے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن فرشتوں کو مجرموں کی تعیین کیے ہوگی، البغاار شاد فرماتے ہیں کہ) مجرم لوگ اپنے علیہ سے پہچانے جا کیں گے ( کہ مند کا لا اور آ تکھیں نیلی ہوں گی، جیسا کہ ارشاد ہے ہو تشکیر گئے وہوئی کی تحبیا کہ ارشاد ہے ہو تشکیر گئے ہوئی گئے ہوئی کے اور فرمایا ہو کو تنخشکر المجنوبویائی کو تحیین کے دور ان کے اس کا مطلب میں کے اس کا مطلب میں کے ( سورہ طاقی کہ جواب سے اللہ تعالیٰ کو معلوم بوجائے بیاں جوسوال کی تن کی گئے ہے اس کا مطلب میں ہے کہ دوسوال اس غرض سے نہ ہوگا کہ جواب سے اللہ تعالیٰ کو معلوم بوجائے باقی سوال ہونا ظاہر ہے جس کی دور مجرموں پر جمت قائم کرنا ہے۔

ادر پاؤں پکڑ لئے جائیں گے (اور انہیں تھیدے کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لینی عذاب کی مختلف قسموں کو جمع کرنے کی غرض سے اعمال کے مطابق کسی کا سر پکڑ کر اور کسی کی ٹا تک پکڑ کر یا بھی سر پکڑ کر اور بھی ٹا تک پکڑ کر۔ اور اگر چہ یہ پچان السی نہیں کہ بحرموں کی تعیین اسی پرموتوف ہو، کیکن اللہ تعالی سی تکست کی وجہ سے اسی طرح واقع کردیں مجاور یہ خبر دیا بھی ایک نیست ہے ) توا ہے جنو! اور انسانو! (اتی عظیم اور کیٹر نعتوں کے بادجود) تم اپنے رہ کی کون کوئی نعتوں کا انکار کردوگے؟

(آمے اصلی عذاب کے بارے میں بتاتے ہیں، آگر چہ شعاوں کا بھیجنا بھی ایک عذاب تھا، لیتنی مجرمول سے کہا جائے گا کہ) یہ ہے وہ جہنم جس کو بحرم لوگ (لیتنی تم) جھٹا تے تھے، وہ لوگ جہنم کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان کھوئے ہوں گے (لیتنی تم کی تحقیق سورہ مؤمن آیت ۲۹ کھوئے ہوں گے (لیتنی تم کی تحقیق سورہ مؤمن آیت ۲۹ سے ۱۵ کا اور بھی اس سے جس کی تحقیق سورہ مؤمن آیت ۲۹ سے ۱۵ کا در بھی ہوں گے (ایتن عظیم اور کیٹر نعمتوں کے باوجود) تم اپنی رسے کی کون کوئی نعمتوں کے باوجود) تم اپنی در کی کون کوئی نعمتوں کا افکار کر دوگے؟

<u>اع</u>

ترجمہ:اورجوفض اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہتا ہوائس کے لئے دوباغ ہو تکے بسواے جن

وانس تم اینے رب کی کون کوسی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ مے؟ دولوں باغ کثیر شاخوں والے ہو سکتے ہواہے جن وانس تم اپنے وانس تم اینے رب کی کون کوئی تعنوں کے منکر ہوجاؤ گے؟ اُن دونوں باغوں میں ہر ہرمیوے کی دو دو تتمیں ہوگی ہواے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی فعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے؟ وہ لوگ تکیدلگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہو کئے جن کے استر دیزریشم کے ہو سکتے ،اوراُن دونوں باغوں کا کھل بہت نزد یک ہوگا ،سواے جن دانس تم اپنے رب کی کون کوئی نعتوں کے منكر موجاؤكي؟ أن من نيجي نكاه واليال موكى كهان لوكول سے بہلے أن برنہ تو كسي آدى نے تصرف كيا موكا اور نه كسي جن نے ،سواے جن وائس تم اینے رب کی کون کوئی فتوں کے مظرموجاؤ کے؟ کو یا وہ یا توت اور مرجان ہیں ،سواے جن وائس تم اینے رب کی کون کوسی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے۔ بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے پچھاور بھی ہوسکتا ہے، سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی نعتوں کے منکر ہوجا دیمے؟ اور اُن دونوں باغوں سے کم درجہ میں دوباغ اور بي بسواے جن وانس تم اے رب كى كون كونى نعتول كے منظر ہوجا دكے؟ وہ دونوں باغ مجر سے سبز ہو تكے بسواے جن وانس تم اسے رب کی کون کوئی تعتوں کے مظر ہوجاد سے؟ اُن دونوں باغوں میں دوجھے ہو کیے کہ جوش مارتے ہو لیکے ، سواے جن وانس تم اسینے رب کی کون کونی تعتول کے منکر ہوجا دی اُن دونوں باغوں میں میوے اور تعجوری اور انار ہو گئے ،سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے؟ اُن میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوگی سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کوس نعتول کے منکر ہوجاؤ کے؟ وہ عورتنس کوری رنگت کی ہوگی قیمول میں محفوظ مولکی سواے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی نعتول کے منکر موجاؤ کے؟ ان لوگوں سے پہلے اُن پر نہو کسی انسان نے تعرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے سواے جن وائس تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ سے؟ وہ لوگ سبز مشجراور عجیب خوبصورت کپڑوں برککیدلگائے بیٹے ہو تکے بسواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوی نعمتوں کے منکر ہوجاؤ سے؟ برا بابركت نام هي آب كرب كاجوعظمت والا اوراحسان والا ب

ربط: سورت كى تمبيداورآيت چيبس كى تمبيديل ككه چكامول-

مؤمنون كوجنت كانعتون كي خوش خبرى:

(ان آینوں میں دوباغوں کا ذکر ﴿ وَلِمَنْ خَافَ صَقَامَرَدِیّا ﴾ سے شروع ہوا ہے) اور دوباغوں کا ذکر ﴿ وَمِنَ دُور اِن آینوں میں دوباغوں کا ذکر ﴿ وَمِنَ دُور اِن ہِمَا مَومُوں کے دُور ہِمِیّا جَنَیْنَ ﴾ سے اور پہلے دوباغ خاص مقرب لوگوں کے لئے ہیں اور بعد دالے دوباغ عام مؤمنوں کے لئے ،اس تعیین تقسیم کی آ مے دلیایں لکھ دی جا تیں گی۔ اب صرف تفسیر کھی جاری ہے، یعنی فرکورہ حال تو ﴿ کُلُ مَن عَلَيْهَا فَانِ ﴾ سے شروع ہونے والے مضمونوں کے استثناء کے ساتھ مجرموں کا تھا) اور (جنت والوں کا حال بیہے کہ عکینہا فان کی اور (جنت والوں کا حال بیہے کہ

ان کی دو تشمیں ہیں: خاص اوگ اور عام لوگ، البذا) جو خض (خواص میں ہے ہو، اور) اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے رہروقت) ڈرتار ہتا ہو (اور ڈر کر نفسانی خواہ شوں اور گنا ہوں و نافر مانیوں سے دور رہتا و پر ہیز کرتا ہو۔ اور یہ شان خواص ہی گی ہے، کیونکہ عوام پر تو بھی بھی ہی خوف طاری ہوتا ہے اور ان سے گنا ہو نافر مانی بھی ہوجاتے ہیں، چاہے تو بہ کرلیں فرض جو خض متی یعنی تقوی افقیار کرنے والا یعنی اللہ سے ڈر کر گنا ہوں اور نافر مانیوں سے پر ہیز کرنے والا یعنی اللہ سے ڈر کر گنا ہوں اور نافر مانیوں سے پر ہیز کرنے والا ہو کہ اس کے لئے (جنت میں) دوباغ ہوں کے (یعنی ہر تی کے لئے دوباغ ، اور شابداس طرح دودوباغ دیے میں آئیں انعام دینے اور عزت وا کرام کرنے کی حکمت کا اظہار ہوگا۔ جس طرح دنیا میں نمیت والوں کے پاس اکٹر نقل ہونے والی اور نقل مذہونے والی خیز دں میں سے گئی ہوتی ہیں) توا سے جنو! اور انسانو! (اتی عظیم اور کیٹر نفتوں کے پاوجود) تم اپنے اور نقل مذہونے والی وزنوں کے پاوجود) تم اپنے در کی کون کونی نفتوں کا افکار کردوگے؟

(اوروہ) دونوں ہاغ بہت ساری شاخوں والے ہوں گے (اس میں سایہ کے گھنے اور پیلوں کے بہت زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے) تو اے جنو! اور انسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعمتوں کے باد جود) تم اپنے رہ کی کون کوئی نعمتوں کا افکار کردو گے؟

(اور)ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں مے کہ ( دورتک ) بہتے چلے جائیں گے تواہے جنو!اورانسانو! (اتی عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود )تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کا انکار کر دو مے؟

(اور)ان دوباغوں میں ہرمیوہ کی دونتمیں ہوں گی ( کہاس میں زیادہ لذت اور مزاہے، بھی ایک فتم کا مزالے لیا، مجھی دومری فتم کا) تواہے جنو!ادرانسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کوٹی نعتوں کا افکار کردو گے؟

(اور) وہ لوگ تکے نگائے ایسے فرشوں پر بیٹے ہوں مے جن کے اسر موٹی ریٹم کے ہوں مے (اور قاعدہ ہے اسر کے مقابلہ میں ابرازیادہ نفیس ہوتا ہے قدجہ استبراق لین موٹے ریٹمی کیڑے کا ہوگا تو ابرا کیسا ہوگا؟ اوران دونوں باغوں کے بھل بہت نزدیک ہوں گے (کہ کھڑے، بیٹے، لیٹے ہرطر ح بغیر کسی پریشانی کے ہاتھ آسکتے ہیں) تو اے جنو! اورانسانو! (اتن عظیم اورکیٹر نفتوں کے باوجود) تم اینے رہ کی کون کوئی نفتوں کا انکار کردو گے؟

(ادر)ان (باغوں کے مکانوں اور محلوں) میں پنجی نگاہوں والیاں (بعنی حوریں) ہوں گی، کہان (جنتی) لوگوں سے پہلے نہائیں کی انسان نے چھوا ہوگانہ جن نے (بعنی بالکل محفوظ و پاک وامن ہوں گی، اور کسی نے بھی ان سے صحبت نہیں کی ہوگی) تو اے جنو! اور انسانو! (اتنی عظیم اور کثیر نعمتوں کے بادجود) تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کا انکار کردو گے؟

(اوران کے رنگ استے مساف وشفاف ہوں گے کہ) جیسے وہ یا قوت اور مرجان ہیں (اور کی تشہیر ں کا ذکر غالبًا اہتمام کے لئے ہے) تو اے جنو! اور انسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کا انکار کردو گے؟

(آمے فدکورہ مضمون کی وضاحت اور تاکیدہے کہ) مجملا انتہائی اطاعت اوراہم نیکی کا بدلد انتہائی اہم عنایت کے سوا
اور کیا ہوسکتا ہے (انعول نے انتہائی اطاعت کی توبدلہ میں انتہائی عنایت کے ستحق ہوئے ،اوراس کو بدلہ فر ما نا اور سوال کے
انداز میں اس کے واجب ہونے کی طرف اشارہ کرنا یہ سب فضیلت کے طور پر ہے نہ کہ عقل کے تھم کے تقاضہ کے مطابق)
توا ہے جنو! اورانسانو! (اتنی عظیم اور کیٹر نعمتوں کے باوجود) تم اینے رب کی کون کوئی فعمتوں کا انکار کردوگے؟

(بیتو خاص لوگول کے باغوں کی صفت کا ذکر ہوا) اور (آشکے عام مؤمنوں کے باغوں کا ذکر ہے یعنی) ان (ندکورہ) دونوں باغوں سے کم درجہ کے دوباغ اور ہیں (جو عام مؤمنوں کے لئے ہیں اور ہرایک کو دود دملیں سے ) تو اے چنو! اور انسانو! (اتنی عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کا اٹکار کر دو ہے؟

(اورآ کے ان باغوں کی صفت ہے کہ)وہ دونوں باغ گھنے ادر بھرے ہوں گے توا ہے جنوا اورانسانو! (اتن عظیم اور کیٹر نعمتوں کے ناوجود )تم اینے رب کی کون کوئی نعمتوں کا انکار کر دو گے؟

(اوریہاں ﴿ ذَوَاتَا اَ فَنَانِ ﴾ کی تقری نظر انے میں بیا شارہ ہے کہ بیدوؤو گاس صفت میں ان فہ کورہ ہا فول سے کم ہیں، نیعن ان کا سایا اور ان کے پھل اسٹے ندہوں گے اور دہاں ﴿ مُدُ هَا مَنَانِ ﴾ کی صفت کا ذکر ندہونے ہاں کے برعکس کا وہم نہیں ہونا چاہئے کہ وہ صفت مشترک مقام کے قرید ہے ہا ور دہاں جن کے لئے جنت ہوگی ان کا ذکر ﴿ لِهُ مِنْ خَالَ بِحَى قرید ہے کہ بیعام مؤمنوں ﴿ لِهُ مُنْ خَالَ فَنَ ﴾ کے عنوان سے فرمانا اور یہاں جن کے لئے جنت ہوگی ان کا ذکر شفر مانا بھی قرید ہے کہ بیعام مؤمنوں کے لئے ہے، اس لئے کسی خاص صفت کی قید کی ضرورت نہیں ۔ اور وہاں خوف کا لی تقوی کی قید ہے اور وہاں اس کا احسان کی جزاا خلاص کے معنی ہیں فرمانا اور یہاں نظر مانا بھی اس کا قرید ہے اور کا ان کار کی ہوں گے کہ جو آ

(جوش مارنااس وجہ سے کہ چشم کے لئے بدلازم ہے۔ اوپر کے چشمول بیل تھی میغت مشترک ہے اور وہاں ﴿ تَجْدِيانِ ﴾ لیعن ' بہتے ہوں گے' بھی ہے اور یہاں ﴿ تَجْدِيانِ ﴾ لیعن ' بہتے ہوں گے' بھی ہے اور یہاں نہیں ہے۔ لہذا یہ قرینہ ہے کہ یہ جشمے صرف بہنے بیں پہلے والوں سے کم بیں اور یہ باغ ان باتوں سے کم بیں اور کھی اور کشیر باغ ان باتوں سے کم بیں اور ) ان دونوں باغوں بیں میوے، کمجود اور اتارہوں کے تواے جنو! اور انسانو! (اتن عظیم اور کشیر

تعتول کے باوجود )تم اینے رب کی کون کوئی نعتول کا اٹکار کردو مے؟

(اور)ان (جنتی) لوگوں سے پہلے نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے (بیعنی ان سے کسی نے محبت نہیں کی ہوگی) تو اے جنو! اور انسانو! (اتن عظیم اور کثیر نعمتوں کے باوجود) تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کا انکار کردو گے؟

(دہاں یا قوت ومرجان سے تغیبہ دینا جو کہ مبالغہ کے لئے مغید ہاں صرف حسان پراکھا کرنااس بات کا قرینہ ہے کہ پہلے والے پچھلے والوں سے افغنل ہیں اور یہاں کی ساری صفتیں وہاں صراحت کے ساتھ یااشاروں ہیں بیان کی گئی ہیں مشلاً: خوش سیرت ہونا ﴿ فَصِدْ دُ الطّذِفِ ﴾ سے مفہوم ہوتا ہے، حود ہونا قرید مقام سے معلوم ہے مقصورات سے ذیادہ حفاظت اور پاک وامنی پر ﴿ فَصِدْ دُ الطّذِفِ ﴾ دلالت کرتا ہے کہ جوالی ہوگی وہ لازی طور پر گھورات سے ذیادہ حفاظت اور پاک وامنی پر ﴿ فَصِدْ دُ الطّذِفِ ﴾ دلالت کرتا ہے کہ جوالی ہوگی وہ لازی طور پر گھورات سے ذیادہ حفاظت اور پاک وائنوں اور نفیس خوشما فرشوں پر جگئے لگائے بیٹے ہوں گے۔ تو اسے جنو! اور انسانو! (اتی عظیم! ورکٹر نفتوں کے باوجود) تم اسے درب کی کون کوئی تو کا انکار کردو گے؟ ( یہ بھی خور وفکر کرنے سے پہلے والوں کے فرش سے نفسیلت میں کم تر معلوم ہوتا ہے، کوئکہ وہاں رئیشی ہونے اور پھر موئے ہونے کی تصری ہے اور بہاں دہیں۔

آ کے خاتمہ میں تن تعالی کی ثنا وصفت ہے جس میں سورت کی فضیلت والے ان تمام مضمونوں کی وضاحت ہے یا استدلال کے طور پر کہا گیا ہے کہ اے دسول! میں گئی ہے ہے شار نعمتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ) آپ کے رب کا نام بڑا برکت والا ہے جو بڑی عظمت والا اور احسان والا ہے (نام سے مرادوہ صفیتیں ہیں جو کہ ذات کی غیر نہیں ہیں، البذا جملہ کا صاصل ذات وصفات کے کمال کے ساتھ شنا ہوئی۔ اور شاید لفظ اسم بڑھانے سے مبالغہ تقصود ہوکہ جب نام ایسا ہے تو جس

كانام بوه خودكيما كالل اوريركت والاجوكا؟اسكاتونام بمى مبارك اوركال بــــ

فَا كَدُه (۱): ظاہر میں آنتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسان دونوں جنتی ہیں اور حوریں بھی دونوں کولمیں گی ،اور مجموعہ کے اعتبار سے ﴿ کَنُونَظِیشُهُنَّ ﴾ کی وضاحت یہ ہوگی کہ جوحوریں انسانوں کے لئے خاص ہیں، انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے نہیں چھویا۔ اور جنوں کے چھونے کا تو انسان کی خصوصیت کی وجہ سے احتمال ہی نہیں ،اور جوحوریں جنوں کے لئے خاص ہیں ، انہیں ان سے پہلے کسی اور جن نے نہیں چھویا اور ای طرح انسان کے چھونے کا خصوصیت کی وجہ سے احتمال نہیں۔

فا کدو(۲): کہلی جنتوں کے افضل ہونے کے قریخ تو ترجہ کی وضاحت کے دوران ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں۔
اب وعدہ کے مطابق ولیلیں لکھتا ہوں۔ درمنقور میں ﴿ وَلِمَنْ عَانَ ﴾ اور ﴿ وَمِنْ دُوْرِ نِنِهِ مَنَ ﴾ کی تغییر میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سونے کی دوجنتیں مقرب لوگوں کے لئے ہوں گی اور دوجنتیں چا ندی کی اصحاب بمین کے لئے ہوں گی۔اور براء بن عاذب سے موقوف روایت ہے: دوچشے جو بہتے ہوں گیان دوچشموں سے بہتر ہوں گے جوجوش مارتے ہوں گی۔ان دوچشموں سے بہتر ہوں گے جوجوش مارتے ہوں گیان دوچشموں سے بہتر ہوں گے جوجوش مارتے ہوں گی۔ان کی تغییروں میں بیان کے جوجوش مارتے ہوں گا۔ان کی تغییروں میں بیان کے بہتر ہوں اللہ اللہ کی مارہ میں بیان کے بہتر ہوں کی مارہ میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کی بہتر ہوں میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کی بہتر ہوں میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کی بین ہوں میں بیان کے بہتر ہوں میں بیان کی بین ہوں میں بیان کو بین میں بیان کی بین ہوں گیا کہ بین کو بین کو بین ہوں ہوں ہوں کے بین کی بین ہوں گیا ہوں کی مارہ ہوگا۔واللہ اللہ ہوگا۔واللہ ہوگا۔واللہ اللہ ہوگا۔واللہ اللہ ہوگا۔واللہ ہوگا۔

﴿ الحمدلله! سورة الرحمٰن كي تفيير ختم مولَى، اب ان شاءالله سورة الواقعه كي تفيير آتي ہے ﴾





شروع كرتابول مس الله كام سے جونمایت مہرمان برے رحم والے ہیں

ربط: بیسورت مضمونوں کے اعتبار ہے گذشتہ سورت سے تقریباً بالکل ملتی جلتی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے تقریباً اس کے مقابل ہے چنانچے وہاں قرآن کا ذکر شروع میں آیا ہے اور یہاں آخر کے قریب آیا ہے۔ وہاں دنیاوی نعتوں کا ذکر جو قدرت کی دلیلی بھی ہیں، قرآن کے بعد آیا ہے، یہاں ایسے امور کا ذکر قرآن سے پہلے آیا ہے، وہاں دنیاوی نعتوں کے بعد قیامت جہنم اور جنت کا ذکر آیا ہے یہاں دنیاوی نعتوں سے پہلے ان امور کا ذکر آیا ہے اور بالکل شم کے قریب آخرت کی تفصیل کو مقدرت کی شعیل کو مقدر انداز ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ اس میں ربط کی الگ سے وضاحت کی ضرورت نہیں۔

ترجمہ:جب قیامت واقع ہوگی،جس کےواقع ہونے میں کوئی خلاف بیں، تو وہ پست کردے کی بلند کردے گی، جبدز مین کوسخت زلزلد آوے گا، اور بہاڑ بالکل ریزه ریزه بوجادیں گے، پھروه پراگنده غبار بوجادیں مے، اورتم تین قسم ہوجا دے سوجودا صنے والے ہیں، وہ واصنے والے كيے اجھے ہیں۔ اور جو بائيں والے ہیں، وہ بائيں والے كيے مرے ہیں۔اور جواعلیٰ بی درجہ کے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کے ہیں، وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں، بدلوگ آرام کے باغول میں ہو گئے۔اُن کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے چھلے لوگوں میں سے ہو تھے۔وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں بر تکیدلگائے آئے مائے بیٹے ہو کے ۔ان کے پاس ایسے لڑ کے جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں کے میچزیں لے کرآ مدورفت کیا کریں مے ، آبخور ماور آفاباورابیاجام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے مجراجاوے گا۔نداس ہے اُن کووردس ہوگا اورنداس ہے عقل ہی فتورآ وے گا،اورمیوے جن کووہ پسند کریں،اور پرندول کا گوشت جو ان كومرغوب مو، اور أن كے لئے كورى كورى بدى بدى آئلمول والى عورتى موكى جيسے بوشيده ركما موا موتى ، يدأن كے اعمال کے صلہ میں ملے گا۔وہاں نہ بک بک میں مجاور شاور کوئی بیہودہ بات، بس سلام ہی سلام کی آواز آوے گی۔اورجو دامنے والے ہیں، وہ داھنے والے كيے اچھے ہیں، وہ اُن باغول میں ہوئے جہال بے خاربیر یال ہوگی، اور تدب تذكيلے ہو تکے اور اسبالسامیہ ہوگا ، اور چاتا ہوا یانی ہوگا ، اور کثرت سے معوے ہو تکے ، جوند ختم ہو تکے اور ندأن كى روك توك ہوگی،اوراو نیجاو نیج فرش ہوں گے۔ہم نے اُن عورتول کو ضاص طور پر بنایا ہے، بعنی ہم نے اُن کوابیا بنایا کہوہ کنواریاں میں مجبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں، بیسب چیزیں داھنے والوں کے لئے ہیں۔اُن کا ایک برا گروہ ایکے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک برا اگروہ مجھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور جو بائیں والے ہیں، وہ بائیں والے کسے مرے ہیں۔ وہ لوگ آگ میں موسك اور كھولتے ہوئے يانى ميں،اورسياه دھوكس كساسيش جوند تعندا ہوكا اورندفرحت بخش ہوكا۔وہ لوگ اس كےبل بری خوشحالی میں رہتے تھے، اور بردے بھاری گناہ پراصرار کیا کرتے تھے، اور یول کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکئے اور مٹی

اور ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے۔اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی۔آپ کہد بینے کہ سب اگلے اور وی کیا جمع کئے جادیں گے،ایک معین تاریخ کے وقت پر پھرتم کوائے گمرا ہو! جمٹلانے والو! در خت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اُس سے پیٹ بھرنا ہوگا۔ پھراُس کو کھول اُ ہوا پانی بینا ہوگا، پھر بینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ان لوگول کی قیامت کے دوزیہ دعوت ہوگی۔

## قيامت اورتواب وعذاب كي تفصيل:

جب قیامت واقع ہوگی جس کے واقع ہونے میں کوئی اختلاف نہیں (بلکہاس کا واقع ہونا بالکل سیح اور حق ہے) تو وہ (بعض کو) پست کردے کی اور (بعض کو) اونیجا کردے کی (بینی اس دن کا فروں کی ذلت اور مؤمنوں کی عزت ظاہر ہول کی) جب کہ زمین کو بخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہوجا ئیں گے، پھروہ بھرے ہوئے غبار ( کی طرح) ہو جائیں کے اورتم ( یعنی تمام مكلف لوگوں كا مجموعہ يہلے والے موجود اور آئندہ والے) تين كروموں ميں تقسيم موجاؤ مح (جن کی تفصیل آ گے آرہی ہے،خواص مؤمن،عوام مؤمن اور کا فر۔ کہ سور و رحمٰن میں بھی انہی تین قسموں کا ذکر ہے اور اكلى آينوں بي خواص كومقربين اورسا بقين كها باورعوام مؤمنول كواصحاب اليمين اور كا فرول كواصحاب الشمال كها ہے اور ﴿ إِذًا وَقَعَتِ ﴾ ٢ ﴿ وَكَ نَتُمُ أَذُواجًا ثَلْثُهُ ﴾ تك يعنى سات آينول من فخرُ اولى يعنى كهلى بارصور ك . مجو كئے جانے كے وقت كے بعض واقعات بيان فرمائے بين، جيسے ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَنْصُ رُجُّنا ﴾ جيما كرسورة جرك شروع مين آيا ہے اور ﴿ قَ بُنتَتِ الْجِبَالُ يَنتًا ﴾ اور بعض واقعات دوسرى بارصور پھو كے جانے كے وقت ك بي ﴿ خَافِطَةٌ تَافِعَةٌ ﴾ اور ﴿ وَحَنْتَانُوا زُوَاجًا ﴾ اور بعض واقعات مشترك جي ﴿ إِذَا وَقَعَتِ ﴾ اور ﴿ لَيْسَ لِكَ فَعَيْهَا ﴾ تو چونك فخدُ اولى يعنى بهلى بارصور بهو كے جانے كے وقت سے فخدُ ثانيہ يعنى دوسرى بارصور بهو كے جانے تک کاسارالمباوقت ایک وقت کے عم میں ہاس لئے ہروقت کے جز کو ہروا تعد کا وقت کہا جاسکتا ہے۔ آ مے تقسیم کے بعدان تیوں قتم کے احکام کا فرق بیان کیا گیا ہے پہلے مختفرانداز میں اور پھر تفصیل کے ساتھ کہ تین فتمیں جو فرکور ہو کیں) تو (ان میں ایک شم لینی) جودا منے دالے ہیں، وہ دامنے دالے کیسے اچھے ہیں (اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال نامے داھنے ہاتھوں میں دئے جا تیں مے اور اگر چہ بیم فہوم مقربین میں بھی مشترک ہے لیکن صرف اس صفت کوکافی قرار دیے سے اس طرف اشارہ ہے کہ ان میں امحاب الیمین لینی واصف والوں سے زیادہ خاص قرب کی کوئی اورصفت نبیس پائی جاتی ،اس طرح اس سے عام مؤمن مراد ہوں گے ،اوراس میں مختصرا تداز میں ان کی حالت كااجِها مونا بتاديا\_آ كم في وسنود معضود إلى الخسے) ال مخضرا ثدازى تفصيل بيان كى كى باور (دوسرى تتم يعنى) جو بائیں والے ہیں، وہ بائیں والے کیے برے ہیں (اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں

ر یے جائیں کے بینی کا فرلوگ اور اس میں محقرانداز میں ان کی حالت کا برا ہونا ہتا دیا۔ آگھ ﴿ فِنْ سَمُومِ وَ سَمِدِیہِ ﴾

الح ہے اس محقراندازی تغصیل بیان کی گئی ہے) اور (تیسری تم یعنی) جواعلی درجہ کے ہیں وہ تو املی درجہ کے بی اور کا بل وہ (اللہ تعالیٰ کے ساتھ) خاص قرب کفنے والے ہیں (اس میں اعلیٰ درجہ کہتام بند یا یعنیٰ نبی، ولی، صدیتی اور کا بل متی واغل ہیں) اور اس میں محتقرانداز کی تعمیل ہیں اور اس میں محتقرانداز میں ان کی حالت کا اعلیٰ ہونا بتا دیا۔ آگے ﴿ فِنْ بَحَنْتُ اللّهُ مِنْ يَعْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَى جُونُونُونُ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

اور آ کے داھنے والوں کی جزاء کی تعصیل ہے، یعنی )جوداھنے والے ہیں، وہ داھنے والے کیسے اچھے ہیں (اس مختمر بیان کو تفصیل سے پہلے اس لئے دہرایا گیا کہ فعل ہو گیا تھا۔آ گے ان کے اچھا ہونے کا بیان ہے کہ ) وہ ان باغوں میں ہوں سے جہاں بغیر کا نوں کے بیریاں ہوں گی۔اورت پرت چڑھے ہوئے کیلے ہوں کے اور اسبالساسا یہ ہوگا اور چاتا ہوا پانی ہوگا اور کش سے میوے ہوں کے جونہ خم ہوں گے (جیے دنیا کے میوے کہ موسم اور فصل کے ختم ہوجانے سے ختم ہوجاتے ہیں)اور ندان کی روک ٹوک ہوگی (جیسے دنیایس باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں)اوراو نچے او نچ نرش ہوں گے ( کیونکہ جن ورجوں میں وہ بچے ہوئے ہول کے وہ اوٹے واعلیٰ درجے ہول کے، اور چونکہ موقع اجھے پیش وآ رام کے ذکر کا ہے اور عیش وآ رام مورتوں کے بغیر پورے نہیں ہوتے ،اس طرح عیش وآ رام کے سامان واسباب کے ذکر سے ورتوں کے ہونے پر بھی دلالت ہوگئی، للندا آ مے جنتی عورتوں کی طرف ﴿ أَنْتُنَا مُنْهُنَّ ﴾ کی ضمیرلوٹا کران کا ذکر فرمایا جار ہاہے کہ) غرض ہم نے (وہاں کی) ان عورتوں کو (اس میں حوراور دنیا کی عورتیں سب شامل ہیں، جیسا کہ روح المعانی مي ترندي وغيره معمر فوع روايت مينان المنشآت اللاتي كن في الدنيا عجاتز عمشا رمصاً: ليني وه عورتس جو ونیایس بوڑھی تھیں چندھی تھیں جنہیں کم دکھائی دیتا تھا جن کی تکھوں میں کچڑ بھری رہی تھی ، ہم نے ان عورتوں کو ) خاص طور پر بنایا ہے (جن کی تفصیل آ مے آرہی ہے) لین ہم نے انہیں ایسا بنایا کہ وہ کنواری ہیں ( لیتی صحبت کے بعد محرکنواری ہوجا ئیں گی۔جیسا کدورمنٹوریس ابوسعیدسے مرفوع روایت ہے) محبوبہ بیں ایعنی حرکتوں، عادتوں ادرناز وا نداز اور حسن وجمال، ان کی سب چیزیں دلول کواچھی لکنے دالی ہیں، اور جنت دالول کی) برابر کی عمر کی ہیں ( اس کی شخفیق سورة ص آہے۔ ۵۲ میں گذر چی ہے) بیسب چیزیں داھنے والوں کے لئے ہیں (آھے اس مفہوم کے مصداق کا کئی ہونا بتاتے ہیں ان (داھنے دالوں کا) ایک برا گروہ اس لے لوگوں میں ہے ہوگا اور ایک برا گروہ چھلے لوگوں میں سے ہوگا (بلکہ بعد والول میں اصحاب الیمین تعداد میں پہلے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ چنانچہ صدیثوں میں تفریح ہے کہاس امت کے مؤمنوں کی مجموعی تعداد گذشته امتوں کے مؤمنوں کی مجموعی تعدادے زیادہ ہوگی۔اوراس کی یہی صورت ہے کہ داھنے والے زیادہ ہوں، کیونکہ مقرب لوگوں کے خواص کی اکثریت خوداو پر کی آیت سے ثابت ہے، اور جب داھنے والے مرتبہ میں مقرب لوگوں ہے کم بیں توان کی جزابھی کم ہوگی ہتواس کی توجیہ بیہے کہ مقرب لوگوں کی جزامیں عیش وآ رام کے اس سامان کا زیادہ ذکرہے، جوشروالوں کوزیادہ پندہاورواھنے والوں کی جزامیں عیش وآ رام کےاس سامان کا زیادہ ذکرہے جوگاؤں والوں کوزیادہ پسندہے، لہذا اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ان میں ایسا فرق ہوگا جیسا شہروالوں اور گاؤں والوں میں موتاب، جبیا كروح المعانى س ب

اور آ مے کا فرون کا اوران کے عذاب کا ذکر ہے لیتن جو بائیں والے ہیں، وہ بائیں والے کیسے برے ہیں (اوراس

مختمراندازی تفصیل بیہ کے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں ، اور کا لے دھوئیں کے سابیمیں ، جو نہ شنڈ ا ہوگا اور نہ آرام دینے والا ہوگا (ایعنی سابیہ سے ایک قوجہم کو نقع ہوتا ہے لیعنی آرام اور شنڈک ادرا کیک روحانی فا کدہ ہوتا ہے، لذت اور آرام اور وہاں دونوں کی فی ہوگی ، یوبی دھواں ہے جس کا ذکر او پر سورہ کرشن میں ﴿ وَ نُعَاشَ فَلَا تَنْتَصِه لُونِ ﴾ میں آیا ہے۔

آگاس عذاب کی وجدارشادہے کہ ) وہ اوگ اس سے پہلے (پینی دنیا میں) بڑی خوش حائی میں رہتے تھے اور (اس خوش حائی سے کہ ایک نہیں لائے خوش حائی کے مخمنڈ میں ) بڑے بھاری گناہ (پین شرک اور کفر ) پراصرار کیا کرتے تھے (مطلب یہ کدا بمان نہیں لائے تھے ) اور (آگان کے کفر کا بیان ہے جس کوئی طلب نہ کرنے میں زیادہ دخل ہے لینی وہ) یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مرکئے اور مٹی اور ہڈیاں (ہی) رہ گئیں تو کیا (اس کے بعد) ہم دوبارہ زندہ کے جا کیں گے اور کیا ہمارے اسلے باپ وادا جی (زندہ ہوں گے، چونکہ قیامت کا انکار کرنے والوں میں بعض کا فررسول اکرم شرک تھے اس لئے ہی (زندہ ہوں گے، چونکہ قیامت کا انکار کرنے والوں میں بعض کا فررسول اکرم شرک تھے ایک معین تاریخ کے وقت پر پھر اس بارے میں ارشاد ہے کہ ) آپ کہ دی تھے کہ سب اسلے اور پچھلے بیتے کئے جا کیں گے ایک معین تاریخ کے وقت پر پھر (جمع ہونے کے بعد ) تہمیں اے گرا ہوا جھٹلانے والو! زقوم کے دخت سے کھانا ہوگا، پھراس سے پید بھرنا ہوگا، پھراس سے دول ہوگا، ہواں کی تیا ہوگا، پھراس سے پید بھرنا ہوگا، پھراس سے پید بھرنا ہوگا، پھراس سے پید بھرنا ہوگا۔ پر کوئل ہوا یا نی پینا ہوگا، پھر بینا بھی پیا سے دوئر ہو ہیں ان لوگوں کی قیامت کے دن بید وقت ہوگی۔

فائدہ: ﴿ وِلْدَانَ ﴾ يا ﴿ غِنْمَانَ ﴾ يعنى لاكوں كے بارے ميں ترجيح دالاقول بيہ جس كوفازن في اور حق كو اور حق كال ميں بطور كمان منحصر كہا ہے كہوہ حودول كى طرح ايك مستقل مخلوق بيں۔ اور ولدان ميں ولا دت كے معنى نہيں لئے گئے ہيں۔ اور ان كے فادم بنا نے ميں حكمت محض فرحت و آ رام ہے، بغير شہوت كے اور مقربين يعنى مقرب لوگوں اور واحف والوں كے بارے ميں جو اولين و آخرين يعنى پہلے والے اور آخر والے آيا ہے، اس كى بهتر تفير و بى ہے جو ترجمه كى والوں كے بارے ميں دونوں وضاحت ميں دليل سميت افقيار كى جي ہے اور بعض روايتوں ميں جو هما جميعا من هذه الا ممة آيا ہے لين دونوں وضاحت ميں دليل سميت افقيار كى جي ہے۔ اور بعض روايتوں ميں جو هما جميعا من هذه الا ممة آيا ہے لين دونوں وسلے سے ہول كے اور كى تاويل اس طرح ہوكہ آيات كى تفير مقصود نہوں ملكم سے ہوكہ بسلے والوں ميں مقرب لوگ زيادہ بيں اور آخرين لين بعد والوں ميں مقرب لوگ زيادہ بيں اور آخرين لين بعد والوں ميں مقرب لوگ زيادہ بيں اور آخرين لين بعد والوں ميں مقرب لوگ زيادہ بيں اور آخرين بعن بيلے دالوں ميں مقرب لوگ زيادہ بيں اور آخرين لين بعد والوں ميں مقرب لوگ زيادہ بول ميں اور آخرين بعن بيلے دالوں ميں مقرب لوگ زيادہ بول ميں اور آخرين بعد والوں ميں کم رجا ہو اس اس برقر آن سے دلالت نہوتی ہو خوب بجولو۔

اورای طرح ﴿ قُلِیْلٌ مِّنَ اللَّوْخِدِیْنَ ﴾ یعن ابعد والول میں سے کم جونا اور ﴿ ثُلَّة مِنَ اللَّخِودِیْنَ ﴾ یعن ابعد والول میں سے کم جونا اور ﴿ ثُلَّة مِنَ اللَّخِودِیْنَ ﴾ یعن ابعد والول میں سے کہ جب آیت ﴿ قَلِیْلٌ لِعِنْ ابعد والول میں جو آیا ہے کہ جب آیت ﴿ قَلِیْلٌ مِنْ اللَّرْخِدِیْنَ ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کوافسوں ہوا کہ میں شاہد کی امت میں سے تھوڑے ہی ہوں کے اس پر ﴿ ثُلَة اللّهُ عَلَى اللّهُ خِدِیْنَ ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کوافسوں ہوا کہ میں شاہد کی امت میں سے تھوڑے ہی ہوں کے اس پر ﴿ ثُلّه اللّهُ عَلَى قَلْلُلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

مِنَ الْاحِرِينَ ﴾ نازل بولى \_اوراس روايت عشبهوتا عكم قليل اور ثلثة كامعداق ايك بى ع، تواس كى بمى ای طرح تاویل کی جائے گی کہ محاب نے پہلی بار مقربین کے بارے میں جو ﴿ قَلْنِيلٌ مِّنَ الْلْا خِيدِيْنَ ﴾ سنا توانيس ب خیال ہوا کہ شاید یہی نسبت گذشتہ امتوں اوزاس امت کے عام مؤمنوں میں بھی ہو کہ ان میں سے زیادہ ہول، اوراس امت میں ہے کم ،اس لئے دوسری آیت میں بتادیا گیا کہوہ نسبت مقربین میں ہے اور دائیں والوں میں دوسری نسبت ہے، اوراس روایت میں جوآیا ہے کہ ﴿ قَلِیْلٌ مِنَ الْلْرَخُورِیْنَ ﴾ منسوخ ہوگئ توجیما کہ سورہ بقرہ کی آیت ۲۸۲ ﴿ يِلْهِ مِنَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَنَا فِي الْأَرْضِ ﴾ الخ من كذراب لفظ في سلف يعنى يهل والول كى اصطلاح من بعد والوں کی اصطلاح کے مقابلہ میں زیادہ عام معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ لیتنی وہ لوگ مراد کی وضاحت اور شبہ کودور کرنے کو بھی لنخ کہتے تنے۔اور حمیم اور جمیم سے متعلق ایک تحقیق سورہ مؤمن آیت ۸ے بعد فائدہ کے خمن میں گذری ہے اور الواب کی محقیق سورہ صنآیت ۵ میں گذری ہے۔

﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَهَ نِيتُمْ مِّا ثُمْنُونً ۞ ءَ آَتْ ثُمْ تَخْلُقُونَهُ ۚ أَمْ نَحْنُ الْهٰلِقُونَ ﴿ نَحْنُ ثَكَارُنَا بَيْنَكُو الْهَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيْنَ ﴿ عَلَا آنَ تُبَيِّلَ امْثَالَكُو وَنُنْشِئَكُونِ مَا لَا تَعْكُمُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ الْأُفِي فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ الْأُفِي فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ الْأُفِي فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ الْأُفِي فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴾ وَلَقَدُ عَلِيْتُمُ النَّشَاةَ الْأُفِي فِي الْمُعْرِقِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَا لَا تَعْلَيْونَ ﴾ والقَدْ والقَدْ عَلِينَهُمُ النَّشَاعَ اللَّهُ فَلَوْلَا تَذَكُّ كُونُونَ ﴾ والقرائم المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا تَعْرَثُونَ ١ وَمَ اَنْتُو تَرْرَعُونَ فَ آمْر نَحْنُ الرّْرِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مُ خَطَامًا فَظَلْتُمْ تَقَلَّهُونَ ۞ إِنَّا كَنُفْرَمُونَ ﴿ بَلُ نَحْنُ مَحْرُوْمُونَ ۞ أَفَرَءَ يُتُّو الْمَاءَ الذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَ انْتُمُ انْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْتِ أَمْرِنَحْنُ الْمُنْزِلُونَ۞ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ اجْاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ۞ أَفْرُهُ إِنَّا لَا لَكُنَّ تُؤرُونَ ﴿ وَأَنْتُمُ أَنْشَا أَنْشَا أَنْشَا أَنْمُ شَجَرَتُهَا أَمْرِنَهُ فَ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلُنْهَا وَغُ اللَّهُ وَمُمَّاعًا لِلْمُفْدِينَ وْفَسَيِّهُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ وَ ﴿

ترجمه: الم نے تم كو بيدا كيا تو چرتم تقديق كيول أيس كرتے ؟ اچها پھريہ بتلاؤتم جوشى پہنچاتے ہو؟ اس كوتم آدى بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ہم ہی نے تمہارے درمیان میں موت کوٹھیرار کھاہے اورہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ اورتم جیسے پیدا کردیں اورتم کو الی صورت میں بنادیں جن کوتم جانے بھی نہیں۔ اورتم کو اول پیدائش کاعلم حاصل ہے چرتم کیوں نہیں بچھتے ؟ اچھا پھریہ تلاؤتم جو کھے ہوتا اس کوتم اُ گاتے ہویا ہم اُ گانے والے ہیں۔ادراگر ہم چاہیں تو اُس کوچوراچورا کردیں مجرتم متجب موکررہ جاؤ، کہ ہم برتاوان بی بڑگیا، ملکہ بالکل ہی محروم رہ گئے۔اچھا بھریہ بتلاؤكة جس يانى كوتم ينة مواس كوبادل يقم برسات موياجم برساف والع بين الرجم جابين أس كوكر واكروالين، سوتم شکر کیوں نہیں کرتے۔ اچھا پھریہ بتلاؤ کہ جس آگ کوسلگاتے ہو۔ اُس کے درخت کوتم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے بیں۔ہم نے اُس کو یا دو ہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے، سوا پے عظیم الشان پروردگار کے نام کی تنبیج سیجئے۔

ربط: اوپرعذاب کی علمت میں کا فروں کا شرک و گفراور بعث کا اٹکارنقل فرمایا ہے۔اب نعمت کی بعض صور تیں ذکر کرکے بوچھتے ہیں کہ پھرتم کفروشرک کیوں کرتے ہو؟ جبکہ قدرت کے بیقے رفات بھی ہیں۔ پھر بعث کے امکان کا کیسے انکار کرتے ہو؟

اللدتعالى كيعض تصرفات كے بيان كذريد بعث اورتوحيد كا تكاركا باطل مونا:

ہم نے ہم ہیں (پہلی بار) پیدا کیا ہے (جس کوئم بھی تسلیم کرتے ہو) تو پھرتم (اس کے نعت ہونے کے اعتبار سے توحید کی اوراس کے لوٹائے کی قدرت ہونے کے اعتبار سے بعث کی انصد این کیوں نہیں کرتے؟ (آگاس پیدا کرنے کی اور پھر باتی رہنے گا ور پھر باتی رہنے گا اس پیدا کرنے ہوء کی اور پھر باتی رہنے کے اسباب کی تفصیل اور باور ہائی ہے ) اچھا پھر بیتا کہ ہم جو (عورتوں کے رقم میں ) نطفہ ڈالتے ہوء اس کوئم آ دی بناتے ہو یا ہم بنائے والے ہیں؟ (ظاہر ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں اور) ہم نے ہی تہمار ہے در میان میں موت کو رفعین وقت تک باقی رکھنا ہے اور اس کو معین وقت تک باقی رکھنا ہے ہوئے کو ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہے ہوئے کو ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہی جو کہ کو ایک خاص وقت تک باقی رکھنا ہی جو کہ کو اس ہے ۔ آگے بیتا تے ہیں کہ جیسا ذات کو بنا نا اور ہاتی رکھنا ہم اور آ ہم اس سے باس کی مورت کا باقی رکھنا ہم جو کہ اور آ دی ) پیدا کرد ہی، اور ہم ہم اور آ دی ) پیدا کرد ہی، اور ہم ہم اور آ گے خام کی مورت میں ہم کا اور آ گے خام کی شام کا کی کے خام کے کا کھر بیا اور اور ہوت ہم کے کا میں اس کے کا میا کہ کا کھر بیا اور اور ہے کا کھر بیا اور اور ہیں بھی تا کہ کہ کھر کا ان خور سے استعمال کی کھر کہ کھر کا اس کوئی کے کام کوئی کوئی ہم کے کام کھر کیا ہم کا کھر کوئی کے کہ کھر کی کھر کی کھر کوئی کے کام کوئی کے کہ کوئی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کھر کا کھر کیا ہم کوئی کھر کی کھر کھر کی کھر کوئی کھر کوئی کھر کی کھر کے کہ کھر کیا ہم کی کھر کھر کوئی کھر کے کا کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کی کھر کے کہ کھر کھر کے کہ کھر کہ کھر کے کہ کھر کے کہ کھر کر کی کھر کھر کے کہ کوئی کھر کھر کے کہ کھر کے کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کوئی کھر کے کہ کھر کے کہ

آگایک دومری تعبیہ ہے یعنی) اچھا پھر بیتاؤتم جو پکھ (نے وغیرہ) بوتے ہو، اس کوتم اُگاتے ہو یا ہم اُگانے والے ہیں؟ (بعین زمین میں ڈالنے ہیں قوتہ ہیں پکھ دخل ہے بھی کیکن اسے زمین سے اُگانا کس کا نعل ہے؟ آگاں ایجاد کے قدرت پرموقوف ہو نابتاتے ہیں، جیسا کہ او پر بھی فرمایا ایجاد کے قدرت پرموقوف ہو نابتاتے ہیں، جیسا کہ او پر بھی فرمایا تھا) اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو چوراچورا کردیں (بعنی پودے کے کھڑے ہونے کے بعد کوئی داند نہ پڑے اور ہے خلک ہوکر ریزہ ریزہ ہوجا میں) پھرتم تعجب میں پڑے دہ جاؤ کہ (اب کی بارتو ہم پر) مصیبت ہی آگئی، یعنی سرمایہ میں نقصان ہوگیا، اور نقصان کیا) بلکہ بالکل ہی محروم دہ گئے (لیعنی سامائی سرمایہ بریاد ہوگیا۔ آگے تیسری تعبیہ ہے یعنی) اچھا

مجرية بتاؤكة جس باني كوتم يدية مواس كوباول عقم برسات موه ياجم برسانے والے بين؟ (آمكے مجراى فائدوا تفاف) قدرت پرموتوف ہوناارشادفرماتے ہیں کہ)اگرہم جاہیں اس کوکڑوا کرڈالیں، توتم شکر کیوں نہیں کرتے؟ (جس کاسب ے عظیم کام توحید کوافتیار کرنا اور کفر کو چھوڑ ناہے۔آ کے چھٹی تعبیہ ہے، لینی ) اچھا پھریہ بتاؤجس آگ کوتم سلگاتے ہو، اس كورخت كو (جس ميس سے يجمر تى ہے، جس كابيان سورة كيس آيت ٨٠ ميس آچكا ہے اور اى طرح جن ذريعوں ہے یہ پیدا ہوتی ہان ذریعوں کو) تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو (جہنم کی آگ کی یا پی عجیب قدرت کی ) یادو ہانی کی چیز اور مسافروں کے لئے فائدہ کی چیز بنایا ہے (پہلا دینی فائدہ اور دوسرا دنیاوی ۔اورمسافر ک شخصیص حصر کے لئے نہیں ہے، بلکہ سفر میں آگ کم ملنے کی وجہ سے ایک بجیب چیز ہوتی ہے اور متاع لیعنی ' فائدہ کی چیز '' كينے ميں اى نفع اٹھانے كى قدرت يرموتوف ہونے كى طرف اشاره ہوكيا) تو (جس كى اليمى قدرت ہے) اپنے (اس) عظیم شان والےرب کے نام کی تبیع (اور حمد بیان) سیجئے (کہذات اور صفتوں کا کمال حمد و ثنا کے ستحق ہونے کا تقاضا کرتا ہے،اور نام کی بیع وغیرہ کی تحقیق سورة الرحمٰن آیت ۸۷ میں گذر چکی ہے)

فاكدہ: برسب امور توحيد كاسب قرار يانے والى تعتيى بھى بين اور بعث يرفدرت كے اعتقاد كے لئے سبب كى دليل مجمي بيں۔

﴿ فَكُلَّ أُونِّمُ بِمَوْقِعِ النُّجُورِ فَ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيْمٌ ﴿ إِنَّهُ لَقُرُانٌ كَرِيْمٌ ﴿ فِيْ كِنْ مَكْنُونِ فَ لاَ يَكُنُهُ لَا الْمُطَهَّرُونَ أَنْ تَكُذِيْلُ مِنْ رَّبِّ الْعُلَمِينَ ٥ اَفِيهِذَا الْعَدِيثِ اَنْتُوْمُ لُ وَنُوْنَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ لِالْ قَكُمْ الْكُوْرُ الْكُوْرُ اللَّهُ الْعَدِيثِ اَنْتُو مُلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوُمُ ۗ وَاَنْتُوْرِجِيْنَيْنِ تَنْظُرُوْنَ ﴿ وَنَعْنُ اَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنُ لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ فَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ ﴿ فَامْتَآ لِنَ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرُورُمُ وَرَيْحَانُ هُ وَجَنْتُ نَعِيْمٍ ﴿ وَ اَمْتَااتْ كَانَ مِنْ اَصَحْبِ الْيَمِيْنِ ﴿ فَسَلَمُ لَكَ مِن اَصْعُبِ الْيَهِيْنِ ﴿ وَ اَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينِ الصَّارِلَّيْنَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنْ حَدِيْمٍ ﴿ قَ تَصْلِينَهُ يَا جَدِيْمٍ ۞ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَتُّ الْيَعِينِ ۞ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۞

ترجمہ: سویس منم کھاتا ہوں ستاروں کے چیپنے کی اور اگرتم غور کروتوبیا یک بردی منم ہے، کہ بیا یک عرم قرآن ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، کہ اُس کو بجز یا ک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے یا تا۔ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہواہے۔ سوکیاتم لوگ اس کلام کومرسری بات بجھتے ہو، اور تکذیب کواٹی غذا بنارہے ہو۔ سوجس وقت روح حلق تک آپہنچی ہے،اورتم اُس وقت تکا کرتے ہو۔اورہم اُس خص کے تم سے زیادہ نزد یک ہوتے ہیں لیکن تم ہجھے نہیں ہو۔ تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والانہیں ہے، تو تم اُس روح کو پھر کیوں نہیں لوٹالاتے ہو،اگر تم ہے ہو۔ پھر جو خص مقربین ہیں سے ہوگا۔اُس کے لئے تو راحت ہے اورغذا کیں ہیں اور آ رام کی جنت ہے۔اور جو خص داھنے والوں ہیں ہے ہوگا، تو اُس سے کہا جاوے گا کہ تیرے لئے امن وامان ہے کہ تو واصف والوں ہیں سے ہے۔اور جو خص جھٹلانے دالوں، گرا ہوں ہیں سے ہے اور جو خص جھٹلانے دالوں، گرا ہوں ہیں سے ہے والوں ہیں سے ہوگا، تو کھو لئے ہوئے پانی سے اُس کی دعوت ہوگی اور دوز خ ہیں داخل ہونا ہوگا۔ بیشک سے تھتے تھی تھی بات ہے ہوا ہو تا می کی تھی ہوئے۔

ربط: او پرتو حیداور بعث پرعقل دلینی بیان کی گئیں، جن سے قو حید کا واجب ہونا اور بعث کا امکان ثابت ہوگیا، چونکہ
امکان کے بعداصل مطلوب بعث کا واقع ہونا ہے، اور اس شرعقلی دلیل کے ساتھ الی فقی دلیل کو طلنے کی ضرورت ہے
جو واقع ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ اور جن مضمونوں میں اس کے عقلی امکان پر سبید کی گئی ہے جس طرح قرآن الن پر مشمل
ہے اسی طرح واقع ہونے کی نص پر بھی مشمل ہے کہ ان کے واقع ہزنے پر دلالت کو طلنے کے لئے کافی ہے۔ گرانہیں
قرآن کے بارے میں بھی اعتراض تھا، اس لئے آئے قرآن کے تن ہونے اور پھر بعث اور جزاومز اکو اقع ہونے اور کسی
قرآن کے بارے میں بھی اعتراض تھا، اس لئے آئے قرآن کے تن ہونے اور پھر بعث اور جزاومز اکے واقع ہونے اور کسی
قدر مخترانداز میں تفصیل ارشا وفر ماتے ہیں جس پر بیابی سورت مشمل تھی ، اور میں شمون بعث پر دلالت کے ساتھ وقد حدید پر

## قرآن كريم كاحق مونااور قيامت كدن كواقع مونے كااثبات:

 ہے جس کا دہاں بیان ہو چکاہے، جس میں غروب کے اعتبار سے ستاروں کا رسول اکرم شائلیکیلئے کی نبوت کی صفت ہونے اور ہدایت کا مینارہ ہوتا بھی بیان ہوا ہے جو کہ موقع وکل کا مقصود ہے اور قرآن میں جتنی بھی قتم ہیں، مطلوب پر دلالت ہونے کی وجہ سے عظیم ہیں کہیں کہیں مطلوب کے خاص اہتمام اور اس پرزیا دہ متغبہ کرنے کے لئے عظیم ہونے کی تقریح بھی فرمادی ہے جیسا کہ یہاں اور سور الفجر میں ہے۔

اس مقام کا حاصل مخضرا عداز میں وہ ہے جو تفصیل کے ساتھ سورة الشعراء کی آیت اوا کے بعد بیان ہوا ہے) تو (جب اس كالله كي طرف سے نازل مونا ثابت ہے تو) كياتم لوگ اس كلام كومعمولى بات يجھتے مو؟ (يعنى اس كواليى چيز بيس بجھتے جس کی تقدیق کرناواجب ہے؟)اور (اس کومعمولی بھنے سے بھی بڑھ کریدکہ) جمٹلانے کواپنا کاروبار ،روزگار بنارہمو اوراس لئے توحیداور قیامت کے واقع ہونے کا بھی انکار کرتے ہو) تو (اگریدا نکار حق ہے تو) جس وقت (سمی مخف کے مرنے کے وقت اس کی )روح حلق تک آپنینی ہے اور تم اس وقت (بیٹے ہوئے حسرت بھری نظرے) تکا کرتے ہواور ہم (اس وقت)اس (مرنے والے) مخص کتم ہے بھی زیادہ نزد یک ہوتے ہیں ( یعنی اس مخص کے حال ہے ہم تم ہے مجى زياده واقف ہوتے ہيں، كيونكه) تم توصرف ظاہرى حالت كود كيھتے ہواور ہم اس كى باطنى حالت كى بھى خبرر كھتے ہيں) لیکن (ہمارے اس علمی طور پر قریب ہونے کو جہالت اور کفر کی ملاوٹ کی وجہ سے )تم سجھتے نہیں ہوتو (واقع میں )اگر تمہارا حساب كتاب مونے والانبيں ہے (جيسا تمباراخيال ہے) توتم محراس روح كو (بدن كى طرف) لوٹا كيول نبيس لاتے؟ ( جس کی اس وقت مہیں تمنا بھی ہوا کرتی ہے) اگر (بعث اور حساب کی اس نفی میں) تم سیجے ہو (مطلب یہ کہ قرآن سیا ہے اور بعث کے واقع ہونے کو بیان کرتا ہے، لہذا واقع ہونے کا تقاضا بیٹنی ہوا۔ اور کوئی امر رکا وث ہے ہیں تو واقع ہونا ثابت ہوگیا۔اوراس پر بھی تہاراا نکار کرتے رہنا حال کی دلالت سے اس کے لئے لازم ہے کہ جیسے تم روح کواسے بس میں بھے ہو۔ کہ جسے تیامت میں اللہ تعالی دوبارہ روح ڈالنا جاہے جبیرا کہ قرآن کا تقاضا ہے مگر ہم نہیں ڈالنے دیں سے اور بعث نہیں ہونے دیں گے،اس لئے توات زورے اٹکار کرتے ہو۔ورند جو خص اینے آپ کو بے بس سمجھے وہ واقع ہونے کی دلیلوں کے بعداتے زورسے ایی بات کیے کہ سکتا ہے، تو اگرتم اپنے بس میں بچھتے ہوتو ذراا پناز ورای وقت دکھا دوجب موت کے وقت کے قریب ذندگی کے باتی رہنے کی تمنا بھی کرتے ہو۔اورد کھود کھے کررتم بھی آتا ہے،ول بھی دکھتا ہےاوروہ زور دکھانا ہے ہے کہ اس روح کونہ نکلنے دوءاس روح کو بدن میں لوٹا دو جب بیتہارے بس میں نہیں تو بعث کامنع کرنا بھی تمہارے بس منہیں ہوگا، کیونکری تعالی کے دونوں تصرف میں ایک بی امریعنی روح کانقل کرنامشترک ہے، ایک میں داخل سے خارج کی طرف اور دومرے میں خارج سے داخل کی طرف البذاتہارا آیک میں بے بس ہونا بالکل اس طرح دوسرے میں بےبس ہونا ہے، پھرایسے لمبے چوڑے دعوے کیوں کرتے ہو؟ اور چونکہ موقع قدرت کی نفی کا ہے اور علم کی نفی

فائدہ: ﴿ لَا يَكُنُهُ اَ ﴾ كى وضاحت مِين وضاحت مِين عاص طور بِ كى قيداس لئے ہے كه كشف يا فرشتہ كے خبرديے كے واسط سے لوح محفوظ كى باتوں كى مطلق اطلاع كے لئے نبوت لاز مہیں۔ اگر بیمان لیاجائے كہ غیر نبی كے لئے ابيا ہوسكتا ہے، ورنداس قيد بى كى ضرورت نبیں۔

﴿ الحمدلله! سورة الواقعه كي تفسير ختم موكى، آكان شاء الله سورة الحديد كي تفسير آتى ہے ﴾





شروع كرتابول ين الله كمتام سے جونهايت ميريان برے وقم والے بي

ربط: گذشتہ سورت کاختم اوراس سورت کا شروع دونوں تبیح پر شمل ہیں، دہاں تبیح بعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے کا تھم تھا، یہاں خبر ہے اوراس خبر سے اور دوسر سے افعال وصفتوں سے مقصود تو حید کا اثبات ہے۔

﴿ سَبَّةَ لِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ وَلَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ وَلَهُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُو لِكُلِ شَيْءً وَهُو الْعَالِمُ وَ الْبَاطِنُ وَهُو لِكُلِ شَيْءً عَلِيمًا عَلِيمً وَهُو الْعَرْبُ وَلَيْهُمُ السَّلُونِ وَهُو الْعَرْبُ يَعْلَمُمَا عَلِيمً فِي اللَّهُ فِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَغْرُبُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ ايْنَ يَلِمُ فِي السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَغْرَبُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُبُ وَيُهَا وَهُو مَعَكُمُ ايْنَ السَّلَا وَمُا يَعْرُبُ وَيُهُا وَهُو مَعَكُمُ ايْنَ مَنَ السَّلَا وَمُا يَعْرُبُ وَيُهُا وَهُو مَعَكُمُ ايْنَ مَا السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَمَا يَغْرُبُ وَيُعْلِمُ السَّلُوتِ وَالْلَامُونِ وَالْلُوتِ وَالْكُولِ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ السَّلُوتِ وَالْلَامُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْلُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجمہ:اللّدی پاک بیان کرتے ہیں سب جو پھے آسانوں اور زمین میں ہیں،اوروہ زبردست حکمت والا ہے۔اس کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی ، وہی جیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔وہی پہلے ہے اور وہی چیچے ادر وہی طاہر ہے اور وہی خی ہے۔ اور وہ ہر چیز کا خوب جانے والا ہے۔وہ ایسا ہے کہ اُس نے آسانوں اور زمین کو چی روز میں بیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔وہ سب پھے جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے اور جو چیز اس میں ہے اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے اور جو چیز آسان سے اُترتی ہے اور جو چیز اُس میں چر محتی ہے۔ اور وہ تہارے ساتھ دہتا ہے خواہ تم لوگ کہیں بھی ہواور وہ تہارے سب اعمال کو بھی دیکھتا ہے، اُس کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی ۔اور اللّٰہ ہی کی طرف سب اُمور لوٹ جو یہ تا ہے اور وہ یہ دن کورات میں داخل کرتا ہے۔اور وہ دل کی باتوں کو جات ہے۔

توحيدكا اثبات:

سب الله کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بھی آسانوں اور زمین میں (مخلوق) ہیں ( جا ہے وہ بیجے قول کے اعتبار سے ہویا

حال كاعتبار سے) اور وہ يواز بروست (اور) حكمت والا بے۔آسانوں اورز شن كى سلطنت كا مالك وہى ب (وہى) زندگی دیتا ہے اور ( وہی ) موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی (ساری محلوق سے ) پہلے ہے اور وہی (سب ك فنائ واتى ياصفاتى سے) يتي ( بھى رے كا، يعنى نه يجيلے زمان مى جمى ايسا مواہ كدوه ندر ماموجيسا كدمارى مخلوتوں پرواقع ہواہے کہا سے پیدا ہونے سے پہلے وہ موجودہیں تھیں، اور نہ بی آئندہ مجمی ایسا ہوگا کہ وہ موجود ندر ہے، جاہے واقع ہونے کے لحاظ سے جس طرح سارے عالم کے فتا ہونے کے وقت ساری مخلوقوں پر ہوگا جا ہے، اس کی ذات کے ورجد میں کہ جو جنت والوں اورجہنم والوں کے ہمیشہ کے لئے داخلہ کے باوجود بھی سب پر ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی مخلوق بھی ممکن ای ہاورمکن ذات کے درجہ میں وجود سے خالی ہے،اوراس خالی ہونے کے دفت بھی حق تعالی کے لئے واجب ہونا البت ہے۔الہذااس معنی میں سب سے آخروہی ہے۔اوراس سے متعلق بعض باتیں ﴿ كُلُّ شَيْعٌ هَالِكُ لا لاَ وَجْهَهُ ﴾ میں گذر چی ہیں)اوروہی (مطلق وجود کے اعتبار سے دلیلوں سے نہایت) طاہر ہےاوروہی (ذات کی کنے کے اعتبار سے نہایت) بوشیدہ ہے (بعن کوئی اس کی ذات کا اور اکنیس کرسکتا) اور (اگرچہ وہ خودتو ایسا ہے کے گلوق کو ایک لحاظ سے معلوم ہے،اورایک لحاظ ہےمعلوم ہیں،لیکن اسےساری مخلوقات سب لحاظ سےمعلوم ہیں،اور)وہ ہر چیز کاخوب جانے والا ہے (اور)وہ ایبا (قدرت والا) ہے کہاس نے آسان اورز مین کو چیددن کی (مدت کی مقدار) میں پیدا کیا۔ پھرعرش پر (جو کہ سلطنت كي خرح ب،اسطرح) قائم (اورجلوه فرماجوا (جوكداس كى شان كالأق ب،اور)وهسب كمع جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثال کے طور پر بارش) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (جیسے پیڑ بودے) اور جو چراسان سے ارتی ہاور جو چراس میں چرمتی ہے (جیے فرشتے اور چرستے اور ارتے ہیں، اور جیے احکام جونازل ہوتے ہیں اوراعمال جواویر چڑھتے ہیں)اور (جس طرح اسے ان چیزوں کاعلم ہے، ای طرح اسے تمہارے سارے احوال كابعى علم ب، چنانچه) وه (علم اوراطلاع كاعتبارے) تمبارے ساتھ رہتا ہے، جاہے م لوگ كہيں بعى مورالعنى تم سمى بھى جگهاس سے جھيے ہوئے نہيں رہ سكتے) اور وہ تمہارے سابے اعمال كوبھى ديكتا ہے۔ آسانوں اور زهن كى سلطنت کا مالک دہی ہے اور سارے امور (جوہری وعرضی) اللہ ہی کی طرف لوٹیس کے ایسی قیامت میں سب پیش موجائيس كاس من توحيد كساته منى طور يربعث كالجهى اثبات موكيا اوراوير ﴿ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ ﴾ الخ فرمانا زنده كرنے اور مارنے كى وضاحت كے لئے ہاور يہال بعث اور او لئے كى وضاحت كے لئے البذا تكرار نبيس ہے ) وہى رات ( کے حصول کو ) دن میں داخل کرتا ہے (جس کی وجہ سے دن بڑا ہوتا ہے۔ اور وہی دن ( کے حصول ) کورات میں واظل كرتا ب(جس كى وجد سے دات برى موجاتى ب) اور (اس قدرت كے ساتھ اس كاعلم ايسا بك ) وہ دل كى بالون تك كوجانتا ہے۔

﴿ امِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوا مِتَا جَعَلَكُمْ مُسْتَغْلَفِيْنَ فِيهِ ، كَالَّذِيْنَ امْنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفُولُ فِيهِ ، كَالْكِسُولُ يَهُ عَلَيْ الْمُنُوا بِمَرْتِكُمْ وَقَلْ اَخْلَا لَكُمْ اَجُرْ كَبِيرُ وَمَا لَكُوْلَا تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ ، وَالرّسُولُ يَهُ عَنْهُ اللّٰهِ بَيِنَاتٍ بَيْنُو وَقَلْ اَخْلَا عَبْهِ اللّهِ بَيِنَاتٍ بَيْنُو وَقَلْ اَخْلُ مَنَ اللّٰهُ وَمَا لَكُمْ اللّهِ بَيْنَاتٍ بَيْنُو وَقَلْ اللّهِ عَبْهِ اللّهِ اللّهِ بَيْنَاتٍ بَيْنُو وَقَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَكُمْ اللّهُ وَكُمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْاَرْضِ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَعَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَعَلَا اللّهُ الْمُولِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

ترجمہ بتم لوگ اللہ پراوراً سے رسول پرایمان لاؤ ، اورجس مال ہیں تم کواُس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اُس میں سے خرج کرو سوجولوگتم ہیں سے ایمان لے آویں اور خرج کریں اُن کو پردا تو اب ہوگا۔ اور تہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ آللہ پرایمان نہیں لاتے ؟ حالا تکہ رسول تم کواس بات کی طرف بلارہ ہیں کہ تم اپنے رب پرایمان لا اُواور خود خدانے تم سے عہد لیا تھا اگرتم کوایمان لا ناہو۔ وہ ایسا ہے کہ اپنے بندہ پر صاف صاف آسیتی بھیجتا ہے تا کہ وہ آس کو تاریکیوں سے روثنی کی طرف لا و سے اور بیٹک اللہ تعالی تہمارے حال پر برداشیق مہر بان ہے۔ اور تہمارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ ہی کرجی اللہ تعالی ترجی کی اللہ تعالی کہ سب آسان اور زمین اخر میں اللہ بی کارہ جا و سے گا ؟ جولوگ فتح کہ سے پہلے خرج کر کی کا دہ جا و سر کہ بیس کر کھا ہے۔ اور اللہ تعالی کو تہمارے سب اعمال کی پوری خبر ہے کوئی خص ہے جو اور اللہ تعالی کو تجی طرح قرض کے طور پردے ، پھر خدا تعالی اس کو اس خوص کے برد ما تا چلا جا و سے اور اُس کے لئے اجر اللہ تعالی کو ایم کور کے اور اُس کے لئے اجر اللہ تعالی کو ایک کو اور اُس کے لئے اجر ایک تاریک کی ہوری خرج کور اُس کے لئے اجر ایک تا ہوں ہے۔

ربط: او پرتوحید کا اثبات تھا۔ اب و او نو اب الله کے میں اس توحید کو تبول کرنے کا اور اس کے دسول پر ایمان لانے کا امر ہے کہ اس کے بغیر دسول کی خبر سفنے والوں کے لئے توحید نجات دینے والی نہیں ہے اور اس اصلی تھم کے ساتھ ایک فرگ یعنی اللہ کے داستہ میں خرج کرنے کا تھم کے اللہ اور دسول پر پوری طرح ایمان لانے کی علامت ہے اور اسلام کو پھیلانے میں مددگار ہے جو جہاد کے میں اللہ کے داستہ میں خرج کرنے کا سب سے عظیم مقصود ہے جیسا کہ و ا نفقی پی کیا ان اس کا قرید ہے جس سے موقع وکل کا عاصل بیہ وگا کہ خود بھی ایمان لا وَاور دو سروں کے ایمان لانے کے داسط بھی کوشش کرو، اور مال حکمول کے ساتھ ان کے قطل پر اجرو کر امت اور چھوڑنے پر ملامت کا بیان ہے۔

الله اوررسول برايمان لانے اور الله كراسته ميس خرج كرنے كاواجب مونا:

اور (اس مضمون میں تو ایمان ندلانے پر سوال تھا۔ اب خرج ندکرنے پر ہم پوچھتے ہیں کہ) تہمارے گئے اس کا کیا سبب ہے کہم اللہ کے داستہ میں خرج نہیں کرتے؟ حالانکہ (اس کا بھی ایک توی تقاضہ بھٹی ہے وہ بیر کہ سارے آسان اور زمین آخر ہیں اللہ ہی کے دورا کیلا وہی رہ جا سے گا، البذا جب ایک دن سارا مال چھوڑ نا ہے تو خوش سے کیوں ندویا جاسے کہ تو اب بھی ہو، اورا سمان کا ذکر، باوجود یکہ کوئی مخلوق اس کی ما لک نہیں،

شایداس کنتے کے کیا ہوکہ جس طرح آسان بغیر کی شرکت کے ای کی ملیت ہے، ای طرح زین بھی حقیقت میں و اس وقت بھی اور آخرت میں انجام کے طور پر ظاہر میں بھی، اس کی ملیت ہوگ ۔ میضمون ﴿ مُسْتَنْفَلَفِیْنَ ﴾ کی شرح کے طور پر ہوگیا۔

آگے خرج کرنے والوں کے ورجوں کی فضیات بتاتے ہیں کہ اگر چرخرج کرنا اس وجہ سے کہ اس کا تھم دیا گیا ہے، ہر

ایک کے لئے جوا کیان لاکر خرج کرے ایر کا سب ہے، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ وہ یہ کہ) تم بیس سے جولوگ مکہ کے فق مونے سے پہلے (اللہ کے داستہ بیس) لا پچے (اور جو کہ مکہ کے فق سے بعد لڑسے اور خرج کیا، وونوں) برابر ٹیس ہیں (بلکہ) وہ لوگ درجہ بیس ان لوگوں سے بڑے ہیں جفوں نے ( مکہ کے فقح ہونے کے بعد ) بعد میں خرج کیا، اور لڑے۔ اور (بوں) اللہ تعالی نے سب سے بھلائی (بینی ٹواب) کا وعدہ کردکھا ہے، اور اللہ تعالی کو تہم اربے ملوں کی پوری خبر ہے (اس لئے ٹواب ورٹوں وقت کے مل پردیں کے، اس لئے جن لوگوں کو فقے سے پہلے خرج کا موقع نہیں ملاء ہم آئیس ترغیب کے طور پر کہتے ہیں کہ) کون ہے جو اللہ تعالی کو قرض وے۔ اچھا قرض (بیعی خلوص کے ساتھ) پھر اللہ تعالی اس دیے ہوئے ثواب ) کو اس شخص کے لئے بڑھا تا چلا جائے (اور بڑھا کہ کہ اس کے لئے اچھا ایر (جو بڑکیا گیا) ہے (مضاعفہ بعنی بڑھا نے کے لفظ کے ذریعہ مقدار میں اور لفظ کر یم لیعی '' اس کے خریعہ کے طرف اشارہ ہے)

فا کدہ: اور فتے سے پہلے اور فتح کے بعداس فرق کی وجہ روح المعانی میں ریکسی ہے کہ فتح سے پہلے جان اور مال کی ضرورت زیادہ تھی امریز ہیں کے کہ فتح سے پہلے جان اور ال کی ضرورت زیادہ تھی ، کی کہ کہ کہ اس لئے خرج کرنا اور لڑنا فشرورت زیادہ تھی امریز ہیں تھی ، اس لئے خرج کرنا اور لڑنا فقس پر بروامشکل اور زیادہ نفع والا تھا۔اور بعد میں ان امور میں فرق آئیا۔

﴿ يَوْمَرَ تَرْكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى تُوْرُهُمْ بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِآيُمَا أَمْمُ بُشُرْمَكُمُ الْيُوْمَ الْمُؤْمِنَ وَيُهَا وَلِكَ هُوَالْفُورُ الْعَظِيْمُ فَي يُوْمَ يَقُولُ جَنْتُ تَجْرِفَ مِنْ تَغْتِهَا الْاَنْهُو فَلِينَ وَيُهَا وَلِكَ هُوَالْفُورُ الْعَظِيْمُ فَي يُومَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلّذِينَ المَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَيِسْ مِنَ نُّوْرِكُمْ ، قِيلُ ارْجِعُوا الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلّذِينَ المَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَيِسْ مِنَ نُّوْرِكُمْ ، قِيلُ ارْجِعُوا وَرَاءَكُونَ فَالْتَهِسُوا نُورًا فَضَهُ بَي بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَكَ بَابُ إِبَالِمَانَ فَيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِمُ وَنَى قِبَلِهِ الْعَنَادُ وَلَيْكُونَ مَنْكُمُ وَلَا عَلَى الْمُعِينَا وَلَا اللّهُ الْمُلْكُمُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِيمُ وَلَا مَنَ الْمُولِيمُ وَلَا مَنَ اللّهُ الْمُولِيمُ وَلَا مَنْ الْمُولِيمُ وَلَا مَنْ الْمُولِيمُ وَلَا مَنْ الْمُولِيمُ وَلَا مَنْ الْمُعَلِيمُ وَلَا الْمُعَلِيمُ وَلَا مِنَ اللّهِ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ وَلَا مَنْ الْمُولِيمُ وَلَى الْمُولِيمُ وَاللّهُ وَلَا مَنَ الْمُولِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا مِنَ الْمُعَالِمُ وَلَالُمُ مُولِيمُ الْمُولِيمُ وَلَا مَنْ الْمُؤْمِلُ لَا الْمُولِيمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُولِيمُ وَلَى الْمُولِيمُ وَالْمُ مُنَالِمُ وَلَاكُمُ مُولِكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولِيمُ وَلَا مِنَ الْمُؤْمُ الْمُعَالِمُ وَلَاكُمُ مُولِكُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَالِمُ وَلَاكُمُ مُولِلُهُ مُولِكُمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِيمُ وَلِكُمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

الْمُنُوَّا اَنْ تَخْشُعُ قُلُوْبُهُمْ لِنِكِرِ اللهِ وَمَا نُزَلُ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَدِيْنَ اُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمْدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ﴿ وَكَثِيْرُ مِّنْهُمْ فَسِقُوْنَ هَا عَلَمُوْا اَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَكَثِيْرُ مِنْهُمْ فَسِقُونَ هَا عَلَمُوا آتَ اللّهُ يَنِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَدُ بَيْنَا لَكُمُ الْالينِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللّهُ مَوْتِهَا وَلَدُ بَيْنَا لَكُمُ الْالينِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ

1014

ترجمہ: جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کودیکھیں گے کہاُن کا نوراُن کے آگے اوراُن کی دائی طرف دوڑتا ہوگا آج تم کو بشارت ہےا سے باغوں کی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، جن میں وہ جیشدر ہیں گے۔ بدیوی کامیابی ہے۔جس روزمنافق مرداورمنافق عورتیں مسلمانوں ہے کہیں گے کہ جاراانظار کرلوکہ ہم بھی تہارے نورسے پچھ روشی حاصل کرلیس اُن کوجواب دیا جاوے کا کہتم اپنے پیچھاوٹ جاؤ پھرروشی تلاش کرو۔ پھراُن کے درمیان میں ایک وبوارقائم كردى جاوے كى جس ميں ايك دروازه بوكا۔ أس كاندروني جانب ميں رحمت بوكى اور بيروني جانب كى طرف عذاب ہوگا۔ بیان کو پکاریں کے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں کے کہ تھے تو سبی لیکن تم نے اپنے کو گمراہی میں معنسار کما تھااورتم ختظرر ہاکرتے تھےاورتم شک کیا کرتے تھےاورتم کوتمہاری بیبودہ تمنا ک نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا يهال تك كمتم يرخدا كاتكم آبينياء اورتم كودهوكددين والياف فالشرك ساتهده وكمين وال ركها تعافرض آج ندتم س کوئی معاوضہ لیا جاوے کا اور نہ کا فرول سے ہم سب کا ٹھکانا دوز خ ہے۔ وہی تنہاری رفیق ہے۔ اور وہ بُر الحمکانا ہے۔ کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اُن کے ول خدا کی تعیمت کے اور جودین حق ٹازل ہوا ہے اُس کے سامنے جمک جاویں؟اوراُن لوگوں کی طرح ندہوجاویں جن کواُن کے لی کتاب ملی تھی پھراُن پرایک زماندوراز گزرگیا پھر أن كے دل سخت مو محيع؟ اور بہت سے آدى أن مل كے كافر ہيں۔ بدبات جان لوكداللد تعالى زمين كوأس كے خشك ہوئے میکھے زندہ کردیتا ہے، ہم نے تم سے نظائر بیان کردیئے ہیں تا کہم مجھو۔ بلاشبرصدقد دینے والے مرداورصدقہ دين والى عورتيس اوربيالله كوخلوص كے ساتھ قرض دے دہ بيں، وه صدقد أن كے لئے برد حاديا جادے كا اور أن كے لئے اجر پندیدہ ہے۔اور جولوگ اللہ براوراس کے رسول برائمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اسے رب کے نزویک صدیق اور شہید ہیں، اُن کے لئے اُن کا اجراور اُن کا نور ہوگا۔ اور جولوگ کا فر ہوئے اور ہماری آئےوں کو جعظایا بہی لوگ دوزخی ہیں۔ ربط: اوبرایمان اور الله کے داسته میں خرج کرنے کا امر تھا۔اب دوبا تیں بتاتے ہیں کہ جوایمان مطلوب ہے اورجس

کاتھم دیا گیا ہے وہ، وہ ہے جوکائل ہو، بینی اس میں اقر ار کے ساتھ تھد ان بھی ہواور نیک اعمال بھی ہوں۔ اس لئے مؤمنوں کے ذکر کے بعد منافقوں کا محروم ہونا جنہیں تھد این حاصل نہیں تھی اور اس کے بعد خشوع کور ک کرنے پرجو کہ اعمال کے ضالت کرنے کا سبب ہے ملامت اور ڈرانے وخوف ولانے کی با تیں ارشاد ہیں۔ اور اس کائل ایمان کا دومراام اور موقع وکل کے نقاضے کے مطابق اس ایمان کے فروع میں سے اللہ کو استہ میں خرج کرنے کی نفسیلت اور اس پرخوش فرری کی باین کرنامقعود ہے، چنا نچرا گئی آئنوں کے شروع اور آخر میں بی مضمون ہے اور اس کے باوجود کہ او پر بھی مختفرانداز میں اس کی نفسیلت کا ذکر ہے، کیکن وہاں امر کی تقویت کے طور پر اور یہاں مقصود کے طور پر اور ستقل طور پر ہے بھرعنوان میں اس کی نفسیلت کا ذکر ہے، لیکن وہاں امر کی تقویت کے طور پر اور یہاں میں منافقوں کے ساتھ اور آخر میں مؤمنوں کے باتھ اور آخر میں مؤمنوں کے باتھ کے اور اس کے بعد اقر ارد کرنے والوں اور تھد این دکرنے والے کا فروں کی فرمت اور عذا ب دمر اکا بیان ہے۔

مؤمنول اورتقىدين كرف والول ك ليخوش خبرى اورمنا فقول اوركافرول

اورخشوع سے كام ندلينے والوں كے كھائے اور مذمت كابيان:

(وہ دن بھی یادکرنے کے قابل ہے) جس دن آپ مسلمان مردوں اور مسلمان موروں کودیکھیں کے کہان کا ٹوران کے اوران کی طرف داھنی دوڑتا ہوگا (بیٹور بل مراط پرے گذرنے کے لئے ان کے ہمراہ ہوگا ، اورا یک روایت بیل ہے کہ بائیں طرف بھی ہوگا جیسا کہ الدرائمٹور میں ہے تو واھنی طرف کی تخصیص شاید اس لئے ہو کہ اس طرف ٹور زیادہ تو کہ بائیں طرف بورزیادہ تو کہ بائیں طرف بورزیادہ تو کہ بائیں ہوا دراس تخصیص میں شاید بید کت ہو کہ ان کے اعمال نا مے داھنے ہاتھ میں دیئے جانے کا شعار اور پہچان ہوا درا سے موقع پرسا منے ٹور ہونا عام عادت ہا دران سے کہا جائے گاکہ ) آئ تہمیں ایسے باغوں کی خوش خبری ہے جن کے یئے معنی برسا منے ٹور ہونا عام عادت ہا دران سے کہا جائے گاکہ ) آئ تہمیں ایسے باغوں کی خوش خبری ہے جن کے یئے خبری جاری ہوں گی ہوں گا کہ بائی ہوا در اور کہٹے دور کے دقت کی جاری ہوا در اور کہٹے دالے قالبًا فرشتے ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے دو تنکنڈ کُلُ خبر دینے کے وقت کی جاری ہوا دکھ کو گئے دُوڑ او کُلُ نَدُوْرُ وَلَا تَدُوْرُ وَلَا کُورِ اور کی اس می خبر دینے کے وقت کی جاری ہے اور ہو کہٹے دُوڑ او کُلُ نَدُورُ وَلَا تَدُورُ وَلَا کُلُ اِس مُعالِب سے تی تعالی شرف فرما کیں۔ عکی خبر دینے کے وقت کی جاری کو گئو کو کہٹے دوالے عالبًا فرشتے ہوں کے جیسا کہ ارشاد ہے دو تنکنڈ کُلُور کو کہٹے دوالے عالبًا فرشتے ہوں کے جیسا کہ ارشاد ہے دو تنکنڈ کُلُور کو کہٹے دوالے عالبًا کُلُت کہ کہٹے دوالے عالبًا کہ کہٹے دوالے عالبًا کہ کہٹے دوالے عالبًا کہ کہتے دوالے عالبًا کہ کہٹے دوالے عالبًا کہ کہتے دوالے کی کہتے دوالے کے دوالے کہ کہتے دوالے عالبًا کہتے کہ کہتے دوالے کہتے کہ کہتے دوالے عالبًا کہتے کہ کہتے دوالے کہتے کہتے دوالے کے دوالے کہتے کہ کہتے دوالے کے دوالے کے دوالے کہتے کی دوالے کہ کہتے دوالے کہتے کہ کہتے کہ کہتے دوالے کے دوالے کہتے کہ کہتے دوالے کے دوالے کہتے کہ کہتے دوالے کہتے کہ کہتے دوالے کہتے کہ کہتے کہ کہتے دوالے کہتے کہ کہتے کہ کہتے دوالے کہ کہتے کہتے کہ کہتے دوالے کے دوالے کہتے کہ کہ

اور بیدہ دن ہوگا) جس دن منافق مرداور منافق عور تیل مسلمانوں ہے (بل صراط پر) کہیں گے کہ ( ذرا ) ہماراا تظار
کرلوکہ ہم بھی تنہارے نورے کچھروشی حاصل کرلیں (بیاس وقت ہوگا جب کہ مسلمان اپنا انکی برکت ہے

ہمت آ کے بڑھ جا کیں گے، اور منافق جو کہ بل صراط پر مسلمانوں کے ساتھ چڑھائے جا کیں گے، پیچھے اندھیرے میں رہ
جا کیں گے، چاہان کے پاس پہلے ہی سے نور ندہ و یا جیسا کہ در منٹور کی ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس بھی تھوڑ اسا
نور ہواور پھروہ گل ہوجائے، اور نورعطا کرنے میں محکمت ہیں ہوکہ وہ دنیا میں طاہر میں اعمال کے اعتبارے مسلمانوں کے

ساتھ دہاکر تے تھے، گراع تقاد کے اعتبارے دل سے جدا تھے، اس لئے انہیں شروع میں فاہری اعمال کے تقاضے کے مطابق نورل جائے۔ گردل سے تقمد این نہ ہونے کے تقاضے کے تحت پھر وہ ختم ہوجائے۔ اور بیان کے دھوکے کا بدالہ می مطابق نورل جائے۔ گردل سے تقمد این نہ ہونے کے تقاضے کے تحت پھر وہ ختم ہوجائے۔ اور بیان کے دھوکے کا بدالہ می انہیں جواب دیا جائے گرا ( وہاں کے خلاف ختم ہوگیا۔ غرض وہ مسلمانوں سے تھہر نے کے لئے کہیں گے انہیں جواب دیا جائے گا ( یہ جواب دینے والے چاہے فرشتے ہوں یا مؤمن ہوں ) کرتم اپنے چیچے لوٹ جاؤ پھر ( وہاں سے کروڈی توان تھرے کے دوئت نور تقسیم ہوا تھا۔ یعنی نور تقسیم ہونے کی جگہ وہ ہو وہاں جاکر لے لو۔ چنا نچہ وہ اوہ جائیں گئے جب بہاں تخت اندھر ہے الحد بل مراط وہاں بھی چھونہ سے گا، تو پھر ( اوھر بی آئیں گے جب وہاں جاکر لے لو۔ چنا نچہ وہ اور ہوا کیس کے جب وہاں بھی کہی تھونہ سے گا، تو پھر ( اوھر بی آئیں گے ) پھر ( مسلمانوں کے پائیس بھی کھیت ہے کہ ) ان فریقوں ) کے درمیان میں ایک دروازہ ہوگا ( جس کی کیفیت ہے کہ ) ان فریقوں ) کے جائی دروان میں ایک دروازہ ہوگا ( جس کی کیفیت ہے کہ ) ان کے اندر کی جانب سے مراد مؤرف والی جانب مراد ہا اور درمت سے مراد جاند میں ایک دروازہ والی جانب مراد ہا درجت سے مراد جاند ہوں کی طرف والی جانب مراد ہوئت ہیں جانے کا راستہ ہوں اور درخت کی دروازہ بھی کی دروازہ بھی سے جنت میں جانے کا راستہ ہوں اور درخت کی دروازہ بھی ہوئے کا راستہ ہوں اور درخت کی دروازہ بھی ہیں دروازہ بھی ہے۔

بدله کی جگه ہے مل کی جگہ نیں، اورتم سب کا ٹھکانا جہنم ہے، وہی تمہارا (جیشہ کے لئے) ساتھی ہے اور وہ (واقعی براٹھکانا ہے (یہ قول لینی ﴿ فَالْیَوْمَرُ ﴾ اللّٰ یا تو مؤمنوں کا ہوگا یا حق تعالیٰ کا۔اس پورے بیان سے ثابت ہوگیا کہ جس ایمان میں دل سے تصدیق نہ ہو، وہ ایمان ہی نہیں ہے۔

آ مے بتاتے ہیں کہ جس ایمان میں ضروری طاعتوں کی کی ہے وہ اگر چہ بالکل ند ہونے کے برابر نہیں الیکن کال بھی نہیں، البذااس بحیل کے لئے ملامت کی صورت میں مسلمانوں کو کھم فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ) کیا ایمان والوں (میں سے جولوگ منروری طاعتوں میں خلل پیدا کرتے ہیں جیسے نافر مان اورگذگا رمؤ منوں کی حالت ہوتی ہے،تو کیاان) کے لئے (ابھی)اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے اللہ کی تصیحت کے لئے اور جودین حق (اللہ کی جانب سے) ٹازل ہوا ہے( کہ اللہ کی نصیحت وہی ہے)اس کے سامنے جھک جائیں ( لیعنی ضروری طاعتوں کی یابندی اور نافر مانیوں و گناہوں کو چوڑنے کا ول سے عزم کرلیں ، اوراس کوخشوع جمعنی سکون اس لئے کہاہے کہ دل کا مطلوبہ حالت پرر مناسکون ہے جو کہ اصلی حالت کے مشابہ ہے اور معصیت کی طرف جانا حرکت کے مشابہ ہے ) اور ( فدکورہ معنی میں خشوع میں ور کرنے سے جس كا حاصل توبديس دريكرنا ہےوہ) ان لوكوں كى طرح ند موجائيں جنہيں ان سے يہلے (اسانى) كتاب ملى تعى (يعنى يبودونسارى بعنى عيسائى كمانعول في كمابول كتقاضول كي برخلاف نفسانى خوابشول اورمعاصى ونافر مانيول بس لگار مناشروع کیا، پھر (ای حالت میں)ان پرایک لسباز ماند گذر کیا (اور توبہندکی) پھر (اس توبہند کرنے سے)ان کے دل (خوب) سخت ہو گئے ( کہ مجبوری کی حالت میں بھی تدامت و ملامت نہیں ہوتی تھی ) اوراس کی نوبت یہاں تک پیچی كداس كي في كى بدولت )ان بيس سے بہت ہے لوگ (آج) كافر بيس (كيونكة بھى معصيت عادت اوراصراركى وجه ے ادر گناہ کواجیما بیجھنے کی وجہ ہے، ادر حق کو قبول کرنے میں عار کی وجہ سے اور تعبیحت کرنے والے نبی کی دشمنی کی وجہ سے کفری طرف لے جانے والی ہوجاتی ہے۔مطلب بیرکہ مسلمان کوتوبہ جلدی ہی کرلینی جاہئے ، کیونکہ بعض او قات پھرتوبہ کی تونین بیں رہتی ،اور بعض اوقات نوبت کفرتک بھنے جاتی ہے۔

آ گے فرماتے ہیں کہ اگرتم لوگوں کے دلوں ہیں گنا ہوں اور نافر مانیوں کی وجہ سے کم یا زیادہ کو کی خرابی پیدا ہوگئ ہو، تو

اسے اس وہم کی وجہ سے توبہ کے لئے رکاوٹ نہ مجھو کہ اب توبہ سے کیا اصلاح ہوگی، بلکہ ) ہے بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ ( کی

الی شان ہے کہ وہ) زہین کے خشک ہوجانے کے بعد اسے زعرہ کر دیتا ہے (بس اسی طرح توبہ کرنے پر اپنی رصت سے

مردہ دل کو زعرہ اور درست کر دیتا ہے، لہذا ما ایوس نہیں ہوتا چاہئے، کیونکہ ) ہم نے تمہارے لئے (اس کی) نشانیاں بیان

کردی ہیں تا کہتم مجھو ( نمونہ سے جیسا کہ مدارک ہیں ہے ذہین کا زعرہ کرنام او ہے اور جمع لانا شاید تکراروا تع کی وجہ سے

ہویا ہے جنس میں جمع کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔

آگے فذکورہ بالاخرج کرنے کی فضیلت بیان کی گئے ہے، یعنی بے شک جومدقہ دینے والے مرد ہیں اور جومدقہ وینے والے مرد ہیں اور جومدقہ وینے والی عور تیں ہوں ، اور بیر صدقہ دینے والے ) اللہ کوخلوس کے ساتھ قرض دے دہے ہیں، وہ صدقہ ( اثواب کے اعتبار سے ) ان کے لئے بڑھا دیا جائے گا ( اور بڑھا نے کے ساتھ ) ان کے لئے اچھا اجر ( تجویز کیا گیا ) ہے تغییراس کی مجمی بیان ہو چکی ہے )

اور (آگے ندکورہ بالا ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ) جولوگ اللہ پراوراس کے رسولوں پر (پورا) ایمان رکھتے
ہیں (جس کا مطلوب ہونا او پر معلوم ہو چکا ہے کہ اس میں تقد بی اور طاعتوں کی پابندی کمال کے درجہ میں ہو) ایسے ہی
لوگ اپنے رب کے نزد یک صدیق اور شہید ہیں (جس کا بیان سورۃ النہ اوآیت ۲۹ میں گذر چکا ہے، بینی کمال کے درج
ایمان ہی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں اور شہید کا حاصل اللہ کے راستہ میں نفس کوخرج کرنا ہے، اگر چہتل ہونا اپنے اختیار
سے باہر ہے) ان کے لئے (جنت میں) ان کا (خاص) اجراور (بل صراط پر) ان کا (خاص) نور ہوگا ، اور (آگے مقابلہ
کے طور پر کا فرول کا ذکر فرماتے ہیں کہ) جن لوگوں نے کفراختیار کیا اور ہماری آئیوں کو جنٹلایا، وہی لوگ جہنی ہیں۔

فا مکدہ: بل صراط پر کافروں کا حال اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ وہ آیت ﴿ ا دُخُلُوۤۤۤ اَیْوَابَ جَعَهُمُّم ﴾ الخ کے ظاہری مطلب کے مطابق بل سے موتی ہے۔ اللہ نے کی ہے اور اس کی تا ئید در منٹور کی بعض باتوں سے موتی ہے۔

تر جمہ: تم خوب جان لو کہ دنیوی حیات محض لہودلعب اور زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اموال اور اولا د میں ایک کا دوسرے سے اپنے کوزیادہ بتلا نا ہے جیسے بینہ ہے کہ اُس کی پیداوار کا شکاروں کو انچھی معلوم ہوتی ہے بھر وہ خشک ہوجاتی ہے۔ سواُس کوتو زرد دیکھا ہے، بھروہ چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید ہے اور خدا کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور دنیوی زندگانی محض دھوکہ کا اسباب ہے۔ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑواور الی جنت کی طرف جس کی وسعت آسان اور زمین کی وسعت کی برابر ہے وہ اُن لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جواللہ پر
اوراس کے رسولوں پرایمان رکھتے ہیں۔ بیاللہ کافضل ہوہ اپنافضل جس کوچا ہیں عنایت کریں اور اللہ بند فضل والا ہے۔
ربط: او پر آخرت کے ٹو ابوں اور عذاب ومز اکا بیان تھا۔ اب آخرت کا واجب الاحترام اور باقی ہوتا اور دنیا کا کہ جس
میں مشخولیت ، آخرت کے اہتمام میں رکاوٹ بنتی ہے توجہ کے قابل نہ ہوئے اور قائی ہونے کا ذکر ہے۔ اس غرض پر بد
ارشاد ولالت کرتا ہے ہو سکا یقو آ رالے مَفْفِ کہ تی قرن کو تیسے میں کھالی

## ونیا کی بے رغبت اور آخرت کی رغبت کابیان:

تم اچھی طرح جان لوکہ (آخرت کے مقابلہ میں) دنیاوی زندگی (برگزمشغولیت کے قابل اور مقصود نہیں ہے، كيونكه وه) بس كھيل تفرت اور (ايك ظاہرى) سجاوٹ ہے اور آپس ميں ايك دوسرے پر ( قوت وجمال اور دنياوي ہنر وكمال ميں) فخركرنا اور مالوں اور اولا دميں ايك دوسرے سے زيادہ تانا ہے ( بعنی دنيا کے مقاصد بير بيں كہ بجين ميں كھيل اورتفرت كاغلبد بهتاب اورجواني ميس سجاوث اورنخر كاءاور بزهاييين مال ودولت اوراولا دكى كنتى كرانا اوربيسب مقصود فنا ہونے والے اور محض خواب وخیال ہیں، جس کی مثال ایس ہے جیسے بارش (برتی ہے) کہ اس کی پیداوار (محیتی) کسانوں کواچیمی معلوم ہوتی ہے، پھروہ (تھیتی) خشک ہوجاتی ہے تو اس کوتم پیلی دیکھتے ہو، پھروہ چورا چورا ہوجاتی ہے(ای طرح دنیا چنددن کی بہارہے، پھرز وال اور کمزوری، بیتو دنیا کی حالت ہوئی) اور آخرت ( کی حالت بیہے کہ اس) میں ( دو چیزیں ہیں: ایک تو کافروں کے لئے ) سخت عذاب ہے اور ( دوسرے ایمان والول کے لئے ) اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے (اور بیدونول باتی رہنے والی ہیں، لبذا آخرت تو باتی ہے) اور دنیاوی زندگی محض (فنا ہونے والی ہے، جیسے فرض کرو کہ ایک) دھوکے کا سامان ہے (اوراس کی تغییر سورہ آل عمران آیت عوامیں گذر چکی ہے، لبذا جب دنیا کاسامان فنا ہونے والا اور آخرت کی دولت باقی رہنے والی ہے جوایمان کی بدولت نصیب ہوتی ہے توجمہیں جاہے کہ) تم اینے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ و،اورالی جنت کی طرف جس میں منجائش آسان اور ز مین کی مخبائش کے برابر ہے ( لینی اس سے کم کی نفی ہے زیادہ کی نفی نہیں ہے اور ) وہ ان لوگوں کے واسطے تیار کی گئی ہے جوالله پراوراس کے رسولوں پرامیان رکھتے ہیں (اور) میر مغفرت اور رضامندی) الله کافضل ہے، وہ اپنافضل جس کو جا بیں عنایت کریں، اور اللہ بڑے فضل والا ہے (اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسنے اعمال برکوئی محمنڈ نہ کرے اور اسينا عمال پر جنت كے متحق بونے كادعوى ندكرے، يدكف فعل ب جس كا مدار مشيت بر ب، مكر بم نے ابنى رحمت ے ان عملوں کے کرنے والوں کے ساتھ اپنی مشیت متعلق کرلی۔ اگرہم چاہتے تو اپنی مشیت ان سے متعلق نہ کرتے کہ قدرت كاتعلق دونون ضدول سے موتاہے) ﴿ مَنَا آصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي النَّفِيكُ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي النَّفِيكُ مِنْ اللَّهِ فِي كِنْهِ مِنْ تَبْلُ اَنْ نَابُرَاهَا مَ إِنَّ فَالِكُفَى اللهِ يَسِنِيرُ فَي لِالْكُونِ اللهِ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَغْرُمُوا بِهَا اللهُ عَلَى مَ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ فَ الذِينَ يَبْعَدُ لُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيْدُ ﴿

ترجمہ: کوئی مصیبت ندونیا شر) آئی ہے اور ندخاص تہراری جانوں شری گروہ ایک کتاب شریک ہے ہیں گار کہ کہ اس کے کہ ہم
ان جانوں کو پیدا کردیں۔ بیاللہ کے نزویہ آسان کام ہے، تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہے تم اُس پر درخی ندکر واور تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہے تم اُس پر درخی ندکر واور تا کہ جو چیزتم سے جاتی رہے ہیں کہ خود بھی بحل کر تے ہیں اور جوشن اعراض کر سے گا تو اللہ تعالی بے نیاز ہیں ہن اوار چھر ہیں۔

ہیں اور دوسر سے لوگوں کو بھی بحل کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور جوشن اعراض کر سے گا تو اللہ تعالی بے نیاز ہیں ہن اوار چھر ہیں۔

ہیں اور دوسر سے لوگوں کو بھی بحل کی تعلیم کرتے ہیں۔ اور جوشن اعراض کر سے گا تو اللہ تعالی ہے نیاز ہیں ہن اوار چھر ہیں۔

میں معالی عمل میں مشعول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور پرخوشی اور نیمت کاذکر تھا کہ اس کے فتا ہونے کو سامنے رکھ کر رکاوٹ نہ بننے دیا

کر رکاوٹ نہ بننے ویا جائے ، اب نقصان اور مصیبت کاذکر ہے کہ اس کے مقدر ہونے کو سامنے رکھ کر رکاوٹ نہ بننے دیا

جائے اور چونکہ خوشی و سر سے اکثر رکاوٹ بنتی ہے ، اس لئے مقدر ہونے کی صفت میں اس کو بھی شریک کر کے آخر ہے کہ اس بے مقدر ہونے کو سامنے رکھ کر دیا آخر ہے کہ اس بے مقدر ہونے کو سامنے رکھ کر کے آخر ہے کہ اس کے مقدر ہونے کو سامنے رکھ کر دیا آور وہ کہ کی حقد ہیں اس کے رکاوٹ نہ بین اور وہ بھی ہوجاتی ہیں اور وہ کھی حق سے مذہر ہی ہوجاتی ہیں ، اس لئے ان برائیوں پر وعمد فرماتے ہیں۔

معاملہ میں اس سے درکا صب بوجاتی ہیں ، اس لئے ان برائیوں پر وعمد فرماتے ہیں۔

اور (آگان ارانے پروعیہ ہے کہ) اللہ تعالی کی اترانے والے شخی بازکو پندئیں کرتا ﴿ مُخْتَالِ ﴾ اور ﴿ فَخُونی ﴾ دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں۔ فرق ہے کہ بیٹال اکثر واضی فضیاتوں پراترانے ہیں اور فخر اکثر خار ہی چیز وں مال اور عزت ومرتبہ پراترانے ہیں استعال ہوتا ہے آگے کئل کی فرمت ہے کہ) جوالیہ ہیں کہ (دنیا کی مجبت کی وجبت کی اللہ کنٹی ہی فضول فرچی کریں ) اور (لازی مصیبت کے ساتھ دوسروں تک چینچ والی محصیت، گناہ بھی کرتے ہیں کہ دوسر کو گول والی کی تعلیم دیتے ہیں ( ﴿ الّٰ فِینَ یَبْخَتُ اُوْنَ ﴾ اللّٰ ہے جو کہ ترشیب ہیں بدل ہے ہی تعمود ہیں کہ وعید انسان میں اور کئی وجید ہے ، بلکہ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی وجید اللہ میں اور ایک وجید ہے کہ ایک ہیں اور کئی وخید ہے کہ اور کئی دنیا کی محبت ایک چیز ہے جس سے اکثر بری صفیت ہیں اتر انا اور شخی بازی بھی اور بخل وغیرہ بھی ) اور ( کی دنیا کی محبت کی وجید ہے کہ) جو تھی سے جس کا ایک امراللہ کو است میں فرج کرتے ہیں کا ایک امراللہ کے داستہ میں فرج کرتا ہی ہے امریک غیرے گائی اللہ تعالی ( کا کوئی نقصان نہیں ، کیونکہ دہ سب کی عبادتوں اور مالوں ہے کہ داستہ میں فرج کرتا ہی منہ پھیرے گائی اور انون فقصان نہیں ( اس لئے وہاں کی غیر کے ذراجہ کمال سے ) ہے نیاز ہیں (اور اپنی ذات وصفات ہیں کائی اور ) تعریف کے لائی ہیں ( اس لئے وہاں کی غیر کے ذراجہ کمال حاصل کرنے کا خیال کال ہے)

﴿ لَقُنُ الْسُلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَ انْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبُ وَ الْمِنْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ، وَ انْزَلْنَا الْحَدِيْنَ فِيْهِ بَأْسُ شَهِيْدُ وَ مَنَافِمُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْكُمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّ اللهَ تَوَيُّ عَزِيْزٌ ﴿ ﴾

و ال

ترجمہ: ہم نے اپنے پیغبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے اُن کے ساتھ کتاب کو اور انصاف کرنے کو نازل کیا تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہ کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے اور لوگوں کے اور بھی طرح کے فائدے ہیں اور تاکہ اللہ تعالی جان لے کہ بے دیکھے اُس کی اور اُس کے رسولوں کی کون مدوکر تا ہے؟ اللہ تعالی قوی اور ذہر دست ہیں۔

ربط: اور ﴿ إِعْكُمُونَا الْمَدُونَةُ الدُّنْيَا ﴾ سے ﴿ الْعَرَقُ الْمَدِيدُ ﴾ تك دنيا كامبتم بالثان ند بونا اوراس كورميان ميں ﴿ وَفِي الْخَوْرَةُ عَدَّابٌ شَكِيْدُ ﴾ سے آخرت كامبتم بالثان بونابيان بواہے آ كے بھى اى كى شان كى درميان ميں ﴿ وَفِي الْخَوْرَةُ عَدَّابٌ شَكِيْدُ ﴾ سے آخرت كامبتم بالثان بونابيان بواہے آ كے بھى اى كى شان كى اسمام كواس طرح بيان فرماتے ہيں كه اصل ميں ہم نے اى آخرت كو تحيك كرنے موئے ان چيزوں ميں تبارے دنياوى مقرد كے اور دين كى مدد كے لئے فاص طور سے لوہا كيا پيدا اوران كے تابع كرتے ہوئے ان چيزوں ميں تبارے دنياوى

نفع بھی رکھ دیئے ، لہذا دنیا عرض کے طور پراور آخرت ذاتی طور پر مقصو د ہوئی۔

آخرت کی اصلاح کا ذاتی طور پراور دنیا کی اصلاح کاعرضی طور پر مقصود ہوتا:

ہم نے (آخرت کی اس اصلاح کے لئے) اپنے رسولوں کو کھلے کھلے ادکام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور (اس کتاب میں خاص طور سے ) انصاف کرنے (کے تھم) کو جس کا تعلق حقوق العباد لیمنی بندوں کے حقوق سے ہے) تازل کیا تاکہ لوگ (اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں) انصاف پر قائم رہیں (اس میں ساری شریعت ہے آئی جو افراط لیمنی زیادتی اور تفریع لیمنی کے درمیان ہے) اور ہم نے لوے کو بیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے (تاکہ اس کے ذریعہ سے دنیا کا انتظام چلتار ہے کہ ڈری وجہ سے بہت ی باتنظامیاں بندہ وجاتی ہیں) اور (اس کے ملاوہ) لوگوں کے اور جی طرح طرح کے فائدے ہیں (چنائچ اکثر آلات میں لوہ کا استعال ہے) اور (اس لئے لوہا پیدا کیا) تاکہ اللہ تعالی (خاہری طور پر) جان ہے کہ یغیر (اس کے کہ اللہ کو) ویکھے اس کی اور اس کے دسولوں کی (لیمنی وین کی) کون مدوکرتا ہے (کیونکہ اللہ تعالی کی ہیں اور بروست ہے (بلکہ تمہار سے قواور جہاد کا تھم اللہ تعالی کی ہیں کی وجہ سے خبیں ، کیونکہ ) اللہ تعالی (خود) قوی اور زیروست ہے (بلکہ تمہار سے قواب کے لئے ہے)

﴿ وَلَقَدُ الْسَلْنَا نُوْمًا وَ ابْرَهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرْتِيْتِهِمَا النَّبُوّةَ وَالْكِيْبُ فَعِنْهُمْ مُهْتَلِهِ وَكَوْيُورُ وَلَقَالُمُ النَّبُوّةَ وَالْكِيْبُ فَعِنْهُمْ الْمُورُ وَكَوْيُهُمْ النَّبُورُ وَقَالَمَا وَقَقَيْنَا بِعِيْمَى ابْنِ مَرْكِيمَ وَاتَيْنَا وَاتَيْنَا الْفِينَ اتَبَعُوهُ رَافَةٌ وَرَحْمَةٌ م وَرَهْهَا نِتَيَةً اللهِ وَاتَيْنَا اللهِ فَمَا رَعَوهَا مَقَ وَعَايَرَهَا وَاللهُ وَرَعْهَا نِتَيَةً اللهِ وَمَا يَعْوَمُ اللهُ وَاللهُ وَرَعْهَا نِتَيْكُ الْمَنْوا وَمِنْهُمُ الْمَنْوا وَمِنْهُمُ الْمَدُوا وَمِنْهُمُ الْمَنْوا وَمِنْهُمُ الْمِينَ اللهِ وَمَا كَتَى رَعَا يَرَهُمُ وَكُولُوا اللهِ وَيَعْوَلُهُ وَيَعْوَلُ اللهِ وَمَا كَتَى رَعَا يَرَهُمُ وَلَا يَعْلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا تَعْوَلُوا اللهِ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ أَوْدًا تَنْشُولُ إِللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكُمُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنُولُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِللْهُو

ترجمہ: اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو تیفیر بنا کر بھیجااور ہم نے اُن کی اولا دھی تیفیری اور کتاب جاری رکھی۔ سوائن اوگوں میں بعضے تو ہدایت یا فتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافر مان تھے۔ پھران کے بعد اور رسولوں کو یکے بعد دیگر نے بھیجتے رہے اور اُن کے بعد عیسی ابن مریم کو بھیجااور ہم نے اُن کو اُنجیل دی ، اور جن لوگوں نے اُن کا اتباع کیا تھا ہم نے اُن کے دلوں میں شفقت اور ترحم بیدا کیا۔ اور اُنھوں نے رہائیۃ کوخود ایجاد کرلیا ہم نے اُن پراس کو واجب نہ کیا تھا لیکن انھوں

نے تن تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا تھا ، سوانھوں نے اس کی پوری رعا بت نہ کی ، سوان جس ہے جولوگ ایمان لائے ، ہم نے ان کو اُن کا اجر دیا اور زیادہ اُن جس نافر مان ہیں۔ اے ایمان رکھنے والو! اللہ سے ڈرواور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ، اللہ تعالیٰ تم کوا پی رجمت سے دو حصد ہے گا اور تم کو ایسا نور عزایت کرے گا کہ تم اُس کو لئے ہوئے چرتے ہوئے پھرتے ہوگا اور تم کو بخش دے گا۔ اور اللہ غفور رحیم ہے تا کہ اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہوجا وے کہ اُن لوگوں کو اللہ کے فضل کے مسی جزور پھی دستر سنجیں اور یہ کفضل اللہ کے ہاتھ بیس ہے ، وہ جس کوچا ہدید ہے۔ اور اللہ بیٹر فضل واللہ ہے۔ مربطوں کے جیجنے کا مختصرا نداز میں ذکر تھا۔ اب بعض خاص رسولوں کا امتوں کی اصلاح کی غرض سے بھیجنا اور ان امتوں میں سے بعض کا اصلاح کی غرض سے بھیجنا اور ان امتوں میں سے بعض کا اصلاح کی قبول کہ نا اور بعض کا قبول نہ کر تا اور موجودہ لوگوں کو اصلاح قبول کر نا اور موجودہ لوگوں کو اصلاح قبول کر نا اور موجودہ لوگوں کو اصلاح قبول کر نے کا حکم دیتے ہیں۔

بعض گذشته رسولون اورامتون کے احوال اور بعدوالون پرایمان کا واجب مونا:

اورجم نے (مخلوق کی آخرت کی ای اصلاح کے لئے ) نوح (علیالسلام) اور ابراجیم (علیالسلام) کورسول بنا کر بھیجا اورجم نے ان کی اولا دہیں نبوت اور کتاب جاری رکھی (لیتنی ان کی اولا دہیں بھی بعض نبی اور ان میں بعض کتاب والے بنائے) تو (جن جن لوگوں کے پاس یہ نی آئے ) ان لوگوں میں بھش توہدایت والے ہوئے اور ان میں بہت سے نافر مان ينے (اور بيد كوره رسول تومستقل شريعت والے تنے كدان بيل بعض جاہے صاحب كتاب موں ، جيسے موى عليدالسلام جو حضرت نوح اورابرا ہیم علیهاالسلام دونوں کی اولا دیس تھے، جا ہے صاحب کتاب نہ ہوں جیسے ہوداور صالح علیہاالسلام کہ ان کی شریعت مستقل تھی مگران کا صاحب کماب مونامنقول نبیں اور اگر موں تب بھی آیت کے خلاف نبیس ، ببرحال بہت سے نی تومستقل شریعت والے بھیج) مجران کے بعداور رسولوں کو (جو کمستقل شریعت والے نہیں تھے) ایک کے بعد ایک بھیج رہے (جیسے موی علیہ السلام کے بعد توریت کے تابع بہت سے نبی آئے) اور ان کے بعد ( پھر ایک مستقل شریعت والے کولینی) مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) کو بھیجا اور ہم نے انہیں انجیل دی اور (ان کی امت میں دوسم کے لوگ ہوئے۔ایک ان کا اتباع کرنے والے یعنی ان پرایمان لانے والے اور دوسرے انکار کرنے والے ) اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا (یعنی بہل تم) ہم نے ان کے ولوں میں (ایک دوسرے کے لئے) شقت ومحبت اور جم پیدا کردیے (جوكة تريف كة الله اخلاق من سے بي جيسا كە محابدك بارے من ارشاد ہے ﴿ رُحُمُكَ أَم بَيْنَهُمْ ﴾ اورشايداس وجدے کدان کی شریعت میں جہادہیں تھاء اس کے مقابلہ میں آنے والی صفت ﴿ اَيْسَدُ اَ مُعَلِّمُ الْكُفَّادِ ﴾ كاذكرنيس فرمايا \_غرض ان يرحم غالب تها) اور (بهاري طرف سيقوان لوكول كوصرف احكام بين اتباع كاحكم بهوا تعاليكن ان اتباع كرنے والوں ميں بعض وو ہوئے كه ) انھول نے رہبانيت كوخودا يجاد كرليا (رببانيت كا حاصل ملنا جلنا حجوز نا اور نكاح كا

چیوڑنا اور لذتوں کا چیموڑنا ہے اور اس ایجاد کا سبب بیہوا تھا کے میٹی علیدالسلام کے بعد جب لوگوں نے احکام کوچیوڑنا شروع کیا تو بعض امل حق بھی متھے کہ وہ حق کا اظہار بھی کرتے رہتے متھے، یہ بات نفسانی خواہشوں پر چلنے والوں کو نامحوار مذرى اورانھوں نے اسپے باوشاہوں سے درخواست كى كمان لوگوں كومجبوركيا جائے كہ مارے طريقہ پر چلنے والے بن كر ر ہیں، جب انہیں مجبور کیا گیا تو انھوں نے درخواست کی کہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تم لوگوں سے کوئی تعلق نہ ر میں اور آزاداندزندگی بسر کریں، جاہے کوشہ میں بیٹے کریاسغراور سیاحت میں گھوم پھر کرعمر گذار کر۔ چنانچیانہیں ای پر چھوڑ دیا گیا جیسا کدالدرالمنور میں ہے۔اس موقع پرانبی کا ذکرہے کدانھوں نے اس کوا یجاد کرلیا) ہم نے ان پراس کو واجب نہیں کیا تھا، لیکن انھوں نے حق تعالی کی رضا کے داسطے (تا کہ اسپے دین کو محفوظ رکھیں) اس کو اختیار کرلیا تھا، تو (ان راہوں میں زیادہ تر ایسے ہوئے کہ) انھوں نے اس (رہبانیت) کی پوری رعایت نہیں کی ( لیعنی جس غرض سے اس کو اختیار کیا تھا، وہ غرض حق تعالی کی رضا طلب کرناتھی،اس کا اہتمام نہیں کیا لینی احکام کو انجام نہیں دیا، چاہے دیکھنے میں راهبول کی صورت بنائے رہے اور بعض احکام کوانجام دینے میں لگن کے ساتھ لکے دہے، اس طرح الن راهبول میں دوشم ك لوك بوع: (١) رعايت كرنے والے اور (٢) رعايت ندكرنے والے اور ان من جورسول الله طالع الله علائي الله كا ماند كے لوگ تنے، ان کے لئے حق تعالی کی رعابت کی شرط بیہ کدرسول اکرم سلطینی میں اور ایس اور مایت کے اس خاص معاملہ کے اعتبار سے رعایت کرنے والے وہ لوگ ہوئے جورسول اکرم میل ایکان لائے اور رعایت شکرنے والے وہ ہوئے جوآب برایمان نیس لائے ) توان میں سے جولوگ (رسول اکرم سِلطَيَقِلْم پر) ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا (جس کاوعدہ کیا گیا تھا، گرایسے لوگ کم تھے)اوران میں زیادہ ترنافرمان ہیں ( کرآپ پرایمان نبیس لائے ،اور للا محثو حكم الكل اكثر يركل كاعكم لكاياجا تاب كاصول كمطابق اكثر كرعايت ندكر في وفيا دعوها إستجير فرمادي بعض كى رعايت يردلالت كرتاب، إلى لئ ﴿ فَا تَنْيَنَا الْنَوْيَنَ الْمُنْوَا مِنْهُمْ اَجْدَهُمْ ﴾ الخ سان دونول تسمول كى تفصيل منجيح ہوگئے۔

اور ذرکورہ معنی میں رہا نیت اگر چرافت کے لحاظ سے بدعت تھی، گرشری بدعت نہیں تھی، کیونکہ کی بھی شریعت کے اہل جن ،امل بدعت نہیں ہوئے، گھرآ یت میں اس بدعت کو اختیار کرنے پر طامت نہ کیا جانا بلکہ اس کی رعایت نہ کرنے پر طامت فرمانا خوداس کی دلیل ہے۔اورالسی رہبانیت سے موجودہ واضح شریعت میں بھی منع نہیں ہے، جیسا کہ ورۃ المائدۃ آیت کہ ﴿ نَاکَیْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ا

ر ہبانیت کا اطلاق ای پر ہوتا ہے، اورای اصطلاح پر بعض روایتوں ہے مطلق رہبانیت کا منع ہونا معلوم ہوتا ہے، اور بعض
روایتوں سے جور ہبانیت کی نفی خاص اسلام میں معلوم ہوتی ہے تو دواس معنی میں ہیں کدوہ پہلی شریعتوں میں جائز تھی اور
اس میں منع کردی گئی بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ اسلامی ملت والوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں وہ زیادہ پائی جاتی تھی،
خوب سجھ لیا جائے۔

 فائدہ: اہل کتاب کے لئے ایمان لانے پردو گئے اجر کے دعدہ پر بعض صورتوں کے اعتبار سے اشکال ہے، وہ صورت سے کہ آپ کی خبر س کراس نے انکار کیا ہو، اور پھرایمان لے آیا ہو۔ اور اشکال ہے ہے کہ انکار کرنے پردہ کا فرہو گیا، اور کفر کی حالت کے اعمال ایمان کی شرط کی وجہ سے تواب کے قابل نہیں۔ جواب ہے کہ سورہ بقرہ آیت ہے اس می جملہ ﴿ وَ مَن یَدُنْ تَذِنْ ذَنْ اللّٰهِ کَا فَرْ مِسلَمان ہوجا تا ہے تواس کی پیملی نیکیوں پر تواب ماتا کے دور اس می پیملی نیکیوں پر تواب ماتا ہے۔ لہذار سول اکرم مطابق ہوگیا۔

ایکن اسلام کے بعدوہ مقبول ہوگیا۔

دوسرااشکال بیہ کہ ایمان لاتا ہے تو اس کو بھی پوھاہوا تو اب سلے گا؟ جواب بیہ ہے کہ بنیوں پراس طرح کے ایمان ہیں تو وہ پہلے نہیوں پر بھی ایمان لاتا ہے تو اس کو بھی پوھاہوا تو اب سلے گا؟ جواب بیہ ہے کہ بنیوں پراس طرح کے ایمان ہیں تو وہ الل کتاب بھی شریک ہیں ، لیکن اس ایمان لانے سے پہلے دونوں میں جو فرق ہے کہ غیراال کتاب بوھا ہوا رہے گا۔ اگرچہ رکھتا تھا، اور الل کتاب پہلے نبی پر ایمان رکھتا تھا، اس فرق کے اعتبار سے اس الل کتاب کا قواب بوھا ہوا رہے گا۔ اگرچہ اللہ تعالی اسپے فضل سے کسی غیراال کتاب کا ایک اجرائل کتاب کدو ہر سے اجر سے کیفیت کے اعتبار سے زیادہ فرما سے اور اس آیت میں اہل کتاب کو جو چو آبائی کتاب کا آباس میں میہ گئتہ ہے کہ چونکہ ان کا بیان دسول پر ایمان کے بعد قبول سے صرف مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، غالباس میں میہ گئتہ ہے کہ چونکہ ان کا بیان دسول پر ایمان کے بعد قبول ہوجائے گا، اس لئے اس کو ایسے ایمان سے تبیر فرمادیا جو ذکر کے قابل ہے اور چو آبیکہ گئے گھٹ انگونٹ کی میں جو تکہ ریا گئا کتاب ہیں، جو تکہ ریا گا۔ اس کے اہل کتاب ہیں، ان کا ایمان ذکر کے قابل کتاب ہیں، دانکا ایمان ذکر کے قابل کتاب واللہ کا کتاب ہیں، دانکا ایمان ذکر کے قابل کتاب ہیں، دانکا ایمان ذکر کے قابل نہیں۔ والٹما ملم

﴿ الْحَدِللَّةِ! آج بتاریخ ارجمادی الاولی سنه ۱۳۲۵ه و کوسورة الحدیدی تغییر پوری بوئی، اب آ کے ان شاء الله سورة المجادلة کی تغییر آتی ہے ﴾





شروع كرتابول يس الله كام ع جونها يت ممريان برے رحم والے بي

ربط ، كذشته سورت كا آخرى حصدرسالت كمضمون براوراس سورت كاشروع حصاللدتعالى كے بورى طرح سف بر مشمل ہے، جو کہ توحید کے مسائل ہیں۔اور دونوں میں مناسبت ظاہر ہے، اور فدکورہ خاتمہ ہیں اہل ایمان پر آخرت کے فضل کا بیان تعاء اوراس کے شروع میں ایمان والوں پر دنیاوی فضل کا بیان ہے کہ ظہار کے مسئلہ میں گذشتہ فی کودور کر دیا۔ البذافضل کی توجہ دونوں میں مشترک ہے، اور ابتدائی آننوں کے نازل ہونے کا سبب سیہے کہ ایک باراوس بن الصامت في عمد من ابني بيوى خولدسے يول كهدياكه:أنت على كظهر أمى: ينن الوميرے قل ميں الي بي جيميرى مال كى پینے ایعنی مجھ برحرام ہے۔اور نی مالی اللہ کی بعثت سے پہلے ان لفظول کے کہنے کا مطلب طلاق سے بھی برح کر ہیشہ کے لے حرمت مجھ لی جاتی تھی،خولہ اس عمم کی تحقیق کے لئے نبی سالنے اللے کی خدمت میں حاضر ہو کیں،آپ نے اس بنیاد برکہ اس مشہور قول کے خلاف وجی نازل نہیں ہوئی تھی،اس مشہور قول کوعمل کے قابل خیال کر کے فرمادیا:ما اداک الاقد حرمت علیه: میری رائے میں تو حرام ہوگی وہ بین کرافسوں کرنے لگیس کہ پھر میرے بچوں کی گذر بسر کیے ہوگی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ انھوں نے لفظ طلاق تو کہانہیں، پھرطلاق کیے ہوگئ؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے کہا: اللهم إنى أشكو إليك اسالله! بس آب سفريادكرتى مول اورايك روايت بس بكرآب فرمايا: ما أموت في شانك بشيئ حتى الآن: يعن "السبار من ابھى تك جمه بركوئى علم نازل بيس بوا" اس برية يتى نازل بوكس جيا كه حديثول ميس ب\_اس طرح ان آينول ش ظهار كي علم كا ذكرب اوراس كے بعد مطلق الله كام كى تقديق اور ان پڑمل کا واجب ہونا اور (عدم) تقدیق پرخاص طور سے سخت وعید کا ہونا ارشاد فرماتے ہیں۔

بع

ترجمہ: بیشک الندتعالی نے اس مورت کی بات من لی جوآپ سے اپیشو بر کے معاملہ بیل جھر تی تھی اور الندتعالی سے شکایت کرتی تھیں ہوں وہ اس کی ما تعریب ہیں۔ ان کی ما تعریب اس وہ می ہیں جھوں نے ان کو جنا ہے۔ اور وہ لوگ بلا شہدا یک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں۔ اور یقینا الندتعالی معاف کردینے والے بیس اور یقینا الندتعالی معاف کردینے والے بیش دینے والے ہیں۔ اور جوالوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں پھر اپنی کی ہوئی بات کی تلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ذمه ایک ظلام یالونٹری کا آزاد کرنا ہے ہے ہیں تو آن کے دمه ایک ظلام یالونٹری کی پوری خرب ہو تو اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں، اس سے تم کوشیحت کی جاتی ہو ان کے دونوں باہم اختلاط کریں۔ بیر جس سے یہ بھر جس کو میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ بیا ہے دو مینے کے دوزے ہیں تی اس کے کہ دونوں باہم اختلاط کریں۔ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو کیس تو اس کے ذمہ ماٹھ مسینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ تھم اس لئے تا کہ اللہ اور رسول پر کریں۔ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو کیس تو آس کے ذمہ ماٹھ مسینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ تھم اس لئے تا کہ اللہ اور رسول پر کریں۔ پھر جس سے یہ بھی نہ ہو کیس تو اس کے ذمہ ماٹھ مسینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ تھم اس لئے تا کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ایسے ذیل ہو تھے جسے ان سے پہلے لوگ ذیل ہوئے اور ہم نے کھلے کھانا کا منازل کے ہیں۔ اور کو کو ذرک کا مذاب ہوگا جس دوزان سب کو اللہ تھائی دوبارہ ذیمہ کہ پھران کا سب کیا ہواان کو ہتلا دے گا۔ اللہ تعریب کے طاحت کا سے کہ کو اس کو خوال گئے ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے۔

ظہار کا تھم اور منکروں کوجہنم کے عذاب کی وعید:

بِشَل الله تعالی نے اس عورت کی بات من کی جوا پ سے اپ شوہر کے سلسلہ میں جھڑر ہی تھی (مثال کے طور پر یہ کہدری تھی کہ ما ذکو طلاق لین الفظات کا لفظات کی انفلا کی الله تعالی سے شکایت کر رہی تھی (مثال کے طور پر یہ کہا تھا اللّٰه م انبی الشکو ا إلیک) اور انٹہ تعالی تم دونوں کی تفتیکوس رہا تھا اللّٰہ م اندی الله تعالی سے شکایت کر رہی تھی (مثال کے طور پر یہ کہا تھا اللّٰہ م انبی اللہ تعالی اور انٹہ تعالی اور جملہ ﴿ قَالَ سَرِ مَعْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ ال

تھ اور کہ ایک ہے۔ مقصود گذشتہ تھم یعنی تکی و پریشانی کو دور کرنے کی علت بیان کرنا ہے۔ آگے ظہار کے تھم کا بیان ہے۔ جس میں شکایت کرنے والی کرو نے وگر گرانے کو قبول کرنے کی تحقیق ہے، بینی ) تم میں سے جولوگ اپنی ہو ہوں سے خلور پریوں کے دیتے ہیں: انت علی تحظیم آمی ) وہ (بیویاں) ان کی ما کیں نہیں ہوجا تیں، ظہار کر لیتے ہیں (مثال کے طور پریوں کے دیتے ہیں: انت علی تحظیم آمی ) وہ (بیویاں) ان کی ما کیں نہیں ہوجا تیں ان کی ما کیں نہیں جوجا تے۔ اور ہیشہ کے لئے حرام کرنے والے اسباب ہوئا گابت ہوجائے۔ اور ہیشہ کے لئے حرام کرنے والے اسباب میں کہ جس سے مال کی طرح ہمیشہ کے لئے حرام ہونا گابت ہوجائے اور ہمیشہ کے لئے حرام ہونا گابت ہوجائے۔ اور ہمیشہ کے لئے حرام کرنے والے اسباب میں سے کوئی دوسر اسب بھی کسی دلیل سے گابت نہیں، جیسے دشتوں کا یا دودھ پلانے کا یاسسرالی دشتوں وغیرہ کا حرام ہونا، لہذا ہمیشہ کے لئے حرام ہونے کی نئی ہوگئی ) اور وہ لوگ (جو کہ بیویوں کو ماں کہتے ہیں) یقینا ایک شخت تا لینداور جموث بات کہتے ہیں (اس لئے گاناہ ضرور ہوگا) اور (اگر اس گناہ کی تلائی کردی جائے تو وہ گناہ محاف بھی ہوجائے گا، کیونکہ ) بیتینا اللہ تعالی معاف کردینے والے ہیں۔

(آ مے دوسرے احکام کی طرح اس محم کی تقدیق کا واجب ہونا ،اس لئے بیان فرماتے ہیں کہ اس محم میں جاہیت کے علم اور پرانی رسم کوتو ڑا گیا ہے۔ اس لئے اہتمام مناسب ہوا (چنانچ ارشاد ہے کہ) بیت مم اس لئے (بیان کیا گیا) ہے تا کہ (عمل مے متعلق مصلحوں کو حاصل کرنے کے علاوہ) اللہ اور رسول پر ایمان (بھی) لئے آور یعنی ان احکام میں ان کی تقد بی کروکہ ایمان سے متعلق مصلحین بھی حاصل ہوں) اور (آ مے مزید تا کیدے لئے ارشاد ہے کہ) بیاللہ کی (باندهی

ہوئی) عدیں ہیں (لیتن اللہ کے مقرر کئے ہوئے ضا بطے ہیں) اور کافروں کے لئے (جوان سیموں کی تقعد این نہیں کرتے، خاص طور سے) سخت وردناک عذاب ہوگا (اور مطلق عذاب عمل ہیں خلل پر اکرنے والے کو بھی ہوسکتا ہے۔ اور پچھال سیم کمی شخصیص نہیں، بلکہ) جولوگ اللہ اور اس کے دسول کی مخالفت کرتے ہیں (چاہے کی بھی تھم میں کریں جیسے مکہ کے کافر) وہ (دنیا ہیں بھی) الیے ذلیل ہوں کے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے (چنانچہ کی غزووں ہیں ایسا ہوا) اور اسزا کسے نہوں کہ ہم نے کھلے کھلے احکام (جن کی صحت آخوں کے ججز ہونے سے ثابت ہے) نازل کئے ہیں (توان کا انکار لازی طور پر سزا کا سبب ہوگا اور پر سزا تو و نیا ہیں ہوگی) اور کافروں کو (آخرت ہیں بھی) ذلت کا عذاب ہوگا (اور آگے اس عذاب کا وقت بتاتے ہیں کہ بیاس دن ہوگا) جس دن اللہ تعالی سب کو ددبارہ ذیرہ کرے گا، پھران کا سب کیا ہوا آئیس ہتا دے گار کیونکہ کی اللہ تعالی نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور پہلوگ اس کو بھول گئے ہیں (چاہے حقیقت میں یا بہ فکری اور ہتا دے گار کی تھی اور ایک کی اور کا حال اور کی کے اس اور کی کے اس اور کی کا در کے اس اور کی کے اس اور کی کے اس اور کی کی اور کی کے اعتبار سے ) اور اللہ تعالی کو ہر چیز کی خبر ہے (چاہے ان کے اعمال ہوں یا اور پیکھ)

مسله (۲): لفظ ﴿ مِنْكُمْ ﴾ من الل ايمان بالغ لوكول كوخطاب ب، جا ہوه آزاد بول ياغير آزاد \_لبذا كافر كاظهار معتزيس ، اوراس طرح نابالغ كاظهار بحى معتزيس \_

مسئلہ(۵): کفارہ ادا کئے بغیر صحبت اور صحبت کے دوائی حرام ہیں، جیبا کہ ارشاد ہے ﴿ ثُمّ یَعُودُونَ لِمَا قَالَوْا فَتَعْدِیْدُورُقَبَةٍ ﴾ الح اور جیبا کہ رسول الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله على الله على الله ما اموک الله، (یعن تواس کے قریب مت جایبال تک کہ وہ کام روزے رکھنایا کھانا کھلانایا کفارہ اواکرنا پورا کروجس کا الله نے تھم دیا ہے ) اس کو ابوداؤد، نسائی ، ترفی اور این ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ(۱): اگر کسی دجہ سے محبت کا یا محبت کے دوائ کا ارادہ نہ مواور ظہار کے بعد اس بوی کوطلاق دیدی یا وہ مرگئ تو اس کناہ کی معافی کے لئے مرف قوب کافی ہے۔ اس لئے کہ کھارہ کا وجوب اوشنے کی شرط کے ساتھ ہے۔

مسئلہ(ے): اگر محبت کا رادہ جو لوٹے کا حاصل ہے، وہ کفارہ کی ادائیگی کے داجب ہونے کا سبب ہے، لہذا سبب کے سبب ظہار ہے، ادر محبت کا ارادہ جو لوٹے کا حاصل ہے، وہ کفارہ کی ادائیگی کے داجب ہونے کا سبب ہے، لہذا سبب کی پائے جانے کے بعد کفارہ ادا ہوجائے گا۔ البتہ داجب بغیرلوٹے کے ارادے کے نہوگا، بلک اس کے لئے صرف تو بھی کا فی ہوجائے گی۔ جیسا کہ اس سے اوپر والے مسئلہ بٹل کھا گیا۔ چنانچے قرآن میں تلاقی کی قید کے معنی یہ ہیں کہ کفارہ کے بغیر محبت جا رزنہیں، نہ یہ کہ محبت جا رزنہیں، نہ یہ کہ محبت کا رادہ کے بغیر کفارہ جا رزنہیں اور احقر نے ﴿ وَ الّذِینُنَ یُظْھِرُونَ وَنَ لِنَسَا بِہِمْ ﴾

اور تلاقی کے بغیرتو بہذارک ہے۔

اور تلاقی کے بغیرتو بہترارک ہے۔

مسئلہ (۸): اگر غلام یا کنیز کوآ زادکرنے یا روزوں کے درمیان مجت کر لی تو پھر سے گفارہ ادا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد ہ ھومِّن قَبْلِ اَنْ بَیْمَاتُ کے لیمین ایک دومرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اورا کر کھانا کھلائے کے درمیان صحبت کر لی تو صرف کناہ ہوگا، نے سرے سے گفارہ دینا ٹیس پڑے گا۔ اس لئے کہ کھانا کھلائے سے پہلے ہو مِنْ قَبْلِ اَنْ بَیْمَاتُنا کھ کی قیرٹیس ہے، اورا زاد کرنے کے درمیان صحبت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ و سے کو پہلے آزاد کیا پھر صحبت کر لی پھر ہاتی آ دھے کو بعد ہیں آزاد کیا۔ یہ سب مسائل در مختار اور ہوا بیاور کفا بیاور دوح المحانی سے فقل کئے گئے ہیں، اور آزاد کرنے اور دوزہ در کھنے اور کھانا کھلانے سے متعلق پھے ضروری مسائل مورۃ النہ اور آ ہیں 19 و 19 ہیں قبل کے کفارہ ہیں اور سورہ ہا کہ و آ ہے۔ اور ہو متا ہے تھا کے کفارہ ہیں گذرے ہیں۔ اور ہو متا ہوئی اُمّ اُمْ ہی کے مضمون کی پچھ وضاحت سورہ احزاب آ بیت ۲ ہو متا ہے تھا از واجمانا کھا نے کے تفیر ہیں گذرے ہیں۔ اور ہو متا ہوئی اُمّ اُمْ ہی آ

﴿ النُوتُوانَ الله يَعْلَوُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَّهُوى تَلْتُهِ الدَّهُوكَ اللهُ عَلَمُ مَا وَلاَ مَسَلَمُ وَلاَ اللهُ عَلَى السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَوْنِ مَا كَانُواه ثُمَّ يَنْ يَنْهُمُ مِا عَلُوا يَوْمَ الْقِيمَةُ وَيَتَنْهُمُ وَكَا اللهُ عَنْ مَا كَانُواه ثُمَّ يَنْ يَنْهُمُ مَا عَلُوا يَوْمَ الْقِيمَةُ وَيَتَنْهُونَ وَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاذَا جَاءُوكُ حَيْوَكُ بِمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَإِذَا جَاءُوكُ عَنْ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ

تُعَثَّرُونَ ۞ إِنْمَا النَّجُوْ ﴾ مِنَ الشَّيْطِن لِيُعْرُنَ الْمَنْوَا وَلِيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَا بِالْهِ اللهِ وَكَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَا بِإِنْ اللهِ وَكَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا اللّهِ يُنَ الْمَنُوا وَقَالَ اللّهِ عَلَيْسَةُ وَالْمَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهِ يَنَ الْمَنُوا وَقَالُهُ اللّهِ يَنَ الْمَنُوا وَقَالُونَ وَعَلَيْهُ اللّهِ يَنَ الْمَنْوَا وَقَالُونَ وَعَلَيْهُ اللّهِ يَنَ الْمَنْوَا وَقَالُونِ اللّهُ اللّهِ يَنَ الْمُنْوَا وَقَالُونَ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٢

ترجمہ: کیا آپ نے اس پرنظر میں فرمائی کہ اللہ تعالی سب کھے جاتا ہے جو آسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ كوئى سركوشى تين آدميول كى اليى نبيس موتى جس ميس چوتفاوه ند برواورنديا في كى بموتى ہے جس ميس هناوه ند برواورنداس كم اورناس سے زياده كروه أن لوكول كے ساتھ ہوتا ہے۔وہ لوگ كہيں بھى ہول، پھران كو تيامت كے روز اُن كے كئے موے کام بتلادےگا۔ بیشک اللہ تعالی کو ہر بات کی پوری خرے۔ کیا آپ نے اُن لوگوں پر نظر بیس فرمائی جن کوسر کوشی ہے منع کردیا گیا تھا پھروہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اُن کومنع کردیا گیا تھا اور گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافر مانی کی سر کوشیال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ کوالیے لفظ سے سلام کہتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کوسلام نہیں فرمایا۔اورائے جی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پرسزا کیوں نہیں دیتا؟ اُن کے لئے جہنم كافى ہے،أس ميں ميلوك داخل مول كے، سووہ برا محكانا ہے۔اے ايمان والواجب تم سركوشى كروتو كناه اور زيادتى اور رسول کی نافر مانی کی سر کوشیاں مت کرواور نفع رسانی اور برجیز گاری کی باتوں کی سرکوشیاں کرو۔اوراللہ سے ڈردجس کے یاستم سب جمع کئے جاؤ کے۔ایس سر کوشی کفس شیطان کی طرف سے ہتا کہ سلمانوں کورنج میں ڈالے اوروہ بدوں خدا ے ارادے کے اُن کو پچے ضرر مبیں پہنچاسکا اور مسلمانوں کواللہ ہی پر توکل کرنا جا ہے۔اے ایمان والو! جبتم سے کہا جاوے کہ جس میں جگہ کھول دوتو تم جگہ کھول دیا کرواللہ تعالی تم کو کھی جگہدے گا۔ اور جب بیکہا جاوے کہ اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہوا کرد۔اللہ تعالیٰتم میں ایمان والوں کے اور اُن لوگوں کے جن کوعلم عطا ہوا ہے، درجے بلند کردے گا۔اوراللہ تعالی کوسب اعمال کی پوری خبر ہے۔اے ایمان والواجب تم رسول سے سرگوشی کیا کروتو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خبرات دیدیا کرو۔ بیتبهارے لئے بہتر ہے اور پاک ہونے کا اچھا ذریعہہے۔ پھرا گرتم کومقدورنہ ہوتو اللہ غفور رحیم ہے۔ کیاتم اپنی سركوشى كقبل خيرات دينے سے در محتے سوجب تم ندكر سكے اور الله تعالی نے تمہارے حال برعنایت فرمائی تو تم نماز کے

یابندر مواورز کو قدریا کرواورالله اور رسول کا کهنامانا کرو۔اورالله کوتمبارےسب اعمال کی پوری خبرہے۔

ربط: او پر ﴿ اَنَ الَّذِينَ يُعَادُوْنَ ﴾ الح شن اس كَ آع يجه كرماته الله اور رسول كى مخالفت كرف والول كى خالفت كرف والول كى النه وعيد باورية خالفت كرف والحدوسم كي بين: كطعام خالفت كرف والحاومنا فق او بركافرول كى عنوان كقرينه مع كلعام خالفت كرف والول بين سع عنوان كقرينه مع كلعام خالفت كرف والول بين سع خاص طور سع يبودكى برائيول كاذكر به كرمنا فق بحى النهي بين الله يعلى في الله يعلى في الله يعلى في الله يعلى في الله كي بينا تعملون كا تعملون كه تك بلس سع متعلق برائيول كاذكر بحن بين زياده مغمون مركوثى وكانا بيوى كا به اور تهور المضمون دومر مسلم مسلم سع متعلق برائيول كاذكر بحن بين دياده مغمون عنوب الله عنون كان كى دومرى برائيول كايان بها الذي تكور الكوري كايان بها الله على كان كى دومرى برائيول كايان بها الله يكون كا بها ورتهور المضمون دومر مسلم مسلم سعطق مهاور بير ﴿ الله تَكُورُ الله الله عَلَيْهِ مَا الله عَلَيْهِ مَا كُورَ الله كان كى دومرى برائيول كايان بها

سر کوشی و کانا پھوی کے احکام اور مجلسوں سے متعلق بعض دوسرے

احكام جن ميں يبوداورمنافقول كى فرمت اوروعيدشامل ہے:

ان آیوں کے نازل ہونے کے اسباب بیدا قعات ہیں:

اول: پہلے یہوداورمسلمانوں کے درمیان سلم تھی ، لیکن یہود جب کسی مسلمان کود یکھتے تواس کے خیالوں کو پریشان کرنے کے لئے یہر گوشی ہورہی ہے۔
کرنے کے لئے آپس میں سرگوشی کرنے لگتے ، وہ مسلمان ہجھتے کہ بجھے نقصان کہنچانے کے لئے بیر گوشی ہورہی ہے۔
رسول اکرم میل تھے یہود کواس سے منع فرمایا۔ گروہ بازنہیں آئے ، اس پر آیت ﴿ اَلَیٰہ تَوَ اِلَے الّذِیْنَ سُعُوا عَنِ النّہٰوٰے کہ الّٰ نَازل ہوئی۔
النّہٰوٰے کھالی نازل ہوئی۔

دومرے:ای طرح منافق بھی آپس میں مرکوشی کیا کرتے ہے،اس پر آیت ﴿ إِذَا تَنَا بَغِيتُمْ فَلَا تَتَنَا جَوَا بِالْإِنْمِ ﴾ الخ اور آیت ﴿ إِنْهَا النَّجُوٰ ہِ ﴾ الخ نازل ہوئی۔

تنسرے: بہودآپ کے پاس آتے تو شرارت کی غرض سے السلام علیم کی بجائے السام علیم کہتے جس کے معنی موت کے تھے۔

چوتھے: منافق بھی ای طرح کہتے تھے ان دونوں واقعوں پر جملہ ﴿ وَإِذَا جَاءَوْكُ حَبَوْكَ ﴾ الخ نازل ہوا۔ اور ابن کثیر نے امام احمد رحمہ اللہ کی روایت سے یہ محی نقل کیا ہے کہ یہود سلام کی بجائے یہ انفاظ کہنے کے بعد خفیہ طور پر کہتے سے ﴿ لَوْلَا يُعَذِّرُ بُكَ اللّٰهُ عِمَا نَعُولُ ﴾ یعنی نجم جوالفاظ کہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ ہم پرعذاب کیوں نہیں بھیجنا؟''
یا نچوے: ایک بارآپ صفہ یعنی اپنی مجد کے پاس والے چہوتر ہ پرتشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا، پچھ

برروالاور آین آن وانیس کیس جرنیس لی ، اور جولوگ پہلے سے وہاں پیٹے ہوئے تھے وہ بھی ال کراورا یک دوسرے سے قریب ہوکرنہ بیٹے کہ آنے والوں کے لئے بیٹے کی جائی آپ نے بیھالت دہمی ہو بعض لوگوں ہے جائی سے اٹھ جانے کے لئے فرما ویا۔ اس پر منافقوں نے طعنہ دیا کہ بیکوئی افساف کی بات ہے۔ اس موقع پر آپ نے بیٹی فرمایا تھا کہ اللہ اس محض پر دم کرے جواب بھائی کے بیٹھنے کے لئے جگہ وید بے تو لوگ قریب قریب ہوکر ال کر بیٹھ گئے ، اس پر آبات کے اللہ اللہ نین امکوؤا افرائی کہ تھنٹے تھا کہ اللہ اللہ نازل ہوئی ، اس کو ابن کثیر نے ابو حاتم سے روائے کیا ہے۔ دوائے کیا ہوئی ، اس کو ابن کثیر نے ابو حاتم سے روائے کیا ہے۔ دوائیت کے اجزا کے جموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ایک دوسرے سے قریب ہوکر اور ال کر بیٹھنے کے لئے کہدکر جگہ دینے کے لئے فرمایا ہوگا تو بعض نے اس طرح جگہ دیدی جوکائی نہیں ہوئی ہوگی ، اور بعض نے جگہیں دی ، تب کہدکر جگہ دینے کے لئے فرمایا ہوگا تو بعض نے اس طرح جگہ دیدی جوکائی نہیں ہوئی ہوگی ، اور بعض نے جگہیں دی ، تب آپ نے اوب سکھانے کی غرض سے یاعلم حاصل کرنے میں باری لگانے کے قاعدہ کے خت جیسا کہ مدرسوں کے طلبہ میں ہوتا ہے ، انہیں کھڑے بہوجائے کی غرض سے یاعلم حاصل کرنے میں باری لگانے کے قاعدہ کے خت جیسا کہ مدرسوں کے طلبہ میں ہوتا ہے ، انہیں کھڑے بہوجائے کی غرض سے یاعلم حاصل کرنے میں باری لگانے کے قاعدہ کے خت جیسا کہ مدرسوں کے طلبہ میں ہوتا ہے ، انہیں کھڑے بہوجائے کے کو خراب کو ان انہیں کھڑے بیا جو منافقوں کو نا گوار ہوا۔

چھٹاواقعہ بعض الدارلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر ذیادہ دیرتک آپ کے ساتھ سرگوٹی کیا کرتے ہے جس کی وجہ سے فقیروں اور خریوں کو آپ سے سیکھنے کا وقت کم ملتا تھا۔ آپ کو ان لوگوں کا دیرتک بیشنا اور دیرتک سرگوٹی کرنا نا گوار گذرتا تھا، اس پر آیت ہو اف کا کہ نیٹے ہم المریس کے المریس میں ڈید بن اسلم سے بغیر سند کے قل کیا ہے کہ یہوداور منافق بلاضرورت آپ سے سرگوشیاں کرتے تھے تو مسلمانوں کو اس خیال سے کہ شاید کی تکلیف وفقعال و سینے والی بات کی سرگوشی ہونا گوارگذرتا۔ اس پر آئیس اس سے شخ کیا گیا، جس کا ذکر آیت ہو نفو ا انتہوں کو انتہوں کے بیس ہے۔ بھر جب وہ بازئیں آئے تو یہ تھی نازل ہوا۔ ﴿ لاَ فَا نَا جَنِيْتُمُ الدَّسُولَ ﴾ الحُ اس کی وجہ سے اہل باطل مال کی مجت ہونے اور دین کی مجت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دک یہ فقیر کہتا ہے کہ یا تو وہ مالدار بھی منافق ہوں گے جیسا کہ ان کے دیرتک بیشنے کی ناگواری کی وجہ سے فاہر ش یہی معلوم ہوتا ہے اور یا مسلمان بھی خالی ذہن ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں اور یہوداور منافق ومؤ منوں کو رخ می کو نی اور سے ایسا کرتے ہوں اور یہوداور منافق ومؤ منوں کو رخ کی خوالے نے اور اور اور کی اور نے کی وجہ سے فاہر ش یہی معلوم ہوتا ہے اور یا مسلمان بھی خالی ذہن ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہوں اور اور دور اور منافق ومؤ منوں کو رخ می کو اور نے اور اور منافق ومؤ منوں کو رخ کی ہوتا ہے اور ایسان اور یہوداور منافق ومؤ منوں کو رخ کی ہوتا ہے اور اور منافق ومؤ منوں کو رخ کو کی ہوتا ہے اور اور میانوں کی وجہ سے فاہر سے نے اور اور کی اور نے اور اور منافق ومؤ منوں کو رخ کی کی کی کھیلی دور اور منافق ومؤ میں کو می کو کی موجہ سے فار کی ہوتا ہے اور کی کی کھیلی کی معلوم ہوتا ہے اور کی کو کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کو کی کھیلی کو کی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کی کو کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کہ کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کے کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کو کھیلی کی کھیلی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کی کھیلی کی کھیلی کے کھیلی کے کھیلی کی کھی

ساتوال واقعہ: جب پہلے صدقہ دینے کا بیتھم ہوا تو بہت سے لوگ ضروری بات کرنے سے بھی رکئے لگے، اس پر
آیت ﴿ ءَ اَشْفَقْتُمُ ﴾ النے نازل ہوئی۔ فقیر کہتا ہے کہ اس کے باوجود کہ پہلے صدقہ دینے کے تھم کے ساتھ ﴿ فَانَ لَمُعَ
تَجِبُ اُوٰ ﴾ جس غریبوں کے لئے رفصت تھی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ نہ تو بالکل غریب اور نہ ہی پورے
خوشحال و مالدار، چاہے صاحب نصاب ہول، عالبًا ایسے لوگول تو تھی فیش آئی ہوگی کہ خوشحال کم ہونے کی وجہ سے قرج کرنا دشوار ہوا اور اپنی غربی کے بارے ہیں بھی شک دشیہ ہوا، اس لئے نہ قوصد قد دے سکے نہ خود کو رخصت کے لائق
سمجھا، اور سرگوشی دکانا پھوی کوئی الی عاوت نہیں تھی کہ اس کا چھوڈ نا ملامت کا سب ہوسکے، یہ تمام روایتیں الدر المحمور میں

میں اسوائے اس کے جس کے بارے میں صراحت کی گئے ہے کہ بیدفلاں کتاب سے فتل کی گئی ہے۔

نازل ہونے کے ان اسباب سے تغییر کو سی مداور سہولت ہوگی۔ اب تغییر کھی جاتی ہے۔ ارشادہ کہ) کیا آپ نے اس پرنظر نہیں فرمائی (مقصدر سول اکرم شائی کے خطاب کر کے دوسر لے گول کو سنانا ہے، جواس سرگو تی اور کو ذیان کی کھوی سے باز نہیں آتے ہے جس سے نظر کیا گیا ہے) کہ اللہ تعالی سب کھے جاتا ہے جوآ سانوں میں ہواور جوز مین میں ہوتی جس ہے (اوراس میں ان کی سرگوثی بھی داخل ہے، چنانچہ) کوئی سرگوثی تین آدمیوں کی الی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ (لیمن اللہ تعالی) نہ ہواور نہ پانچ کی (سرگوثی الیمی) ہوتی ہے، جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہاس (تعداد) سے کم (میں ہوتی ہے، میسے جھیا ہو، نہ ہو، اور نہاس کروہ (ہر حالت میں) ان گول کے ساتھ ہوتا ہے (ہر حالت میں) اور نہاس سے زیادہ (میں ہوتی ہے، جسے جھیا سات آدمیوں میں) مگروہ (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے (چاہے وہ لوگ کہیں بھی ہوں پھر ان (سب) کوقیا مت کے دن ان کے کئے ہوئے کام ہنا دے گا ، بے شک للہ تعالی کو ہر بات کی پور کی فرم

(اس آیت کامضمون کلی عنوان سے ایکے جزئی مضمونوں کی تمہید ہے یعنی سے باطل سر کوشی کرنے والے لوگ اللہ سے ڈرتے نیس کہ اللہ کوسب خبر ہے اور انہیں سزادے گاء آ گے وہ جزئی مضامین جیں، یعنی ) کیا آپ نے ان لوگوں پرنظر نیس فرمائی جن کوسر کوشی ہے منع کردیا گیا تھا ( مگر ) پھر ( بھی ) وہ وہی کام کرتے ہیں جس ہے انہیں منع کردیا تھا ، اور گناہ اور زیادتی اوررسول کی نافرمانی کی سرگوشیال کرتے ہیں (یعنی ایسی ایسی سرگوشی کرتے ہیں جس میں اس وجہ سے کہاس سے منع كيا كيا ب، كناه لازمى بعى باورمسلمانول كورنج وطال بهنجان كي وجدس وشنى يعنى دوسرول تك وينجخ والانقصان بمي ہے،اوراس وجدسے کدرسول اکرم مظافیقی منع فرما میکے تھے،رسول مظافیقی کی نافر مانی بھی ہےجبیما کدیہلے اوردوسرے واقعہ میں بیان ہواہے) اوروہ لوگ (ایسے ہیں کہ) جب آپ کے یاس آتے ہیں تو آپ کوایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں، جس سالشن آپ كوملام بين فرمايا (يعن الله تعالى كالغاظ توييين ﴿ سَلْمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ سَلَمْ عَلْ عِبَادِ وَ الَّذِي نِنَ اصْطَفَى ﴾ ﴿ صَانُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَشَلِيمًا ﴾ اوروه كت إلى السام عليك العِنْ مَم مرجاوً") اور اسے جی میں (یا آپس میں) کہتے ہیں کہ (اگربدرسول ہیں تو) اللہ تعالی ہمیں ہمارے کہنے پر (جس میں سراسرآپ کی شان میں گنتاخی اورآپ کے ساتھ بادنی ہے) سزا (فوراً) کیوں نہیں دیتا (جیسا کہ تیسر سے اور چو تھے واقعہ میں گذرا، آ مے ان کے اس فعل پر وعیداوراس قول کا جواب ہے کہ بعض حکمتوں کے سبب عذاب جلدی نہ آنے کی وجہ سے مطلق عذاب كانه ہونالازم نہيں آتا)ان (كى سزا) كے لئے جہنم كافى ہے،اس ميں بيلوگ (ضرور) داخل ہوں ہے۔تو وہ برا فمكاناب

(آمے ایمان والوں کوخطاب ہے جس میں منافقول کا طریقداختیار کرنے سے آئیں بھی منع کیا ممیا ہے۔ اور

منافقوں کو بھی سنانا مقصود ہے کتم تو ایمان کا دعوی کرتے ہوتو ایمان کے تقاضہ پڑل کرو۔ چنا نچار شاد ہے کہ اے ایمان والوا جب تم (کسی سنانا مقصود ہے کہ اس کا مورد یا دقی اور رسول کی نافر مانی کی سرگڑی مت کرو (ان الفاظ کی تغییر ابھی گذری ہے) اور فائدہ پہنچائے اور پر بیرزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو۔ بوسے مراد دوسروں کو نفع پہنچانا، عدو ان (ظلم وزیادتی) کی ضداور تقوی: گناہ معصیت کا مقائل رسول کی نافر مانی ہے) اور اللہ سے ڈرو، جس کے پاس تم سب جن کے جاؤے کے ایک سرگوشیاں کرو۔ بوسے مراد دوسروں کو نفع کی سب جن کے جاؤے کے ایک سرگوشی مون شیطان کی طرف سے (لیمنی اس کے بہکائے سے) ہے تا کہ ایمان والوں کو رخی میں فالوں کو سرف میں اور (آگان سلمانوں کی تبل ہے کہ بچیدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ ) دہ (شیطان) اللہ کے ارادہ کے بغیر ان (مسلمانوں) کو بچو بھی نقصان نہیں پہنچا سکن (مطلب یہ کہ اگر فرض کرو، وہ لوگ شیطان کے بہکائے تی سے تبہارے نقصان کی تذبیریں کررہے ہوں تب بھی اللہ کی از کی مشیت کے بغیر وہ نقصان تحمیس نہیں نہیں کہنچا سکن کی اللہ کی از کی مشیت کے بغیر وہ نقصان تحمیس نہیں نہیں کہنچا سکن کا ذکی میں کو لیمنی کو لیمنی کو کروں کی کا دور کر معاملہ میں اللہ تی پر بھروسکرنا جا ہے۔

(آمے پانچویں واقعہ سے متعلق تھم ہے اور آمے و پیچیے منافقوں کے! نہال کی فدمت اور مؤمنوں کوان کے ساتھ مثابهت اختیار کرنے میں جوامرمشترک ہے یا پہلے خلوت کا ادب تھا اور بیجلوت کا ادب ہے جس طرح مذکورہ سرگوشی تکلیف کاسب ہے، ای طرح یاس یاس ال کر بیٹھتے ہوئے دوسروں کے لئے جگہ خالی ندکرنا ، اور کھڑ اند ہونا بھی تکلیف دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ) اے ایمان والوا جبتم سے کہا جائے کہ العنی رسول اکرم مطافی ایم فرمائیں یا اولی الالموليتي ملت كاموركة مدداريا جن لوگوں كى اطاعت واجب ہے،ان ميں سے كوئى كہے ) كىجلس ميں جكه كھول دو (جس سے آنے والوں کو بھی جگٹل جائے) تو تم جگہ کھول دیا کرو (اور آنے والے کو جگہ دیدیا کرو) اللہ تعالی تنہیں (جنت میں) کی جگہدے گااور جب (کسی ضرورت سے) بیکہاجائے کہ (مجلس سے) اٹھ جاؤ ( جا ہے اٹھنے کے لئے اس غرض ے کہاجائے کہ آنے والے کے لئے گنج اُنش ہوجائے، پھر جا ہے بالکل اٹھ جانے کے لئے کہاجائے یا ایک جگہ سے اٹھ کر دومری جگہ بیضنے کے لئے کہا جائے اور جا ہے اس وجہ سے کہا جائے کہ اس کے صدر لینی ذمہ دار کواس وقت کی مصلحت، خاص مشوره یا آرام یا عبادت وغیره کی سی ضرورت سے تنهائی اور تخلید کی ضرورت موجوخلوت و تنهائی سے بغیر بالکل حاصل نہ وسکیں یا پورے نہ ہوسکیں ، البذامجلس محصدر کے کھڑے ہونے کے لئے کہدیے سے اٹھ جانا جائے۔ اور بیکم رسول الله مِتَالِيَقِيَةِ كَ علاوه دوسرول كے لئے بھى عام ہے، جبيها كدروح المعانى ميں ہے اوراس پر لفظ قبل ولالت كرتا ہے، لبذا صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت الی بات کہنے کی اجازت ہے) البتہ آنے والے کواس کی اجازت نہیں کہ کسی کواٹھا کر اس کی جگہ بیٹے،اس کشیخین لینی بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔غرض صدر کے کہنے سے بھی کھڑے ہوجایا کرو)اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت ہے)تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں )ان لوگوں کے جنہیں ( دین کا اور زیادہ )

علم عطا ہوا ہے (آخرت میں) در ہے باند کردےگا (بین اس علم بڑل کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ جوایمان والے نہیں، کیک کی دنیادی مصلحت سے اس علم کو مان لیس، جیسے منافق وہ تو ہو گوئٹ کی قید کی وجہ ہے اس وعدہ سے فارج ہیں۔ دوسرے ایمان والے جن کے پاس علم نہیں ہے، ان کے لئے در ہے باند کرنے والا ہے۔ تیسرے ایمان والے اہل علم ۔ چونکہ علم ومعرفت کی وجہ سے ان کے کیا مقصد خلوص اور خشیت کی زیادتی ہے، جس سے تواب کا عمل برجہ جاتا ہے۔ ان کے ایم دوسات کی اور بلند کرنا ہے، جس ان کیا مقصد خلوص اور خشیت کی زیادتی ہے، جس سے تواب کا مقدر خلوص اور خشیت کی زیادتی ہے، جس سے تواب کا مقدر خلوص اور خشیت کی زیادتی ہے میں بردھ جاتا ہے۔ ان کے لئے ورجات کا اور بلند کرنا ہے، جسیا کہ اس پر عام کے بعد خاص کا امر دلالت کرتا ہے ) اور الله تعالی کی توری خبر ہے (کہ کسی کے عمل کے ساتھ ایمان ملا ہوا ہے اور کس کے عمل کے ساتھ ایمان ملا ہوا ہے اور کس کے عمل کے ساتھ ایمان ملا ہوا ہے اور کس کے عمل کے ساتھ ایمان میں معلی میں کہ علوص ہے اور کس کے عمل میں زیادہ خلوص ہے، اس لئے ہرا یک کی جزااور شرو

آگے چھے واقعہ ہے متعلق تھم ہے جس کا پہلے اور دوسرے واقعہ سے ربط ہے بیتی) ایمان والو! جب تم رسول (مسکینوں کو) کی خیر خیرات دیدیا کرو( جس کی مقدار آیت میں بیان ٹیس کی گئی اور روانقول میں مختلف مقدار آئی ہیں۔ طاہر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقدار مقرر ٹیس مقدار آئی ہیں۔ طاہر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مقدار مقرر ٹیس ہے ، کیکن ذکر کے قابل ہونا ضروری ہے) بیتر ہمارے لئے (ٹواب حاصل کرنے کے واسطے) بہتر ہے، اور (گناہوں سے ) پاک ہوئے کا اچھا ڈریعہ ہے ( کیونکہ طاعتوں سے برائیوں کا کفارہ ہوجاتا ہے۔ یہ صلحت تو مالدار مؤمنوں کے اعتبار سے بے ، فقیر وقتائ مؤمنوں کے اعتبار سے بے ، فقیر وقتائ مؤمنوں کے اعتبار سے بیسے کہ آئیس مالی فقع پہنچ گا۔ جیسا کہ صدقہ اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ اس میں آپ کی شان کی بزرگی کا اظہار ہے اور منافقوں اور خود کو بیوا ومعزز بھے والوں کی سرگوشی سے جو آپ کواڈیت ہوتی تھی اس سے نجا ہے، واور سکون ہے، کیونکہ آئیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کونکہ آئیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کونکہ آئیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کونکہ آئیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کا انہ بی مدتہ علانیہ ہوگا، ورنہ ہو تھی بہلے صدقہ دے دید کے کا دی کرنائیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کا کا بیات میں ایک کرنائیس بہت مشکل معلوم ہوتا تھا، اور کا کونکہ تھا۔

آ گے فرماتے ہیں کہ بیتھم تو قدرت ہونے کی صورت ہیں ہے) پھرا گر تہیں (صدقہ دینے کی) قدرت نہ ہو (اور سرگوثی کی ضرورت ہو) تو اللہ تغافی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے (اس صورت ہیں اس نے تہہیں معاف کر دیا، اس سے ظاہر ہیں معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ کا بیتھم واجب تھا، اور غربی کی حالت ہیں واجب نہ ہونے کے باوجود مغفرت فرمانا جس میں گناہ کا وہ کا وہ موتا ہے، غالبًا اس وجہ ہے کہ مال کا نہ ملنا، اکثر ضرورتوں کے پوری نہ ہونے کے معنی میں اجتہادی امر ہے، اس کا انداز کرنے میں فطلی ہوسکتی ہے۔ لہذا مغفرت کے ذریعہ لیک کردی، اور اس کے باوجود رہے کم عام تھا، کین خطاب میں ایک کا نہ کی ایک خطاب میں کے کہ کا گئی الذین امنوا کی اس لئے فرمایا کہ منافق بھی ایمان کا دمی کردی، اور اس کے باوجود رہے کم عام تھا، کین خطاب میں کو کیا گئی کا الذین امنوا کی اس لئے فرمایا کہ منافق بھی ایمان کا دمی کردی، اور اس کے باوجود رہے کم عام تھا، کین خطاب میں کو کیا گئی کا الذین کی انہوں کے در ایمان کا دمی کرتے تھے۔

آ مے ساتویں واقعہ سے متعلق جس کا چھنے واقعہ سے ربط ہے، ارشاد ہے کہ) کیاتم (لینی تم میں سے بعض جن کا بیان ماتویں داقعہ کے ذیل میں ہواہے) اپن سر گوشی سے پہلے خیرات دیے ہے ڈر کئے تو (خیر) جبتم ایسانہ کر سکے اور اللہ تعالی نے (تہرارے حال پرعزایت فرمائی کہ اس کو بالکل منسوخ کرے) تہمیں معاف کردیا (جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے بیتکم واجب ہوا تھا، وہ صلحت حاصل ہوگئ کیونکہ صلحت راستہ بند کرناتھی، جو تھم منسوخ ہونے ك بعد بهى باقى رب كى ، كيونكه پرسركوشى كاسلسله شروع كرفي بيس منافقون اورخودكو برے ومعزز سجمنے والوں برسركوشى لمى كرنے كاصرت شبه واعتراض لازم آتا ہے۔ غرض ارشاد ہے كہ جب الله تعالى نے اس كومنسوخ فرماديا) توتم (دومرى عبادتوں کے جن کا تھم دیا گیا ہے یابندرہو، یعنی ) نماز کے یابندرہواورز کو قد یا کرواوراللہ اوررسول کا کہنا مانا کرو(مطلب یے کہاس کومنسوٹ کرنے کے بعدتمہارا قرب حاصل کرنا اعمال کی قبولیت اور نجات کے لئے باتی احکام پرقائم رہنا اور ان کی پابندی کرنا کافی ہے) اور اللہ تعالی کوتم ارے سب اعمال کی (اوران کی ظاہری وباطنی حالت کی) پوری خبر ہے۔ فا كده بيه جوارشاد فرمايا كه ﴿ إِذَا تَنَاجُنِيتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِنْهِ ﴾ الخ إكراس پريشبه موكه منافق بهي دعوى كريطة منے کہ ہم بھی نیکی اور تقوی کی سر کوشی کیا کرتے ہیں، کیونکہ سر کوشی کی دونوں صورتوں میں کوئی فرق وامتیاز نہیں۔اس کا جواب یہ کہ نیک اور تقوی سے متعلق سر کوشی اور خفیہ طور سے بات کرنے کے مضمون بہت کم ہوتے ہیں ، لہذا ایسی سر کوشی بہت بی كم موكى \_ برخلاف نقصان بينيانے ك كداس ميس سركوشى كثرت سے موتى ہے، لبذا يمي أيك فرق والتيازكافى ہے، اس کے وہ ندکورہ دعوی نہیں کرسکتے ، اور دوسرے خارجی قریخ بھی فرق وامتیاز کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے سر کوشی کرنے والوں کے احوال کی خصوصیات دغیرہ۔

افَراخُوانَهُمُ أَوْعَشِنُورَهُمْ الْوَلِيكَ كُتُبَ فِي قُلُولِهِمُ الْإِنْيَانَ وَاتَيْكُمْ بِرُوْجٍ مِنْهُ وَرُبَا خِلُهُمْ جَنْتِ تَجْوِيْ مِنْ تَعْتِهَا الْانْهُوخْلِدِينَ فِيهَا ورَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلِيكَ حِزْبُ اللهِ اللهِ الله عَ الْفَلِحُونَ ﴿ فَالْمُونَ فَ ﴾

ترجمہ: کیا آپ نے اُن لوگوں پرنظر نہیں فرمائی جوایسے لوگوں سے دوتی کرتے ہیں جن پراللہ نے خضب کیا ہے۔ بہ لوگ ندتوتم میں ہیں اور ندائن بی میں ہیں اور جموثی بات پر قتمیں کھاجاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے اُن کے النے سخت عذاب مہیا کردکھا ہے۔ بیٹک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے۔ انھوں نے اپنی قسموں کوسپر بنار کھا ہے، پھر ضدا كى راه سے روكتے رہتے ہیں بسوأن كے لئے ذلت كاعذاب ہونے والا ہے۔ اُن كے اموال اور اولا والله سے اُن كوذرانه بيجاسكيس ك\_سيلوك دوزخي بينءوه لوك أس مين جميشهر بين والعبير جس روز الله تعالى الن سب كودوباره زنده كريكا سوبیاس کے روبروجمی شمیں کھاجاویں سے جس طرح تمہارے سامنے شمیں کھاجاتے ہیں۔اور یوں خیال کریں گے کہ ہم كى اچمى حالت ميں ہيں،خوب س لويدلوگ براے ہى جموئے ہيں۔ان برشيطان نے پورا تسلط كرليا ہے سوأس نے ان كوخداكى ياد بعلادى \_ بيلوك شيطان كاكروه يم خوب من لوكه بيشيطان كاكروه ضرور بربا دمون والاب - جولوك الله اوراس كرسول كى خالفت كرتے ہيں، بيلوك خت ذليل لوگوں ميں ہيں،آپ اُن كوندد يكھيں سے كدوه اليسے خصول سے دوی رکھیں جواللداوررسول کے برخلاف ہیں، کووہ اُن کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنیہ ہی کیوں نہ ہو۔اُن لوگول کے دلول میں اللہ تعالی نے ایمان ثبت کردیا ہے اوراُن کوایے فیض سے قوت دی ہے۔ اور اُن کوایے باغوں میں داخل کرے گاجن کے بنچے سے نہریں جاری ہول گی جس میں وہ جیشہ رہیں گے۔اللہ تعالی اُن سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی مول کے۔بیاوگ اللہ کا کروہ بیں۔خوب س اوک اللہ بی کا کروہ فلاح یائے والاہے۔ رابط:اس کی وضاحت اس سےاویروالی آینوں کی تمہید میں گذر چکی ہے۔

منافقول کی وعیدا در مذمت کا تتمه اوراس کامؤ منول کی تعریف اور وعده پر بورا مونا

كياآب نا الوكول يرنظر بين فرمائي جوالي لوكول سعدوي كرتے بيں جن پراللہ نے غضب كيا ہے؟ بہلے لوكول سے منافق مراد ہیں، اور دوسر او گول سے یہود مراد ہیں، اور تمام کھلے کا فراور منافقین چونکہ یہودی تھے اس لئے ان کی دوی مبودے، اورای طرح اور کفارے مشہور اور معلوم ہے) یہ (منافق) لوگ نہ تو (پورے بورے) تم میں ہیں اور نہ (پورے پورے) انبی میں ہیں (بلکے ظاہر میں قوتم سے ملے ہوئے ہیں اور باطن میں اور عقیدہ کے اعتبار سے کا فروں کے ساتھ ہیں)اور جموٹی بات پر تنمیں کھاجاتے ہیں (وہ جموثی بات یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں جبیبا کہ ارشاد ہے ﴿ وَيَعْلِغُونَ بِاللّٰهِ النَّهِمُ لَيِنْكُمْ مَ وَمَا هُمْ فِنْكُمْ ﴾ اوروه (خود بحی) جائے ہیں (کہ ہم ہموئے ہیں۔

آگان کے لئے وعید ہے کہ الله تعالی نے ان کے لئے خت عذاب تیار کررکھا ہے (کیونکہ) ہے شک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے (چنانچ کفراورنفاق ہے برز کام کونیا ہوگا؟ اورانہی برے کاموں میں ہے کی براکام ہے کہ انھوں نے اپنی (ان جموئی) قسموں کو (اپ ہیاؤک کے لئے) و حال بنارکھا ہے (تاکہ مسلمان آئیس مسلمان بحد کران کی جان و مال سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں) پھر (دومروں کو بھی) اللہ کے داست (لینی وین) ہے دو کتے رہتے ہیں (لینی بہکاتے بان و مال سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں) پھر (دومروں کو بھی) اللہ کے داست (لینی و معذاب جننا خت ہوگا جیسا کہا و پر گذراء ایسانی ذلت وال بھی ہوگا۔ اور جب وہ عذاب ہونے لگے گاتی ان کے مال اوراولا دائلہ (کے عذاب) ہے ذرا بھی نہیں اس جن اور ذلت والے عذاب کی تعیین فرمادی جو جہنم میں ہوگا ، اور ) وہ لگے اس رجبتم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اوگ اس (جہنم میں) ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

(آ کے عذاب کا وقت بتاتے ہیں کہ وہ عذاب اس دن ہوگا (جس دن الله تعالی ان سب کو دوسری مخلوق سمیت) دوبارہ زندہ کرے گاتواس کے سامنے بھی (جموٹی) قتمیں کھاجائیں محے، جس طرح تہادے سامنے قتمیں کھاجاتے ہیں (قیامت کےدن شرکوں کے جموثی قسمیں کھانے کاذکراس آیت میں کیا گیاہ ﴿ وَ اللّٰهِ دَیِّنَا مَا حُنَّا مُشْرِکَیْنَ ﴾) اور بوں خیال کریں ہے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں (کہ اس جھوٹی قتم کی بدولت چکے جائیں ہے ) خوب سمجھلو، بیاوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں ( کماللہ کے سامنے بھی جموٹ بولنے سے نبیں چوکیس مے۔اوران کی جن حرکتوں کا او پر ذکر کیا میا ہاں کی وجہ بیہ ہے کہ )ان پرشیطان نے پوری طرح قابوکرلیا ہے ( کہاس کے ممراہ کرنے پڑمل کردہے ہیں ) تواس نے انہیں اللہ کی یاد بھلادی ( لینی اس کے احکام کوچھوڑ بیٹے۔واقعی بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں،خوب سجھ لوکہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے ( آخرت میں توضرور بی برباد ہوگا اور بھی دنیا میں بھی برباد ہوسکتا ہے۔اوران کی بیاات کیوں نہ ہوکہ بیاللدا وررسول کے نخالف ہیں ،اور کلی قاعدہ ہے کہ ) جولوگ اللداوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ، بید لوگ (الله كنزديك) سخت ذليل لوگول مين بين (اورجب الله كنزديك ذليل بين تو ندكوره آثار كاواقع موتا كوني یدی بات ہے؟) اور جس طرح اللہ تعالی نے ان کے لئے ذات تجویز کردکھی ہے۔ای طرح اطاعت کرنے والول کے لے عزت جویز کر کھی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور ) اللہ تعالی نے یہ بات (اینے ازلی تھم میں) لکے دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے (جو کہ عزت کی حقیقت ہے۔ یہاں نبیوں کا غلیہ بیان کرنا مقصود ہے اپنا تام نبیوں کی عزت برمعانے کے لئے فرمادیا۔ البداجب رسول عزت والے ہیں تو ان کا اتباع کرنے والے بمى عزت والے بين، اور غلبے كے معنى سورة ماكده كى آيت ٥٦ ﴿ فَا تَ حِدْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ اورسورة

المؤمن آیت اه ﴿ اِنَّا لَنَنْصُرُ مُ سُلَنَا ﴾ الخ کے ذیل میں گذر کے میں اید تعالی قدرت والا ، غلبوالا ہے (اس لئے دوجس کو ما ہے قالب کردے۔

آسك كافرول كى دوتى كے معاملہ على منافقوں كي حال كے خلاف ايمان والوں كا حال بيان فرماتے ہيں كہ) ہو لوگ الله براور قيامت كدن بر (پوراپورا) ايمان ركھتے ہيں، آپ آئيل آئيل ديكھيں كے كدوه السيادكوں سدوى ركي كي الله بوران كول كول عن الله جوالله اور رسول كے خلاف ہيں، چا جوه ال كي باب يا بيٹے يا بھائى يا كنيه بى كيوں ند ہو۔ ان لوگوں كے دلوں عن الله تعالى نے ايمان بھاديا ہواوران (كدول) كواپ في في سے قوت دى ہے (فيف سے مراد نور ہے، يعنى ہمايت كے تعالى نے ايمان بھاديا ہواوران (كدول) كواپ في في ارشاد ہو في كئے نور قين ترتب كه چونكه يد معنوى زندگى كى تقاضى بر ظاہر على عمل اور باطل على سكون۔ چنا چرارشاد ہو في كو كئے نور قين ترتب كه چونكه يد معنوى زندگى كى نيادتى كا مرب ہو، اس لئے اس كوروح سے تبیر فرمايا۔ بيدولت تو آئيل دنيا ميں لئى، جيسا كدارشاد ہو اوليا كے كا كروہ الله توالى سے داخى كى افريس ليے باخوں عن داخى كى افريس كا كروہ فلاح كا كروہ فلاح كى كے افريس كا كروہ فلاح كى كے افرارشاد كى كا كروہ ہيں۔ خوب من لوك الله بى كا كروہ فلاح باغ والله بي خوالى بيا كروہ فلاح كى كے افرارشاد كا كروہ فلاح كى كے افرارشاد كے كے افرارشاد كے كے افرارشاد كے كے افرارشاد كى كے افرارشاد كى كے افرارشاد كے كے افرارشاد كى كے كے افرارشاد كى كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے كے كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے كے افرارشاد كے كے

فاكده: كافرول سے دوئ ركنے كى تحقيل سورة آل عران آيت ١٨ ﴿ لَا يَنْتَخِيلِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفِرِينَ الْكُفِرِينَ الْكُفِرِينَ الْكُفِرِينَ الْكُفِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كذيل مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ كذيل مِن كزر چى ہے۔

والحدالله! سورة المجادل كفير بورى بوكى، آكان شاء الله سورة الحشرى تفير آتى ہے





شروع كرتابول بس الله كتام ي جونها يت مهريان برد دم والع بي

ربط: او پر کی سورت کے آخر کے اکثر حصہ میں منافقوں کی مذمت اور ان کے یہود سے دوئی رکھنے کا ذکر تھا۔ اس سورت کے شروع کے اکثر حصہ میں یہود کی بعض سزاوں اور منافقوں کی دوستی ان کے کام ندآنے کا ذکر ہے، اور ندکورہ مزاؤل میں سے ایک جلاوطن کرنا میعنی گھروں اور بسینوں ہے نکال دینا بھی ہے، درمیان میں فئے کے بعض احکام بیان كردية محة اورآخر كے حصه بيل مسلمانوں كو مذكوره كافروں كے افعال اوران جيسے دوسرے كاموں سے نفرت اور بيخے كى ترفیب دینے کی غرض سے آخرت کی تیاری اور اللہ کے احکام کی مخالفت سے بیخے کا امر ہے اور اس امر کی تقویت اور تاکید کے لئے اسے جلال اور جمال کی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔اس طرح آخر کے حصہ میں جو مختر انداز میں ﴿ فَاعْتَ بِرُوْا يَا ولِي الدَّبْصَادِ عِفر ماياب،اس كَي تفعيل بهي موكى اوران يبود يول كاقصداس طرح مواكد جب رسول اكرم مَا النَّيْكَ الديند طیبہ میں تشریف لائے تو یہود سے ملح کامعامدہ ہو گیا۔ان کا ایک قبیلہ بنونسیر تھاان سے بھی ملح ہوگئی ، بیلوگ مدیندسے دو میل کے فاصلہ پر رہتے تھے۔ایک بارآپ مال ایک ایک دیت لینی خون بہایا کی مخص کے قل براس کے خون کی قیت اداکرنے کی اعانت و مددیس شریک کرنے کے لئے وہال تشریف لے گئے، کیونکہ عمرو بن امیضمری کے ہاتھ سے دوآ دی قل ہو گئے تھے۔ان کا خون بہاادا کرنا تھا چونکہ بونفیر بھی معاہدہ میں شریک تھے،اس لئے آپ اس غرض سےان ك ياس تشريف في كا كريداوك بهي اس فون بهاك ادائيكي بس معداية اجابي كوف ليس المول في يركه كر آپ کوایک مکان کی دیوار کے پاس بھادیا کہ ہم اس کا انتظام کئے دیتے ہیں اور خفیہ طور پرآپس میں مشورہ کیا کہ ایک مخض اور جیت پر چڑھ کرایک بڑا پھرآپ کے سر پردے مارے جس سے آپ کا کام تمام ہوجائے ،ان کی اس سازش کے بارے میں فورا آپ کودی کے ذریعہ معلوم ہوگیا، تو آپ دہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور کہلا بھیجا کتم نے عہد تو زویا ہے، اس لئے ابتہبیں دس دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ دس دن کے اندرا ندرائے گھریارا دربستی کو چھوڑ کر جہاں جا ہو چلے جاد، ورنداس مدت کے بعد جو خص بھی نظرآ ئے گااس کی گردن کاف دی جائے گی، انھوں نے چلے جانے کا ارادہ کیا تو عبدالله بن ابی منافق نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہتم کہیں مت جاؤ،میرے ساتھ دوہزار آ دمی موجود ہیں، وہ اپنی جان

دیدیں کے لیکن تم پرآئی نہیں آنے دیں مے اور و ح المعانی میں این اسحاق وغیرہ کی روایت سے عبداللہ کے ساتھ ودلیہ بن مالک اور سوید اور داعس کا نام بھی نقل کیا ہے۔ بو نفیر ان لوگوں کے کہنے میں آگے ، اور آپ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جا کیں گری ہے۔ بو نفیر کہ اس کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جا کیں گری ہے۔ بو پھی ہوسکے کر لیں آپ شیار ہی ہی جا کہ ہم ایس کے مار ہی جا کہ استھے رہ گئے۔ بہتی کی طرف چلے تو وہ اپنے قلعہ کے اعمار بھر ہوگے ، جب کہ منافق اپنے منہ چھپا کرا پنے گھروں میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ آپ نے ان کا محامرہ کر لیا اور ان کے باغوں کے درخت جلواد سے اور گواد ہے۔ آخر انحوں نے نگ آکر نکل جانا منظور کر لیا ہ آپ نے فر مایا کہ تھیاروں کے سواجت اسمان واسباب لے جاسکو، وہ لے جانے کی اجازت ہے۔ غرض وہ لوگ کہیں اور سے گھروں کی چوکھٹ ، بازو، کڑیاں اور شخت کی کھرام کی طرف اور کچھٹ میازو، کڑیاں اور شخت کے لادلا وکر لے گئے۔ بیق میں بدر کے غروہ کے بعد سن ہم انجری میں ہوا۔ پھر حضرت عروضی اللہ عنہ نے اپی خلافت کے خداد کر المحادث میں مار کے نکا لیے واسلامی تاری میں حشراول ور مشمون شروع کیا گیا۔ اور حشر خانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ زادالمحاد وغیرہ میں ہے۔ اور شرح سے تم بید کے طور پر مشمون شروع کیا گیا۔ اور حشر خانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ زادالمحاد وغیرہ میں ہے۔ اور شرح سے تم بید کے طور پر مشمون شروع کیا گیا۔ اور حشر خانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ زادالمحاد وغیرہ میں ہے۔ اور شرح سے تم بید کے طور پر مشمون شروع کیا گیا۔

﴿ سَبَحَ اللّٰهِ مِنْ دِيَارِهِمْ إِلاَوْلِ الْحَثْرِ مَا طَنَانُتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَوْا آخَهُمْ صَلَوْنُهُمْ الّذِيْنَ كَغُرُوا وَظَنَوْا آخَهُمْ مَا اِعْتُهُمْ حَصُونُهُمْ فِينَ اللّٰهِ فَأَلْهُمُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ اللللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلَا الللّٰهُ وَاللّٰلِمُ اللّٰلَالِمُولِمُ

مر جمہ: اللہ کی پاک کر اللہ کی بیان کرتے ہیں، سب جو پھی سائوں اور زہن ہیں ہیں، وہ ذبر دست حکمت والا ہے۔ وہی ہے
جس نے کفار اہل کتاب کو اُن کے گھروں سے پہلی ہی بارا کھا کرکے ذکال دیا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ تکلیں سے اور
انھوں نے میگان کردکھا تھا کہ اُن کے قلع اُن کو اللہ سے بچالیں گے، سوائن پر خداالی جگہ سے پہنچا کہ اُن کو خیال بھی نہ تھا
اور اُن کے دلول میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خودا ہے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اُ جاڑر ہے
تھے، سواے دانشمند وا عبرت حاصل کرو۔ اوراگر اللہ تعالی اُن کی قسمت میں جلاوطن ہونا نہ لکھ چکتا تو اُن کو دیا ہی میں سرا
دیتا۔ اور اُن کے لئے آخرت میں دوز خ کا عذاب ہے۔ بیاس سب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اُس کے رسول کی
خالفت کی ، اور جو خص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالی سخت سرا دینے والا ہے۔ جو مجودوں کے درخت تم نے کا نے ڈالے

یا اُن کواُن کی جروں پر کھڑ ارہنے دیا سوخداہی کے تھم کے موافق ہیں اور تا کہ کافروں کوذلیل کرے۔

الله كالتبيح سے شروع اور بنونفير كے نكالے جانے كاقصہ:

الله بى كى ياكى بيان كرتے بيسب جو كھر مخلوق) آسانوں اورز من ميں بيں (جائے ول كے طور برجا ہے حال كے طور پر) اور وہ زبردست (اور) حكمت والا برچنانچاس كى شان كے اعلى مونے اور قدرت اور حكمت كا ايك اثربيد ہے کہ) وہی ہے جس نے (ان) اہل کتاب کافروں (یعنی بنونضیر) کوان کے گھروں سے پہلی ہی بارا کھاڑ کرنکال دیا (زہری کےمطابق اس سے پہلے ان پریہمصیبت واقع نہیں ہوئی تھی، یہمصیبت ان پر پہلی ہی بارآئی ہے جوان کی بری حركتوں كا متيجہ ہے۔ اوراس ميں أيك پيشين كوئى كى طرف أيك لطيف اشاره ہے كه أنبيس أسنده بحى نكالا جائے گا۔ چنانچہ انیں دوبارہ حضرت عمر منی اللہ عندنے تمام یہود کو عرب کے جزیرہ سے نکال دیا، جبیما کہ خازن میں ہے۔اوراشارہ کولطیف اس لئے کہا گیا کہ لفظ اول ہمیشہ دوبارہ واقع ہونے کا تفاضا نہیں کرتا۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ فلال عورت کے پہلی ہی بار بچہ پداہواہے،اس کا نقاضائیس ہوتا کہ اکلی بارمجی ضروری پیدا ہوگا۔آ گےاس نکالے جانے کے قدرت اور غلبہ کا اثر ہونے کی وضاحت ہے کہاہے مسلمانو!ان کا سامان اور شوکت دیکیر کتہبیں خیال بھی نہیں تھا کہوہ (مجمی اسے گھروں ہے) لکیں کے، اور (خود) انھوں نے بیگان کررکھا تھا کہ ان کے قلعے انہیں الله (کے انقام) سے بچالیں مے ( ایغنی اپنے قلعوں كے مضبوط مونے برايسے طمئن منے كدان كے داول ميں الله كے نبى انقام كا خيال محى نبيس تفار چنانچدان كى حالت ال مخص كمشابقى جس كابيكان موكدان كے قلعاللہ سے بياليس كاوراكر بنونسيركے قلعے كى شربول تو ﴿ حُصُونُهُمْ ﴾ من جع کی میرے مراد مطلق یہود ہوں گے۔ادر ﴿ اللهُ مُ ﴾ کی میرے بھی،اور صرف ﴿ ظَانُوْاً ﴾ کی میر بولفیر کی طرف ہوجائے گی ،لینی بونضیر کابید خیال تھا کہان کے قلعسارے یہودکومسیبتوں سے بچالیں کے۔انسارے یہودیں بیمی آمے کہا ہے قلعہ کواپنا محافظ سجھتے تھے) تو اللہ ( کاعذاب) ان پراس طرح پہنچا کہ انہیں خیال (ادر کمان) بھی نہیں تھا (اس طرح سے مرادبہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکالے مجے، جن کے پاس موجودتھوڑ سے اور معمولی سامان کو د مکھتے ہوئے بیاحتمال بھی نہیں ہوتا تھا کہ بیاوگ جن کے پاس معمولی اور تھوڑ اساسامان ہےائے زیادہ سامانوں والول پر عالب آجا كيس مح) اوران كے دلوں ميں (الله تعالى فے مسلمانوں كا) رعب ڈال ديا كه (اس رعب كى وجہ سے نكلنے ير مجور ہو گئے اور اس وقت بیرحالت تھی کہ) اینے گھروں کوخودائے ہاتھوں سے بھی اورمسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رے تھ (لینی خود مجی کڑی، تختے اور دروازے وغیرہ لے جانے کے داسطے اپنے مکانول کومنہدم کرتے تھے اور مسلمان مجی ان کے دلوں کورنج وصدمہ پہنچانے کے لئے منہدم کررہے تھے اور مسلمانوں کے منہدم کرنے کو بھی انہی کی طرف منوب کیا کہ اس منہدم کرنے کا اصل سبب عہد کا تو ڑتا ہے اور دہ فعل بہود کا تھا، لہذا سبب کی طرف نسبت ہوگئ، اور

سورة الحشر

مسلمانوں کا ہاتھ آلہ کے دوجہ میں ہوگیا) توائے بچھ دارلوگو! (اس حالت کود کھی کر) عبرت حاصل کرو (کراللہ اور اس کا انجام بعض اوقات دنیا میں بھی نہا ہت برا ہوتا ہے) اور آگر اللہ تعالی ان کی قسمت میں جلاوطن ہونا نہ لکھ چکا ہوتا تو انہیں دنیا میں ہی (قتل کی) سزادیتا (بعیران کے بعد بنوقر بظہ کے ساتھ کیا گیا) اور (اگر چہ دو دنیا میں قتل کے عذاب سے نکے اکین ان کے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب (تیار) ہے (اور) بیر (جلاوطنی کی سزاد نیا میں اور جہنم کی آگ کی سزا میں ان اس بے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے آخرت میں ) اس سب سے ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت دوطرح ہوئی: ایک عہد تو ڈنے سے جس سے کہ یہ جادولئی کی سزا ہوئی اور دوسرے ایمان نہ لانے سے ، جوجہنم کے عذاب کا سبب ہے۔

مسئلہ(۱): اہل حرب بین جن لوگوں سے اہل اسلام کی جنگ ہو، ان کے مال وسامان کا جلانا ہر باد کرنا اور درختوں کو کا ثنا وغیرہ جب کسی مصلحت سے ہو، جائز ہے جبیبا کہ ہدا ہیا ور دوح المعانی وغیرہ میں ہے۔

مسئلہ (۲): کافرول کے جلاوطن کردینے کوروح المعانی ش اسلام کے شروع میں جائز اوراب منسوخ قرار دیا ہے جب کہ ہدایہ میں فئے کی بحث میں لکھا ہے: الاراضی التی اجلوا عنها اُھلھا: یعن ' ووز مین جن سے آئیں اُکالا کیا'' جب کہ ہدایہ میں گئی ہوتا ہے۔ افزر کے زدیک بیہ کہ جن لوگول نے اس کو' من '' کے تحت مجما ہے، انھول جس سے اس تھم کا باتی رہنا معلوم ہوتا ہے۔ احقر کے زدیک بیہ کے جن لوگول نے اس کو' من '' کے تحت مجما ہے، انھول

نے منسوخ کہا ہے اور جنھوں نے جائز کہا ہے، انھوں نے غالباً اس طرح سمجھا ہے کہ کافر مقابلہ کے وقت بھا گئے آلیں اور کسی مصلحت سے ان کا پیجھانہ کیا جائے کہ ملح کی طرح میرجائز ہے۔فقط

﴿ وَمَا آ فَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَهَا آوَجَفَتُمْ عَكَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَا بِ وَلَكِنَ اللهَ يُسَلِطُ رَسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاؤُ وَاللهُ عَلَى كُلِ شَنَى ﴿ قَلِيْرُ مَنَا فَايَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهْنِلِ الْقُهُ فَلِي وَلِيَ الْمَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ كَا لَا يَكُونَ دُولَةٌ ، بَيْنَ الْاَفْنِيَا وَلِللّهُ وَمَا اللهُ وَالْمَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴿ كَا لَا يَكُونَ دُولَةٌ ، بَيْنَ الْاَفْنِيا وَلِللّهُ وَمَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَمَا اللهُ هُورِيْنَ اللهُ الل

ائے ہے۔

مارےدلوں میں ایمان رکھنے والوں کی طرف سے کیننه مونے دیجئے اے مارےدب! آپ بروے فیق رحیم ہیں۔ ربط: سورت کی تمبید میں گذرچکا۔البتہ فی ہے متعلق کچمضمون مقدمہ کے طور پرتفسیر سے پہلے لکے دینا تفسیر کو بھنے میں مددگار ہونے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے اوروہ بیہے کہ جو مال اہل حرب سے بغیر جنگ کے حاصل ہووہ نئے ہے جیا کہ ہداریمیں ہے۔ بونفیر کے مال ای شم کے تھے اور فدک اور آ دھا خیبر بھی ای شم کے تھے، جس میں کتیب، وطبح اور سلاله اوروجده بهي شامل تفااور باقى آوها خيبرليني شق اورنطاه فئ ندتها بلكه زورز بردتي سي فتح بهوا تعا، جيسا كهابن مردويه نے ابن عبال سے روایت کیا ہے جبیا کہ الدرالمحور میں ہے۔ اور امام صاحبؓ کے نزدیک فئے کے مال میں خس یعنی پانچال حصنبیں ہے جیسا کہ ہوایہ میں ہے۔اور جوزوروز بردی سے فتح ہوااس میں سے تقسیم کے وفت خس نکالا جاتا ہے جس كےمصارف سورة الانفال ميں بيان ہو يكيے ہيں۔اوران مالوں كاتھم بيہ جبيا كروايتوں كالفاظ سےمعلوم ہوتا ہے، رسول الله مظالفات الله على الك من الك من الله على الله من الله من الله على الله من متحب کے طور برایا ہے جیسے مال والوں برز کو ۃ اور صدقہ ہے، البتہ بیمال جو آپ کی ملکیت متے، آپ کے بعد ورافت ك طور برتسيم مون والنبيس منه، بلك وقف تعاور بدرسول الله منظفينيا كي خصوصيت تفي ،اس كوشيخان يعني بخارى اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے بونضیر کا اکثر حصد مہاجروں کواور انصار میں بعض کفشیم فرما دیا۔اس کو پہلی نے روایت کیا ہے اور ہاتی میں سے ایٹے اہل دعیال کوسال بھر کا خرج و سے کرجو بچتا، وہ جہاد کے سامان اور سواری وغیرہ میں خرج فرمادیاجاتا۔ اس کوشیخان وغیرہ نے روایت کیا ہے اور خیبر کی آندنی سے غریب مہاجروں کی اور فدک سے مسافرول كى الما وفرمات \_اس كوابودا كرداورا بن مردوبيف روايت كياب ووكا أفاء الله على رسوله كالخ بيس التخصيص كا ذكر بجواس سبب سے نازل موئى كربعض لوكوں نے كہا تھا كدييز مين تقسيم كيون بيس كى كئى؟ تب الله تعالى في بيآيت نازل فرمائی۔اس کوابن مردوبیے ابن عبال ہے روایت کیا ہے، اورآپ کی وفات کے بعداس کے مصارف مرف عوامی مصلحتیں ہیں جیسے سرحدوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنا، بل بتانا اور قاضی اور عامل ،مسلم علاء کی ضرورتیں پوری کرنا اور جنگ كرنے والوں كےاوران كے الل وعيال كے كھانے پينے كا انظام كرنا جيسا كد ہدايہ بيں ہے۔اوران مصلحتوں ميں شمس اور غنيمت كمصارف يتيم مسكين اورمسافر بعي واخل إير جبيها كدرد لخارى عبارت عد المرضى والزمنى واللقيط من المصالح العامة عمعلوم بوتاب، اوراس وقت مهاجرون اورانصار كفقيروغريب بمى شامل تصاوران كى بعدكى نسلیں بھی داخل ہیں۔ کیونکہ ندکورہ عام صلحوں سے جو نفع پہنچا ہے وہ غیر موجود لوگوں کو بھی پہنچا ہے۔غرض اس کے مصارف نہایت عام ہیں، البتذالی زمینوں کا امام کوکی کی ملکت میں دیدیے کے اختیار ہوتے یا نہ ہوتے میں اختلاف ہے جیسا کہ الدرالحا راور روالحاری فصل الجزیة سے معلوم ہوتا ہے، چنانچ دوسری ، چوتی اور پانچوی آیت میں سیسب

بیرمقام سورہ براءت کی طرح احتر کو بہت دشوار معلوم ہوا۔ تغییر دل، حدیثوں اور فقد کی کتابوں کود کیمنے کے بعدا نتہائی جدو جہد سے جو سمجھ میں آیا وہ لکھا گیا۔ سورہ براءت کی طرح بہاں بھی عرض ہے کہ اگر اس سے بہتر اور بینی تغییر ممکن ہوتو اس کوتر جے دی جائے ، اور بیساری روایتیں الخاز ان اور الدر المدور سے لی کئی ہیں۔

## فئے کے احکام:

(او پرجوبیان ہوا دہ معاملہ تو پڑھنیری جانوں کے ساتھ ہوا) اور (ان کے مالوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان یہ ہے کہ) جو پچواللہ تعالی نے ان سے اپنے رسول کو دلایا (اس میں جہیں کوئی محنت و مشقت اٹھائی نہیں پڑی، چنا نچہ) ان پر (بعنی انہیں حاصل کرنے کے لئے) نہ تو تم نے گھوڑے ووڑائے اور نہاونٹ (مطلب یہ کہ نہ تو سفر کی مشقت اٹھائی پڑی، کی کوئی ہیں ہے کہ کہ دینہ سے صرف وو میں کے فاصلہ پرہے، اور نہ بی جنگ کرنی پڑی، اور پرائے نام جو مقابلہ کیا گیا، وہ ذکر کے قابل نہیں، جیس طرح غنیمت کے جارتہ میں تا بر نہیں، جیس طرح غنیمت کے جارتہ میں ہوتا ہے) لیکن اللہ تعالی (کی عادت ہے کہ) اپنے رسولوں کو (اپنے ڈمنوں میں ہے) جس پر (فاص طور پر) مسلط فرمادیتا ہے (یعنی ان پر محض رعب سے غلبہ عطا کرویتا ہے جس میں کی کی کھی مشقت اٹھائی نہیں پڑتی، چنانچوان رسولوں فرمادیتا ہے (یعنی ان پر محض رعب سے غلبہ عطا کرویتا ہے جس میں کی کی کھی مشقت اٹھائی نہیں پڑتی، چنانچوان رسولوں

ميس الله تعالى في المي ورول مرين المينية كواس طرح مسلط فرمادياء اس لئة ال ميس تبهارا كوئي حن نبيس، بلك اس ميس مالكاندتعرف كرنا آپ كى رائے يرجمور ديا كيا ہے)اور الله تعالى كو برجيزير يورى قدرت ب(البغاوه جس طرح چاہے وشمنوں پر غلبہ عطا کردے، اور جس طرح جاہے، اسے رسول کو اختیار اور تصرف دیدے۔ اور جیسا ہونفسیر کے مالول کے سلسلمیں سے مہای طرح) جو کھاللہ تعالی (اس طریقہ سے) اینے رسول کودوسری بستیوں کے (کافر) لوگوں سے دلادے (جیما کہ فدک اور خیبر کا ایک حصدال طرح ہاتھ آیا) تو (اس میں بھی تمہارا ملیت کا کوئی حق نہیں، بلکہ) وہ (بعی)الله کاحق ہے( بعنی وہ جس طرح جاہے اس میں تھم دے جیبا کہ دوسری سب چیزوں میں اس کا اس مطرح کاحق ہے اور مخصیص حفر کے لئے بیں) اور رسول کا (حق ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں ان کی رائے ہر ما لکانہ تصرف عطا کردیا ہے)اور آپ کے)رشتہ دارول (کاحق ہے)اور تیبول (کاحق ہے)ادرمسکینول (کاحق ہے)اورمسافرول کاحق ہے ( ایعنی بیسب رسول الله سی این رائے اور اختیار کے مطابق خرج کرنے کے لئے اس کے معرف ہیں، جیسا کاس کے اور بھی معرف ہیں البذا تخصیص کا ذکر شبددور کرنے کی بنیاد پر ہوسکتا ہے کہ بیلوگ جہاد میں شرکت کے بغیراعلی درجد کے مستخل ندہوں گے۔اس شبہ کودور کردیا گیا کہ ان کامعرف ہونا خاص اوصاف کے اعتبار سے ہے ند کہ جہادیس شركت كى وجهس البذاوه صفت جس مين موكى وهمصرف موكا ادران مصرفون مين سيديتيم مسكيين اورمسافر مين توتحكم مطلق باتی ہے اور رسول (مطابع اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے رشتہ دارول کا حصہ جورسول کی مدد کی وجہ سے تھا وہ دونوں آپ کی وفات کے بعد عم موسي جسيا كمورة الانفال مي كذرج كا اوربي فدكوره تكم ال لئ مغرر كرديا) تاكر في كا) وه (مال) تمهار ي مالدارون ای کے قبضے میں ندرہ جائے (جیما کہ جا البیت کے زماند میں ساری عیمتیں اور جنگ سے حاصل ہونے والے مال ونفع دہی لوگ کما جاتے تھے جن کے ہاتھوں میں اختیار ہوتے تھے۔اور فقیر غریب لوگ بالکل محروم رہ جاتے تھے، اس کئے فئے کا خرج اللہ تعالی نے رسول کی رائے برر کھا، اور مصارف بھی بتادیئے کہ آپ مالک ہونے کے باوجود پھر بھی ضرورت مندول اورعوام کی معلی ول کے موقعول برصرف فرمادیں مے ) اور (جب بیمعلوم ہو کیا کہرسول الله مالالي الله علام رائے برموتوف ہونے میں حکمت ہےتو)رسول تہمیں جو کھادیدیا کریں وہ لے لیا کرواورجس چیز (کے لینے) ہے تہمیں روك دي (اس سے)رك جايا كرو (اورالفاظ عام إن اس لئے افعال اوراحكام بس بحى يم عكم ہے) اورالله سے ڈرو، ب شك الله تعالى (خالفت كرني ير) سخت مزادي والاب (اورويس توفي من مطلق مسكينون كاحق ب، كين)ان غریب مہا جروں کا (خاص طورے) حق ہے جوائے گھروں اور اسے مالوں سے (زبردی اورظم کے طوریر ) الگ کردیئے كے (لينى كا فروں نے انہيں اس قدر ننگ كيا كه وه كمربار چيوڙ كر بجرت كرنے ير مجبور ہو كئے اور اس ججرت سے )وہ الله تعالی کے فضل (بعنی جنت) اور رضامندی کے طلب کرنے والے ہیں (انھوں نے کسی دنیاوی غرض سے ہجرت نہیں کی) اوروه (لوگ)اللهاوراس كرسول (كرين) كى مدركرتے بين (اور) كى لوگ (ايمان كےمعامله من سے بين اوران لوكوں كا ( مجى حق ہے) جو (وارالاسلام ( لينى مدينه ) من (جو كدان كا وطن ہے) اورايمان ميں ان (مهاجروں ) كے (آنے کے) پہلے سے قرار پکڑے ہوئے ہیں (اگرچاس سے (اکتمام انصار کے ایمان کا مقدم ہونا تمام مہاجرین کے ايمان سے لازم نبيس ۔ اور ﴿ تُبَوَّو الدَّادَ ﴾ كى صفت كونسل ميں يدخل ہے كماسي وطن ميں كمال حاصل كرنا خاص طور ے اطاعت اور فرمال برداری اختیار کرنا کمال کی بات ہے، کیونکہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے ان امور میں بہت ی رکاولیس پیش آتی ہیں، نیز اپنی ریاست اور وجابت کی وجسے عاروشرم بھی آتی ہادر)جوان کے پاس بجرت کرے آتا ہ،اس سے محبت کرتے ہیں اور مہا جروں کو (غنیمتوں وغیرہ کے مال میں سے) جو پچھ ماتا ہے،اس سے بیر انصار محبت ی وجہ سے )اینے داوں میں کوئی رشک محسوں نہیں کرتے اور (بلک اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ کھانا کھلانے وغیرہ میں انہیں) اپنے اوپرترجے رہتے ہیں، جاہے خود فاقد سے ہول (لیمنی بہت دفعہ خود فاقد سے بیٹے رہ جاتے ہیں اور مهاجروں کو کھلا دیتے ہیں،اور''بہت دفعہ''اس لئے کہا گیا کہ ہمیشہابیانہیں ہوتا)ادر(واقعی) جس مخص کواس کی طبیعت ك كِل سے بچاليا جائے (جيسے بيلوگ بيں كرس اوراس كے نقاضے برعمل كرنے سے اللہ تعالى نے انہيں برى اور محفوظ ركها ہے) ايسے بى لوگ فلاح يانے والے بين اوران لوكوں كا ( بھى اس فئے مين ت ہے) جواسلام ميں يا اجرت مين يا ونیایس)ان (مہاجروں یا ندکورہ انصار کے )بعد آئے (یا آئیں کے )جو (ان ندکورہ لوگوں کے حق میں اپنے ساتھ اس طرح) دعا كرتے بيں كدا ب بمارے رب! جميں بخش دے اور بمارے ان بحائيوں كو ( بھى) جو بم سے بہلے ايمان لا مجے ہیں (عاہد اسمان یا کامل ایمان کہ جو بھرت بر موقوف تھا) اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے كينه بيدانه مونے ويجے (اس دعا بيس اس زماند كے مؤمن مجى شائل بيس، مجموعه كا حاصل بيه مواكدا ين سے يہلے والول كافتل مونے كا عقادر كيس اور محبت اينے زماند كے مؤمنوں كے لئے عام مو) اے ہمارے دب! آپ بوے مهريان، رم كرنے والے بيں ( ہمارى دعا قبول فرماليج ،اس قيدے مي تقصود نبيس كه جس ميں سيمغت ند ہو، وہ نے كامصرف نبيس ے، بلکہ قیدلگانے سے مقعود ترغیب ہے کہ بعد کے لوگوں کو ایسا ہونا جائے ، اوراس کے بغیر معرف کامل و پندیدہ نہیں ، ع ينفس معرف بورجيها كرحضرت عمرضى الله عند فرمايا: استوعبت هذه المسلمين عامة وليس أحد إلا له في هذا المال حق: مِن فِي الكِسال مَك غورة كركيا توپايا كركوني بحي مسلمان ايسانبيس بيجس كاس مال مين حق ندمو ال كوالدر المحور نے روایت كيا ہے۔ اور عام صلحول كے ديكر معمارف آیت كی تغيير كے مقدمه ميں بيان كرديئے مح میں لما روی فکانت حبسا ننوانبه لین روایت کیا گیا کہوہ مال فی مسلمانوں کی جوائج کے لئے روکا ہوا ہے جیسا کہ (۱) یعنی مهاجروں کے ایمان سے تقدم نہیں البعثہ مهاجروں کے آنے سے تقدم ہے، ای کو ﴿ مِنْ قَبْرِلِهِمْ ﴾ فرمایا ہے۔

درمنثوریس ہے، لہذا آیوں اور دوایتوں کے مجموعہ سے ان مصارف کا مصارف ہونا اور نی شاہ ہے ہے کہ اسے کے حوالہ ہونا معلوم ہوا۔ چونکہ رائے کے حوالہ کرنا وفات کے بعد ممکن ہیں، لہذا وفات کے بعد حوالہ کرنے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اوران کا مصارف ہونا باتی رہ گیا جس کا اہتمام کرنا مسلمانوں کے امام بعنی حاکم پرواجب ہوگا، اور ندکورہ معنی ہیں حوالہ ہوگا بعنی مالکانہ تصرف نہ ہوگا۔ اگر چہ شرکی قانون کی پایٹری کے ساتھ حاکمانہ تصرف کے معنی ہیں حوالہ کیا جانا، اس کے لئے بھی حاصل ہے، واللہ اعلم)

فائدہ بطبعی وفطری طور پر جوحرص پیدا ہوجائے اس پر ملامت نہیں ہے، البنتہ اس کے غیر شرعی تقاضوں پڑمل کرنا ندمت کے لاکن ہے۔

ترجمہ: کیا آپ نے ان منافقین کی حالت نہیں دیکھی کو اپنے بھائیوں سے کہ کفاراہل کتاب ہیں کہتے ہیں کہ واللہ اگرتم نکا لے گئے قو ہم تمہارے ساتھ نکل جادیں گے اور تمہارے معاملہ یں بھی کی کا کہنا نہ ائیں گے، اور اگرتم سے کی کا لہنا نہ ائیں گئے، اور اگرتم سے کی کا کہنا نہ ائیں گئے، اور اگرتم سے کے تو بیان کے ساتھ نہیں گئیں گے، اور اگر اُن کی مدد کریں گے، اور اگر اُن کی مدد بھی کی تو پیٹے بھیر کر بھا گیں گے، ماتھ نہیں گئیں گے، اور اگر اُن کی مدد بھی کی تو پیٹے بھیر کر بھا گیں گے، بھر اُن کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ بیشکتم کوگوں کا خوف اُن کے ولوں میں اللہ سے بھی ذیادہ ہے۔ بیاں سب سے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہنیں سجھتے سے لوگ سبل کر بھی تم سے نہاریں گر مفاظت والی بستیوں میں یا ویوار کی آڑ میں۔ اُن کی لڑائی آئیں میں بردی تیز ہے۔ اے مخاطب! تو اُن کوشن خیال کرتا ہے حالانکہ اُن کے تلوب غیر شفق ہیں۔ بیاں دجہ سے کہ وہ ایسے ہیں جو اپنے کر دار کا مزہ چکھ سے کہ وہ ایسے ہیں جو اپنے کر دار کا مزہ چکھ

چے ہیں، اور اُن کے لئے درونا کے عذاب ہے، شیطان کی کٹال ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کا فر ہوجا، پھر جب وہ
کا فر ہوجا تا ہے تو کہدریتا ہے کہ میرا بخصے کوئی واسط نہیں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ سوآخری انجام دونوں کا
یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے، جہاں ہمیشہ دہیں گے۔ اور ظالموں کی یہ بی مزاہے۔
ربط : تمہید میں گذر چکا ہے۔

منافقول كايبوديول كى مدوك لئے وعدہ كى خلاف ورزى كرنااورمؤمنول كى ہمت بردھانا:

كياآپ نے ان منافقوں (ليعني عبدالله بن ابي وغيره) كي حالت نہيں ديمي جواين ان بھائيوں سے جوامل كتاب كافر ہيں (لينى بنونفسرسے) كہتے ہيں (لينى كہتے تھے،اس لئے كدريسورت جيسا كداس كے الفاظ سے ظاہر ہے اور جيسا كدوح المعانى في حديث اورسيرت كى كتابول في التي كياب، واقعه كے بعد نازل موتى ہے) كد (مهم مرحال مين تمهارے ساتھ ہیں،البذا) اگر تہیں (اپنے وطن سے زبردی) نکالا گیا تو ہم بھی تبہارے ساتھ (اپنے وطن سے) نکل جائیں مے اورتہارےمعاملہ میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں سے (یعن ہمیں جا ہے کوئی کٹنا بی اور کیسامجی سمجھائے کہ وطن سے نکلنے اور جنگ كرنے ميں، جس كا ذكرا مح آرہا ہے، تہارا ساتھ ندويں، ليكن ہم ہرگز نہيں مانيں مے پس جملہ ﴿ لَا نُطِيعُ فِیْکُمْ اَحَدًا اَبُدًا ﴾ آ کے چیچے دونوں سے متعلق ہے) اور اگرتم سے کسی کی اڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدوکریں گے۔ اوراللدگواہ ہے کہ وہ بالکل جموٹے ہیں (بیتوان کے جموٹے ہونے کا مخضرانداز میں بیان ہوا۔ آئے تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ )اگروہ نکالے گئے توبی(منافق)ان کے ساتھ نہیں تکلیں کے اور اگران سے لڑائی ہوئی توبیان کی مدنہیں كريس كے اور اگر (فرض كرو) ان كى مدد بھى كى (اور لڑائى ميں شريك ہوئے) تو پيٹے چير كر بھاكيس مے چر (ان كے بھاگ جائے کے بعد)ان (اہل کتاب) کی کوئی مدد شہوگی ( بیٹی جومدد کرنے والے تنے، وہ او بھاگ کئے، دوسرا بھی کوئی مدگارنہ ہوگا، البذا لازی بات ہے کہ مغلوب ومقبور ہول کے فرض منافقوں کی جوغرض ہے کہاستے ان بھائیوں پرکوئی آفت ندآنے دیں،اس میں وہ برطرح تا کام رہیں گے، چنانچے ایبابی ہواجب آخر میں بونفیرنکا لے محصے تو منافق ان کے ماتھ <u>نکان</u>ہیں،اور جب شروع میںان کا محاصرہ کیا گیا جس میں لڑائی کا اختال تھا تو اس میں انھوں نے مدرنہیں کی ،اور جب الله تعالى في يخرد يدى كه وهدونبيس كريس محق بعران كهدوكرف كاتو كوئى احمال بى نبيس تفام بحض فرض محال ك طور برفر مادیا که اگر مددی بھی تو پیٹے پھیر کر بھا گیں گے تا کہ واقعی اور فرضی ساری صورتوں پر مقصود مرتب ہوجائے جیسا کہ ارثاد ہے ﴿ وَكَبِنِ الَّبُعَتَ آهُوَاءَهُمْ ﴾ الخ اورواقد ہونے كى بعد يفر مانا ﴿ لَكِنَ اُخْرِجُوا لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ ﴾ الخیاتوماضی کے واقعہ کی صورت ذہنوں میں بھانے کے لئے ہے تا کہان کی وعدہ خلافی اوران کا ذلیل ہونا انچی طرح ول ورماغ میں بیٹھ جائے۔یا پھرآئندہ ساتھ دینے کا جو خیال واخمال تھا،اس کی نفی کردی۔اورا گروا قعہ سے پہلے اس کا نازل

مونا ثابت موجائے تو توجیہ ظاہرہے۔

آ مے اس ساتھ ندوینے کا سبب بیان فرماتے ہیں کہ) بے شک ان (منافقوں) کے دلوں ہیں تم لوگوں کا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے ( لیعنی بیجوایمان کے دعوی سے اپنااللہ تعالی سے ڈرنا بیان کرتے ہیں وہ تو واقعہ کے خلاف ہے، ورنہ كغركو كيول نه چھوڑ دية اورتمهارا واقعی خوف ہے، لہذااس خوف كى دجه سے بياوگ ان بنونفيركا ساتھ نہيں دے سكتے، لہذاالله كا خوف نہ ہونے کا حاصل ایمان کا نہ ہونا ہے ورنہ طبعی طور پر مخلوق کا خوف خالق سے زیادہ ہونا گناہ نہیں اور ) میر(ان کاتم ے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا) اس لئے ہے کہ بیا ایسے لوگ ہیں کہ ( کفر کی دجہ سے اللہ تعالی کی عظمت کو ) سی سے نہیں (اور بیا مبودجا ہے بونفیر ہوں یا غیر بونفیراور منافق الگ الگ تو تمہارے مقابلہ کی کیا ہمت کرتے ،بیلوگ (تو) سبل کر بھی تم ے بیں اڑیں مے بسوائے حفاظت والی بستیول یا ( قلعدوشہر پناہ کی) دیوار کی آڑیں ( حفاظت سے مرادعام ہے چاہے خندق وغیرہ سے ہویا قلعہ وغیرہ سے اوراس سے بالازم نہیں آتا کہ منافقوں نے بھی حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار کے پیچیے سے اہل اسلام کا مقابلہ کیا ہو، کیونکہ مقصود رہے کہ بہودیا منافق اگر بھی تنہایا اجماعی طور پرتمہارے مقابلہ میں آئے بھی تو وہ مقابلہ حفاظت والی بستیوں یاد بوار کے پیچھے سے ہوگا۔ چنانچہ بنوقر بظہ اور الل خیبر کے بہودای طرح مقابلہ میں آئے، اگرچہ منافق ان کے ساتھ جمع نہیں تھے اور منافقوں کا اتنا حوصلہ بھی ہوا بھی نہیں، لہذا اس میں مسلمانوں کی ہمت بردھانا ہی ہے کہان سے بچھاندیشہ ندر کیس،اوران کے بعض قبائل جیسےاوس وخزرج کے جنگ کے واقعول کود مکھر بیاندیشہند کیا جائے کہ شایدوہ ای طرح اہل اسلام کے مقابلہ میں نمایاں کام کرسکیں۔ بات بیہے کہ )ان کی اڑائی آپی (ہی) میں بدی تیزے (محرسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہیں اورای طرح بیا حمال ندکیا جائے کہ جاہے بیالل اسلام کے مقابلہ میں ضعیف ہوں ، مربہت سے ضعیف مل کرتوی ہوجاتے ہیں۔ شاید بیاس طرح مسلمانوں سے نمٹ علیں تواس کی نسبت یہ ہے کہ تم انہیں (طاہریں) اکٹھا بھتے ہو، حالانکدان کے دل ایک دوسرے سے معے ہوئے ہیں (لینی اگرچالی تن کی مشنی ان سب میں مشترک ہے گران میں خود بھی تو عقیدوں کے اختلاف کی وجہ سے پھٹا واور وشنى ب، جيها كرسورة المائده آيت ٢٢ من ﴿ وَ الْقَيْدَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ إِلَّا يَوْمِ الْقِيمَةِ ﴾ میں ہادراس کی تغییر گذر چکی ہے۔ البذااس سے سب کے جمع ہونے کی تفویت کا احتمال بھی جاتا رہا۔اور بیاحتمال کا دور ہونا زیادہ تاکیداور مقصود کی تقویت کے لئے ہے، ورندی تعالی کی مشیت ان کے مغلوب ومقہور ہونے کے ساتھ متعلق ہوچی ہے، تواگرا تفاق بھی ہوتا تو کیا کام آتا؟ آگے تا اتفاقی کی دجہ بیان کرتے ہیں کہ) بدر دلوں کا پھٹنا)اس لئے ہے كهوه بعقل اوك بين، جو (دين كى)عقل نبيس ركھتے (اس لئے خواہشوں كے بكمراؤ كا اتباع كرنے والے بين اور خوامشوں کے بھراؤکے لئے داوں کا اختلاف لازم ہے،اوراس پر بیشدند کیا جائے کہ بھی بھی بے دینوں میں بھی داول کا منن ہونا دیکھا جاتا ہے۔واقعہ بہے کہ حرف باسب ہونے پردلالت کرتا ہے جاہے فی الجملہ بعض کے اعتبار سے ہو، یہاں کلی قاعدہ بیان کرنامقصور نہیں ہے بلکہ ان میں جونا اتفاقی تھی،اس کا بیان کرنامقصود ہے کہ ان کے لئے یہی امرسب ہوگیا تھا جو کہ ظاہر ہے۔

آ مے خاص طور سے بنونفیر اوران منافقوں کی حالت کا ذکر ہے جنموں نے مدد کا وعدہ کرے انہیں دھوکہ میں ڈالا اور عین وقت پروغا دیا، چنانچ فرماتے ہیں کہان کے مجموعہ کی دومثالیں ہیں: ایک مثال خاص بونضیر مثال اور دوسری منافقوں ی \_چنانچے بونفسری مثال تو) انہی لوگوں جیسی ہے جوان سے کھی بی پہلے ہوئے ہیں، جو ( دنیا مر کھی ) اپنے کردار کامزا چکے جی اور آخرت میں بھی)ان کے لئے دردناک عذاب (ہونے دالا) ہے(ان سے بنوقینقاع کے بہودمراد ہیں،جن کا قصدید ہوا کہ بدر کی جنگ کے بعد انھوں نے آپ سے سنہ اجری میں عہدتو ڈکرلڑ ائی لڑی پھر مغلوب اور مقبور ہوئے، اور آپ کے فیصلہ پر قلعہ سے باہر نکلے اور سب کی مشکیس باعظی کئیں، پھرعبداللہ بن انی کی خوشامد سے اس شرط پر ان کی جان بخشی کئی کہ دیندسے جلے جائیں، چنانجہوہ ملک شام کی ارف بھل سے اور ان سے مالوں کے سلسلہ میں غنیمت ی طرح عمل ہواجیسا کے زاد المعادیس ہے۔اوران منافقوں کی ) شیطان کی کامثال ہے ( پہلے تو ) انسان سے کہتا ہے کہ تو كافر موجا، محرجب وه كافر موجاتا ب(اور كفرك وبال ميس كرفتار موجاتا ب، جاب دنيا مي جاب تخرت ميس) تو (اس وقت صاف جواب دیدیتا ہے اور) کہدیتا ہے کہ میرا تھے سے کوئی واسط جیس ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جوسارے عالموں کارب ہے (جبیا کدونیا میں ای طرح تعلق دواسط ندر کھنے کے اعلان کا قصد سورہ انفال آیت ۲۸ ﴿ وَ ا ذَ زَبِيَّنَ كَهُمُ الشيطن أعُما لَهُمْ ﴾ الخ من كذرچكا باورا خرت من كمراه لوكول عد كمراه كرف والول كاتعلق وواسط ندر كف كا اعلان کی آیتوں میں بیان ہواہے) تو دونوں کا آخری انجام بیہوا کددونوں جہنم میں گئے، جہاں ہمیشدر ہیں گے (ایک عمراہ کرنے کی دجہ سے دوسرا محراہ ہونے کی دجہ سے ) اور ظالموں کی مجی سزا ہے ( توجس طرح اس شیطان نے اس انسان کو بہلے بہکایا، مجرونت برساتھ نددیا اور دونوں نے نقصان اٹھایا، ای طرح ان منافقوں نے بہلے بونفیر کوغلط رائے دی کہتم اپنی سے مت نکلو پھر عین وقت پر انہیں دعا دیا، اور دونوں بلا میں تھینے، بونفیر تو نکالے جانے کی بلا میں اور منافق نا کا می میں۔

﴿ يَاكِنُهَا النَّانِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلَتَنْظُرْ نَفْسُ مَنَا قَلَامَتْ لِغَلِى وَاتَّقُوا الله والله والله خَبُيُرُ بِهَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

لَرَائِتَهُ خَاشِمًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَغَكَّرُونَ ۞ هُوَاللهُ الَّذِي لَا إِلهُ إِلاَّهُو عَلِمُ الْعَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ • هُوَ الرَّحَمْنُ الرَّحِيمُ ۞ هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهُ لِلَّاهُو، ٱلْمَاكُ الْقُدُّ وْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَدِّمِينُ الْعَرْنَيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَيِّرُ م سُيْحُنَ اللَّهِ عَتَا يُشْرِكُونَ ﴿ هُو اللَّهُ الْعَالِقُ الْبِارِئُ الْمُصَوِّدُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي عِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَنْ يَزُ الْعَكَيْمُ ﴿

ترجمه: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور ہر مخص دیکھ ہمال لے کہل کے واسطے اُس نے کیا ہمیجاہے، اور اللہ ے ڈرتے رہو۔ بیشک اللہ تعالی کوتمہارے اعمال کی سب خبر ہے، اورتم اُن لوگوں کی طرح مت ہوجھوں نے اللہ ہے ب پروائی کی۔سواللدتعالی نے خوداُن کی جان ہے اُن کوبے بروابنادیا یمی لوگ نافر مان ہیں۔اہل ناراوراہل جنت باہم برابرنیں۔جوال جنت ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اگرہم اس قرآن کو کسی بہاڑیر نازل کرتے تو تو اُس کود یکمنا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پیٹ جاتا۔اور ان مضامین عجبیہ کوہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تا کہ و وسوچیں۔وہ ایسامعبود ہے کہ اُس کے سواکوئی معبود نبیس، وہ جاننے والا ہے بوشیدہ چیز ول کا اور ظاہر چیز ول کا، وہی برام ہر مان رحم والا ہے۔وہ ایسا معبود ہے کہ اُس کے سواکوئی اور معبود تبیں، وہ بادشاہ ہے، یا ک ہے، سالم ہے، امن دینے والا ہے، تکہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے۔ بردی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرک سے یاک ہے۔ وہ معبود ہے پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ اُس کے اجھے اچھے نام ہیں،سب چیزیں اُس كالبيع كرتى بين جوا سانول بس اورزين من بين اورونى زيردست حكت والاب-

ربط بتهييش كذرجكا

جنت حاصل كرنے كى ترغيب اورجہنم كاسباب سے درانا اور قرآن

كى شان اعلى مونے اور الله كى صفتوں كى كال كے ذكر سے اس كى تاكيد:

اے ایمان والو! (تم نے نافر مانوں کا انجام س لیا، توتم) اللہ الذہ درتے رمو، اور برخض بیدد کیھ لے کہ اس نے کل (قیامت) کے لئے کیا (ذخیرہ) بمیجاہے؟ (لین نیک اعمال میں کوشش کروجو کہ آخرت کا ذخیرہ ہیں) اور (جس طرح طاعتوں کے حاصل کرنے اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال میں تقوی مینی اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، ای طرح پر ہیزگاری یعنی برائیوں، نافر مانیوں گنا ہوں سے بیچنے کے بارے میں بھی تہمیں تھم ہے کہ) اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالی کوتہارے اعمال کی سب خبر ہے (چانچ گناہوں اور نافر مانیوں کے کرنے سے عذاب ومز اکا اندیشہ ہاں لئے پہلا اور انتخوا الله کی طاعتوں سے متعلق ہے جس کا قرینہ ﴿ قَدُنَّ صَنّ لِفَیْ ﴾ ہے۔ اور دومرا معاصی لیحنی نافر مانیوں اور کناہوں سے متعلق ہے جس کا قرینہ ﴿ خَدِیْنَ یِمِنا تَفْعَلُونَ ﴾ ہے) اور (آگان احکام کی مزیدتا کیدے لئے ارشاد ہے کہ) تم ان لوگوں کی طرح مت ہوجاؤ، جنوں نے اللہ (کے احکام) سے بے پروائی کی (لیخی احکام پر عمل کرتا چوز دیا، اس طرح کہ جن کاموں کے کرنے کا تھے دیا گیا آئیس ٹیمیں کیا اور جن کاموں کے کرنے کا تھے دیا گیا آئیس ٹیمیں کیا اور جن کاموں سے منع کیا آئیس کیا) تو (اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے آئیس خودان کی جان سے بے پرواہ بنادیا (لیعنی ان کی عشل الی ماری گئی کہ خودا سپنے اصلی اور حقیق فغ کو منیس سے ماہور نہ ماصل کیا) یہی لوگ نافر مان بیں (اور نافر مائی کی سرز اجھکتیں گے اور اور چن دوشم کے لوگوں کا ذکر ہوا لیمی آئیس سے ماہور پر جن اور کیا ہوں اور دومرے وہ جو احکام پر عمل نہ کرنے والے ہوں۔ ان میں ایک اللہ جنت ہیں اور دومرے وہ جو احکام پر عمل نہ کرنے والے ہوں۔ ان میں ایک اللہ جنت ہیں اور دومرے وہ جو احکام پر عمل نہ کرنے والے ہوں۔ ان میں ایک اللہ جنت ہیں اور دومرے الی جنت برابر ٹیمیں ہیں (بلکہ) جو جنت میں جانے والے ہیں ، اصل میں وہ کامیاب ہیں (اور جنتم میں جانے والے تاکام ہیں، جیسا کہ اور پر ہوا والی سے میں جانے والے ہیں ، اس ایک اللہ بنت ہیں ، اور وہر ہوا والی سے معلوم ہوا، الہذا آئیس اہل جنت میں سے دو الی ہون عیا ہے والے تاکام ہیں، جیسا کہ اور پر ہوا والی سے میں جانے والے ہیں ، المی اللہ جنم میں ہوا نے والے تاکام ہیں، جیس ہونا جا ہے ۔ اہل جنم میں میں جانے والے تاکام ہیں، جیسا کہ اور پر ہوا والی سے گھٹم الفیس قون کی ہوا میاں ہوا، الہذا آئیس ایک جنت میں سے دور ہوا ہوں ہوا ہوا ہوں۔

اور یہ مغید تھیجیں جس قرآن کے ذریع تہیں سائی جاتی ہیں، وہ ایسا ہے کہ) اگر ہم اس قرآن کو کمی پہاڑ پر نازل کرتے (اوراس میں مجھوداری کا مادہ رکھوریتے اور خواہشوں کا مادہ ندر کھتے تو (اے خاطب!) ہم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور بھٹ جاتا (یعنی قرآن کر کیم اسپ آپ میں ایسا اثر ڈالنے والا اور قوی و مضبوط فاعل ہے گرانسان میں خواہشوں کے غلبہ کی وجہ سے اس کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت فاسد ہوگئی جس کی وجہ سے اثر نہیں ہوتا، لہذا انسان کو چاہئے کہ طاعتوں کو حاصل کرے اور معاصی کو ترک کر کے اپنی خواہش پر غلبہ پائے تا کہ قرآن کی فیسے تو سے اس پراٹر ہو، اور وہ خودا حکام پر عمل کرنے میں قائم اوران کی پابندی کرنے والا اور ذکر و فکر نصیب ہو، جس کا او پر تھم ہوا ہے ) اور ہمان عجب مضمونوں کو لوگوں کے ( نفع کے ) لئے بیان کرتے ہیں، تا کہ وہ سوچیں (اور فا کدہ اٹھا کیں اس لئے میضمون کو گؤ کو ڈو ڈو ڈاک کا ڈو ڈاک کا ڈو ڈاک کا ڈو ڈاک کا ڈو گئا گئا۔

آ مے حق تعالیٰ کی صفتوں کا کمال بیان کیاجا تاہے جس سے حق تعالیٰ کی عظمت ول میں بیٹھ کرا دکام بڑل کرنے میں مددگار ہو، چنانچ ارشاد ہے کہ ) اللہ ایساہے کہ اس کے سواکوئی اور معبود (بننے کے لائق) نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جانے والا ہے اور وہ بڑا مہر بان، رحم والا ہے (اور چونکہ تو حید نہایت اعلیٰ شان والی چیز ہے، اس لئے اس کوتا کید کے لئے فرمایا کہ) وہ اللہ ایساہے کہ اس کے سواکوئی اور معبود (بننے کے لائق) نہیں، وہ بادشاہ ہے (سب عیبوں سے ) پاک ہے

(سارے عبول ہے) سالم (و محفوظ ) ہے، لینی نہ ماضی ہیں اس ہیں کوئی عیب ہوا جو کہ قد وی ہونے کا حاصل ہے اور نہ استی میں اس ہیں کوئی عیب ہوا جو کہ قد وی ہونے کا حاصل ہے است دالا استدہ اس کا احتال ہے کہ سلام کا حاصل ہے جیسا کی فیسر کہیر ہیں ہے، اسٹے بندوں کوخوف کی جگہوں ہے ) اس دینے والا ہے (ایسنے بندوں کی خوف کی جگہوں ہے) تکہ ہائی کرتے والا ہے (ایسنے بندوں کی خوف کی جگہوں ہے) تکہ ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے) نہروست ہے، خرافی کا درست کر دینے والا ہے۔ بوئی عظمت والا ہے، اللہ تعالی (جس کی بیشان ہوجواو پر بیان کی گئی) اوگوں کے شرک ہے پاک ہے، وہ معبود (برحق ) ہے، پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، لینی ہر چیز کو حکمت کے مطابق بنا تا ہے ) صورت (شکل) بنانے والا ہے، اس کے اجتماع جیں (جواجھی اچھی مفتوں پر چیز کو حکمت کے مطابق بنا تا ہے ) صورت (شکل) بنانے والا ہے، اس کے اجتماع جیں (جواجھی اجھی مفتوں پر والت کرنے والے بیں) سب چیزیں اس کی شیخ (پاکی ) بیان کرتی جیں (حال کے لیا ظے ہے یا قول کے اعتبار ہے) جو دالت کرنے والے بیں اور وہی زیر دست، حکمت والا ہے (ابندا ایسے عظمت والے کے احکام پر عمل ضروری اور نہا یت ماروری ہیں۔)

﴿ الحمد لله! سورة حشر كي تغيير ختم موئى، اب ان شاء الله سورة محنه كي تغيير آتى ہے ﴾





شروع كرتابول يس الله كمنام يجونها يت مهريان بزيرم والع بي

ربط: گذشته سورت میں منافقوں کی بہود ہے دؤتی کرنے کی ذمت بھی ،ان سورت کے شروع اور آخر میں مسلمانوں کو کافروں سے تعلق اس منع کیا ہے، اور مشرک دمومن مورتوں سے نکاح کا تعلق رکھنے ہے منع کیا ہے، اور مشرک دمومن عورتوں میں فرق وانتیاز کے لئے صرف ایمان کے اظہار کوکافی قرار دینے کا ارشاد ہے۔

﴿ بَاكِيُّهَا الَّذِينَ امْنُوالا تَنْزَدُ وَاعَدُونَ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ الَّيْهِمْ بِالْمُودَة وَقَدْ كَعُرُوا بِمَا جَاءُكُمْ مِنَ الْحَقِّ ، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِإِللَّهِ رَبِّكُوْدِإِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مُرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَةِ \* وَانَا اعْلَمْ بِمَّا اخْفَيْتُمْ وَمَّا اعْلَمْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوّاءَ السَّهِيْلِ وإن يَتْقَفُو كُهُ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا اليّكم أيويهه وَالْسِنْتُهُمْ بِالسُّوِّهِ وَوَدُّوا لَوْ تُكْفُرُونَ ۞ لَنْ تَنْفَعَكُمْ ٱرْحَافَكُمْ وَلاَ أَوْلادُكُمْ يؤمر الْقِيْهُ وَ أَيْفُصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ۞ قَلْ كَانَتْ لَكُو أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي ٓ إِبْرُهِيْرَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَرْوُا مِنْكُمْ وَمِنَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ زَكْفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الْعُدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ ٱبُدَّا حَثَّى تُوْمِنُوا بِاللهِ وَخَدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرِهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَتَ لَكَ وَمَّا امُلِكُ لَكُ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءُ رَبِّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ انْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ورَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْلَنَا رَبِّنَا وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَيْنِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسُوةٌ حَسَنَتُهُ لِمَنْ كَأْنَ يَزْجُوا اللهُ وَالْيُوْمِ الْاخِرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ فَعَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَل بُنِينَكُمْ وَبُنِيَ الَّذِينَ عَادُنِيتُمْ مِنْهُمْ مُوَدَّةً ﴿ وَ اللَّهُ قَدِيْرُ ؞ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَوْ يُعَا تِلُوكُمْ فِي اللِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَادِكُمْ أَنْ تَكُرُّوهُمْ وَتُقْرَطُوا إلَيْهِمْ مانَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنْنَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ فَتَلُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُوْ وَ ظُهَرُوا عَلَمْ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تُوَلُّوهُمْ ۚ وَمَنْ يَتُولُّهُمْ فَأُولَمِكَ هُمُ الظُّلِمُونَ۞﴾

نج

ترجمه: اے ایمان والوائم میرے دشمنوں اور اینے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ اُن ہے دوی کا اظہار کرنے لگو حالانکہ تمہارے پاس جودین حق آچکاہے، وہ اُس کے منکر ہیں، رسول کواورتم کواس بناء پر کہتم اپنے پر وردگاراللہ پرایمان لے آئے، شہر بدر کر بھے ہیں۔ اگرتم میرے داستہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی و موثر منے کی غرض ے نظے ہوتم اُن سے چیکے چیکے دوی کی بائٹس کرتے ہو، حالاتکہ مجھ کوسب چیز دل کا خوب علم ہے ۔تم جو مجمع چمپا کر كرتے ہواور جوظا ہركر كے كرتے ہو۔اور جوفض تم مل سے ايساكر ے كا وہ راہ راست سے بہك كيا۔ اگران كوتم بردسترى ہوجاوے تو اظہار عداوت کرنے لگیں اورتم بر برائی کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں ،ادروہ اس بات کے تنی ہیں کتم کا فرہوجاؤ۔ تمہارے رشتہ داراوراولا دقیامت کے دن کام نہ آویں مجے ، خداتمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔اوراللہ تمہارے سب اعمال کوخوب و کھتا ہے۔تمہارے لئے ابراہیم میں اُن لوگوں میں جو کہ اُن کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ اُن سب نے اپنی قوم سے کہددیا کہ جمتم سے اور جن کوتم اللہ کے سوامعبود جھتے ہواُن سے بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں جمیشہ کے لئے عداوت اور بغض طاہر ہو گیا جب تک تم الله واحد پرایمان ندلاؤ، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تواہیے باب ہے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کرونگا اور تمہارے لئے مجھ کوخداکے آ مے کسی بات کا اختیار ہیں۔اے ہارے بروردگار! ہم آپ برتو کل کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اورآپ ہی کی طرف نوٹا ہے۔اے ہارے پروردگار! ہم کو کا فرول کا تختہ مشق ند بنااوراے ہارے پروردگار! ہارے گناہ معاف کرد بیخے، بینک آپ زبردست حکمت دالے ہیں۔ بینک اُن لوگوں میں تمہارے لئے یعنی ایسے خص کے لئے عمدہ مونہ ہے جواللہ کا اور قیامت کے دن کا اعتقادر کھتا ہو، اور جھنص روگر دانی کرے گاسواللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سز وارجمہ ہیں۔اللہ تعالیٰ سے اُمید ہے کہتم میں اور اُن لوگوں میں جن سے تہاری عداوت ہے دوسی کردے۔اور اللہ کو بروی قدرت ہے۔اوراللہ تعالی غفور جیم ہے۔اللہ تعالی تم کوان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتا و کرنے سے منع نہیں کرتا جوتم سے دین کے بارے میں نہیں اڑے اور تم کوتمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالی انصاف کا برتا و کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ صرف اُن لوگوں کے ساتھ دوئی کرنے سے اللہ تعالی تم کومنع کرتا ہے جوتم سے دین کے بارے میں لڑے ہون، اورتم کوتمہارے کمروں سے نکالا ہواور تمہارے نکالنے میں مدد کی ہواور جو مخص ایسوں سے دوسی کرے گاسووہ لوگ گندگار ہوں گے۔

كافرول سے دوئتى ركھنے كى ممانعت:

ان آیوں کا ایک خاص قصد سے تعلق ہے، وہ قصدیہ ہے کہ جب آپ نے مکد فتح کرنے کے لئے جہاد کا اراوہ کیا تو

حاطب بن البی بتحد نے جو کہ بدر کی جنگ بیل شریک ہونے والوں بیل سے ہیں اور پرانے یمن کے دہے والے تھے، جو بعد بیس کہ بیل آکر رہنے گئے متھ اور ان والدہ اور اوالدہ اور اوالد واللی وعیال اور مال وسامان اب بھی کہ بیل تھے، کد کہ والوں کے نام ایک خطاکھا کہ رسول اللہ طائع ہے ہوئی آپ نے حالی کر نے والے ہیں اور پی خطاکھا کہ رسول اللہ طائع ہے ہوئی آپ نے حضرت علی اور پینو خوا کے جورت کو دیدیا کہ وہ اس کہ والوں کو پہنچا و ہے، آپ کو وق کے ور بعد بیات معلوم ہوگی آپ نے حضرت علی اور پینو صحابیوں کو جم دیا کہ وہ اس کہ والوں کو پہنچا و ہے، آپ کو وق کے ور بعد بیاب اس کے والے اور اس نے ان کے دھم کانے پر وہ خوا دیدیا، اس وہ خط لے آئو، ان کے جانے پر وہ خورت کی اور اس نے ان کے دھم کانے پر وہ خط دیدیا، اس خط کو لیار کر بیر حضرات آئے تو آپ نے حاطب سے بو چھا: انھوں نے کہا کہ واقعی خط میر ای کہ ما ہوا ہے، لیکن بیل نے بیا دوالی اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ گا، کہ ونکہ اللہ تعالی کو خوری نقصان نہیں پہنچ گا، کہ ونکہ اللہ خوری نقصان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں اور انگیر اور انگیر اور سے اس کے کہ وزیری رہا ہے اور آپ کو موری رہا ہی کہ بیری اور انگیر اور انگیر اور انگیر اور انگیر کی کہ اور انگیر کی کہ اور انگیر کی کہ وہ سے جی اور اللہ توالی نے ان کی گرون کا خوری کو مواف فر ماو سے جیں، ورائیر ورش تھی کی گراوں کے والہ سے اور اللہ توالی نے ان کی گرون کا خوری کے بیں، بیکہ بیری ویک تا ہوں کے والہ سے اور اللہ توالی نے ان کی گرون کا خوری کے والہ سے اور اللہ توالی کی گراوں کے والہ کے والہ سے اور اللہ توالی کے والہ سے اور اللہ توالی کی گراوں کے والہ کے والہ کے والے کے والے کے والے کے والہ کے والے کی کی کی کی کی کی کی کر والے کی گراوں کے والہ کے والہ کے والہ کے والہ کی کر والے کی کو کی کی کی کی کر والے کی کر

چنا نچارشاد ہے کہ اے ایمان دالوا تم میرے دشنوں اور اپ قرشنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان ہے دوئی کا اظہار
کرنے لگو ( ایعنی چاہے دل ہے دوئی نہ ہو، گر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو) حالانکہ تبہارے پاس جو دین تن آ چکا
ہو، دو اس کا انکار کر بچے ہیں ( بید ﴿ عَکُرْدِی ﴾ لیمن میرے دشمن ہے تعلق بیان ہے اور ) رسول اللہ (عَلَیْتَیَا ہِمُ) کو اور
تہمیں بھی اس بنا پرشہرے نکال بچے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو ( بید ﴿ عَکُرْدِی ﴾ کے ساتھ ﴿ عَکُرْدُی ﴾ کے ساتھ ﴿ عَکُرْدِی ﴾ تہمارے دشمیں بھی اس بنا پرشہرے نکال بچے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو ( بید ﴿ عَکُرْدِی ﴾ کے ساتھ ﴿ عَکُرُون کُمْ نَمُ کُونُ وَ کُمْ مَ مِرے داستہ میں جہاد کرنے کی غرض میں الرقم میرے داستہ میں جہاد کرنے کی غرض سے اور میری رضا حاصل کا فروں کی رضا کا سب بنے والے اعمال کے فلاف ہے ) تم ان سے چنکے دوئی کی با تمیں کرتے ہو ( لیمن اول تو ان سے دوئی کرنا ہی ہری چیز ہے پھر فیصہ پیغام بھیجنا، اس وجہ سے کہ بیمز یداور خصوصی دوئی ہیں کرتے ہو اور جو خصوصی دوئی ہیں کرتے ہو ( ایمن کو کرتے ہو اور جو فیل کرکے کرتے ہو ( ایمن) اور آگ اس پر وعید فیل کرکے کرتے ہو ( ایمن) دوئی کے دوئی میں رکاوٹ بنا چاہے ) اور ( آگ اس پر وعید فیل کرکے کرتے ہو ( ایمن دوئی ایس کے دوئی میں رکاوٹ بنا چاہے ) اور ( آگ اس پر وعید کہ کہ میں سے جو میں ایسا کر سے گا دوہ بھی کی طور پر سید ھے داستہ سے بہک گیا ( اور گر اولاگوں کا انجام معلوم ہی ہے ۔

آ مے ان کی دشنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے خت دشن ہیں کہ اگر وہ تم پر قابو پا جا کیں تو فورا) دشنی کرنے لکیں اور (وہ دشنی کا اظہار بیہ ہے کہ) تم پر ہاتھوں اور زبانوں ہے برائی کرنے لکیں (بیتو و نیاوی نقصان پہنچانا ہے ) اور (وی نقصان پہنچانا ہے کہ) وہ بیچ ہیں کہ تم کا فر (بی) ہوجا و (پھرا یے لوگ دوی کے قابل کہاں ہیں؟ اور اگر تمہیں دوی کے بارے شن ایس ایس کا منا ہے وہ ای کو خیال ہوتو خوب بجھلوکی تمہارے دشتہ داراور اولا دقیامت کے دن تمہارے (پھی کا منا کہ کہا کہ اور اللہ تعالی کو خوب و پھی ہے (لہذا بر مل کا منا کہ کی کرے گا اور اللہ تعالی تعالی کو خوب و پھی ہے (لہذا بر مل کا منا کہ کھی کرے گا تو اگر تمہارے اعمال عذاب ومز اے لائن ہوں گے تو اس عذاب ومز اسے تمہارے دشتہ داراور اللہ وعیال بچانہ کی کرنا بہت ہی شرمت کے اللہ وعیال بچانہ کیس کے بھر این کرنا بہت ہی شرمت کے اللہ وعیال بچانہ کیس کے اور اس سے مالوں کار عایت کے قابل نہونا اور بھی ذیا دہ طال ہر ہے۔

آگے ذکورہ تھم پر رغبت ولانے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصد بیان فرماتے ہیں کہ) تہمارے لئے ابراہیم ابراہیم (علیہ السلام) میں اوران لوگوں میں جو کہ (ایمان اورطاعت کے معاملہ میں ان کے حال میں شریک تھے، ایک عمد مونہ ہے (لیمن اس بارے میں کافروں سے ابیابرتا ورکھنا چاہئے جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اوران کا اتباع کرنے والوں نے کہا) جب ان سب نے (مخلف اوقات میں) اپنی قوم (کے لوگوں) سے کہددیا کہ ہم تم سے اور جن کوتم اللہ کے سوائم معبور بھے ہو، ان سے (بھی) بیزار ہیں (مخلف وقوں میں اس لئے کہا گیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی، اس وقت وہ بالکل تنہا تھے، پھر جو لوگ آپ کے ساتھ وہ وتے گے وہ کافروں سے قول اور نظل کے اعتبار سے حال ختم کرتے گئے۔

آ مے اس کے اہتمام کے لئے دوسرے عنوان سے ذکورہ ترخیب کی تاکیدہ کہ ان لوگوں میں (لینی ابراہیم علیہ السلام اوران کا اتباع کرنے والوں میں ) تمہارے لئے بینی ایسے خص کے لئے عمرہ نمونہ ہے جواللہ تعالی (کے ماضے جانے) کا اور قیامت کے دن (کے آنے) کا اعتقادر کھتا ہو (لینی بیاعتقاداس بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے ابراغ کا تقاضا کرتا ہے، اوراس سے پہلے میں ممون جس کا انباع کیا جائے اس کے حال کے لحاظ سے ہے اور یہاں اقتداء کے تقاضے کے اعتبار سے ہے اور یہاں اقتداء کے تقاضے کے اعتبار سے ہے اور یہاں اقتداء کے تقاضے کے اعتبار سے ہے، البند انکرارٹیس ہوئی)

اور (آ گےددمرے طرز پر دعیدہے جیسے اس سے پہلے ﴿ مَنْ يَفْعَلُهُ ﴾ میں دعید آ چی ہے، بینی) جوشن (اس تھم سے) منہ پھیرے گاتو (اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ) اللہ تعالی (تق) بالکل بے نیاز اور (سارے کمالوں کے جامع ہونے کی وجہ سے) تعریف کے لائق ہیں (اس لئے وہاں غیر سے کمال حاصل کرنے اور تخلوق کے عبادت کرنے سے کوئی نفع وفائدہ

\_ 45~

المانے کا حمال ہی نہیں۔

اور چونکہ ان کی وشمنی کی ہاتیں سی کر مسلمانوں کو پچے قکر ہو گئی تھی، رشتہ دار یول کا تعلق شم ہونے سے طبعی طور پر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ( لیخی ادھر سے وعدہ ہو سکتا تھا، اس لئے خوش خبری کے طور پر آ گے پیشین کوئی فر ہاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے ( لیخی ادھر سے وعدہ ہو کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تبہاری وشمنی ہے دوئی کراوے ( چاہے بعض ہی سے بہی، لیخی انہیں مسلمان کروے جس کی وجہ سے دشمنی ووئی سے سلمان ہو گئے مشکل نہ جمعو، کیونکہ ) اللہ بردی قدرت والا ہے ( چنا نچہ کہ فتح ہونے کے دن بہت سارے آ دی خوشی سے سلمان ہو گئے مطلب ہیکہ اول تو اگر تعلق ہمیشہ کے لئے کرنا پڑے اور ہمی چونکہ اس کا تھم ویا گیا ہے، اس پڑمل کرنا واجب تھا پھر خاص طور سے جب کہ تھوڑی ہی مدت کے لئے کرنا پڑے اور پھرائیان میں شریک ہونے کی وجہ سے دوئی اور تعلق پھر سے قائم ہوجائے خرض ہر طرح سے تعلق کا ختم کرنا ضروری ہوا ) بخشے والا ہے۔ اس تک جوکس سے اس تھم کی خلاف ورزی ہوگئی ہے جس سے وہ اب تو ہر چکا تو ) اللہ تعالیٰ ( اس کے لئے ) بخشے والا اور ( اب تک جوکس سے اس تھم کی خلاف ورزی ہوگئی ہے جس سے وہ اب تو ہر چکا تو ) اللہ تعالیٰ ( اس کے لئے ) بخشے والا

(اور بہاں تک تو وستانہ تعلقات کے بارے میں تھم فرمایا تھا کہ ان تعلقات کو تم کرنا واجب ہے۔آگے احسان و بھلائی والے واقعات کے تھم کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالی تہمیں ان لوگوں کے ساتھا حسان اور انصاف کا برتا وکر نے ہے منع نہیں کرتا، جو تم ہے دین کے بارے میں نہیں لڑے، اور جضوں نے تہمیں تہمارے گھروں سے نہیں تکالا (اس سے وہ کا فرمراد ہیں جو دی لیعنی جزیدے کراسلامی حکومت کے تالع اور اس کی رعایا بن کر دہنا قبول کر پچے ہوں یا جو اسلامی حکومت کے تالع اور اس کی رعایا بن کر دہنا قبول کر پچے ہوں یا جو اسلامی حکومت سے مجموعة کر پچے ہوں۔ ان سے احسان و بھلائی کا سلوک کرنا جائز ہے اور اس کو انصاف والا برتا و فرما دیا۔ چنا چوانصاف سے مراد خاص انصاف ہوں نے بیشی خاص ان کے ذمی ہونے یا صلح کر لینے کے اعتبار سے انصاف اس بات کا نقاضا کرتا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرنے میں بیچے شد ہا جائے ، ورنہ طلق انصاف تو ہر کا فر بلکہ جانور کے ساتھ بھی واجب ہے۔

اور بہلی آیت کے قرینہ سے دوئی سے مراداحسان اور انصاف ہے، اس کونفرت دوئی کے تکتہ سے اس معنی میں کہا گیا

ہے کہ بید شخن نہیں، پس دوئی کے ایک معنی تو وجودی ہیں، وہ تو ہر کافر ہے ممنوع ہے دوسرے معنی غیر وجودی لیعنی عدی کے ہیں لیے ہیں بیاں بیان اور جو فعص ایسے ہیں بیان عداوت ندر کھنا وہ حرب والوں کے علاوہ سے جائز اور حرب لیعنی لڑنے والوں سے ناجائز ہے) اور جو فعص ایسے لوگوں سے دوئی کا برتا وَ فدکور ومعنی ہیں) کرے گاتو وہ لوگ گنے گار ہوں گے۔

فائدہ: کافروں کے ساتھ دوی اوراحسان کے برتاؤ کی تعصیل سورۃ آل عمران کی آیت ۱۸﴿ لَا يَنْتَخِيلِ الْمُؤْمِنُونَ ا انگفيرين اَفرليکاءَ کھالخ کی تغییر میں گذر چی ہے۔

ترجمہ: اے ایمان والوا جب تمہارے پاس مسلمان جورش جرت کرکے آویں قرتم اُن کا امتحان کرلیا کروان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، پس اگر اُن کو مسلمان جموتو اُن کو کفار کی طرف واپس مت کرو، شہ تو وہ حورش اُن کا فروں کے لئے حلال ہیں۔اوراُن کا فروں نے جو پکھٹرج کیا ہووہ اُن کو اوا کر دو۔اور تم کو اُن عورتوں کے لئے حلال ہیں۔اوراُن کا فروں نے جو پکھٹرج کیا ہووہ اُن کو اوا کر دو۔اور تم کو اُن عورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھواور جو پکھٹم نے خرچ کیا ہو ما تک لواور جو پکھائن کا فروں نے خرچ کیا وہ ما تک لیس۔ بیاللہ کا جم ہو تہ تہارے مت رکھواور جو پکھٹم نے خرچ کیا ہو ما تک لواور جو پکھٹر کیا اور اُن کے مہر اُن کو دیدو۔اور تم کا فرعورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھواور جو پکھٹم نے خرچ کیا ہو ما تک لواور جو پکھٹر کے اور اللہ کا خرج کیا ہو ما تک لواور جو پکھٹر کیا ہو ما تک کیس۔ بیاللہ کا خرج میں دو جانے سے درمیان فیصلہ کرتا ہے اوراللہ بی خرج کیا تھا اُس کے میں ہو تا اُن کو وی بیان آویں کہ جو ترج کیا تھا اُس کے براہرتم اُن کو دیدواور اللہ ہے کہ جس کرتم ایمان مورتیں آپ کیان رکھتے ہوڈ رہے دہو۔اے پیٹیرا جب مسلمان عورتیں آپ کیان آویں کہ اور نہ بدکاری کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ کی گو گر کیک نہ کریں گی اور نہ بدکاری کے درمیان کی اور نہ اپ کو اور پاؤں کے درمیان کی اور نہ اپنے بیکوں اور پاؤں کے درمیان کی اور نہ اپ کو کو کریں گیاں اور پاؤں کے درمیان کی اور نہ اپ کو کو کریں کی اور نہ اپ کو کو کریں کی اور نہ بوکاری کیا کو کریں کی اور نہ اپ کو کریں کی اور نہ کو کی جرمیان کی اور نہ ایک کو کریں کی اور نہ کریں کی اور نہ کی کو کریں کی اور نہ کو کریں کی اور نہ کو کی کریں کی اور نہ کو کی کو کریں کی اور نہ کو کریں کی اور کریں کی اور کریں کی اور کو کریں کی اور کریں کی کو کریں کی کو کریں کو کریں کریں کی کو کریں کو کریں کو کریں کو کری کریں کی کو کری کریں کی کو کری کریں کی کو کریں کو کری کریں کو کری کریں کی کو کریں کریں کی کو کری کری کری کو کری کریں کریں کو کری کری کریں کری کریں کری کری کری کری کری کری کریں کری کری کری کریان کریں کری کریں کری کری کریں کری کری کری کری کری کری کری کری کری

بنالے ویں اور مشروع باتون میں وہ آپ کے فلاف نہ کریں گی تو آپ اُن کو بیعت کرلیا سیجئے۔اور اُن کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کیا سیجئے۔ بیشک اللہ ففور دھیم ہے۔ مغفرت طلب کیا سیجئے۔ بیشک اللہ ففور دھیم ہے۔ رابط: تمہید میں گذر چکا۔

مؤمنوں اورمشرکوں کے درمیان نکاح کاتعلق ختم کرنا اور ایمان کا امتخان کرنا:

(بیآ بیتیں ایک خاص موقع ہے متعلق ہیں اور وہ صدیبیہ کی سکے کا موقع ہے، جس کا بیان سور ہ فتح ہے شروع ہیں ہوا ہے۔ اس سکے نامہ ہیں جوشرطیں لکھی گئی تھیں، ان ہیں ہے ایک بید بھی تھی کہ جوشھی مسلمانوں ہیں سے کا فروں کی طرف چلا جائے وہ والیس ندویا جائے اور جوشف کا فروں ہیں سے مسلمانوں کی طرف چلا جائے وہ والیس کر دیا جائے، چنا نچہ بعض مسلمان مرد آئے اور وہ والیس کر دیئے گئے پھر بعض عورتیں مسلمان ہوکر آئیں، ان کے قریبی خاندان والوں اور شتہ مسلمان مرد آئے ان کی والیس کر دیئے گئے پھر بعض عورتیں صدیبیہ ہی ہیں نازل ہوئیں، جن ہیں عورتوں کو والیس کرنے ہے منع کر دیا گیا، اس طرح صلح نامہ کے معمون کا عام ہونا ان آئیوں کے ذریعہ مخصوص اور منسوخ ہوگیا۔ اور الی عورتوں کے بارے ہیں بھی مقرر ہوئے جو بارے ہیں بھی مقرر ہوئے جو بارے ہیں بھی مقرر ہوئے جو کیا۔ اور ان کے ساتھ بی کچھ احکام الی عورتوں کے بارے ہیں بھی مقرر ہوئے جو کہا مسلمانوں کے نام کے اور ان کے اسلام قبول نہیں کیا اور مکہ ہیں روگئی اور ویونکہ ان احکام کا مدار ان عورتوں کے کامسلمان ہونا ہے، اس لئے امتحان وائر فائن کا طریقہ بھی بتا دیا گیا اور ان احکام کا خلاصہ ہیں۔

پېلائظم: جومورت دارالحرب سے مسلمان جوكرا جائے اس كا نكاح كافرشو برسے فورا ثوث جا تاہے، اسى طرح جس حرفي مورت كاشو برمسلمان جوجائے اس كا نكاح بحى فورا ثوث جا تاہے۔

دوسراتهم: پہلی مورت کا نکاح مسلمان مردہ کرنا جائزہ، اگروہ حاملہ ہے تو سنب کا اجماع ہے کہ وضع حمل کے بعد نکاح جائزہ، اور اگر حاملہ نہیں تو امام ابو حقیقہ رحمہ اللہ کے نزدیک بغیر عدت کے اور صاحبین بعنی امام ابو بوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عدت لازم نہیں، اور بیدونوں تھم اب محمد رحمہ ما اللہ کے نزدیک عدت لازم نہیں، اور بیدونوں تھم اب مجمی ماتی جن ۔

تنیسراتھم: پہلی عورت کو پہلے شوہر نے جو پچھ بھی مہر دیا ہو، مسلمان وہ مہراس شوہر کوفوراً واپس کر دیں اگر کوئی خاص مخص نکاح کرے تو وہ واپس کرے ورنہ بیت المال سے دیدیا جائے۔ بیٹھ مسلم کے لحاظ سے اس واقعہ کے ساتھ خاص تھا کوسلم والوں کوکوئی نقصان نہ ہو، اور وہ بجڑ کیں نہیں کہ جس کی وجہ سے سلم ٹوٹ جائے، اب بیٹھم باتی نہیں۔ چوتھا تھم: اس طرح کا فرلوگ عورت کا مہر مسلمان شو ہر کوا داکریں، بیٹھم بھی اس واقعہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ پانچوال علم: اگر کافرائے گورت کا مہران کے مسلمان شوہروں کو واپس نہ کریں تو کافروں کا جومہر مسلمانوں کے ذمہ اداکر نا واجب ہے، وہ ان کا فرون کی بجائے ان مسلمان شوہروں کو دیدیا جائے۔ اگر دونوں مہر برابر موں تو پجھ تکلف، بی نہیں، البتہ کی وزیادتی میں سیم تھا کہ جومہر کافروں کا بچوہ وہ کافروں کو دیدیا جائے، اور جواپنار ہے اس کا ان سے مطالبہ کیا جائے، اور بیت کم بھی اسی واقعہ کے ساتھ مخصوص تھا، اور ان بعض احکام کے خصوص ہونے کی دلیل اجماع ہے، اور بید کہ خود رسول اللہ سیالی تھیں در منثور سے قال کی گئی ہیں، رسول اللہ سیالی تو دوسری کسی جگہ رہے برتا کو نہیں کیا، اور باتی احکام ہوا بید غیرہ سے اور دوابیتی در منثور سے قال کی گئی ہیں، البتہ نیسرے تھم میں جو بیت المال سے دلانے کے لئے لکھا ہے، بیا یک اور تھیر سے قال کیا گیا ہے۔ البتہ نیسرے تھی میں جو بیت المال سے دلانے کے لئے لکھا ہے، بیا یک اور تھیر سے قال کیا گیا ہے۔

اوراگریشبہ ہوکہ اس تخصیص و تنے سے عام عہد ٹوٹ گیا اور عہد کا توڑنا جائز نہیں۔ اس کا جواب بیہ کہ عہد کو اس طرح توڑنا جائز نہیں جس میں غدر اور دعوکہ ہواور بغیر دعوکہ وغدر کے خود سلح ہی کا ختم کرنا جائز تھا، اور کسی خاص جز کا ختم کرنا جائز نہیں جس میں غدر اور دعوکہ ہواور ابغیر دعوکہ وغدر کے خود ٹیس کیا گیا، اگر وہ نہ مانے تو اس سے ذیا وہ پچھ نہیں ہوتا کہ ملے ختم ہوجاتی، پھر اس میں کو گئر ابی لازم نہیں آتی، لیکن جب دومر نے فریق نے بھی مان لیا، چا جائی پچھ معلمت بچھ کرچا ہے اس خیال سے کہ مردول کے جمع ہونے سے ان کے لڑائی میں حصہ لینے کا اندیشہ ہے، لین اگر تورنس معلمت بچھ کرچا ہے اس خیال سے کہ مردول کے جمع ہونے سے ان کے لڑائی میں حصہ لینے کا اندیشہ ہے، لین اگر تورنس واپس نہ گئیں تو ان سے کوئی اندیش ہو گیا۔

میں سے ہے، چاہے وہ مقرر کیا جائے یانہ کیا جائے اور چاہے ایے معنی میں ہوجو بھی میں آجائے یا کپڑوں کا جوڑا ہو۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاو میں ہے ﴿ لَاجُنامَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءُ مَا لَوُ تَنسُوُ هُن اَ وَ تَغْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَاءً ۚ \* وَّمَتِعُوْهُ نَ ﴾ (سورة البقرة آیت ۱۳۳۱)

اور (اے سلمانو!) تم کافر عور تون کے تعلقات کو باتی مت رکھو (لیعن تہاری جو ہو یان دارالحرب میں کفر کی حالت میں رہ کئیں تم سے ان کا تکا ہ فتم ہوگیا۔ ان کے تعلقات کا کوئی اثر باتی مت جمود ، یہاں تک کہا ہے سر دکوفو را ایک عور توں میں تک ہے۔ یہیں تک کہا ہے سے جمی تکا ہ جا کڑنے ہوئی عور ت کی عدت کے دوران جا کڑنے ہوتا کیونکہ عدت جمی داجب بیل ہے۔ دو سرے حکم کے بعد والے جز کے مطابق اور بعض صحاب کا طلاق ویناجب کہ طلاق دینے کی کوئی ضرورت تی ٹیمل کی ، اوراس پر رسول اللہ یہ انگار نے فربان ، بشر طیکہ آپ کوا طلاع ہوتو شاید اس لئے ہوکہ طلاق لغوی معنی میں ہوں جس کا حاصل سلم کا اظہار ہے ) اور (اس صورت میں) جو بھی تم نے (ان عور توں کے مہر میں) خرج کیا ہوو (ان کا فروں نے) ما تک لور چو تقدیم کے مطابق ) اور (اس طرت میں) جو بھی تھاں کا فروں نے (مہر کے بارے میں) خرج کیا ہووہ (تم سے) ما تک لیس (جیسا کہ او پر ارشاد ہوا ہے ہو اُنڈونٹ میں آئے نفیفوا کی شاید عنوان کے اختلاف کے ساتھ مضمون کا دہر اثال ما تک لیے ہو کہ تہارے ذمہ جو دوسروں کا حق ہوں اللہ برا علم اور حکمت کے ساتھ مناسب احکام مقرر فرما تا ہے ہو کہ تہارے در میان (ایسانی مناسب) فیصلہ کرتا ہے اور اللہ برا علم اور حکمت کے ساتھ مناسب احکام مقرر فرما تا ہے)

اوراگرتمباری بیو بین میں سے کوئی بیوی کا فرون میں رہ جانے کی وجہ سے (بالکل ہی) تمبار سے ہاتھ شآئے ( یعنی شہ وہ طے اور نہ ہی اس کا بدل یعنی مہر جو چو تھے تھم کا تقاضا تھا اور ) پھر ( کا فرول کو مہر دینے کی ) تمباری ٹو بت آئے ( لیمن تیسرے تھم کے مطابق تمبارے ذمہ کسی کا فرعورت کا حق مہرادا کر ناواجب ہو ) تو ( تم وہ مہران کا فروں کو نہ دو بلکہ ) جن شہرادا کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں (جن کا ایمی ﴿ فَا تُکُمْ ﴾ میں ذکر ہوا ) بیتنا ( مہر ) انھول نے ( ان بیویول پر ) خرج کیا تھا ،اس کے برابر (اس تم میں سے جس کا اوا کر ناواجب ہو ) تم آئیس دیدو ( پانچویں تھم کے مطابق ) اور اللہ سے ڈرتے رہوں جس پرتم ایمان رکھتے ہو (اور واجب احکام میں خلل مت ڈالو۔

آ کے فاص خطاب میں ایمان کے امتحان کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ) اے ٹی! (سِلالِیَّا اِیْنِیْ اِیْنِیْ) جب مسلمان عور تیں آپ کے پاس (اس غرض سے) آئیں کہ آپ سے ان با تو ل پر بیعت کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گی ،اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی ،اور نہ اپنے بچول کو آل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ یاؤں کے آگے کوئی بہتان گور کر (شوہر کے نطفہ سے جنی ہوئی ہونے کا دعوی کر کے کوئی اولا دلائیں گی جیسا کہ جا لیست کے زمانہ میں بعض عورتم ایسا کر لیتی تعیس کہ کمی غیر کا بچرا تھا لائیں اور کہ دیا کہ میرے خاوثد کا ہے، یا کسی کے ساتھ بدکاری کی اوراس سے پیدا ہونے والے بچکوا پنے خاوند کا بتا دیا، کہ اس میں زنا کے گناہ کے علاوہ بچر کی اس شخص کی طرف نبست کرنا ہے جس کا وہ بچر نہیں ہے، جس پر صدیم میں بھی وعید آئی ہے، جس کو ابودا کو داور نسانی نے روایت کیا ہے۔ اور جائز دوجی باتوں ہیں آپ نافر مائی نہیں کریں گی (اس میں سارے شرعی احکام آگئے، چنا نچوا گروہ عورتنی ان شرطوں کو آبول کرلیں جن کا اعتقاد رکھنا ایمان کے لئے شرط ہے، اور ان پڑکل کی پابندی کرنا ایمان کے کمال کی شرط ہے تو آپ ان کو بیعت کرلیا تیجئے ) اور ان کے گورتیں ان احکام کوئی اور ان پڑکل کو واجب بھے نے کا اظہار کریں تو آئیس مسلمان بھے اور اس کے باوجود کہ خود اسلام ہی سے مجھلے گنا ہوں کی مخفر سے ہوجاتی ہے مگر استغفار لیٹن مخفر سے طلب کرنے کا تھم یا تو مخفر سے کے آثار کے کمال کے لئے گانا ہوں کی مخفر سے ہو اتی ہو کہ وہ بورتی و عاہد ہو کہ کو کر مخفر سے کے لئا کو ان کا حاصل ایمان کے قبل کو ان کی وال ہونے کی وعاہے جو کہ مخفر سے کے لئا کا حاصل ایمان کے قبل کو وہ جو کے کہ مخفر سے کے کہ کا لازم ہے۔

﴿ يَا يُهُا الَّذِينَ امَنُوالا تَنَوَلُوا قَوْمًا عَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِهُوا مِنَ الْاَضِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّا لُهِنَ أَصْحُبِ الْقُبُورِ ﴿ يَا لَيُهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِهُوا مِنَ الْاَضِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّا لُهِنَ أَنْ عَلَيْهِمْ قَدْ يَبِهُوا مِنَ الْاَضِرَةِ كَمَا يَبِسَ الْكُفَّا لُهِنَ أَنْ فَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَدْ مِنَ الْعُبُورِ ﴾

ترجمہ:اے ایمان والو! اُن لوگوں سے دوئی مت کروجن پر اللہ تعالی نے غضب فرمایا ہے ، دوآخرت سے ایسے ناامید ہوگئے ہیں جیسے کفار جوقبروں میں ناامید ہو گئے۔

ر نبط: او پراوریهاں تک مطلق کا فروں سے تعلقات رکھنے کا بیان تھا جن میں زیادہ صفون مشرکوں سے متعلق تھے۔ اب یہود کا فروں کے ساتھ تعلق رکھنے کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ مدینہ میں کثرت سے تھے۔

خاتمه مناسب فاتحه: يهود كساتهددوي ركي كمانعت:

اےلوگوا جوایمان لائے ہو!ان لوگوں ہے ( بھی) دوئ مت کرو، جن پراللہ تعالی نے غفب فرمایا ہے (اس سے یہودمراد ہیں جیسا کہ سورۃ الماکدہ کی آیت ۲۰ ہے و مَنْ لَعنَهُ الله و عَصِبْ عَلَيْهُ وَ حَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِی دَةَ وَ الله کُرت کے اللہ کہ عَصَبْ عَلَيْهُ وَ حَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِی دَةَ وَ الله کُرت کے ایمان دور آخرت کے فیراور تواب سے ایسے ناامید ہوگئے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کا فر (آخرت کے فیراور تواب سے ایسے ناامید ہوگئے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کا فر (آخرت کے فیراور تواب سے ) مایوں ہیں (جوکافر مرجاتا ہے چونکہ اسے آخرت کا معائد ہوجاتا ہے،اس معاملہ کی حقیقت پریقین کے ساتھ اطلاع ہوجاتی ہے کہ اب میری بخشش ہرگر نہیں ہوگی چونکہ وہ آیت و یکٹے فؤنک کہا کیٹے فؤن کا اُنکا تو اُنہ کے گئا کیٹے فؤن کہا کیٹے فؤن کا اُنکا تو اُنہ کے گئا کے میں جو اُن کے کہا کے میں جو اُن کے کہا کہ خوان کا معالم کے میں جو اُن کے کہا کیٹے فؤن کا اُنکا تو اُنہ کے کہا کہ میں جو اُن کے کہا کہ خوان کو اُن کا تو اُن کے کہا کو کو کہ کہا کیٹے فون کا کہنا کے میں کو کی جو کہ کہ کا کیٹے فون کا کہ کو کہ کی کے میا کہ کو کہ کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کہ کا کو کہ کو کو کہ کے کہ کو کا کو کو کہ کو کیسے کی کو کی کو کہ کو کو کہ کو کر کے کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کی کو کی کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کے کہ کو کر کو کو کو کر کو کا کو کو کہ کو کر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کر کر ک

'دو آب سلطنی کا کا کر میں جیے خود اپنے بیٹوں کو پہپانے بین' (سورۃ ابقرہ آبت ۱۳۲۱) کے مطابق آپ کی بوت کو اور اس طرح نی کے خالف کے کا فر ہونے اور نجات نہ پانے والا ہونے کو خوب جانے ہیں آگر چہ فیرت و حمیت اور حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، اس لئے آئیں دل سے یقین تھا کہ ہم نجات پانے والے نہیں ہیں۔ آگر چہ شخی کے مارے طاہر میں اس کے خلاف کرتے ہوں۔ ابغدا حاصل بیہوا کہ جن کی گراہی ایک مائی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی اسے دل مارے طاہر میں اس کے خلاف کرتے ہوں۔ ابغدا حاصل بیہوا کہ جن کی گراہی ایک مائی ہوئی ہے کہ وہ خود بھی اسے دل سے مانے ہیں، ایسے کراہوں کے ساتھ محلق دکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور بیز تہجا جائے کہ جو خص شدید درجہ کا گراہ نہ ہواس سے دوئی رکھنا جائز ہونے کے جائز ہونے کے لئے تو مطلق کفرر دکتا ہے گراس صفت کی وجہ سے وہ جائز نہونا اور بھی زیادہ شے اور پھر وہ لوگ شریاور اور جی زیادہ شے اور پھر وہ لوگ شریاور فی از دو سے اور پھر وہ لوگ شریاور فی رہونے والے کئی بہت ہے )

﴿ الحمدالله! آئ بتاری ۱۲۲ به ادی الاولی سنه ۱۳۲۵ مروز جعرات بوقت باشت سوره محد کی تغییر ختم مونی آئے الله تعالی این فضل وکرم سے بار بویں مونے سے ممل بیان القرآن کی گیار ہویں جلاحم موئی آئے الله تعالی این فضل وکرم سے بار ہویں جلد پوری فرماو سے ابن شاء الله سورة القف کی فیر آئی ہے۔ ولاحول ولا قوق إلا بالله والصلاة والسلام علی رسول الله واخوانه من الانبیاء هداة سبل الله کا





شروع كرتابول يس الله كام سے جونها يت ميريان بوعدم والے بيل

ربط: اوپروالی سورت میں کا فروں کے ساتھ دوئی ندر کھنے کا تھم تھا، اس سورت میں کا فروں سے جنگ کرنے کا ذکر ہے۔ اور پچم مضمون اس کے تابع کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

﴿ سَبَّةِ يَنْهِ مَا فِي السَّمَاوْتِ وَمَلْرِفِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْجَنْيَرُ الْكَيْنِيرُ وَيَأْتِهَا الَّذِينَ امْنُوْ الْعَرَقُونَ مَا لا تَغْمَلُونَ ۞ كُبُرِمُقَتَّا عِنْدَاللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَغْمَلُونَ ۞ زِنَّ اللهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ﴿ سَبِيلِهِ صَفًّا كُأَ نَهُمْ بُنْيَاكُ مَّرُصُوصُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِمَرُّوفُ وَقَلْ تُعْلَمُونَ اَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمُ مَ فَلَتَنَا زَاغُوْاَ اَسَمَاعًا للهُ قُلُوْبَهُمْ ۚ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ۞ وَإِذْ كَالَ عِنْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ النَّيكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوُرْبِةِ وَمُبَشِّرًا بِرُسُولِ يَّأْتِي مِنْ بَعْدِ ٤ اسْمُ أَ أَحْمَدُ وَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هٰذَا سِحْرَّمْ بِأَنِّ أَظْلُمُ مِنْنِ افْتَلْ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَهُو يُدُعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يُهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِينِينَ ﴿ يُرِيْدُونَ رِلْيُطْفِئُوا نُوْرُ اللهِ بِأَفْوَا مِهِمْ ﴿ وَ اللَّهُ مُتِنَّمُ نُوْرِةٍ وَلَوْكِرةَ الْكَفِرُونَ ۞ هُو الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْ ﴾ وَدِيْنِ الْحَقّ لِيُظْهِدَةُ عَلَمُ الدِّيْنِ كُلِّم وَلَوْكِرةَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَاكِنُهَا الَّذِيْنَ امنوا هَلِ ادْتُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُغِينِكُمْ مِنْ عَنَابٍ النِّيرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِلُ وَنُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ﴿ ذَٰلِكُمْ شَايُرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَيُذِخِلَكُمْ جَنْتِ تَجْرِنَ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُرُ وَ مَسْكِنَ طَيِّبَنَّةً فِي جَنّْتِ عَدْنٍ • ذَٰلِكَ الْغُوْمَا الْعَظِيْمُ فَ وَأَخْرَى يُحِبُّونَهَا وَضَرِّمِنَ اللهِ وَفَتْحُ قَرِيْبٌ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَاكُمُ الَّذِينَ الْمَنْوَا كُوْنُوْا انْصَارُ اللهِ كُمَّا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مُرْيَمُ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِيَّ إِلَى اللهِ عَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَعُنُ أَنْصَارُ اللهِ قَامَنَتْ طَالِهَ فَمْ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيل وَكَفَرَتْ طَالِهَةً ، فَأَيَدُنَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَا عَدُةِ هِمْ فَأَصْبَعُوا ظَهِرِيْنَ ﴿ ﴾

-

ترجمه سب چزی الله کی یا کی بیان کرتی میں جو کھے آسانوں میں میں اور جو کھے زمین میں میں ۔ اور وہی زبردست حكت والا بـاعايمان والوالكى بات كيول كتة موجوكرة بيس مو؟ خدا كنزديك بيربات نارامنى كى بكراكى بات کہوجو کرونیں۔اللہ تعالی تو اُن لوگوں کو پیند کرتا ہے جواس کے راستہ میں اس طرح مل کراڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسد بالیا گیا ہے۔ اور جبکہ موی نے اپن قوم سے فرمایا کہا ہے میری قوم اجھے کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو حالانکہتم کومعلوم ہے کہ میں تمہارے یاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، پھر جب وہ لوگ ٹیڑ سے ہی رہے تو اللہ تعالی نے اُن کے ولوں کو اور ٹیڑھا کردیا۔ اور اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے تی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ جھے سے جو پہلے تورات ہے میں اُس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور میرے بعد جوایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اُن کی بٹارت دینے والا ہوں۔ پھر جب وہ اُن لوگوں کے یاس تعلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ کہنے گئے کہ بیصری جادو ہے۔اور اُس مخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جواللہ پرجموٹ باندهے، حالانکدوہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ اور اللہ ایے ظالم اوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ بدلوگ یوں جا ہے ہیں کہ اللہ كنوركوايي مندس بجمادي والانكدالله الين نوركوكمال تك ببني كررم كالكوكافركسي ناخوش مول وه ايسام جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیادین دے کر بھیجا ہے تا کداس کوتمام دینوں پر غالب کردے کومشرک کیسے ہی ناخوش مول۔اے ایمان والوا کیا میں تم کوالی سوداگری بتلاوں جوتم کوایک دروناک عذاب سے بچالے تم لوگ الله مراوراس كرسول برايمان لا كاوراللدى راه يس اين مال اورجان سے جبادكرو\_بيتمبارے لئے بہت بى بہتر ہے اگرتم كي سجھ رکتے ہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اورتم کوایسے باغول میں داخل کرے گا جن کے یہے نہریں جاری ہوگی اور عمدہ مكانوں ميں جو بميشد ہے باغوں ميں ہو گئے۔ يدبرى كامياني ہاوراكي اور بھى ہے كہم أس كو پسندكرتے ہو۔اللہ کی طرف سے مدداور جلدی فتح یا بی۔اورآپ مؤمنین کو بشارت دید بیجئے۔اے ایمان والوائم اللہ کے مددگار ہوجا کو جبیا کہ عيسى ابن مريم نے حواريين سے فرمايا كماللد كواسط ميراكون مددكار موتاہے۔ وہ حوارى بولے: ہم الله كمدركارين، سوین اسرائیل بیں سے پچھلوگ ایمان لائے ،اور پچھلوگ منکرد ہے،سوہم نے ایمان والوں کی اُن کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سودہ غالب ہو گئے۔

کافروں کے ساتھ جنگ کی ترغیب اور تو حیدور سالت کے اثبات سے اس کی تا کیداور کا فروں کے ساتھ جنگ کی ترغیب اور تو حیدور سالت کے اثبات سے اس کی تا کیداور کا فردن کے خاص طور پر جنگ کے ستحق ہونے کی طرف اشارہ: سب چیزیں اللہ کی پاک بیان کرتی ہیں (چاہے قول کی شکل میں یا حال کے طور پر ) جو پھھ آسانوں میں ہیں۔اور جو

كي زين من بين اوروي زيروست حكمت والاب (البذاجوالي عظمت اورشان والابوءاس كي اطاعت برهم من ضروري ہےجن میں سے ایک جہاد کا ملم ہےجس کا اس سورت میں ذکر کیا گیاہےجس کے نازل ہونے کا سبب درمنثور کی روایتوں كے مطابق يہ ہے كما يك باربعض مسلمانوں نے آپس ميں ذكر كيا كم الرجميں كوئى ايساعمل معلوم موجوح تعالى كے زويك مجوب موتوجم ال بمل كريس اوراس سے بہلے بعض لوگ احدى جنگ ميں بھاگ بيكے تنے جس كا قصر سورة آل عمران میں ہاور جہاد کے حکم کے نازل ہونے کے وقت بعض لوگوں کو وہراں ومشکل معلوم ہوا تھا جس کا قصہ سورة النساء میں ب ﴿ فَلَتَنَا كُتِبَ عَكَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا قَرِيْقٌ مِنْهُمْ يَغْشُونَ النَّاسَ ﴾ الخ جس سورة القف كاسورة العران اورسورة النساء سے بعد میں نازل ہوتا ظاہر ہوتا ہے، جبیا کتفیر الانقان میں ہے۔ اس پرارشاد ہے کہ )اے ايمان والو!الي بات كول كمت موجوتم كرت نبيس مو؟ الله كزد يك بدبات مهت برى ب كدالي بات كموجوكروتيس، الله تعالی توان لوگوں کو (خاص طور سے ) پیند کرتا ہے جواس کے داستہ میں اس طرح مل کراڑتے ہیں کہ جیسے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں (دیوارمضبوط ہوتی ہےجس کا زوال دیرہے ہوتا ہے، ای طرح دہ مجاہد اوگ وشمن کے مقابلہ سے ہنتے نہیں،مطلب بیہوا کئم جو کہتے ہو کہمیں سب محبوب عل معلوم ہوتا توسب سے مجبوب عمل توجہاد ہے، پھراس کے عظم كے نازل ہونے كے دقت كرانى اورمشكل كيول محسوس ہوئى تقى ،اورا حديث كيول بھاگ محك متے ان تمام امور كے پيش نظر ہونے کے باوجودایسے دعوی کی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کونا پندہے جس کی خلاف ورزی کرنا سامنے بھی آچکا، لہذا یہاں بین اور کے بازی برطامت اور ڈائٹا ہے، اور بغیر کمل کے دعظ وصیحت اس کے منہوم سے خارج ہے ) اور آ کے کا فروں تے تل وقال کے ستحق ہونے کی علت ایذاء کہ جٹلانا اور خالفت رسول ہے بیان کرنامقصود ہے ادراس کی مناسبت سے موی علیه السلام اورعیسی علیه السلام کے قصے بیان فرماتے ہیں، چنانچہ ارشادہے کہ وہ وقت یادکرنے کے قابل ہے )جب كموى (عليدالسلام) في الني قوم عفر ما ياكدا مرسى قوم كوكواتم جيدايذ اكيول بنجات مو؟ حالا تكتمبين معلوم ہے کہ میں تمہارے ماس اللہ کا بھیجا ہوا آ ما ہول (وہ ایذا کیں مختلف متم کی تعیس جن میں سے بعض قرآن میں بھی خاص طور سے سور و بقرہ میں بیان کی می ہیں اور ان سب کا حاصل نافر مانی اور مخالفت ہے ) پھر جب وہ لوگ (اس خواہش کے اظہار بربھی) ٹیز ھے راستہ پر ہی چلتے رہے (اورسید ھے راستہ پر نہ آئے) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول کواور (زیادہ) ٹیڑھا كرديا (ليعنى خالفت اورنا فرمانى كاماده اورزياده برهاديا جيساكة قاعده بيكر بميشمنا فرمانى كرتي ربني وجدس توبه، دعا اوراطاعت سےروزانددورہی ہوتے چلے جاتے ہیں)اوراللہ تعالی ( کامعمول ہے کہوہ) ایسے نافر مانوں کو ہدایت ( کی میر هاین اور فاسق مونا برده تا جاتا ہے کہ اصلاح کی امیر نہیں رہی ، البذاان کے فساداور بگا زکومٹانے کے لئے جنگ وقتال کا

تحم دینا ضروری اور معلحت کے مطابق موا)

اور (ای طرح وہ وقت بھی ذکر کے قائل ہے) جب کیسٹی ابن مریم (علیہ السلام) نے (ارشاد) فرمایا کہ اے نی اسرائیل! من تمهارے پاس الله كا بميجا بواآيا بول كاس قوريت كى تقىدىن كرنے دالا بول جو جھے سے بہلے (آپكى) ب اورمیرے بعد جوایک رسول آفے والے ہیں جن کا نام (مبارک) احمد موگا میں ان کی خوش خبری دینے والا مول (احتر کے زد یک اس سے مقعودا پی شریعت کے احکام اور شریعت کے باتی رہنے کی غرض بتانا ہے یعنی میری شریعت تو توریت ہی كادكام بين سوائ بعض احكام كجن برار شاد ﴿ وَلِا حُولَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِدَم عَكَيْكُمْ ﴾ ولالت كرتا ب، توریت کی تقدیق سے بھی بہی مراد ہے بعن عمل کے ساتھ تقدیق، درندنس تقدیق میں تو توریت کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھی چھلے نبیوں اور محیفوں وکتا ہوں کی تصدیق واجب ہے، اور ﴿ مُبَوِّنُدُ ا ﴾ سے اپنی شریعت کے باقی رہنے کی غرض بتادی کہ جورسول میرے بعد آئیں گےان کے آنے تک میری شریعت رہے گی،اور چونکہ وہ رسول مستقل ہول مےجیسا كاس رسول كى جوسفتين اس خوش خبرى مين عيسى عليه السلام في ارشا دفر مائى مين جو مختصرا نداز مين آسكة ربى مين ال س اس رسول کامستفل ہونا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کا گذشتہ شریعتوں کاختم کرنا ضروری ہے، اور اس غرض کے بتانے سے مقصودا بنی است کی ہدایت کاسامان کرناہے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ اس وقت جھے پر ایمان لے آئیں اور پھراُس رسول کا انکار كرككافر موجاكي اوراس خوش خبرى كاعيسى عليه السلام يدمنقول مونا خوداال كتاب كے بيان سے حديثوں ميں ثابت ہے، چنانچہ خازن میں ابوداؤد کی روایت سے عبشہ کے بادشاہ نجاشی کا جو کہ نصاری کے عالم بھی عظے بیقول آیا ہے کہ واقعی آپ ہی ہیں جن کی خوش خبری عیسی علیالسلام نے دی تھی اور خازن ہی میں ترقدی کی روایت سے عبداللہ بن سلام کا قول آیا ے جو کہ یمود کے علماء میں سے متنے کہ توریت میں رسول اللہ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِينَ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ یاس دفن بول مے اور چونکمیسی علیالسلام توزیت کی تبلیغ کرنے والے تصاس کے توریت میں اس خوش خبری کا بونا مجی عيسى عليه السلام تقل كيا موا قرار ديا جائے كا۔ اور مولا تارحمة الله صاحب في اظهار الحق ميس خود توريت محموجوده نسخوں سے کی بشار تیں نقل کی ہیں دیکھیں جلد دوم ص ۲۲مطبوعہ تنطنطنیہ۔اوران مضمونوں کے اس وقت کی انجیلوں میں نہ ہونے سے اس لئے کوئی فرق ہیں بڑتا کہ تحقیق کرنے والے علماء کی تحقیق کے مطابق انجیلوں کے تسخ محفوظ نہیں رہے، مجر بھی جو بچے موجود ہیں ان میں بھی اس قتم کے مضمون موجود ہیں۔ چنانچہ بوحنا کی انجیل ترجمہ عربی مطبوعہ لندن ۱۸۳۱ وامال کے چودھویں باب میں ہے کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی بہتر ہے کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا فارقلیط تہارے یاس نہیں آئیں گے، البذامی جاؤں گا تو انہیں تہارے یاس بھیج دوں گا۔فارتلیط کا ترجمہ احمہ ہے، اہل کتاب کی عادت ہے کہوہ ناموں کا بھی ترجمہ کرتے ہیں جیسی علیہ السلام نے عبرانی زبان میں احمد فرمایا تھا جب انجیل کا ترجمہ یونانی زبان میں ہوا تو بیراکلوطوں لکھ دیا جس کے معنی احمد ہیں ، لیعنی جس کی بہت تعریف کی گئی ، یا بہت حمد وتعریف کرنے والا ، پھر جب بینانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کا ترجمہ فارقلیط کردیا اور بعض عربی ننوں میں اب تک نام مبارک احمر موجود ہے،
دیکھویا دری یا کہرست کی بیرعبارت (وہاد تھر وضل کوئیم ۔ ازجمایت الاسلام مطبوعہ بریلی ۱۸۷۳ اوس: ۱۸۲۸ ترجمہ ایالو جی
گاوفری ہنگنس مطبوعہ لندن ۱۸۲۹ ۔ اور بوحنا کی اس انجیل میں اس فارقلیط کی نسبت بیالفاظ جیں قوله: وہ تہمیں سب
چیزیں وکھاد سے گا۔ قوله: اس و نیا کا سر دارا تا ہے۔ قوله: وہ آ کر دنیا کوگناہ پر اور سواوت پر سر اوجزاد ہے گا۔ بیہ
وہ الفاظ بیں جو مستقل نبی ہوئے پر دلالت کرتے ہیں، اور اس موقع کی پوری بحث تغییر حقانی میں ہے، اس میں سے تعوز اسا
حصد قل کیا گیا ہے۔

خرض علی علیہ السلام نے بیار شاو قرمایا) پھر جب (بیسارے معمون ارشاو قرما کرا پی نبوت کا ثبات کے لئے اور ایسی علیہ السلام ) ان لوگوں کے پاس محلی دلیس لائے تو وہ لوگ (ان دلیلوں بعنی ججزوں کے بارے میں ) کہنے کہ بیکھلا جادہ ہے (اور جادہ تاکر نبوت کو تبخلایا جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہے: ﴿ وَرادٌ کُفَفْتُ بَنِی لَاسُرَاءِ بُیْلَ مِسُورۃ المائدہ میں ہے: ﴿ وَرادٌ کُفَفْتُ بَنِی لَاسُرَاءِ بُیْلَ مِسُلَاءِ بُیْلَ اللہ مِسْلِ الله مِسْلِی می الله می خبر نہ بِیْنِی جو می بہا الله می دوسرے وکے مُسْلِی می دوسرے وکے مُسْلِی میں المیامی خبر نہ بَنِیْنِی جوادی جو می بہا الله می دوسرے کے میں الله می دوسرے کے میں الله می دوسرے کے میادی کی دوسری کی علامت ہے، اس کے بعد می جہادی کار کرے وکے مُسْلِی دوسرے کے میان کار کرے وکے مُسْلِی میں نامیدی کی علامت ہے، اس کے بعد می جہادی جادی کار کرے وکے مُسْلِی کی میں الله می خبر میں کے اس کے دوسری جو کے مُسْلِی میں الله می خبر میں المیامی کے بید میں جہادی کے میں کے میک کے میں کے میں کے میک کے میں کے میک کے میں کے میں کے میک کے میک کے میک کے میک کے میں کے

نورہے) تمام (باقی) دینوں پر عالب کروے (کہ یمی اس کا پورا کرناہے) جاہے شرک کیے ہی ناخوش ہوں (اورا تمام یعنی پورا کرنے اورظہور کی تغییر سورة البراءت میں اس بی آیت میں گذریجی ہے۔

آ کے جہاد کے آخرت کے شرواور پھر دنیاوی شروکا وعدہ کر کے ترغیب دیے ہیں کہ )ا ہے ایمان والوا کیا ہیں تہمیں (الی تجارت بتاؤں جو تہمیں ایک دردناک عذاب ہے بچالے وہ یہ کہ) تم لوگ اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لے آؤ اور اللہ کے راستہ ہیں اپنے مال اور جان ہے جہاد کرو ، یہ تہمارے لئے بہت ہی بہتر ہے ، اگر تم ( کچھ ) مجھ د کھتے ہو (جب الیا کرو گے تو) اللہ تعالی تہمارے گناہ معاف کردے گا اور تہمیں (جنت کے )ا یہ باغوں میں داخل کرے گا جن کے یہ خوب ہیں داخل کرے گا جو ہمیشہ سے دہنے کے باغوں میں (بنے ہوئے) ہوں یہ نے نہریں جاری ہوں گی ، اور عمدہ مکانوں میں (واخل کرے گا) جو ہمیشہ سے دہنے کے باغوں میں (بنے ہوئے) ہوں کے ، یہزی کامیانی ہو اور ( آخرت کے اس حقیق شرو کے علاوہ ) ایک دوسری چز ( دنیاوی ) شمرہ بھی ہے کہ آس کو ( بھی خاص طور سے ) پہند کرتے ہو ( اس کا خاص طور سے مدواور جلدی حاصل ہونے والی نتے ہے اور ( اس کا خاص طور سے مواور جلدی حاصل ہونے والی نتے ہے اور ( اس کا خاص طور سے مور کی کو نیا تھا ہم ہونا اس لئے ہے کہ انسان فطری طور پرجلدی بھی چاہتا ہے ) اور ( اے رسول اجلی تھی نیادہ فال ہم ہونا اس لئے ہے کہ انسان فطری طور پرجلدی بھی چاہتا ہے ) اور ( اے رسول اجلی تھی نیادہ فلا ہم ہونا سے بھی نیادہ فلا ہم ہونا سور ت سے بھی نیادہ فلا ہم ہونا سے کہ فلا ہم ہونا سور ت سے بھی نیادہ فلا ہم ہونا سور کی سے دو سور کی بھی نیادہ فلا ہم ہونا سور کے دو سور کی بھی نیادہ فلا ہم ہمیں کی دو سور کی بھی کی نیادہ فلا ہم ہونا سور کے دو سور کی بھی کی دو سور کی بھی نیادہ فلا ہم ہونا سور کی دو سور کی بھی دی بھی دو سور کی بھی نیادہ فلا ہم ہمی سے دو سور کی بھی دو سور کی بھی کی دو سور کی بھی ہمیں کی دو سور کی بھی دو سور کی بھی ہمی کی بھی دو سور کی بھی ہمیں کی دو سور کی بھی کی بھی کی دو سور کی بھی ہمی کی بھی دو سور کی بھی کی بھی کی دو سور کی بھی کی بھی کی دو سور کی بھی کی دو سور کی بھی دو سور کی بھی ہمیں کی دو سور کی بھی کی دو سور کی بھی کی بھی کی دو سور کی بھی کی کی بھی کی دو سور کی بھی ب

آ گے عیسیٰ علیہ السلام کے حوار ہوں بعنی صحابیوں کا قصہ یاددلاکر دین کی مددکر نے کی ترغیب دیے ہیں کہ اے ایمان والواتم اللہ کے (دین کے) مددگار ہوجاد (اس طریقہ سے جو تبہارے لئے شریعت میں مقرر کیا گیا اور بتایا گیا ہے بعثیٰ جہاد) جیسا کھیسیٰ علیہ السلام کے حواری یا صحابی اپنی شریعت کے طریقے کے مطابق دین کے مددگار ہوئے تھے جب کہ لوگ کشریت سے میسیٰ علیہ السلام کے دیمن اور خالف تھے اور جبکہ )عیسیٰ ابن مریم (علیہ السلام) نے (ان) حواریوں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا مددگار ہیں (چنانچہ ان محاریوں نے دین کی میدد کی کہ اس کی اشاعت بعنی اسے بھیلا نے کی کوشش کی ) تو (اس کوشش کے بعد) بنی اسرائیل حواریوں نے دین کی میدد کی کہ اس کی اشاعت بعنی اسے بھیلا نے کی کوشش کی ) تو (اس کوشش کے بعد) بنی اسرائیل میں سے بھیلوگ ایمان لائے ، اور بچی لوگوں نے اٹکار کیا (پھر ایم شریق نہیں اختلاف کی وجہ سے دشنی اور کھر یلو جبکہ کہ اس کی اور جہاد کرو ، اور اگر ان جھڑ وں اور خانہ جبکوں کی ابتدا کا فروں کی طرف سے ہوئو بھیلی علیہ السلام کے دین میں جہاد کا ہونالاز منیس آئیں ؟) (ای لئے عسیٰ علیہ السلام کے دین میں جہاد کا ہونالاز منیس آئیں (ا)

فائدہ:حواریوں اورعام بعثت سے متعلق ایک شبکا جواب سورۃ آلی عمران میں علیہ السلام کے قصد کی تغییر میں گذرچکا ہے۔

<sup>(</sup>۱) اینی آبت کے آخرے دین عیسوی میں دفاعی جہاد ہی کا ثبوت ہوتا ہے اقدامی جہاد کا ثبوت نیس ہوتا اور ہماری شریعت میں دونوں جائز ہیں ۱۲ اسعیداحمد



شردع كرتابول يس الله كام ي جونها يت مريان بديدهم والع بي

ربط: اوپرکی سورت میں تو حیداور رسالت کا اثبات اور جھٹلانے والوں کے آل کی سر اوعذاب کے ستی ہونے کا ذکر مالی سے میں اوپر کی سورت میں مالی سے میں دکا جن کا ذکر اوپر کی سورت میں موکی کی قوم کے عنوان سے ہوا ہے۔ مذمت اور وغید کے ستی ہونے کا ذکر ہے اور چونکہ ان میں ودکی اصل بیاری دنیا کی موت تھی اس وجہ سے مسلمانوں کو اس سے بچائے کے لئے آخر کی تین آیوں میں جد کے احکام کے من میں آخرت کوونیا میر ترجی دینے کا تھم اور دنیا کو آخرت پر ترجی و سینے سے منع کیا گیا ہے لہذا دونوں سورتوں کے اخیر میں تجارت کا ذکر ہے، پہلی میں دینی تجارت کا اور دوسری میں آخرت کی تجارت کا۔

ترجمہ:سب چیزیں جو کچھ آسانوں میں بیں اور جو کچھ زمین میں بیں اللہ کی پان کرتی بیں جو کہ بادشاہ ہے،
پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ناخوا تدہ اوگوں میں اُن ہی میں سے ایک بیغ بر بھیجا جو اُن کو اللہ کی آسین بڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اور اُن کو پاک کرتے ہیں اور اُن کو کتاب اور دانشمندی سکھلاتے ہیں۔اور بیلوگ پہلے سے کھلی کمراہی میں متے، اور دومروں کے لئے بھی جو ان میں سے ہونے والے بیں لیکن ہنوز ان میں شام نہیں پہلے سے کھلی کمراہی میں متے، اور دومروں کے لئے بھی جو ان میں سے ہونے والے بیں لیکن ہنوز ان میں شام نہیں

ہوئے۔اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ بیضدا کافضل ہے وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیدیتا ہے۔اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگول کو تورات بڑل کرنے کا حکم دیا گیا، پھرانھوں نے اس پڑل نہیں کیا اُن کی حالت اُس گدھے کی ہے جو بہت کی کتابیں لا دے ہوئے ہے۔اُن لوگول کی ٹری حالت ہے جنھوں نے خدا کی آئنوں کو جنٹلایا۔اور اللہ تعالی ایسے طالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتنا۔ آپ کہد ہے کہ کہا ہے بہود ہو!اگر تمہارا بیدوی ہے کہ بالٹرکت غیر ساللہ کے مقول ہوتو تم موت کی تمنا کر دو،اگر تم ہو۔اور وہ بھی اس کی تمنا نہ کریں گے بوجہان اعمال کے جوابے ہاتھوں کی ٹیر تم ہوت ہوں اور اللہ تعالی کوخوب اطلاع ہان طالموں کی۔ آپ کہد ہے کہ جس موت سے تم بھا گئے ہودہ تم کو آپی گرے کی پھرتم ہوشیدہ اور شالموں کی۔ آپ کہد ہے گروہ تم کو تم بھا گئے ہودہ تم کو آپی گڑے کی پھرتم ہوشیدہ اور شالموں کی۔ آپ کہد ہے گروہ تم کو تم بھا گئے ہودہ تم کو آپی کر سے گا ہرجانے والے کے پاس لے جائے جاؤگے۔ پھروہ تم کو تم ہوئے کا م بتلادےگا۔

توحيداوررسالت اور جوالانے وائے يہودكي مذمت اوروعيد:

سب چیزیں جو پھوآ سانوں میں ہیں اور جو پھوز مین میں ہیں، اللہ کی پاک کرتی ہیں (چاہے تول کے طور پر یا حال کے طور پر) جو کہ پاوشاہ ہے (عیبوں سے) پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے (عرب کے) ہے پر حصاو گوں میں انہی (کی قوم) میں سے (لینی عرب میں سے) ایک رسول کو بھیجا، جو انہیں اللہ کی آسیتیں پڑھ پڑھ کرسناتے ہیں اور انہیں (باطل عقیدوں اور ہر سے اخلاق وعاد توں سے) پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور بچھ داری (کی باتیں جن میں سب ضروری دینی علوم آگئے) سکھاتے ہیں اور بیلوگ (آپ کی بعث سے) پہلے کھی گرائی میں تھے (کی باتیں جن میں سب ضروری دینی علوم آگئے) سکھاتے ہیں اور بیلوگ (آپ کی بعث سے) پہلے کھی گرائی میں تھے (کھلی گرائی سے مراوکفر اور شرک ہیں اور اس سے اکثر لوگ مراو ہیں کیونکہ بعض لوگ جا بلیت کے زمانہ میں بھی ایک اللہ کو مانے والے جی (آپ سی بھی جا اور (اان موجود لوگوں کے علاوہ) (اک ومر ہے لوگوں کے الدی بین بھی شامل نہیں مانے والے ہیں، لیکن ان میں ابھی شامل نہیں الے بھی (آپ سی بھی شامل نہیں سے مونے والے ہیں، لیکن ان میں ابھی شامل نہیں

(۱) فوله و آخرین اوران میں سے دومرول کے لئے بھی جوابھی النے میں کہنا ہوں کہ اس مقام کی توضیح ہے کہ والخرین کی کا عطف و الخرین کی کی خرفیت ان کے موجود کا عطف و الخرین کی کی خرفیت ان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتی یا صفاتی طور پر لینی اسلام کے لحاظ سے ظاہر نہیں تھی ، اور فی کے متن سے مقصود لا جل کے شعر ہونے کی وجہ سے ان کی ذاتی یا صفاتی طور پر لینی اسلام کے لحاظ سے ظاہر نہیں تھی ، اور فی کے متن سے مقصود والا جل سے تھے کہا فی ھر قداس بنا پر بہاں لفظ لئے سے ترجمہ کردیا اور و فی الدُّوبِّن کی میں ہی بھی بھی ہی ہی ترجمہ مقصود ووزوں کا لحاظ اس لئے اختیار کرلیا کہ ظاہری ظرفیت بھی اور و الحرین کی لا جل کے متن میں آتا ہے ، البند الفظ اور مقصود ووزوں کا لحاظ رکھا گیا اور ہو الحرین کی کے بعد جو ہو ہو آئی کہ ہو و ہو الحرین کی کی صفت ہے اور و لکتا کیکھنوا کی بھی اس کی صفت ہے در و لکتا کیکھنوا کی بھی اس کی صفت ہے اس کے اعتباد سے ذکورہ امیوں میں سے ہیں ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی جی مبعوث فر مادیا جو کہ ان کے مسلمان ہونے کے اعتباد سے ذکورہ امیوں میں سے ہیں ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی جی مبعوث فر مادیا جو کہ ان کے مسلمان ہونے کے اعتباد سے ذکورہ امیوں میں سے ہیں ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی جی مبعوث فر مادیا جو کہ ان کے مسلمان ہونے کے اعتباد سے ذکورہ امیوں میں سے ہیں ، کیونکہ مسلمان سب ایک ہی جی سے میں ۔

ہوے (چاہاں وجہ سے کہ وہ موجود ہیں لیکن ابھی اسلام نہیں لائے یا اس وجہ سے کہ ابھی ہیدائی نہیں ہوئے ، اس میں
قیامت تک کی ساری امت عربی وجمی سب آ گئے۔ اور انہیں ﴿ مِنْہُمْ ﴾ اسلام کے اعتبار سے فرمایا کیونکہ سلمان سب
متحد ہیں جیسا کہ الخاذن ہیں ہے ، اور وہ زیر دست حکمت والا ہے (کہا ٹی قدرت اور حکمت سے ایسا نبی بھیجا اور اس سے
کہ انکو دان صفول کا اثبات مقعود تھا، لبڑا تحرار نہیں رہی ، اور ) پر (سول کے ذریعہ سے کم ابی سے نگل کر کتاب اور
حکمت وہدایت کی طرف آٹا) اللہ کا فضل ہے ، وہ اس فضل کوجس کو چاہتا ہے دیدیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے (اگر
سب کو بھی عنایت کردے تو بھی اس کی رحمت بہت وسیج ہے ، اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کی نہیں ہے ، گروہ اپنی حکمت
سب کو بھی عنایت کردے تو بھی اس کی رحمت بہت وسیج ہے ، اس کے یہاں کسی چیز کی کوئی کی نہیں ہے ، گروہ اپنی حکمت
سے جے چاہا ہے نفضل اور رحمت کے لئے خاص کردیتا ہے اور جے چاہتا ہے بے بہرہ درکھتا ہے جیسا کہ اوپر اسمین ک

آ گے رسالت کو جھٹلانے والے پھولوگوں کی برائی وطامت ہے کہ ) جن لوگوں کو توریت پڑل کرنے کا تھم دیا گیا، پھر
انھوں نے اس پڑلی جیس کیا۔ ان کی حالت اس گدھے جیسی ہے جو بہت کی کتابیں لادے ہوئے ہے ( گران کتابوں
سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہے، ای طرح علم کا اصل مقصودا ور نفع عمل ہے، جب بینہ ہوااور علم کو حاصل کرنے اور یا دکرنے
میں صرف تکان ہی تکان ہوا تو پالکل ایسی ہی مثال ہوگئ اور گدھے کا ذکر خاص طور سے اس لئے کیا کہ وہ جانوروں میں
ہے وقوف مشہور ہے تو اس میں اور زیادہ نفرت ہوگئ فرض کان کو کو لی بری حالت ہے جنھوں نے اللہ کی آینوں کو جھٹلایا
جید تو و بیسی ہو و ہیں ) اور اللہ تعالی ایسے خالموں کو ہمایت ( کی تو فیت ) نہیں دیا کر تا ( کیونکہ وہ جان ہو جھ کرعنا دورشنی کرتے
ہیں اورا گر ہمایت ہوگی تو عنا دورشنی کو ترک کرنے کے بعد ہوگی ۔ اور توریت پڑل کرنے کے لائق امور میں سے آپ پر
ایران لانا ہے، جیسا کہ اس میں تھم ہے، لیڈ ایمان نہ لانے کے لئے توریت پڑل کو ترک کرنالازم ہے۔

اوراگر بدلوگ بیہیں کہ ہم اس حالت کے باوجود بھی اللہ کے مقبول ہیں، تق) آپ (ان سے) کہد و بیجے کہ اے یہود!
اگر تمہادا بدوی ہے کہ تم کسی غیر کی شرکت کے بغیر اللہ کے مقبول (وجوب) ہوتو تم (اس کی تقد بق کے لئے ذرا) موت کی تمنا (کرکے دکھا) دو، اگر تم (اس دموی میں) سے ہواور (ہم ساتھ ہی بیجی کے دستے ہیں کہ) وہ (اس دموی میں) سے جودہ اپنے والے )ان (کفروالے) اعمال (کے خوف اور سزا) کی وجہ ہے بھی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے جودہ اپنے والے )ان (کفروالے) اعمال (کے خوف اور سزا) کی وجہ ہے بھی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے جودہ اپنے والے سے میٹتے ہیں ۔ اور اللہ تعالی ان ظالموں (کے حال) کو اچھی طرح جانے والا ہے (جب مقدمہ کی تاریخ آئے گی، توجرم کی فرد دنا کر سزا کا تھم کر دیا جائے گا، اور سزا کے اس وعدہ کی تاکید کے لئے ) آپ (ان سے سیجی) کہد و بیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو (اور اللہ کے دلی مجبوب و مقبول ہونے کے دعوی کے باوجود اس کی تمنا اس لئے نہیں کرتے ہو کہ سزا

<sup>(</sup>ا) يعنى بهلي آيت من مجي ﴿ الْعَزْنِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ آيا ہے۔

<sup>(</sup>٢) للذاريشدندكيا جائے كه كيائي اس زماند كے يجود يول كو يعى عام ع؟

بھکتنی پڑے گی) وہ (موت ایک دن) تہمیں آ کچڑے گی، پھرتم اس (اللہ) کے پاس لے جائے جاؤ کے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، پھروہ تہمیں تہمارے مب کئے ہوئے کام بتادےگا (اور مزادےگا)

فائدہ: موت کی تمنا کے معمون کی تحقیق سورۃ البقرہ آیت ۹۴ ﴿ قُلْ إِنَّ کَانَتْ لَکُوُ اللّا اِلْ الْاَخِرَةُ عِنْ لَاللّٰهِ اللّهِ اللّٰ عَلَيْم اللّٰ اللّٰ

تر جمہ: اے ایمان والو! جب جو کروز نماز کے لئے اذان کی جایا کر ہے تم اللہ کی یاد کی طرف چل ہوا کر واور خرید فروخت چھوڑ ویا کرو بہتر ہے گرتم کو کھی بھی ہو پھر جب نماز پوری ہو چکاتہ تم زین پہلو کھر واور خدا کی روزی تلاش کر واور اللہ کو بکٹر سے اگرتم کو کھڑ اجوا ورو اوگ جب کی جہارت یا مشغولی کی چرواور خدا کی روزی تلاش کر واور اللہ کو بکٹر وی کو کھڑ اجوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرماد ہیج کہ چیز کود کھتے ہیں تو اُس کی طرف دوڑ نے کے لئے بھر جا بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے اچھاروزی پہنچانے والا ہے۔ جو چیز خدا کے پاس ہودہ اُسے مشغلہ اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے اچھاروزی پہنچانے والا ہے۔ رابط: سورت کی تمہید میں گذر چکا ۔ اور ان آن توں میں سے آخری آئے ہے۔ کو ناز ل ہونے کا سب بدہ کہ ایک بار آدی آپ شائل کے اُس بدہ کے دائیں بار آدی آپ شائل کے اُس بدہ کے دائیں بار آدی آپ شائل کے اُس بار آئی کی آواز اور قافلہ کے آنے کا اعلان تن کر بہت سے آدی خطبہ چھوڑ کر غلر خرید نے کے لئے چلے گئے مرف بار آدی مسجد میں رہ گئے ۔ اس پر بیا ہے تا ذل ہوئی جیسا کہ صاح میں ہے اور در منثور وغیرہ میں ابودا کو دکی مراسل سے نقل کیا ہے مسجد میں رہ گئے ۔ اس پر بیا ہے تا ذائر ل ہوئی جیسا کہ صاح میں ہوا دور خیرہ میں ابودا کو دکی مراسل سے نقل کیا ہوگی جو تو کوئی خرج نہیں ہوا دور کی مراسل سے نقل کیا ہوگی حرج نہیں ہوا در آگر میں ابدوا کر کی تار اور کی کا ارادہ فورا والی کیا ہوگا۔ آنے کا ہوگا۔ آنے کا ہوگا۔

جمعہ کے احکام کے خمن میں دنیا پرآخرت کوئر جے وینے کا تھم: اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن (جمعہ کی) نماز کے لئے اذان کی جایا کرے قوتم اللہ کی یاد (لیمنی نماز وخطبہ) کی طرف (فورا) چل پڑا کرواور ترید فروخت (اورای طرح دومری شخولیتیں بوسی ہے انتے ہول جیسا کہ دوالمختار میں ہے)
چھوڑ دیا کرو (اور ترید فروخت کا خاص طور ہے ذکر اہتمام کی ذیا دتی کی وجہ ہے کہ ترید فروخت کے چھوڑ نے کوئنے کا
فیت ہوتا سمجھا جا تا ہے ) ہے ( ترید فروخت کے مشاخل کو چھوڑ کرچل پڑتا) تہارے لئے ذیا دہ بہتر ہے، اگرتم پکھر بجھے ہو
( کیونکہ اس کا لفتح ہاتی رہنے والا ہے اور ترید فروخت کا نفتے فا ہونے والا ہے) پھر جب ( جمعہ کی نماز ) پوری ہو چکے (اور

( کیونکہ اس کا نفتح ہاتی رہنے والا ہے اور ترید فروخت کا نفتے فا ہونے والا ہے) پھر جب ( جمعہ کی نماز ) پوری ہو چکے (اور

اگر شروع میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا تو نماز پوری ہونے ہے مراواس کا متحلق امور سیت پورا ہونا مراد ہے، جس کا

اگر شوع میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا تو نماز پوری ہونے ہے کہ ) تم زشن پرچلو پھر واوراللہ کی روزی تلاش کرو ( لیمن

حاصل نماز اور خطبہ کا پورا ہو چکنا ہے تو اس وقت تہمیں اجازت ہے کہ ) تم زشن پرچلو پھر واوراللہ کی روزی تلاش کرو ( لیمن

ویا کی مشخولیوں میں ایسے مت کھوجاؤ کہ ضروری احکام اور عبادتوں ہے قائل ہوجاؤ) تا کہمیں قلاح ہو، اور ( ابحث

اگر وہ اسے مشخلہ اور تجار ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپٹر ماد بیجئے کہ ( ٹواب اور قرب کی تم ہے) جو چیز اللہ کے پاس

ہمرجاتے ہیں اور آپ کو کھڑ ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپٹر ماد بیجئے کہ ( ٹواب اور قرب کی تیم ہے اور شرب کی تیم ہے دوا کے مشخلہ اور تجار کہ ہور ڈی مقدر میں کھا ہے وہ وہ تیا ہے۔

ہمرجاتے ہیں اور آپ کو کھڑ ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپٹر ماد بیجئے کہ ( ٹواب اور قرب کی تیم ہور ڈی مقدر میں کھا ہے وہ وہ بیا ہے۔

ہمرجاتے ہیں اور آپ کو کھڑ ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپٹر ماد بیجئے کہ ( ٹواب اور قرب کی تیم ہور ڈی مقدر میں کھا ہے وہ وہ بیا ہے۔

ہمرجاتے ہیں اور آپ کو کھڑ ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپٹر ماد بیکنے کہ ان کر ان کی طرف دوٹر نے مور کے کے کے کے کے کو کھڑ کے کو کھڑ ابوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرمان کی میں کو کھوٹ کی کور ڈی مقدر میں کھا ہے وہ وہ کے کے کے کور کی کھا کھا کھا کہ اور کور کھی تھور کی کھور کی کھا کے وہ کور کے کھور کی کھا کہ کور کی کھور کی کھور کی کھا کے وہ کور کی کھا کہ کور کی کھا کہ کور کی کھیں کی کھر کور کی کھور کور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھر کے

فائدہ: ﴿ يَكَايُهَا الّذِينَ اُمُنُوا ﴾ عام ہے جس میں ہے بعض کو تصوص کیا گیاہے کیونکہ بعض پر جمعہ فرض ہیں جیسا
کہاس پراجماع ہے، یہاں صلوٰ ق سے جمعہ کی نماز مراد ہے، البذاالف الم عہد کا ہے سی سے مراددوڑ نائیس، صرف چانا
ہے، اجتمام اور مبالغہ کے لئے سمی فر مادیا۔ قرآن میں ﴿ نُودِی ﴾ سے وہ اذان مراد ہے جو آیت کے نازل ہونے کے
وقت دی جاتی تھی، یعنی جو خطبہ سے فوری پہلے خطبہ دینے والے کے سامنے ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے والی اذان صحابہ
کے اجماع سے بعد میں مقرر ہوئی ہے، کیکن خرید وفرو خت کے حرام ہونے میں اس کا تھم بھی پرانی اذان کے حکم کی طرح
ہونے والی اذان میں اس حکم مشترک ہوجاتا ہے، البتہ پرائی اذان میں بیتھم منصوص اور قطعی ہوگا۔ اور نئی
شروع ہونے والی اذان میں اس حکم میں اجتہاد اور ظن کی بنیاد پر ہوگا، اس سے تمام علی اشکال دور ہوگے، اور جو محابہ اٹھ کر
چلے گئے تھان کی ابتدائی حالت تھی، پھر بعض کی فال کے مطابق قحط اور تھم کری کا زمانہ تھا، پھر ہوئے دیا ہے۔ البا



﴿ إِذَا جَاءَكَ الْنُنْفِئُونَ قَالُوا نَشْهَكُ إِنَّكَ لَرُسُولُ اللهِ م وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ مَوَاللهُ مَوَاللهُ كَانُوا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

لَوُّوا وُوْسَهُمْ وَرَايَنَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مَّسْتَكُيرُونَ وَسَوَا وَعَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرُ اللهِ وَلَا يُعْلِمُ الْفَيْمِ اللهِ عَنْ اللهُ الله

-46

ترجمہ:جب آپ کے پاس بیمنافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بیشک اللہ کے رسول ہیں،اور بیتواللدکومعلوم ہے کہآ پاللد کےرسول ہیں۔اوراللدتعالی گوائی دیتا ہے کہ بیمنافقین جموثے ہیں،ان لوگوں نے اپنی قسموں کوسپر بنار کھا ہے، پھر بیلوگ اللہ کی راہ ہے روکتے ہیں۔ بیٹک ان کے بیاعمال بہت ہی مُرے ہیں، بیہ اسبب سے ہے کہ بیلوگ ایمان لے آئے چرکا فر ہو گئے، سوان کے دلول برمبر کردی گئی توینبیں سجھتے۔ اور جب آپ ان كوديكمين توان كى قد وقامت آپ كوخوشمامعلوم بول\_اورا كريه بانتس كرنے لكيس تو آپ ان كى بات س كيس ، كويابيه كريال اين جوسهارے سے لگائی موئی ہیں۔ ہرغل يكاركواسيخ بى او يرخيال كرنے كتے ہیں، يمي لوگ وشمن ہيں آپ ان ب بوشیار رہے۔خدا ان کوغارت کریں، کہال مجرے چلے جاتے ہیں۔اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ آؤ تہارے لئے رسول اللداستغفار كريں تووه اپناسر مجير ليتے ہيں اورآب ان كوديكميں كے كدوة كلبركرتے ہوئے بورخى كرتے ہيں۔اُن كے حق ميں دونوں باتيں برابر ہيں خواد آب اُن كے لئے استغفار كريں يا اُن كے لئے استغفار نہ كرين الله تعالى ان كو هر كزنه بخشي كا بينك الله تعالى اليه نافر مان لوكول كومدايت نبيس ديتا وه بين جو كهتي بين كهجو لوگ رسول اللہ کے یاس ہیں اُن پر مجھ خرج مت کرویہاں تک کہ بیآ پ بی منتشر ہوجاویں گے۔اوراللہ بی کے ہیں سب خزانے آسانوں اور زمین کے الیکن منافقین سجھتے نہیں ہیں۔ یہ بول کہتے ہیں کداگر ہم اب مدینہ میں لوٹ کر باویں کے توعزت والا دہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دے گا۔ اور اللہ بی کی ہے عزت اور اُس کے رسول کی اور مىلمانوں كى وكيكن منافقين جانيے نہيں۔

منافقول کی برائیاں:

جب بیمنافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور بیتو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس میں تو ان کی بات کوئیس جھلایا جاتا) اور (اس کے

باوجود)الله تعالی کوای دیتا ہے کہ بیمنافق (اس کہنے میں) جموٹے ہیں (کہم)دل سے کواہی دیتے ہیں کیونکسدہ کوائی دل کے یقین کے ساتھ نہیں ہے مرف زبان سے ہے)ان اوگوں نے اپنی تسموں کو (اپنی جان اور مال کو بچانے کے لئے) ڈ حال بنار کھا ہے ( کیونکہ کفر کے اظہار سے ان کی حالت بھی دوسرے کافروں کی طرح ہوتی کہان کے خلاف جہاد کیا جاتااور تل وغارت كرى موتى ) پر (اس لازى خرابى كے ساتھان من دوسرول پراثر كرنے والى خرابى بھى ہے كم) يدنوك (ووسرول کوجھی)اللہ کے دائے سے دو کتے ہیں۔ بے شک ان کے بیاعمال بہت بی برے ہیں (اور بمارا) بیر کہنا کان کے یاعال بہت برے ہیں)اس وجہ سے ہے کہ بیلوگ (پہلے طاہر میں)ایمان لے آئے پھر (اپ شیاطین کے پاس جاكركفروالى باتيس ﴿ إِنَّا مَعَكُفُر النَّمَا نَصْنُ مُسْتَفَيْدِ أُونَ ﴾ كهدر) كافر موسئ (مطلب بيكدان كاعمال كوبر قراردینے کا علم ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل ہے ) تو (اس نفاق کی وجہ سے ) ان کے دلول پر مہر کردی می توبید حق بات کو ) نہیں بھے اور ( ظاہر میں بدایسے میکنے چیڑے ہیں کہ ) جب آپ انہیں دیکھیں ( تو ظاہری شان وشوكت كى وجدسے)ان كے جسم بوے شاندار معلوم بول اور (باتول ميں ايسے بيں كه) اگريد باتيل كرتے لكيس او آپ ان کی بات (انتہائی فصاحت اور شیر بنی ومشاس کی وجہ ہے) سن ایس (لیکن چونکہان کے اندرسچائی بالکل بھی نہیں ہے، اس لئے ظاہری جسم اور قد وقامت کے ساتھ باطن کے خالی ہونے کے سبب ان کی مثال ایسی ہے کہ ) کو یا بیکٹریاں ہیں جو(دیوارکے)سہارے سے لگائی ہوئی ( کھڑی) ہیں ( کہویسے تولمی چوڑی اورموٹی بھر بالکل بے جان ، اوراس عادت کی بنیا دیر که اکثر جولکڑی فورا کسی کام میں نہیں لی جاتی، وہ اس طرح رکھ دی جاتی ہے، ایسی لکڑی بالکل بے فائدہ و بے کار مجى ہے،اى طرح بيلوگ فلا ہر ميں تو د كھنے ميں برے شان دالے ہيں،كيكن ائدرے بالكل بے كار ہيں،اور چونك اخلاص نه ہونے اورایمان نہ ہونے کی وجہ سے آئیں ہرونت اندیشہ دہتا ہے کہ بھی ہمارے حال کی خبر مسلمانوں کو سی قریز ہے ما وی کے ذریعہ شہوجائے ،اور دوسرے کا فرول کی طرح ہمارے خلاف بھی جہاد وغیرہ نہونے گئے،اس خیال سے ایسے محبرائے ہوئے اور خوف زدہ رہے ہیں کہ) ہرزور کی آواز کو (جاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو) اینے ہی خلاف سجھتے ہیں (لینی جب کوئی زور کی آواز یا شور غل ہوتا ہے تو یہی سجھتے ہیں کہ ہیں ہارے او پر کوئی مصیبت بڑنے والی نہ ہو،حقیقت میں) یہ (لوگ تمہارے کے دشمن ہیں،آپان سے ہوشیار سے (لینی ان کی سی بات بر بھروسہ نہ کیجئے) ان براللد کی مار (ہویہ) کہاں پھرے چلے جارہے ہیں (مینی روزانہ دور بی ہوتے جاتے ہیں) اور (ان کے تکبر اور شرارت کی یہ کیفیت كردين تووه اينمر پھير ليتے بين اورآپ انہيں ديكھيں كے كدوه (اس تعيمت كرنے والے سے اور مغفرت كى دعا حاصل

کرنے سے ) محمنڈ کے ساتھ منہ پھیر لیے ہیں (جب ان کے کفری بیاصات ہے قو (ان کے ق میں و دوں ہا تیں برابر ہیں جا ہے ان ان کے لئے مغفرت کی وعاشہ میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہرگر نہیں بخشے کا (مطلب بید کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی طاہر کی حالت کے اعتبار سے مغفرت کی دعا بھی فرماتے تب بھی انہیں کوئی نفع نہ ہوتا، بید قان کی حالت مان کی طاہر کی حالت کے اعتبار سے مغفرت کی دعا بھی فرماتے تب بھی انہیں کوئی نفع نہ ہوتا، بید قان کی حالت ماضی کے اعتبار سے بوئی اور آئندہ کے لئے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے نا فرمان لوگوں کو ہدا یت (کی تو فیق) نہیں و بیا ہیدو ہی لوگوں کو ہدا یت (کی تو فیق) نہیں و بیا ہیدو ہی لوگوں ہیں جو کہتے ہیں کہ جولوگ رسول اللہ بیاض اور زشن اور زشن کی ہیں ان جو بیات ہے، کیونکہ ) آسانوں اور زشن کی ہیں اور زشن کی ہیں منافق بھی تبین منافق بھی تبین ہیں (کہ رزق کا ہدار شہر والوں کے دیے ہوئے شرح کو تبیعت ہیں اور کہ ہم ہیں اور کہ ہم ہیں کہ ہم ہیں کہ ہم ہیں کہ ہم ہیں ہم ان مسافر پر دیسیوں کو شہر سے نکال کر باہر کر دیں گے ) اور (اس قول میں جو بیاوگی اس خور ہوگوں اللہ کے ساتھ و دیگر کی ان دار کو دار سول سے درب کا کر دار اللہ اور درسول کے ساتھ تعلق کے واسط سے ) اس کے درسول کے لئے اور (اللہ اور درسول کے ساتھ تعلق کے واسط سے ) مؤمنوں و مسلمانوں بی تعلق کے واسط سے ) اس کے درسول کے لئے اور (اللہ اور درسول کے ساتھ تعلق کے واسط سے ) مؤمنوں و مسلمانوں بی تعلق کے واسط سے ) اس کے درسول کے لئے اور (اللہ اور درسول کے ساتھ تعلق کے واسط سے ) مؤمنوں و مسلمانوں بی

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمُنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوالُكُمْ وَلاَ اَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالُوكُمُ وَلاَ الْوَلْدُ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَالْولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ وَانْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَالْق اَحَدَكُمُ الْمُوتُ فَالُولِيكَ هُمُ الْخُسِرُونَ ۞ وَانْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْقِي اَحْدَالُهُ الْمُوتُ فَا فَيْقُولُ رَبِ لَوْ لَا اللهُ عَرْبَيْ إِلَى اَجَلِ قَرِيْبِ ﴿ فَاصَدَاقَ ق اللهُ عَنِي السَّا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْبُونِهِ ﴿ فَاصَدَاقَ ق اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

F F Pre

ترجمہ:اےایمان والوائم کوتمہارے ال اورادلا داللہ کی یادسے قافل ندکرنے یادی، اورجوابیا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں۔اورہم نے جو کھٹم کودیا ہے اُس ٹس سے اس سے پہلے پہلے خرج کرلوکہ تم میں سے کی کی موت اَکمرٰی ہو، پھروہ کہنے گئے کہا ہے میرے پروردگا را جھ کواور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نددی کہ میں خیر خیرات دے لیا اور نیک کام کرنے والوں بیس شامل ہوجا تا۔اوراللہ تعالی کی خص کوجبکہ اُس کی میعاد آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں ویتا۔ اوراللہ کو تم اُل کی میعاد آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں ویتا۔ اوراللہ کو تم ہارے میں گذر چکا۔

## دنيابرآ خرت كوتر جيح دينا:





شروع كرتا مول يس الشكتام سے جونها يت ميريان بدے وقم والے بيل

ربط: گذشتہ ورت کے خریس خریت کے تفعوں اور فائدوں کو ماصل کرنے کی ترغیب تھی اور آخرت کو بھلانے اور
اس کی بھلائی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنے پر ڈرایا گیا تھا، اور اس مورت میں اٹمی دونوں باتوں پر جزاومزا کی تفصیل اور
ترخیب اور ڈرائے کے مضمون کو پورا کیا گیا ہے، اور چونکہ اوپر بھی سورہ مجادلہ سے پہاں تک کی سورتوں میں ان دونوں
باتوں سے تعلق رکھنے والے عظف کروہوں کا ذکر ہے کی میں مشرکوں کا ،کسی میں میں درکا،کسی میں منافقوں کا اور سب میں
پورکا،کسی میں منافقوں کا اور سب میں ماتھ کھی خاص تعلق ہے۔

﴿ يُنْهِمْ لِلْهِ مِنَا فِي السَّمَا وَ مَنْ الْمُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْمَلْكُ وَلَهُ الْمَلَوْ وَ مَنَكُمْ مَا فَوْ وَمِنْكُمْ مَا فَوْرَكُمْ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ وَ هَكَ السَمَاوِتِ وَ الْمَارِي بِالْحَقِي وَصَوْرَكُمْ مَا وَاللهُ عَلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَيَعْلَمُ مَا فِي التَّمَاوِتِ وَ الْمَا وَمَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ يَهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَكَوْلُونَ وَ وَاللهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالسَّعُونَ وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَعُلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا مَا السَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

وَعَلَى اللّٰهِ فَلَيْتُوكَ إِلَى الْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا إِنَّ مِنْ اَذُواجِكُمْ وَاوْلادِكُمْ عَلَاوًا للّهَ عَفُوزٌ رَّحِيْمُ وَاوْلادِكُمْ عَلَاوًا للّهَ عَفُوزٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَانْكَا الْمُوالُكُمْ وَ اللّهُ عَفُوزٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَانْكَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَفُوزٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جانتاہے جوتم پوشیدہ کرتے ہواور جواعلائی کرتے ہو۔اوراللہ تعالی ولول تک کی باتوں کا جانے والا ہے۔ کیاتم کوأن لوگول کی خربیس پیٹی جنموں نے پہلے تفرکیا پھر انھوں نے اپنے اعمال کا وہال چکھااور اُن کے لئے عذاب دروناک ہونے والا

سوعمرہ نقشہ بنایا، اور اُسی کے باس لوٹا ہے۔ وہ سب چیزوں کوجانتا ہے جوآ سانوں اور زبین بیں ہیں اور سب چیزوں کو

ہے۔ بیال سبب سے ہے کہ اُن لوگوں کے پاس اُن کے پیغمبردلائل واضحہ لے کرا مے تو اُن لوگوں نے کہا کہ کیا آدی ہم کو

ہدایت کریں مے؟ غرض انعول نے کفر کیا اور اعراض کیا اور خدانے پروانہ کی ، اور اللہ بے نیاز ستو دہ صفات ہے۔ بیکا فرید

دعوی کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نیس کے جاویں گے۔آپ کہدو بیجئے کہ کیول نہیں ؟ اللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے

جاؤے، پھر جو جو بچے تم نے کیا ہے تم کوسب جنلادیا جاوے گا۔اور بیاللدکو بالکل آسان ہے۔سوتم اللہ پراوراُس کے رسول پراوراُس نور پر جو کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ۔اوراللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبرر کھتا ہے۔جس ون کہتم سب کو

اس جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گاوہ یکی دن ہے سودوزیاں کا۔اور جوشص اللہ پرایمان رکھتا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا

الله تعالی اس کے گناہ دور کردے گا اور اُس کوایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے بنچے نہریں جاری ہوگی جن میں ہمیشہ

ہمیشہ کے لئے رہیں گے۔ بیبوی کامیابی ہے۔اورجن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آ یتوں کو جمٹلا یا ہوگا بیاوگ دوزخی

ہیں اُس میں ہمیشہ ہیں گے۔اور وہ مُراٹھ کانا ہے۔ کوئی مصیبت بدون خدا کے تھم کے نبیں آتی۔ اور جو تحص الله پرایمان

ر کھتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے قلب کوراہ دکھا دیتا ہے۔ اور اللہ ہر چیز کوخوب جانتا ہے۔ اور اللہ کا کہنا مانو اور

اگرتم اعراض كرو كے تو بهار برسول كے ذمه صاف يہنچادينا ہے۔اللہ كے سواكوئى معبود نبيس۔اورمسلمانوں كواللہ

ی پرتوکل رکھنا چاہئے۔اے ایمان والو اتمہاری بعضی پیمیاں اور اولادتمہاری دیمن ہیں سوتم اُن ہے ہوشیار رہو، اور اگرتم معاف کر دو اور درگرز کرجا وَ اور بخش دو، تو اللہ تغلق والارحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور اولاد بس تمہارے لئے ایک آزمائش کی چیڑ ہے۔ اور اللہ کے پاس بڑا اجربے، توجہاں تک تم ہے ہوسکے اللہ ہے ڈرتے رہوا ورسنوا ور ما نو اور خرچ کیا کرو، یہ تبہارے لئے بہتر ہوگا۔ اور جوش نفسانی حرص ہے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ قلاح پانے والے ہیں۔ اگرتم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ اُس کو تمہارے لئے بردھا تا چلا جاوے گا اور تمہارے لئے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بڑا قدروان ہے، بڑا کہ دبارہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جائے والا ہے ذیر دست حکمت والا ہے۔

## ايمان والون اوركمرا بول كاحوال واعمال وانجام كي تفصيل:

سب چیزیں جو پھھ سانوں میں ہیں اور جو پھھ کہ زمین میں ہیں اللہ کی یا کی بیان کرتی ہیں ( تول کے طور پر یا حال ے طور یر)اس کی سلطنت ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (بیا گلے بیان کی تمہید ہوئی کہ وہ الی صفتوں والا ہے تو اس کی اطاعت واجب اور نافر مائی بری ہے) وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کیا (اس کا تقاضا بیقا کہسب ایمان لاتے) تو (اس کے باوجود بھی) تم میں ہے بعض کا فر ہیں اور بعض مؤمن ہیں۔اور اللہ تعالی تمہارے (ایمان والوں اور كفر والوں) كود كيور ماہے (چنانچہ ہرايك كے مناسب جزاد مزادے كا)اى نے آسانوں اور زین کو نھیک طور مر ( ایعن حکمت کے ساتھ اور نفعوں وفائدوں سے بحر کر ) پیدا کیا، اور تمہارا نقشہ بنایا، تو تمہارا اچھا نقشہ بنایا (كيونككسى بھى حيوان كے اعضا ميں انسانی اعضاء كے برابر تناسب اور مناسبت نبيں ہے) اور (سب كواس كے ياس لوثا ہے(اور) وہ سب چیز وں کو جانتا ہے جوآ سانوں اور زمین میں ہیں۔اور وہ سب چیز وں کو جانتا ہے جوتم چھیا کر کرتے ہو اورجوعلانيكرتے موءاوراللدتعالى دلول تك كى باتول كاجائے والا ب(اوران تمام اموركا تقاضابيب كم اسكى اطاعت كياكرو،اوران تقاضول كےعلاوہ) كيانتهيں ان لوگول كي خبرنبيں پينجي (يعني اس خبر كے پہنينے كا تقاضا بھي اطاعت كا واجب ہونا ہے) جنموں نے (تم ہے) پہلے گفر کیا، پھراٹھول نے اپنے (ان)اعمال کا وبال ( دنیا میں بھی) پچکھااور (اس كے علاوه آخرت يس بھى)ان كے لئے دردناك عذاب مونے والا ب سير جلدى آنے والا وبال اوردير سے آنے دالاعذاب)اسسب سے ہے کہان لوگوں کے پاس ان کے رسول کھلی دلیس لے کرآئے ،توان لوگوں نے (ان لوگوں كے بارے ميں) كہا كہ كيا جميں آ دمي ہدايت كريں ميع؟ (بيني كيا انسان رسول، ہدايت كرنے والا موسكما ہے؟) غرض انھوں نے کفر کیا اور منہ پھیرا۔اور اللہ نے (مجمی ان کی کچھ) پروائبیں کی (بلکہان پر اپنا قبر نازل کر دیا) اور اللہ (سب ے) بناز (اور) خوبیول والا ہے (اسے نہ کی کی معصیت ونافر مانی سے کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی کی طاعت ے نفع، جو پچھ نفع یا نقصان ہے وہ خود اطاعت کرنے والے اور معصیت کرنے والے کا ہے، اور) بیکافر (آخرت کے

بارے میں مشغول نہ ہونے کا تھم کیا جاتا ہے تا کہ وہ بھی آخرت میں رکاوٹ نہ ہو۔ ابتدائشت کے بارے میں ایوں جھنا چاہئے کہ ) تمہاری بعض ہویاں اور اولؤ و تمہارے (وین کے ) و تمن ہیں (جب وہ اپنے دنیا دی نفع کے واسطے تہمیں الی بات کا امر کریں جو تہارے لئے آخرت میں نفصان دینے والا ہو ) تو تم ان سے ( بیخی الی ہو ایوں اور اولا دسے ) ہوشیار رہو ( اور ان کیا ہے امر پڑل مت کرو ) اور ( اگر تہمیں الی فرمائشوں پر غصر آئے اور تم ان پڑتی کرنے لگواور وہ اس وقت مان کی وہ خطا ) معاف کردو ( بینی سرانہ دو ) اور ( درگذر کرجا کر ( یعنی زیادہ معذرت اور تو بر کریں ، اور ) تم ( اس وقت ان کی وہ خطا ) معاف کردو ( بینی سرانہ دو ) اور ( درگذر کرجا کر ( یعنی زیادہ مامت نہ کرو ) اور بخش وو ( یعنی اس کودل سے اور زبان سے بھی جملادو ) تو اللہ تعالی ( تمہارے گنا ہوں کا ) بخشے والا ( اور تمہارے حال پر تم کرنے والا ہو اور بعض اقات مستحب ہے اور یہ بعض وقت واجب ہے ، جب کے عقوبت اور مراسے بے باکی کا غالب احتمال ہو ، اور بعض اقات مستحب ہے۔

آگ اولاد کے ساتھ مال کے متعلق بھی اس میں کا مضمون ہے کہ) تمہارے مال اور اولا و تمہارے لئے ہیں ایک آزمائش کی چیز ہیں (کردیکھیں کون ان ہیں پڑ کرانڈک احکام کو بھول جاتا ہے اور کون یا در کھتا ہے) اور (جو شخص ان ہیں پڑ کرانڈکو یا ور کھی او آباللہ کے پاس (اس کے لئے) بڑا اجر ہے تو (ان سب باتوں کوئ کر) جہاں تک تم ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو (اس کے احکام) سنو اور ما تو اور رفاص طور ہے تھم کے موقعوں ہیں ) خرج (بھی) کیا کرو، بہتم ارت لئے بہتر ہوگا (غالبًا اس کی شخصیص اس لئے ہے کہ یہ نئس پر زیادہ و شوار اور بھاری معلوم ہوتا ہے) اور جو شخص نفسانی حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ (آخرت ہیں) فلاح پانے والے ہیں (آگے اس کے بہتر اور فلاح کا سب ہونے کا بیان ہے کہ اگر تم اللہ کو اور اللہ بوا قدر کرنے والا ہے (کہ نیک عمل کو قبول فرما تا ہے) اور بڑا برد بار ہے (کہ اور تہم ارے گئو آبالہ کو اور اللہ بڑا قدر کرنے والا ہے (کہ نیک عمل کو قبول فرما تا ہے) اور بڑا برد بار ہے (کہ محصیت پر ڈور آ کی شہیں فرما تا اور ) پڑھیدہ اور فلا ہر (اعمال ) کا جانے والا ہے (اور ) زیر دست ہے (اور ) حکمت والا ہے مصیت پر ڈور آ کی شہیں فرما تا اور ) پڑھیدہ اور فلا ہر (اعمال ) کا جانے والا ہے (اور ) زیر دست ہے (اور ) حکمت والا ہم مضاح ن کان پڑھ کو آگر کی بڑھ کی گئی گئی گئی تمام مضاح من مورت کے لئے علتوں کے درجہ میں ہیں کہ سارے مضاح ن کان پڑھم کا گوروں کرنے ہے فالم ہوجا تا ہے)

فائدہ:﴿ تَعْفُوا وَنَصْفَعُوا وَ تَغْفِرُوا ﴾ من ان خطاول کے حقوق اللہ ہونے کے باوجود عفو، منح اور مغفرت کی نسبت بندوں کی طرف مجاز کے طور پر ہے جس کا حاصل معنی پیچھانہ کروہ طلامت نہ کرواور ندمت نہ کرو ہے اور بندوں کی طرف ان کی نسبت حقیق ہے۔واللہ اعلم۔









شروع كرتابول من الله كمنام بجونهايت ميريان بور رحم والي بي

ربط: گذشتہ سورت کے آخریں بعض ہو ہوں اور اولاد کے دشن ہونے کاذکر تھا، چونکہ بعض اوقات دشمنی کا خیال ان
کے واجب حقوق کے اواکر نے میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے خاص طور سے جب کہ ظاہری علاحدگی بھی ہوجائے۔ اس
سورت میں طلاق دی ہوئی ہو ہوں اور دودھ پینے والے بچوں سے متعلق احکام کے ذریعہ اس کی اصلاح ہوگی کہ جب
علاحدگی میں واجب حقوق کی رعایت واجب ہوتو موافقت اور ساتھ رہنے میں اور بھی زیادہ او نچے درجہ میں رعایت
واجب ہوگی، اور چونکہ ان احکام کے حمن میں چار جگہ تقوی کو اختیار کرنے کا تھم اور ترغیب ہے، ساتوی آ یت کے بعد کا
مضمون اس کی تاکید میں ہے، اور اس سے بھی والات ہے کہ بعض جاہلوں کے ذعم کے برخلاف دنیاوی معاملوں میں بھی
شری احکام کی رعایت واجب ہے۔ واللہ اعلم

﴿ يَاكَيُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّمَاءَ فَطَلِقُوْهُ مَنْ لِعِلْدَتِهِ مَنْ وَاحْصُوا الْعِنَةَ وَ وَاتَعُوا اللهُ رَبَّكُمْ اللّهَ تُخْرِجُوْهُ مِنْ مِنْ مُنْوَتِهِ مَنْ مُلُوْدَ اللّهِ فَقَدَ لَمْ ظَلَمَ رَفْسَكُ وَلَا يَخْسَدُ جُنَ اللّه يُعْلِيثُ وَ وَمِنْ يَتُعُلّ مُلُوْدُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ مُلُوْدُ اللهِ فَقَدَ لَمْ ظَلَمَ رَفْسَكُ وَلَا تَنْوِيْ لَكُلُّ الله يُعْلَوْنِ اللّهِ وَمَنْ يَتَعَلَّ مُلُوْدُ اللّهِ فَلَا مَسَلَوْهُ مَنْ يِمَعُرُونِ مِن اللّهِ وَالْمَوْدِ وَمَنْ يَتَقَلَ مِهُ مَنْ كَانُ لَكُ مُنْ اللّهِ وَالْمُورِ الْاخِرِ أَهُ وَمَنْ يَتَنِى اللّهُ مَا الله مَنْ كَانُ لَكُ مَعْرَبُ اللّهِ وَالْمُورِ اللّهُ وَمَنْ يَتَقَى الله يَعْمُوا الشّهَادَةَ فِيهِ وَلْكُمْ يُوعَظُ رِبّهِ مَنْ كَانُ لَكُ مِنْ مَعْرَبًا فَوْ وَمَنْ يَتَقِى اللّهُ يَعْمُونُ مِن اللّهِ وَالْمُورِ الْلّهِ وَالْمُورِ اللّهِ وَالْمُورِ اللّهُ وَمَنْ يَتَقَى اللهُ يَعْمُونُ اللّهُ مِنْ حَمْدُكُ لا يَعْمُونُ وَلَاحُ اللّهُ اللّهِ وَالْمُورِ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُورِ وَاللّهُ مِنْ مَنْ يَتَقِى اللّهُ مِنْ مَعْرَبًا فَيْ وَمَنْ يَتَقِى اللّهُ مِنْ مَعْرَبًا فَهُ وَلَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُورِ اللّهُ وَلَوْدُ وَمَنْ يَتَقِى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الل

و يُعْظِمْ لَهَ آجُرًا ۞ اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَدِيثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَنْجِياكُمْ وَلَا نَصْاَرُوهُنَ لِتُصَدِيقُوا عَلَيْهِنَ وَإِن كُنَّ أُولَا سِ حَمْلِ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتْ يَضَعْنَ كَاهُنَ وَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ اجُوْرَهُنَ ، وَانْتَوْمُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَكَ الْخُولِ ۞ لِيُنفِقْ ذُو سَعَنْهِ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُلِارَ عَلَيْهِ رِنْ قُلُهُ فَلَيْنَفِقُ مِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مِنَا اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ نَفْسًا إِلَّا مِنَا اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُعْلَى اللهُ نَفْسًا إِلَّا مِنَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

100

ترجمه: اے پینمبر! جبتم لوگ عورتوں کوطلاق دیے لگوتو اُن کوعدت سے پہلے طلاق دواورتم عدت کو با در کھو، اور الله سے ڈرتے رہوجوتہارارب ہے۔اُن عورتوں کواُن کے گھروں سےمت نکالواور ندوہ عورتیں خودکلیں مگر ہاں کوئی کھلی بے حیانی کریں تو اور بات ہے۔ اور بیسب خدا کے مقرر کئے ہوئے احکام ہیں۔ اور جوفض احکام خداوندی سے تجاوز کرے گا اُس نے اپنے او برظلم کیا، تجھ کو خبر ہیں شاید اللہ تعالی بعداس کے کوئی نئی بات پیدا کردے۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت گزرنے کے قریب بڑج جاوی تو اُن کوقاعدہ کے موافق نکاح میں رہے دویا قاعدہ کے موافق اُن کور ہائی دو۔اورآ پس میں دومعتبر مخصول کو کواه کرلو۔اورتم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے کوائی دو۔اس مضمون سے اُس مخص کو ہیں جاتی ہے جواللہ بر اور بیم قیامت پریقین رکھتا ہو۔اور جوش اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے نجات کی شکل نکال دیتا ہے،اوراُس کو الی جگہ سے رزق کی جا تا ہے جہاں اُس کا گمان مجی نہیں ہوتا۔ اور جو خص اللہ برتو کل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے كانى ب\_اللدتعالى ايناكام بوراكركرمتاب اللدتعالى في برهى كاليدائدازمقرركروكماب اورتمهارى بيبول من ہے جو عور تیں چیض آنے سے نا امید ہون چی ہیں ، اگرتم کوشیہ ہوتو اُن کی عدت تین مہینے ہیں اور اس طرح جن عورتو ل کوچیض نہیں آیا۔اور حاملہ عور توں کی عدت اُن کے اُس حمل کا پیدا ہوجاتا ہے۔اور جو مخص اللہ سے ڈرے کا اللہ تعالیٰ اُس کے ہر كام من آسانى كرديكارىيالله كاحكم بجوأس فتهاري ياس بعيجاب اورجوفض الله تعالى سدور مكالله تعالى أس كے كناه دوركرد مے كااورأس كو بردا اجرد مے كاتم أن مورتوں كوائي وسعت كے موافق رہنے كامكان دوجهال تم رہنے ہواوراُن کونک کرنے کے لئے تکلیف مت پہنچاؤ۔اوراگردہ عورتیں حمل والیاں ہول توحمل پیداہونے تک اُن کوخرج دو، مجرا گروه عورتین تمهارے لئے دودھ پلاویں توتم اُن کواجرت دواور باہم مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو،اورا گرتم باہم مشکش كروكية كوئى دومرى عورت دوده بإاو \_ كى \_وسعت واليكوائي وسعت كموافق خرج كرنا جاب اورجس كى آمدنی کم ہوتو اُس کو جاہے کہ اللہ نے جتنا اُس کو دیا ہے اُس میں سے خرج کرے۔ خدا تعالی کی مخص کواس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اُس کو دیا ہے۔خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دےگا۔

## طلاق دى مونى عورتول مصمتعلق بعض احكام:

اے نی! (آپان لوگوں سے کہد بیجے کہ) جبتم لوگ (ایس) عورتوں کوطلاق دیے لگو (جن سے محبت کر میکے ہو یا خلوت مین تنهائی میں وقت گذار میکے ہو کہاس سے مجمی عدت واجب ہوجاتی ہے اور اس قید کے لگانے کی دلیل بیار شاد ہے ﴿ ثُمَّ طَلَّقُتُمُو هُنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعَتَّوْهُنَّ فَهَا لَكُوْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ ﴾ لِعِنْ مُهمم ال عورتول كو چونے سے پہلے طلاق دیدوتو تمہارے لئے ان پرعدت لازم بیں ہے") تو آئیں عدت (کے زمانہ یعنی حیض) سے پہلے ( یعنی یا کی کے زماند میں ) طلاق دو ( اور میں محال کی حدیثوں سے تابت ہے کہ یا کی کے اس زماند میں محبت ندہو، اور میر تغییر حنفی مسئلہ کے مطابق ہے کہ ان کے نزد یک عدت حیض کے دقت سے شروع ہوتی ہے۔ اور شافعی مسئلہ کے نزد میک مید معنی ہوں مے کہ انہیں عدت کے شروع ہونے کے زمانہ میں طلاق دولیعنی طہر ہی سے عدت ہے یا کی کے زمانہ میں ہی طلاق دو، البذايهان سب كنزديك روايت كمطابق ﴿ لِعِنَّاتِهِنَّ ﴾ كمعنى مضاف كحذف سے في قبل عدتهن ہیں، پر حنفی مسئلہ میں قبل کا مطلب استقبال اور آنے کے ہیں، اور شافعی مسئلہ میں ابتدا اور شروع کے ہیں ) اور تم (طلاق دینے کے بعداس کی)عدت کو یادر کھو( لینی مرداور عورت سب یادر کھیں، لیکن ﴿ وَأَحْصُواْ ﴾ کے ذریعہ خطاب میں ذکر کا لفظ خاص طور سے اس لئے استعمال کیا جیسا کہ مدارک میں ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں میں غفلت غالب ہوتی ہے،اس لئے مردول کو بھی اس کا اہتمام رکھنا جاہئے) اور اللہ سے ڈرتے رہوجوتہارا رب ہے ( لیعنی اس بارے میں جوان کے احکام ہیں،ان کے خلاف مت کروہ مثال کے طور پرید کہ جیسے صدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ ایک ہی بارش تین طلاق مت دوادر یہ کہ چین کی حالت بی طلاق مت دوادر یہ کہ عدت میں )ان مورتوں کو (ان کے رہے کے) محرول سےمت نکالو( کیونکہ طلاق دی ہوئی عورت کے رہنے کے لئے مکان وینا نکاح بیں آئی ہوئی عورت کی طرح واجب ہے)اور ندوعور تی خودکلیں ( کیونکدر بے کے لئے مکان دیناصرف عبدیعن بندہ کا بی جی نبیں ہے کہاس کے حق شلینے پررامنی موجانے سے حق فتم موجائے، بلکریشریعت کاحق ہے) ہاں اگر کوئی تعلی موئی بے حیائی کریں تو اور بات ہے(لینی مثال کے طور پر بدکاری کا کام کریں یا کوئی چوری کی ہوتوسز اے لئے نکانی جائیں۔ یا بعض علماء کے مطابق زبان درازی کریں اور ہرونت رخ و تکلیف پہنچاتی اور بحث کرتی رہتی ہول تو انہیں نکال دینا جائز ہے )اور بیسب اللہ کے مقرر کے ہوئے احکام ہیں اور جوش اللہ کے احکام ہے آ مے برجے گا ( تنجاوز کرے گا مثال کے طور پراس عورت کو کھر سے نکال دیا)اس نے استے اورظلم کیا ( معنی کندگار موا۔

آ مے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق رجعی دینا بہتر ہے، لہذا ارشاد ہے کہ اے طلاق دینے والے)

تہمیں فہرنیں شایداللہ تعالیٰ اس (طلاق دیے) کے بعد (تہارے دل میں) کوئی ٹی بات پیدا کروے (مثال کے طور پر طلاق دین پر ندامت ہوتو رجی میں اس سے رجوع تو کیا جاسکے گا) پھر (طلاق اور عدت کو یادر کھنے کے بعد) جب وہ (طلاق دی ہوئی) عورتیں (جب کر آئیس رجی طلاق دی ہوئی ﴿ فَالْمَسِكُوْهُنَ ﴾ کو ترینہ کے مطابق ) عدت گذر نے کے قریب بھٹی جا تیں (اور عدت شم نیس ہوئی) تو (تہمیں اختیار ہے یا تو) آئیس قاعدہ کے مطابق (طلاق سے رجوع کر کے ) نکاح میں رہنے دویا تا عدہ کے مطابق آئیس رہائی دیدو (الیتی عدت بوری ہوئے تک رجعت نہ کروہ مطلب بیکہ شیری صورت اختیار نہ کرو کہ در کھنا بھی مقصورت ہو، گرعدت کی مدت پڑھانے کے لئے رجوع کر لو) اور (جو پہر بھی کرو، مالا ہوں ہوئے میں اس لئے کہ بھی سے ساتھ رہنا یا علا حدگی اختیار کرتا ، اس پر ) آپس میں دومعتہ فخصوں کوگواہ کرلو (بیم سخب ہے جیسا کہ ہدا بیا و منابی میں ہوئے کہ بعد بھی عورت اختیا ف نہ کرنے گے اور علا حدگی میں اس لئے کہ بھی اپنائس شرادت نہ کرنے گے اور علا صدگی میں اس لئے کہ بھی اپنائس شرادت نہ کرنے گے اور علا صدگی میں اس لئے کہ بھی اپنائس شرادت نہ کرنے گئے اللہ کے واسطے (بغیر کی تم کی رعایت اور جانب داری کے ) گوائی دو، اس معمون کے در بعداس فخص کو اپنائس آئیس سب کے لئے عام ہیں)
شور یوں اور تھی جی جو اللہ پر اور تیا مت کے دن پر یقین رکھتا ہو (مطلب یہ کہ ایمان والے ہی تھی حقوں سے فق افحاتے ہیں، اور یوں اور تھی جیش سب کے لئے عام ہیں)

 اور ہمیشہ کے لئے ہے) اور (اس تقوی کا ایک شعبہ تو کل یعنی اللہ تعالی پر مجروسہ ہے، اس کی بیرقاصیت ہے کہ) جو تحف اللہ پر مجروسہ کرے گا تو اللہ تعالی اس (کی اہم اصلاحوں) کے لئے کا فی ہے ( یعنی اپنے کا فی ہونے کا خاص اثر اہم کا مول میں اصلاح کی شکل میں نظا ہر فریا تاہے، ورنہ اس کا کافی ہونا تو تمام عالم کے لئے عام ہے اور اہم کا مول کی بیاصلاح مجی عام ہے، چاہے محسوس طور پر ہو بایا طنی طور پر ہو، کیونکہ ) اللہ تعالی اپنا کام (جس طرح چاہتا ہے) پورا کر کے دہتا ہے (اور اسی طرح اہم کا مول کی اصلاح کا وقت بھی اس کے ارادہ پر ہے، کیونکہ ) اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک اعدازہ (اسپے علم میں) مقرر کر رکھا ہے (اور اس کے مطابق اس کا واقع ہونا تھمت کے قریب ہوتا ہے۔

آ کے پھرادکام کا بیان ہے لین اوپر تو مخترانداز ہیں عدت کا ذکرتھا) اور (اس کی تفصیل آ کے ہے وہ بیکہ) تہاری (طلاق دی ہوئی) بیویوں ہیں ہے جو تو تیں (عرزیادہ ہونے کی وجہ ہے) جیش آنے سے ناامید ہوچکی ہیں، اگر تہیں (ان کی عدت کے پوری ہونے کے بارے ہیں) شبہ ہو (جیسا کہ واقع ہیں شبہ ہوا تھا اور پوچھا تھا) تو ان کی عدت تین مہینے ہیں، اورای طرح جن لڑکوں کو (اب تک عمر کم ہونے کی وجہ ہے) چیش نہیں آیا (ان کی عدت بھی تین مہینے ہیں) اور حالمہ عورتوں کی عدت ہی جیش نہیں آیا (ان کی عدت بھی تین مہینے ہیں) اور حالمہ عورتوں کی عدت ان کے اس حل کا پیدا ہوجانا ہے (جا ہے کامل ہویا ناتھ ادھورا۔ شرط بید کہ کوئی عضو بن گیا ہو پھر چاہا ہے انگی ہی تھی) اور (چونکہ تقوی خود بھی بہت عظیم شان والا ہے اور فہ کورہ احکام ہیں جود نیا وی معاملات سے متعلق چیں عام طبیعتوں ہیں خیال ہوسکتا ہے کہ ان و نیادی معاملوں کو دین سے کیا تعلق ؟ ہم جس طرح چاہیں کر لیس، اس لئے ہیں عام طبیعتوں ہیں خیال ہوسکتا ہے کہ ان و نیادی معاملوں کو دین سے کیا تعلق ؟ ہم جس طرح چاہیں کر لیس، اس لئے آگے پھر تقوی کا مضمون ہے لین کی جونس اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالی اس کے ہرکام ہیں آسانی کر دے گا (آخرت کی یا دنیا کی محسوں طور پر یاباطنی اس کے ہرکام ہیں آسانی کر دے گا (آخرت کی یا

آ کے پھراحکام پڑمل کی تاکید کے ارشاد ہے کہ) میر (جو پڑھ بیان ہوا) اللہ کا تھم ہے جواس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو فخص (ان معاملوں میں اور دوسرے امور میں بھی ) اللہ تعالیٰ سے ڈرے کا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کردے گا ( کے نظیم نقصان کا ختم کرنا ہے ) اور اس کو بڑا اجردے گا ( کے نظیم نفع کا حاصل کرنا ہے۔

آگے پھر طلاق دی ہوئی عورتوں کے احکام کا بیان ہے، یعنی عدت میں عدت کی مدت طویل نہ کرنے اور دہنے کا مکان دیر تک نددیے کے علاوہ ان کے پچھاور حقوق بھی ہیں، وہ بیرکہ) تم ان (طلاق دی ہوئی) عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق رہنے کا مکان دو، جہاں تم رہتے ہو ( بینی عدت کے ذمانہ میں طلاق دی ہوئی عورت کے لئے رہنے کے مکان کا انتظام کرنا بھی واجب ہے، البتہ طلاق بائند یعنی تین طلاق میں دیدیے کے بعد شوہراور بیوی دونوں کا ایک ہی مکان میں خلوت کے ساتھ رہنا جائز ہیں، بلکہ خلوت میں درمیان میں کی رکاوٹ کا حائل ہونا ضروری ہے) اور ان کو ( رہنے کے مکان کے مکان کے مارے میں) تک کرنے کے لئے تکلیف مت پہنچاؤ (مثال کے طور پرکوئی الی بات کرنے لکوجس کی وجہ

ے وہ پر بیٹان ہوکرنکل جا کیں ) اور اگر (طلاق دی ہوئی) عور تیں جمل لی ہوئی ہوں توحمل پیدا ہونے تک آئیس ( کھانے
پینے کا ) خرج دو (غیر حمل والیوں کے برخلاف کے آئیس خرج دینے کی مت تین جیٹی یا تین مہینے ہیں ۔غرض کلام کا مقعود
﴿ فَانْفِقُوا ﴾ بیل ہے بلکہ ﴿ خَتْمَ بَصَعُونَ ﴾ ہے۔ اس کے ذکر کی تخصیص میں بیز کتہ ہے کہ مکن ہے کہ حل کی ابتدا و میں
طلاق ہوئی ہوتو بچہ کے پیدا ہونے کی مدت عالیًا تین جیٹی یا تین مہینے سے ذیادہ لی ہوگی ، اور استے دن تک خرج کرنانس
کوشکل معلوم ہوتا ہے، اس لئے اس کومراحت کے ساتھ فرمادیا۔

اور مطلقہ لینی طلاق دی ہوئی عورتوں کا بیزرج اور بے کے لئے مکان دینا مطلقاً حنی مسئلہ کے مطابق ہے، اور بعض اماموں کے نز دیک مطلقہ بائنہ غیر حاملہ کے لئے نہ سکنی لیعنی رہنے کا مکان ہے نہ نفقہ یعنی خرج ، کہ انموں نے ﴿ أَسْكِنُوهُ أَنْ كُونُ مُعِيرِ مطلقه رجعي كي طرف لوثائي ہے، ليكن ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولانِ عَنْدِل ﴾ كي معيران كزديك مجى مطلق مطلقات كى طرف لوئى ہے جب كرخفى مسئلہ كے مطابق ﴿ أَسْكِنُوهُ فَ ﴾ كى خمير كے سواسارى خميري مطلق مطلقات كى طرف اوئى بين، اور ﴿ أَمْكِ بُوْهُ أَنْ ﴾ كَتَم كاقرينه فاص اس كمرجع من رجعيت كوصف كالحاظب-باحكام توعدت سے متعلق تنے ) پر اگر (عدت كے بعد ) وه (مطلقه ) عورتيس (جب كه يہلے سے بچه والى مول يا بچه بی کے بیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوتی ہو) تہارے لئے (اجرت پر بچدکو) دودھ پلادیں تو تم انہیں (مقررہ) اجرت دواور (اجرت کے بارے میں) آپس میں مناسب طور پرمشورہ کرلیا کرو (بینی نہتو عورت اتنازیادہ مائے کہ مردکو دوسری دودھ پانے والی ڈھوٹڈنی پڑے اور شاتنا کم دینے کی کوشش کرے کہ عورت کا کام نہ چل سکے۔ بلکہ جہال تک ممکن مودونون اس کا خیال رحمیس کرمان ہی وودھ بلادے کہ بچرکی اس میس زیادہ مسلحت ہے) اور اگرتم آپس میں ایک دوسرے کونگ کرو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ بالائے گی (اس خبر سے مقصودامر ہے، لینی کسی دودھ بالانے والی کو تلاش کرلیا جائے، نہ مال کو مجبور کیا جائے نہ باپ کو، اور خبر کی صورت میں امر میں بیٹلتہ ہے کہ مردکو کم اجرت جو بر کرنے میں ملامت ہے کہ آخرکوئی اور بلائے گی اور وہ بھی غالباً بہت کم نہیں لے گی، پھریکی مال بی کے لئے کیوں تجویز کی جائے؟ اور عوت کو زیادہ ما تکنے پر ملامت ہے کہ تونہ پلائے گی تو کوئی اور ل جائے گی ، کیاد نیا میں اکیلی توسی ہے جواتی زیادہ اجرت ما تکتی ہے۔ آ مے بیر کے فرج کے بارے میں ارشاد ہے کہ) وسعت والے کوائی وسعت کے مطابق (بیر پر) فرج کرنا جا ہے اورجس کی آمدنی کم ہوتواسے جاہئے کہ اللہ تعالی نے جتنااسے دیا ہاں میں سے خرج کرے ( مینی امیر آدی اپنی حیثیت كمطابق خرج المائ اورغريب وى الى حيثيت كمطابق - كيونك الله تعالى كم شخص كوس سازياده تكليف نبيل ديتا جتنااس کودیاہے (اور تنگ دست آدمی خرج کرتا ہوااس بات سے ندارے کہ خرج کرنے سے بالکل ہی ندرہے کا ،جیسا کہ بعض لوگ اس خوف کی وجہ سے اولا دکونل کرڈالتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دیدےگا (چاہے ضرورت کے مطابق بی حاجت روائی مود اور بیای طرح ہے جیسا کدار شاد ہے ﴿ وَلَا تَعْتُلُوّا اَوْلَادُكُمْ خَشْيَةً اِمْلَاقٍ " لَحْنُ نُوْرِقَهُمْ وَالِّاكُمْ ﴾)

فاكده عدت اور دوده بلانے سے متعلق مجمد سائل سورة بقرہ میں گذر بچکے ہیں اور بہاں جتنے تغییر کے دوران لکھے كتة بين، وه بدايه، عنايه، ورفحار اور والحاري لي كت ين اور ﴿ لَا تَدُدِى لَعَلَ اللَّهَ ﴾ الخ بي جس طرح رجى طلاق کی ترغیب ہے ای طرح آیت میں صراحت کے ساتھ یا اشارہ سے ذکور باتی احکام کی علت بیان کی گئی ہے، مثال ے طور پر عدت کی مدت بادر کھنے کی علت اس طرح ہے کہ اگر عدت باد نہ ہوتو رجوع کے ارادہ سے نفع نہیں ہوسکتا ، اور مثال کے طور پر تین طلاق ندویے کی علمت اس طرح ہے کہ اگرا لگ الگ طلاق دے تورجوع کی محنج اکث ہے اور چین کے دوران طلاق نددینے کی علمت اس طرح ہے کہ شایداس وقت نفرت وکراہت اس کا سبب ہو، پھریا کی کی حالت میں جب وه نفرت وكرابت دور موجائے اور نكاح ميں ركھنے كا اراده مو توا يى حماقت پرافسون، ندامت اور حسرت موكى ، للندا أكرچه رجعت سے چین میں طلاق دینا مانع نہیں ہے، لیکن ﴿ لَعَلَى اللهَ ﴾ سے جس طرح رجوع کے عذر کی حفاظت تھی ، اس طرح حسرت کی بھی حفاظت مقصود ہوگی۔ اور کھروں سے نکالنے سے منع کرنے کی علمت اس طرح ہوگی کہ کھروں سے نکالنے کی صورت میں بعض اوقات رجوع کرنے یا نے سرے سے نکاح کرنے میں محسون طور پرعذر ہوجا تا ہے۔اور ﴿ لَا يَخْدُرُ جُنَّ ﴾ كى على اس طرح بي كمر سي نكلني ميل بعض اوقات مردكونفرت اورزياده موماتي ب-اورايك عكد بني مكن ب كدم دكورجوع كرفيات سراس الاكرفيال بيدا موجائ البذا ﴿ لَعَلَّ الله ﴾ الخ ان سب کوعام ہوجائے گا۔اور بھا بحث یا زبان درازی کامسئلہ نفی مفسروں اور محدثوں کے کلام میں تو دیکھا گیا ہے، مگر كسى فقدى كتاب بين بيس ملاجحتين كرلى جائے البت تفسير احمدى بيل كلما ہے۔

﴿ وَكَانِينَ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنَ اَمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُنْهَا حِسَابًا شَهِ بِيْدًا وَعَذَابًا تَعَدَّالُهُ عَنَا اللهُ يَنْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۞ اَعَدَّاللهُ لَهُمْ عَلَابًا للهُ يَنْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۞ اعَدَّاللهُ لَهُمْ عَلَابًا شَهُ بِينَا وَ اللهُ يَالُولِهِ اللهُ لَبُابِ أَنَّ اللهُ يَالُولِهِ اللهُ يَالُولِهِ اللهُ لَبُابِ أَنْ اللهُ يَالُولِهِ اللهُ اللهُ يَالُولِهِ اللهُ ا

ع

الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا آنَ اللهَ عَلْكُلِّ عَنَى وَلَاِيْرُ لا وَآنَ اللهَ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاِيْرُ لا وَآنَ اللهَ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاِيْرُ لا وَآنَ اللهَ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاَيْرُ لا وَآنَ اللهَ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاَيْرُ لا وَآنَ اللهَ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاَ اللهُ قَالُ اَحَاطَ بِكُلِّ فَي وَلاَ اللهُ قَالُ اللهُ اللهُ

ترجہ: اور بہت ی بستیاں تھیں جنول نے اپ رب کے تھم سے اور اُس کے رسول سے سرتانی کی سوہم نے اُن کا سخت حساب کیا اور ہم نے اُن کو بڑی بھاری سر اوی غرض اُنھوں نے اپ ایمال کا وبال چکھا اور اُن کا انجام کا رخسارہ ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لئے ایک بخت عذاب تیار کرد کھا ہے، تو اے بحد داروجو کہ ایمان لائے ہوتم خداسے ڈرو۔ خدا نے تہار سے بان ایک تھیجت نامہ بھیجا ہے: ایک ایسارسول جوتم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، ان کے ایک ایسارسول جوتم کو اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لاویں اور اچھے کم کریں تاریکیوں سے ٹور کی طرف لے آویں۔ اور جو تھی اللہ پر ایمان لاوے گا اور ایسے علی میں میں میں میں ہیں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو اور اُن بی کی طرح زین کی طرح زین جس میں احکام نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم کو معلوم ہوجاوے کہ اللہ تعالیٰ ہر ہی پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اُن بی کی طرح زین کی جو اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اُن بی کی طرح زین کی جو اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اُن بی کی طرح زین کی جو اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اور اللہ تعالیٰ ہر کی کے دور اُن بی کی طور اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہر بی کے دور اللہ تعالیٰ ہو ہو دور کے دور اللہ تعالیٰ ہو بی وہ ہو ہور اس کے دور اللہ تعالیٰ ہو بی دیں ہو ہور ہور کی دور ہور کی دور ہور کی دور ہور ہور ہور کی دور کی دور ہور کی دور ہور کی دور کی دور

ربط بتهيديس كذر چكار

تفوی کی تا کیداورفر مان برداراورگنهگارے کئے وعدہ اوروعید:

اور بہت ی بستیاں تھیں جنموں نے اپنے رب کے اور رسولوں کے تھم (مانے) سے نافر مانی کی تو ہم نے ان (کے اعمال) کا سخت حساب کیا (مطلب بیک ان کے فروالے اعمال میں سے کی عمل کو معاف نہیں گیا، بلکہ سب پرسزا تجویز کی اور پوچھ کچھ کے طور پرحساب مراڈبیں) اور ہم نے آئیس شخت سزادی (کدوہ سزاعذاب کے ذریعہ ہلاک کرناہے) غرض انھوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھا اور ان کا انجام نقصان ہی ہوا (بیرو و نیا ہیں ہوا اور آخرت میں) اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک سخت عذاب تیار کردکھا ہے (اور جب نافر مانی کا انجام بیہ ہے) تو اسے مجھوار لوگو! جو کہ ایمان لائے ہوئم اللہ نے ذرو (کہ ایمان ہمی اس کا نقاضا کرتا ہے اور ڈرٹا یہ کہ اطاعت کرو، اور اس اطاعت کا طریقہ بتانے کے لئے) اللہ نے تہارے پاس ایک تھیجت نامہ ہے باز اور وہ تھیجت نامہ دے کر) ایک ایسارسول (جیجا) جو تہیں اللہ کے صاف صاف ادکام پڑھ کرساتے ہیں، تا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائیں اور ایسے عمل کریں (کفر اور جہالت کے) اندھیروں سے ادکام پڑھ کرساتے ہیں، تا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائیں اور ایسے عمل کریں (کفر اور جہالت کے) اندھیروں سے ادکام پڑھ کرساتے ہیں، تا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائیں اور ایسے عمل کریں (کفر اور جہالت کے) اندھیروں سے ادکام پڑھ کرساتے ہیں، تا کہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائیں اور ایسے عمل کریں (کفر اور جہالت کے) اندھیروں سے اطاعت ہے)

ادر (آ کے ایمان اور نیک عمل پر جو کہ اطاعت ہے وعدہ ہے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور ایجھے عمل کرے گا، اللہ اس کو (جنت کے ) ایسے باغوں میں داغل کرے گا جن کے بیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں ہیشہ ہیشہ رہیں کے۔بے شک اللہ نے (انہیں بہت) اچھی روزی دی۔

(آگاللہ کا اطاعت کا واجب ہونا بیان کیا جارہ ہے، لینی ) اللہ ایسا ہے جس نے سات آسان پیدا کے اورا نہی کی طرح زمین بھی (سات پیدا کیں جیسا کہ ترفدی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے یچے دوسری زمین ہے، اس کے ینچ تیسری زمین ہے، ای طرح سات زمین بیں اور) ان سب (آسانوں اور زمینوں) میں اللہ تعالیٰ کے) احکام کے ینچ تیسری زمین ہے، ای طرح سات زمینی بیں اور کا اس سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ان سے بالکل فالی نہیں ہوسکت) داخل ہوئے سے متعلق یا تکویلی طور پر یعنی ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ ان سے بالکل فالی نہیں ہوسکت) نازل ہوتے رہے ہیں (اور بیاس لئے بتادیا گیا) تا کہ جمیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ ہر چیز کو (ایپ علمی) حاصل اور اللہ ہر چیز کو الدا ہے اور اللہ ہر چیز کو (ایپ علمی) حاصل کے ہوئے ہوئے ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واجب ہونا ظاہر ہے)

فا كده:ان سات زمينول كے بارے ميں احمال ہے كفطر فداتى مون اور يہمى احمال ہے كفطراتى مون،اورلوگ انہیں سارے بھتے ہوں۔جیسا کہ مری کے بارے میں بعض کا گمان ہے کہاں میں پہاڑ اور نہریں اور آبادی ہے۔اور حدیث میں جوان زمینوں کا اس زمین کے بیچے ہونا آیا ہے بعض حالات کے اعتبار سے ہواور بعض حالات میں وہ زمینیں اس سے اور ہوجاتی ہوں اور امر کے نزول کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ سب مکلف مخلوق سے آباد ہوں، کیونکہ تکوین تعرف غیرم کلف مخلوق کے لئے ہمی عام ہے، اور آسانوں میں فرشتوں پراحکام کا نازل ہونا ظاہر ہے، اوراس سے متعلق عجیب امور میں سے وہ حدیث ہے جس کودر منثور میں ابن جریر، ابن انی حاتم ، حاکم اور بیبق کے حوالہ سے ابن عباس سے موقوف کے طور پرروایت کیا ہے، اور حاکم اور بہتی نے اس کوچے بھی کہا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ بر ہیں: سبع ارضین في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسي اليني سات زمینی بین، برزمین مین تبهارے نی کی طرح نی بین، اور تبهارے آدم کی طرح آدم بین، اور تمهارے نوح کی طرح نوح ہیں اور ابراہیم کی طرح ابراہیم اورعیسیٰ کی طرح عیسیٰ ہیں۔اور ظاہر میں بیحدیث مشکلات میں سے ہے اور عام مجھ کے مطابق اس کی سب سے احسن اور آسان تغییر وہ ہے جوصاحب روح المعانی نے کمی ہے :والمراد أن في كل خلقا يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم في أرضنا إلى آدم عليه السلام وفيهم أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وابراهيم وغيرهما فينا: ليني مراديب كربرزين ش كلوق ب، جوايي اصل كى طرف رجوع كرتے ہيں، ہارى زمين ميں بن آدم، آدم عليه السلام كى طرف رجوع كرتے ہيں، اوران ميں ايسے افراد ہيں جوان سب مل متازیں، جیسے ہم میں نوح اور ابراہیم وغیرہ ہیں "اور شاید صفرت ابن عباس کا اس آیت کے بارے میں بیفر ماناای اوراس سورت میں جوآیتیں تقوی کے فضائل میں آئی ہیں ان کے درمیان ایک بہترین ربط بیہ وسکتا ہے کہ ﴿ اتّفَعُوا اللّه ﴾ میں امرہ، پھر ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه ﴾ الله ﴾ میں امرہ، پھر ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه ﴾ الله کا درا کی امرا شرت کی کتوں کے لئے جامع ہے۔ اور ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه کَیْتُونِ اللّٰه کَیْدُ کِی مِن اللّٰ کَا دَارہ ہے۔ اور ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه کَا وَکُرہے۔ اور ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه کَا وَکُرہے۔ اور ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه کَا فِی بِرکتوں کا ذکر ہے۔ اور ﴿ وَمَنْ تَیْتُقِ اللّٰه کَلُورِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰه کَا اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰه کَا اللّٰه اللّٰه کَا اللّٰهُ کَا اللّٰه کَا اللّٰه کَا اللّٰه کَا اللّٰه کَا اللّٰه کَا اللّٰه کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهِ کَا اللّٰهُ کَا اللّٰهُ کَلّٰ اللّٰمُ کَا خُرْت کی بِرکتُوں کا ذکر ہے۔ اللّٰہ اللّٰم رح کیا محتفرانداز ہوگا اور پھراس کی آخرت کی برکتوں کا ذکر ہے۔ اللّٰه اللّٰم رح کیا محتفرانداز ہوگا اور پھراس کی آخرت کی برکتوں کا ذکر ہے۔ اللّٰه اللّٰم رح کیا محتفرانداز ہوگا اور پھراس کی آخرت کی برکتوں کا ذکر ہے۔ اللّٰه کُلُور کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ





شروع كرتا مول ين الله كتام يجونهايت مهريان بزيرم والي بي

ربط: گذشتہ سورت کی طرح اس سورت میں بھی عورتوں ہے متعلق مضمون ہیں۔ مرگذشتہ سورت میں عام عورتوں ہے متعلق (احکام) تصاوراس میں خاص عورتوں ہے متعلق مضمون ہیں۔ اور وہاں طلاق سے متعلق احکام تصاور یہاں رسول مطافقت کی ہویوں کو طلاق سے ڈرایا گیا ہے، اور جسیا کہ گذشتہ سورت کے خاتمہ میں اطاعت کی عام تا کیدتھی، اس طرح رسول اللہ کی ہویوں کو خطاب کے بعد عام طور پر اللہ کی طرف رجوع کی تاکید ہے، اس طرح دونوں سورتوں کے سارے اجزاء آپس میں ایک ودسرے سے ل سے۔

اورشروع کی آخوں کے نازل ہونے کا سبب حضرت عاکشہ ضی اللہ عنبا ہے جو بخاری وغیرہ بیس اس طرح نقل کیا گیا ہے ہے کہ رسول اللہ علیا ہے گا کہ عمول مبارک تھا کہ عمر کے بعد کھڑے کھڑے ساری ہویوں کے پاس ہوآتے ، آیک بار حضرت نہ بن اللہ عنبا کے پاس معمول سے زیادہ تھی رشکہ آیا ، بیس نے حفصہ ہے مشورہ کیا کہ ہم بیس ہے جس کے پاس بھی آپ بھی آپ تشریف الکی تو وہ یوں کیے کہ آپ نے مغافیر ایک خاص درخت کا گوند ہوتا ہے جس شی پھی تا اپند بیرہ بدیوہ وتی ہے ۔ چنانچہ ایسانی ہوا آپ نے فرمایا کہ بیس نے تو شہد بیا ہے ، ان بی بی نے کہا کہ شاید کو کہ کھی اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہوگی ، اور اس کا حرق چوتی لیا ہوگا ، آپ نے قرمایا کہ بیس ان کی کہ کہ اس کے درخت پر بیٹھ گئی ہوگی ، اور اس کا حرق چوتی لیا ہوگا ، آپ نے دام کو طاہر نہ کرنے کی آپ نے دوسروں سے کہ دیا ، اور بعض روانتوں بیس ہے کہ شہد پیا نے والی حضر سے مفصہ رضی اللہ عنہا تاکہ دفر مائی ، مگر ان بی بی نے دوسروں سے کہ دیا ، اور بعض روانتوں بیس ہے کہ شہد پیا نے والی حضر سے دوسر واحد سے میں اللہ عنہا دوسر سے کہ دیا ، اور بعض روانتوں بیس ہے کہ دیا ، اور بعض روانتوں بیس ، اور جعض روانتوں بیس ، اور جعض روانتوں میں ہوتے ہوں ، اور حضر سے محمل میں اللہ عنہا کہ دیا ہوں ، اور بوئی بول ہوں ہوں ہوں ہوں کے بعد رہے ہوئی ہوں۔

﴿ يَا يُهَا النِّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللهُ لَكُ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَاللهُ غَفُوْمُ ل رَجِيْرُ ۞ قَلْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَعِلَةَ أَيْمَا لِكُمْ وَ اللهُ مَوْلُكُمْ ، وَ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَ إذْ اَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَلِيْثًا ، فَلَمَا نَبَّاتُ بِهِ وَ أَظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَاغْرَضَ عَنْ بِعْضٍ . فَكِنَا نَبَاهَمَا بِهُ قَالَتْ مَنْ اكْبَاكُ هٰذَا . قَالَ نَبَآنَ الْعَلِيْم الْخَبِيْرُ وَإِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَالُ صَغَتْ قُلُوبَكُمَا ، وَإِنْ تَظْهَرًا عَلَيْهِ فَإِنْ الله هُو مَوْلِلهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِمُ الْهُوْمِنِيْنَ ، وَالْمُكَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ و عَلْم رَبُّهَ إِنْ طَلْقَكُنَ مَوْلِلهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِمُ الْهُوْمِنِيْنَ ، وَالْمُكَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ و عَلْم رَبُّهَ إِنْ طَلْقَكُنَ مَوْلِلهُ وَجِيْرِيْلُ وَصَالِمُ الْهُوْمِنِيْنَ ، وَالْمُكَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيْرٌ و عَلْم رَبُّهَ إِنْ طَلْقَكُنَ مَوْلِلهُ وَجِيْرِيْلُ لَهُ الْوَاجًا عَنَيْرًا وَنَحَانَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنْتِ قُنونَتِ سَيْبِيْتِ عَيهِ اللهِ سَيْمِعْتِ مَنْ يَبْدِ لَهُ الْوَاجًا عَنَيْرًا وَنَحَانَ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنْتِ قُنونَتِ سَيْبِيْتِ عَيهِ اللَّهِ سَيْمِ

ترجمہ: اے نی اجس پیز کواللہ نے آپ کے لئے طال کیا ہے، آپ اُس کو کون حرام فرائے ہیں؟ اپنی ہیدوں کا خوشنودی حاصل کرنے کے لئے؟ اور اللہ تعالی بخشے والا مہریان ہے۔ اور اللہ تعالی نے آپ اور اللہ تعالی بخشے والا مہریان ہے۔ اور اللہ تعالی نے آپ لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کون مقرر فرمادیا ہے، اور اللہ تہمارا کارساز ہے، اور وہ بڑا جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جبکہ پینیبر نے اپنی کی بی بی سے ایک بات چیکے سے فرمائی، پھر جب اُس فی بی نے وہ بات بٹلادی اور پیشبر کے اُس کی خبر کر دی تو پیشیبر نے اُس کی خبر کر دی تو پیشیبر نے اُس فی کی وہ وہ اِسے جنال کی تو وہ کہنے گئی کہ آپ کوکس ہے فوڑی کی بات تو جنالا دی اور تھوڑی بات کوٹال گئے ، سوجب پیشیبر نے اُس فی کی کووہ بات جنالا کی تو وہ کہنے گئی کہ آپ کوکس نے خبر کر دی ۔ اے دولوں بیبیو! اگرتم اللہ کے سامنے تو بہ کر لوتو تہارے دلی اُس مورہ ہیں، اور اگر پیشیبر کے مقابلہ جس تم دولوں کا دروا کیاں کرتی دہیں تو تی خبر کا رفتی اللہ ہے اور جبر کیل جو اسلام والیاں مرتب کو اللہ تی دیا تو تی بیبیاں دید سے گا جو اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، فرما جر داری کی کرنے والیاں ، تو بہر نے والیاں ، قرمانیاں ، فرمانیوں کے دالیاں ، تیبیاں وید سے گا جو اسلام والیاں ، ایمان والیاں ، فرمانیوں کے دالیاں ، تو بار نے والیاں ، تو وہ کہ کو الیاں ، تو وہ کھی کو وہ الیاں ، تو بار نے والیاں ، تو وہ کی کے بیوہ اور پر کے کو وہ کو اور یاں ۔

فتم كسلسله من ني ماليني الماسية

مين خلل دالنے كے سلسله مين آپ كى بيويوں برعماب:

اے نی ! جس چیز کواللہ نے آپ کے لئے طلال کیا ہے، آپ (قشم کھاکر) اسے (اپنے اوپر) حرام کیوں فرمائے ہیں؟ (پھر دہ بھی) اپنی ہویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (بینی اگر چہ کی مباح کوچھوڑ وینا مباح ہے، اور اس چھوڑ نے کہتم کے ساتھ تاکید کرنا بھی کسی مصلحت ہے مباح ہے، کین پھر بھی اولی کے خلاف ہے۔ خاص طور سے جب کراس کی وج بھی کمزور ہو، لینی ہویوں کی خوشنودی حاصل کرنا ، اور وہ بھی ایسے امر میں جس میں ان کا راضی کرنا ضرور کی مناور تھی اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر مان ہے (کہ گناہ تک کومعاف کر دیتا ہے اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، اس لئے میں اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہر مان ہے (کہ گناہ تک کومعاف کر دیتا ہے اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، اس لئے

بیدامت یاس انہیں، بلکہ شفقت اور محبت کے ساتھ آپ سے کہا جارہا ہے کہ آپ نے ایک مباح چیز سے فائدہ انھانے کو چیوڑ کر تکلیف کیوں انھائی ؟ اور چونکہ آپ نے سم کھائی تھی، اس لئے عام خطاب کے ذریعی سم کا کفارہ دینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ) اللہ تعالی نے تم لوگوں کے لئے تہاری قسموں کا کھولن (بعنی تسم تو ڈ نے کے بعداس کے کفارہ کا طریقہ ) مقرر فرما دیا ہے۔ اور اللہ تعالی تم اور وہ ہوا جانے والا ہے، ہوئی حکمت والا ہے (اس لئے وہ اپنے مقرر علم اور حکمت سے تہاری مسلحوں اور ضرور توں کو جان کر تہاری بہت کی دشوار یوں کو آسان کر دینے مقرر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ کفارہ کے ذریعی تم کی پابندی کی تکلیف کا علاج کردیا )

اور (آگے ہو یول کوساتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جب کہ ہی (سلامی ہے) نے اپنی کی ہوی سے چکے سے ایک ہات فرمانی (وہ ہات ہی تھی کہ ہیں آئدہ شہد ٹیس ہوں گا، گرکس سے فاہر مت کرنا) پھر جب اس ہوی نے وہ ہات (دوسری ہوی کو) ہتادی اور اللہ تعالی نے ہی کو (وی کے ذریعہ ) اس کی خبر کردی، تو ہی نے (اس ظاہر کردیے وال ہوی کو تعوازی ہات و جاوی کرم اور مہریانی دیکھیں کہ اس تھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہات کو جاوی کی شکاے ترین ہوئی ہات کہ دی اور جو ہوی کی شکاے ترین ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہات کہ بورے صول کو بیان ٹیس فرمانی کی ہوئی ہات کہ دی اور یکی کہدی اللہ کے بورے صول کو بیان ٹیس فرمانی کی تا کہ خاطب کو گان ہو کہ انہیں اتن ہی ہوئی ہے۔ دیادہ کی نیادہ کو تا ہوئی ہوئی ہے، دیادہ کی ٹیس مولی تو شرمندگی کم ہوئی۔

اوراس تغییر کے بارے میں یہ سب سے آسان (سہل قول ہے) توجب ہی نے اس ہوی کو و ہبات جمّا کی تو وہ کہنے

گلی کہ آپ کوس نے (اس کی) خبر دی؟ آپ نے فر بایا کہ جھے ہوے جائے والے، ہو بے فرر کھنے والے ( ایسی اللہ سے اللہ کے سال کہ جھے ہوے جائے والے، ہو بانے کے بارے میں من کر آپ

نے خبر کردی ( یہ ہو یوں کوشا یواس لئے سایا کہ دسول اللہ سے اللہ اللہ کے فود ہو یوں کو قو بدو غیرہ کا خطاب ہے کہ کی مہر بانی کی وجہ سے اپنے کمل پر زیادہ شرمندہ ہوں، اور قوب کر ہیں۔ چنانچہ آگے فود ہو یوں کو قوبدو غیرہ کا خطاب ہے کہ اے زبی کی کی ورفوں ہو یو! اگر تم اللہ کے سامنے قوبہ کر لوقو ( بہتر ہے کیونکہ قوبہ کا نقاضا موجود ہے، وہ یہ کہ) تہبارے دل (اس طرف) مائل ہور ہے ہیں ( کہ دوسری ہوں سے ہٹا کر آپ کو اپنائی بتالیں اورا گرچہ بیا مراس اعتبار سے کہ اس افتار سے دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں اور ان کا دل ٹوٹا ہے اور جس سے ہرائی لازم آئے، وہ ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہرائی اور جس سے ہرائی لازم آئے، وہ ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہرائی مسلمان اور جس سے ہرائی لازم آئے، وہ ہوا ہوتا ہے، اس اعتبار سے ہرائی کا ساتھ دینے والا اللہ ہے اور جرئیل ہیں اور نیک سلمان مقاب ہوران کے علاوہ فرشتے ( آپ کے ) کہ دگار ہیں ( مطلب سے کہ تہاری ان کا دروائیوں سے آپ کا کوئی نقصان ٹیں اور ان کے علاوہ فرشتے ( آپ کے ) کہ دگار ہیں ( مطلب سے کہ تہاری ان کا دروائیوں سے آپ کا کوئی نقصان ٹیں اور ان کے علاوہ فرشتے ( آپ کے ) کہ دگار ہیں ( مطلب سے کہ تہاری ان کا دروائیوں سے آپ کا کوئی نقصان ٹیں

ہے، بلہ تہارائی نقصان ہے کیونکہ جس فض کے ایسے مددگار ہوں، اس کے حزان کے خلاف کا روائیاں کرنے کا انجام فلام ہے کہ برائی برا ہے۔ اور چونکہ بعض روائیوں کے مطابق ان آئیوں کے نزول کے اسباب میں حضرت عائشہ اور حضرت حضہ رضی اللہ عنہما کے علاوہ دوم کی ہیویاں جیسے حضرت سودہ اور صغیہ رضی اللہ عنہما بھی شریک تھیں، اس لئے آگے جمع کے لفظ کے ذریعہ عام خطاب فرماتے ہیں کہتم یہ مت مجھ لیٹا کہ آخر مردکو ہیویوں کی تو ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں، اس لئے تا ہے جاری سب با تعمی برداشت کرلی جا کیں گی، تو یہ بچھ لوکہ ) اگر نی تم عورتوں کو طلاق دید ہی تو ان کا رب بہت جلد تہاری سب با تعمی برداشت کرلی جا کیں گی، تو یہ بچھ لوکہ ) اگر نی تم عورتوں کو طلاق دید ہی تو ان کا رب بہت جلد تہارے بدلے میں آئیس تم سے بھی ہیویاں دید ہے گا، جو اسلام والی، ایمان والی، فرمان برداری کرنے والی، تو بہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ در کھنے والی ہوں گی۔ بچھ ہیوہ اور پچھ کو ادکی ( بعض معلی توں سے جیسے تجرب، سلیقہ عمر میں برابری وغیرہ کی وجہ سے ہیوہ بھی پہند ہوتی ہے، اس لئے اس کو بھی پہند یہ گی کی مقدوں سے جیسے تجرب، سلیقہ عمر میں برابری وغیرہ کی وجہ سے ہیوہ بھی پہند ہوتی ہے، اس لئے اس کو بھی پہند یہ گی کی مقدوں میں بیان فرمایا )

فائدہ: طلال کوحرام کرنے کی تعمیں اور ان قسموں کے احکام سورہ مائدہ آیت کے ﴿ اَلَٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اوریتم یا توان الفاظ ہے ہوئی ہوکہ یس شہدکوا ہے اوپر حرام کرتا ہوں کہ یہ بھی شم کے الفاظ ہیں، یا صرف اللہ کی شم
و فیر و فر مایا ہو۔ اور چونکہ اس کا اثر منع کو واجب کر لینے کے معنی ہیں حرام کرتا ہوگیا ہ اس لئے تحریم لینی حرام کرنے کے الفاظ سے تبییر فر مایا ۔ اور در منثور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ آب شکی ہوئی ہیں ہے کا تبییل نے اس شم کے کفارہ میں ایک غلام از اور فر فکف کہ صفحت قالو ب کہ کہ اس محل اس محل کے بین 'سے اللہ کے دسول کی ہوئی کو اور فر میں آتا افتراض ہو سکتا ہے ، اس کا جواب خود ترجمہ کی وضاحت سے ظاہر ہوگیا۔ اور و حکنی الحق نے نہ ہے سے الازم نہیں آتا کہ کہ فاص اس وقت ان ہویوں سے کوئی بہتر نی نی تھی ، بلکہ اگر واقعی تبد یلی ہوئی تو اللہ تعالی کو ان آنے والی ہویوں کو ان کے مام میں مورت ہے۔ اور فر فیک نے اللہ کا ساتھ فیضوں میں درمیانی صورت ہے اور فرشتوں کا ساتھ فیضوں میں درمیانی صورت ہے اور فرشتوں کا ساتھ میضون نازل کرنے کے معنی میں ہوئی خود متن میں ہوئی ہوئی خود متن میں ہوئی کا ساتھ فیضوں میں درمیانی صورت ہے اور فرشتوں کا ساتھ سکون نازل کرنے کے معنی میں ہوئی میں ہوئی ہوئی جونے کے معنی میں ہوئی کوئی خود متن میں بیان کردی گئی۔
میں بیان کردی گئی۔

مرجہ: اے ایمان والوا ہم اپنے کواورا پے گھر والوں کو اُس آگ ہے بچاؤجس کا ایندھن آ و کی اور پھر ہیں، جس پر شکرخومضبو طفر شنتے ہیں جوخدا کی نافر مائی نہیں کرتے کی بات میں جوان کو کھم ویتا ہے اور جو پھوان کو کھم دیا جا تا ہے، اُس کو بھوالاتے ہیں۔ اے کافروڈ ہیں۔ اور کی کے بھر کی کو ایسے باغوں میں وافل کر ہے گا جن کے بی تو بر کرو امید ہے کہ جہارار بہمارے گناہ معاف کردے گا اور تم کوالیے باغوں میں وافل کر ہے گا جن کے بی تی بین اُن کورسوا نہ کرے گا۔ ان کا کوران کے ماری ہوگئی، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نمی کواور جو سلمان اُن کے ساتھ ہیں اُن کورسوا نہ کرے گا۔ ان کا فروان کے دامید اور میائی کورسوا نہ کرے گا۔ ان کا اخریک رکھئے اور امان کے ماری معفرت فرماد ہوئی ہوگئی ہوگئی کہ والے بھی سے جہاد کیجئے اور اُن پر تی تی اور اُن پر تی کا اور میائی کی اور اُن پر تی کی اور اُن پر تی کا مال بیان اُن کے دوروں خاص بندوں کامی سے دو بندوں کے نکار میں تھیں، سوائی موروں نے اُن دونوں بندوں کامی مائی کے فرما تا ہے۔ وہ دونوں خاص بندوں کامی میائی کے ذرا کام نہ آسکے اور تھی ہوگیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں کی اُن کی بی بی اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں کی بی بی دونر نے میں جا کہ اور اُن بی بی بی دونر نے میں جا کہ اور اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے فرحوں کی بی بی کا صال بیان کرتا ہے، جبکہ اُن بی بی نے دعاء کی کہ اے بھی دونر نے میں جا کہ اور اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے فرحوں کی بی بی کا صال بیان کرتا ہے، جبکہ اُن بی بی نے دعاء کی کہ اے بھی دونر نے میں جا کہ اور اللہ تعالی مسلمانوں کے لئے فرحوں کی بی بی کا صال بیان کرتا ہے، جبکہ اُن بی بی نے دعاء کی کہ اے بھی دونر نے میں جاند کے دوروں کی بی بی کو مسلمانوں کے لئے فرحوں کی بی بی کا صال بیان کرتا ہے، جبکہ اُن بی بی بی دونر نے میں جانوں کے دعاء کی کہ اے بیکھور کی بی بی دونر نے میں جو کے اور اللہ تعالی میں کے دونوں کی بی بی کی دونر نے میں کرتی ہو کی بی بی کو کی کو میں کی کو دونوں کی بی بی دونر نے میں کی دونر نے میں کی دونر نے میں کو کی بیکھور کی کی دونر نے میں کی کو بی کی دونر نے میں کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو

Š

میرے پر دردگار میرے واسطے جنت میں اپنے قریب میں مکان بناہے اور جھ کوفرعون سے اور اُس کے مل سے محفوظ رکھتے ،اور جھ کوفرا میں اپنی ناموں کو محفوظ رکھتے ،اور جھ کوفرا میں اپنی ناموں کو محفوظ رکھتے ،اور جھ کوفرا میں اپنی ناموں کو محفوظ رکھتے ،اور جھ کوفرا میں اپنی روح بھونک دی اور اُنھوں نے اپنے پر وردگار کے پیغاموں کی اور اُس کی کا بول کی تقد اِن کی اور وہ اطاعت والول میں سے تعمیں۔

اصلاح اورنیکی کی ترغیب اوران کے ثمرات اور بعض خوش قسمت لوگول

کے اور بعض بدبخت لوگول کے قصےاوران کی جزاکے ذریعہ ڈرانا:

اے ایمان والو! (جب رسول کی ہویوں کو جمی عمل وطاعت کے سواکوئی چارہ نہیں جیسا کہ او پر معلوم ہواا در رسول اللہ علی اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کی معرفت او پر کے مضمون کی تبلیغ کرانا، جب کہ تبلیغ واجب ہے۔ اس سے بیلازم آتا ہے کہ آپ پر ہولوں کو تعیف کرنا واجب ہوگا، اس سے تہمیں بھی تھے حت کرنا واجب ہوگا، اس سے تہمیں بھی تھے دیا واجب ہوگا، اس سے تہمیں بھی عظم دیا جاتا ہے کہ ) تم اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو (جہنم کی) اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدی اور پھر ہیں (اپنے آپ کو بچانے کا مطلب آئیس اللہ کے احکام سکھا نا اور ان کرانے کے لئے جہال تک اپنے بس میں ہوزبان سے اور ہاتھ سے کوشش کرنا ہے۔

آگان آگ کی دومری حالت ہے، لیمنی) جس پر بخت مزاج (اور) مضبوط فرشتے (متعین) ہیں کہ وہ نہ خودرہم کریں، اور نہ بی کوئی ان کا مقابلہ کر کے بی سکے ہوگئی بات ہیں اللہ کی ( ذرا بھی ) نافر مانی نہیں کرتے ، جوان کو تھم دیا ہے اور جو پچھانہیں تھم دیا جاس کو (فوراً) پورا کرتے ہیں (یہاں عصیان لیمنی نافر مانی سے دل سے نافر مانی مراد ہے، جواطاعت کے مقابلہ میں ہے کہ وہ بھی دل سے ہینی ندان کے دل میں نافر مانی کا خیال ہوتا ہے نہ فول عمل سے فلاف ورزی کرتے ہیں، یایوں کہا جاسے کہ اس معنی میں نافر مانی بھی نہیں کرتے کہ جو کہا جائے اس کے خلاف کریں اور مستی اور در بھی نہیں کرتے کہ جو کہا جائے اس کے خلاف کریں اور مستی اور در بھی نہیں کرتے ، البذا دونوں یا توں میں بھر انہیں ہے۔

غرض اس جہنم پرایسے فرشتے مقرر ہیں،اوروہ کافرول کو جہنم میں داغل کریں گے اوراس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ)اے کافرو! آج تم عذر (ومعذرت) مت کرو( کہ اس کا اب کوئی فائدہ نییں ہے) بس تہمیں تو اس کی سزامل رہی ہے جو پھیتم (ونیامیں) کیا کرتے تھے۔

(آ مے جہنم سے بچنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور وہی الل وعیال کو بتانا چاہئے، چنانچ ارشاد ہے کہ) اے ایمان والوائم اللہ کے آ مے بچی تو بہ کرو( لینی ول میں معصیت و نافر مانی پر پوری پوری شامت ہو، اور معصیت کوچھوڑنے کے ارادہ کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ دوبارہ یہ معصیت نہ کرنے کی نیت تو ضروری ہے اور جب بھی اس معصیت کا دل میں خیال آئے تواگراپ بس میں ہوتواس خیال کول میں نہ آنے دینے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب یہ بس میں نہ ہوتو یہ نیت کرنی ضروری ہے کیا گرمعصیت پر تقدرت بھی ہوجائے تو بھی دوبارہ نہ کروںگا ، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے طریقہ میں صرف تو بہ کا ذکر اس لئے کیا کہ غیر معصوم معصیت سے بالکل خالی ہوائیا تو بہت ہی کم ہوتا ہے ، اس لئے تو بہ کی ضرورت عام اور اہم ہوئی۔ اور چونکہ طاعت کا ترک کرنا معصیت ہے اور تو بہ میں معصیت کا ترک کرنا ضروری ہے، البندا اس معصیت ہے اور تو بہ میں معصیت کا ترک کرنا ضروری ہے، البندا اس معصوب کیا گیا ہے ان ہے اس کے عوم میں طاعت کرنا بھی آگیا۔ البندا اس مغیوم میں طاعت کرنا جو کیا گیا ہے ان ہے اس کے عوم میں طاعت کرنا ہو گیا۔

آ گے قوب کا تمرہ ایسی نتیجہ بیان قرماتے ہیں کہ )امید (ایسی وعدہ) ہے کہ تہمارارب (اس قوب کی بدولت) تہمارے گناہ معاف کردے گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی (اور بیاس دن معاف کردے گا جن کے بیچ نہریں جاری ہوں گی (اور بیاس دن ہوگا) جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی (سیالی کی اور ان مسلمانوں کو جو (دین کے لیاظ ہے )ان کے ساتھ ہیں رسوانہیں کرے گا (مقصود صرف مومنوں کا بیان کرنا ہے۔ نبی سیالی کی ان کے ملاح نبی کے گا (مقصود صرف مومنوں کا بیان کرنا ہے۔ نبی سیالی کہ اللہ کا ذکر ملادینا تھم کی تقویت کے لئے ہے بین جس طرح نبی کے لئے خوری بینی سوانہ ہونا بھی بینی ہے اور خوری بینی ہے اور مومنوں سوائی مراو کے جو کفر کی جزا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ہوا ان انہوں کا البوری کو اللہ کو کہ کا انہوں کی اس حالت مطلق مومن مراوی بیں اور چونکہ عام رسوائی کا موقع قیامت کا میدان ہے، اس لئے ہی کئی گئی نہیں کہ اس حالت کے بیان کوقیا مت کے میدان سے متعلق کہا جائے گا جو کہ بل صراط سے پہلے ہے۔

آگے پل صراط کے اعتبارے ان کی صالت کا بیان ہے کہ ) ان کا نوران کے واصفے اوران کے سامنے دوڑتا ہوگا (
جیسا کہ سورہ حدید ش گذرا ہے۔ اور ) ہوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے لئے اس نورکو آثر تک
دکھے (لینی واستہ ش بجھ نہ جائے ) اور ہماری مغفرت فر مادیجئے۔ آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے چیں (اورنورکو ہوا
کرنے کی دعا کی وجہ یہ ہوگی کہ قیامت میں ہر مؤس کو پچھ نہ پچھٹورعطا ہوگا، جس وقت منافق کا نور بچھ جائے گا، جس فا فرکسورۃ الحدید میں گذرا ہے، اس وقت مؤس سے دعا کریں گے۔ جیسا کہ ابن عباس سے درمنثور میں روایت ہے۔ غرفی
درموائی نہ ہونے کی طرح نورکا یہ پورا ہونا بھی سارے مؤمنوں کے لئے عام ہواوراس سے گذرگار نافر مانوں کا جہنم میں
وافعل نہ ہونالازم نہیں آتا، کیونکو ممکن ہے کہ اس نور کے نہ بچھنے کے باوجود پھر معصیت کی وجہ سے جہنم میں وافعل ہوں۔ رہا
میرسوال کہ پھرنور کے نہ بچھنے سے کیافا کم وہ کا آئو اول قو ممکن ہے کہ وہ نورائس میں ان کے ایمان کی مثالی صورت ہو، البترا ایمان
کے وجود کے لئے لازم امور میں سے اس نورکا باتی رہنا ہوگا۔ اور لازمی امور میں غرض کا سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی
خبیں، اورمکن ہے کہ اس کی غرض اس فورسے ان بیات کا حاصل کرتا ہو، جس سے نافر مان مؤمنوں کو جہنم میں کافروں جسی کہ بیں، اورمکن ہے کہ اس کی غرض اس فورس ان نور میں مورش کے اور ویکنی میں واقعی کرتا ہو، جس سے نافر مان مؤمن اور تا پہند ہو نیک گئروں کامیخوض اور تا پہند ہو تا اور مراط پر واقع

1-1

آگےرسول اکرم میلائی ایک کوخطاب ہے اور کا فروں کے جہنی ہونے کی بھی خبر ہے۔ چنانچے ارشاد ہے کہ) اے نی! (میلائی کا فروں (سے ہتھیاروں سے) اور منافقوں سے (زبان سے) جہاد کیجے اور ان پرکنی کیجے (دنیا میں توبیاس کے ستحق ہیں) اور (آخرت میں) ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بری جگہہے۔

(اوپرآیت ﴿ تُوَا اَنْهَنَکُمُ وَ اَهْدِیْکُمُ ﴾ الخ میں اہل دھیال کی اصلاح کے امرے دو امروں کا واجب ہوتا معلام ہوتا ہے: ایک اہل دھیال کی اصلاح کا ذمہ دار پر مطابقت کے لحاظ سے اور دوسرے اہل دھیال کی اصلاح کا خود اہل دھیال پرلازم ہونے کی حیثیت سے جو کہ ﴿ قُوا اَنْهُ اَنْهُ اِسْکُمُ ﴾ کے عموم میں مطابقت کے طور پر بھی داخل ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ دوسرے امرے واجب ہونے پر اہل دھیال کوجس کا مصدال زیادہ ترعورتیں ہوتی ہیں، دو وسوس کا اندیشہ تھا، ایک دسوسہ نیک وصالح اوگوں کے اہل دھیال کوجس کا اندیشہ تھا، ایک دسوسہ نیک وصالح لوگوں کے اہل دھیال کوہوسکتا تھا کہ چاہے ہم نیک نسبت سے ہمیں آخرت میں فلاح ہوجائے گی۔ دوسر اوسوسہ غیر صالح لوگوں کے اہل دھیال کوہوسکتا تھا کہ چاہے ہم نیک وصالح ہمی ہوت ہیں ہماری فلاح ہوسکتا تھا کہ چاہے ہم نیک وصالح ہمیں ہماری فلاح ہوسکتا تھا کہ چاہے ہم نیک تغیر اوسوسہ ان عورقوں کو ہوسکتا تھا کہ اور ایک کے مائی دھیل میں داخل ہیں اور نہ تیک سی کے تابع ، جیسے کنواری اور ہیوہ عورتیں ہوتی ہیں تو انہیں ہیدوسہ ہوسکتا تھا کہ شاید عورتوں کا پوری طرح نیک ہونا مردوں کی اصلاح پر موتوف ہوادرای وجہ عورتیں ہوتی ہیں تو انہیں ہیدوسہ ہوسکتا تھا کہ شاید عورتوں کا پوری طرح نیک ہونا مردوں کی اصلاح پر موتوف ہوادرای وجہ سے انہیں اصلاح کا خطاب ہوا ہو۔ اس لئے اللہ تعالی نے آگے چند عورتوں کے قصے مخترا نماز ہیں بیان فریا ہے۔

چنانچ اوس اور لوط علیما السلام کی ہویوں کے قصے سے تو پہلا وسوسٹم ہوگیا، اور فرعون کی ہوی کے قصہ سے دوسرا وسوسہ در ہوگیا اور حوز کہ پہلے وسوسہ بین زیادہ جتالا ہوتے ہیں شایداس لئے اس بار سے بین دو قصے بیان فرمائے ہوں، اور تیسر سے وسوسہ بین خطاب کا جواب بیہ کہ بیہ خطاب ملاح یعنی نیکی کو آسان کرنے کے لئے ہے۔ مسلاح کیا ملاح یعنی نیکی کو آسان کرنے کے لئے ہے۔ مسلاح کیا مسلاح پر موقوف ہونے کے لئے نہیں، چنانچ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا فرون (کی عبرت) کے لئے نوح (علیدالسلام) کی ہوی اور لوط (علیدالسلام) کی ہوی کا حال بیان فرما تا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں کا حق ضائح کیا وہ دونوں ہمارے خاص بندوں بین سے دو بندوں کے نکاح بین میں ان کی اطاعت کی جاتی تو انھوں نے اطاعت نہیں کی) تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلہ میں ان کے ذرا کام نہ آسکے۔اور ان دونوں عور توں کو (کا فرہونے کی وجہ سے) حکم ہوگیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ماتھ حتم دونوں بھی جو سے کا اور پہلے وسوسہ کا دور کر نا اس سے ظاہر ہے اور

﴿ الّذِينَ كَعُرُوا ﴾ كَ عام عَبِوم سائل وعيال كعلاوه دومرت تعلق ركف والول كوبعى اطلاع كردى ، جن كواييا وسوسه بوسكاتها ، اورتغير كى اس وضاحت معلوم بوگيا بوگا كه بيدوى كرنا كه بيقصدرسول اكرم بيناليتيني كى بيويول كوسنايا عميا بينيروليل كادعوى به يوليل معالم به يوليل من منطق كها جائل كادعول المنافية به يولي به يوليل منافي به يوليل به يوليل به يوليل به يوليل به يوليل به يوليل به يولي به يوليل كادمول الله يوليل به يوليل به

اور آ کے دوسرے اور تیسرے وسوسہ کودور کیا گیاہے کہ) اللہ تعالی مسلمانوں (کی تسلی) کے لئے فرعون کی بیوی (حضرت آسية) كاحال بيان كرتاب (اورخاص طورت وه عجيب حال جواس وقت بوا تھا) جب كماس كى بيوى نے دعا كى كداے ميرے دب!ميرے واسطے جنت ميں اپنے قرب ميں مكان بنائے ، اور جھے فرعون ( كى برائى ) سے اوراس ك (كفرك نقصان اوراثر والے)عمل ي محفوظ ركھے اور جھے تمام طالم (يعنى كافر) لوگول ( محصول مونے والے اور معنوی نقصان سے )محفوظ رکھے (یا توبید عامطلق تمام حالتوں میں کی تفی اور یا ایک حالت میں جس کا قصد بیلاما ہے کہ جب فرعون کوان کے مؤمن ہونے کا پندچل کیا تو تھم دیا کہان کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں تھونک کر دھوپ میں ڈال دیا جائے اوران کے سر پر چکی کا پھرر کودیا جائے، اس تکلیف میں انھوں نے سیدعا کی تو انہیں جنت میں اپنا مکان نظر آئمیا۔ جسسے وہ تکلیف ختم ہوئی جبیا کہ الدرام محور ش ہے۔اس سے دوسرے وسوسہ کا دور ہونا ظاہرہے) اور (مسلمانوں کی تسلی کے لئے اللہ تعالی عمران کی بین (حضرت)مریم علیماالسلام کا حال بیان کرتا ہے، جنصوب نے اسینے ناموں کو (حرام اور حلال دونوں سے ) محفوظ رکھا (اس میں ان کی اس یا کیزگی کا بھی بیان ہے جو انھوں نے سوچ سمجھ کرخود حاصل کی اوراس کا بھی جوانبیں اللہ تعالی نے این فعنل سے عطاکی کہوہ فضیلت والے اخلاق اور حالتوں میں سے ہے ) تو ہم نے (ان کے کریبان) میں (جرئیل علیہ السلام کے واسطہ سے) اپنی روح محوتک دی، اور انھوں نے اسے رب کے پیغاموں کی (جو انہیں فرشتوں کے ذرایدے پہنچ تھے جن کا ذکر اس ارشاد میں ہے ﴿ وَ إِذْ قَالَتِ الْمَكَيْكَةُ ينمزيمُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلْ ﴾ الخ اوراس ارشاد س ب ﴿ قَالَ إِنَّمَا آنًا رَسُولَ رَبِّكِ ﴾ الخ ) اوراس كى تابول میں (جن میں توریت اور انجیل بھی شامل ہیں) تعمدیق کی (بیان کے عقیدوں کا بیان ہے) اور وہ فرماں برداری کرنے والول میں سے تعیس (بیان کے اعمال کا بیان ہے۔ اور اس سے تیسرے وسوسکا دور ہونا ظاہر ہے)

﴿ الحمدلله! آج قرآن كا بإره المائيس بورا موكميا ﴾



شروع كرتابول يس الله كام ي جونهايت ميريان بوعدهم والع ي

ربط: اوپر کی سورت میں رسالت کے حقوق کا بیان تھا اس سورت میں تو حید کے حقوق کا اور انہیں پورا کرنے اور ان میں خیانت کرنے پر جزا وسر اکا بیان ہے اور گذشتہ سورت کے آخر میں بعض سعادت مندوں اور بعض بدبختوں کا ذکر تھا، اس میں مطلق نیک بخت وسعادت مندوں اور بدبختوں کا ذکر ہے۔

﴿ تَنْبُوكَ الَّذِي بِيَدِاقِ الْمُلُكُ وَهُوَ كُلِّلَ شَيْءٍ قَلِينُونَ ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلُوةَ لِيَنْكُوكُمْ اَيُّكُو اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْفَغُونُ الَّذِن خَلَقَ سَبْمَ مَمَاوْتٍ طِيَاقًا ومَا تَزْد فِي خَلْق الرَّحْفِين مِنْ تَفُوتٍ فَانْجِمِ الْمُصَرَ عَلْ تَزَى مِنْ فُطُورٍ وَ ثُنَّمَ انْجِوِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِكًا وَهُوحَسِنِيرٌ ٥ وَلَقَالُ زَيِّنَا السَّمَا ءَ الدُّنيئا عِصَالِيغِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيطِينِ وَاعْتَلْ نَا لَهُمْ عَنَّابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كُغُرُوا بِرَبِّومْ عَلَا الْ جَهَثَّمَ وَيِكْسَ الْمَصِيرُ ﴿ إِذَا ٱلْقُوْا فِنِهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِي تَفُولُ ثَكَادُ ثُمَّايْرُ مِنَ الْغَيْظِ ﴿ كُلَّمَّا ٱلْقِي فِيْهَا فَوْجٌ مَالَهُمْ خَزَنْتُهَا ٱلْمُرِيا تِكُمْ لَذِيرُ وَ قَالُوا لِلَّهِ قُلْ جَاءُ كَا تَذِيدُ مُ فَكُلُّ نِنَا وَ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَى و ؟ إن أنتُم إلَّا فِي صَلِل كَينِدِ ۞ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمُعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَهُ لَي السَّعِيْدِ ۞ فَاعْتَر فُوْا بِلَّا نُعِيعِمْ ه فَسُخَقًا لِلْصَحْبِ السَّعِيْرِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبُّهُمْ بِأَلْغَيْبِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَاجْرُكِيبُرُ ۞ وَأُومُهُا تَوْلَكُمْ أَوَاجُهُمُ إِلَّهِ مِ إِنَّهُ عَلِيْتُو بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ موهُواللَّطِيفُ الْحَمِيْرُ فَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ زِنْ قِهِ وَالْيَحُ النَّشُورُ وَوَامَنتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ الْانْهِ فَلَا فَي تَعْفُقُ أَمْ أَوِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا وَهُسَتَعْكُنُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۞ وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلَّيْفَ كَأَنَ نَكِيرِ ۞ وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلَّيْفَ كَأَنَ نَكِيرِ ۞ وَلَقَدُ كُذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلَّيْفَ كَأَنَ نَكِيْرِ ۞ اللَّهُ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَغْتٍ وَيَعْبِضَنَ مْ مَايُنْسِكُهُنَّ الْا الرَّحْمُنُ ﴿ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۞ امَّنْ لَهُ أَا الَّذِي هُوجُنْدُ لَّكُمُ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُوْنِ الرَّحْمُن ﴿ إِنِ الْكَوْرُونَ الَّا فِي عُرُورٍ ﴿ اكْنَ هٰذَا الَّذِبْ

4

ترجمه: وه براعالیشان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تا کہتہاری آزمائش کرے کہم میں کون محض عمل میں زیادہ اچھا ہے۔اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔جس نے سات آسان اوپر تلے پیدا کئے، تو خداکی اس صنعت میں کوئی خلل ندد کھے گا۔ سوتو پھرنگاہ ڈال کرد کھے لے کہ بیں جھے کوکوئی خلل نظرا تاہے۔ پھر بار بارنگاہ ڈال کرد کھے، نگاہ ذلیل اور درماندہ ہوکر تیری طرف لوث آوے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسانوں کو چراخوں سے آراستہ کرد کھا ہے اور ہم نے اُن کوشیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے اُن کے لئے دوزخ کاعذاب تیار کررکھا ہے۔اور جولوگ اینے رب کا انکار کرتے ہیں اُن کے لئے دوزخ کاعذاب ہے۔اوروہ برى جكه ہے۔ جب بيلوگ أس ميں ڈالے جاويں كے تو أس كى ايك بردى زوركى آوازسيس كے اور وہ جوش مارتى ہوكى ، جیے معلوم ہوتا ہے کہ خصہ کے مارے بھٹ پڑے گی۔ جب اُس میں کوئی گروہ ڈالا جاوے گا تو اُس کے محافظ اُن لوگوں ے پوچیس کے کہ کیا تنہارے یاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا؟ وہ کا فرکہیں کے کہ واقعی ہمارے یاس ڈرانے والا آیا تھا۔ سوہم نے جمثلادیااور کہدیا کہ خداتعالی نے کچھنازل نہیں کیا تم بدی غلطی میں پڑے ہو، اور کہیں سے کہ اگرہم سنتے یا سجھتے توہم اہل دوزخ میں نہوتے۔غرض اپنے جرم کا قرار کریں مے سوالل دوزخ پر لعنت ہے۔ بیٹک جولوگ اپنے پروردگار ے بدیکھے ڈرتے ہیں اُن کے لئے مغفرت اوراج عظیم ہے۔اورتم لوگ خواہ جمیا کر بات کہویا پکار کرکہو وہ داول تک کی باتول سے خوب آگاہ ہے۔ کیا وہ نہ جانے گاجس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بیں پورا باخبر ہے۔ وہ ایسا ہے جس نے تہارے لئے زمین کو سخر کردیا سوتم اُس کے داستوں میں چلواور خدا کی روزی میں سے کھا واور اُسی کے یاس دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے۔ کیاتم لوگ اُس سے بے خوف ہو گئے ہوجو کہ آسان میں ہے کہ وہ تم کوزین میں دھنسا دے، پھروہ زین

تخرتحرانے لکے یاتم لوگ اُس سے بےخوف ہو گئے ہوجو کہ آسان میں ہے کہ وہتم پرایک ہوائے تندیجیج دے ہوعمقریب تم کومعلوم ہوجاوے کا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔اوران سے پہلے جولوگ گذرے ہیں اُنھوں نے جمٹلایا تھا،سومیراعذاب کیسا ہوا۔ کیاان لوگوں نے اپنے اوپر پر عمول کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پرسمیٹ لیتے ہیں بجز رحمٰن کے اُن کوکوئی تھاہے ہوئے ہیں، بیشک وہ ہر چیز کو د مکھر ہا ہے۔ ہاں رحمٰن کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارالشکر بن کرتمہاری حفاظت كرسكے كافرز ، ووك ش بيں بال وه كون ہے جوتم كوروزى پہنچادے اگر الله تعالى اپنى روزى بندكر لے بلكه باوگ سرکشی اورنفرت برجم رہے ہیں،سوکیا جوخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہودہ منزل مقصود پرزیادہ کانچنے والا ہوگا یاوہ ھخص جوسیدهاایک ہموارس<sup>و</sup>ک پر چلا جارہا ہو۔ آپ کہتے کہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آ تکھیں اور دل ديين اوك بهت كم شكركرتے ہو۔آپ كہتے كدوى ہے جس نے تم كوردے زمين ير پھيلا يا اورتم أسى كے ياس الشفے كئے جاؤك\_اوربيلوك كمت بين كديدوعده كب بوكا اكرتم سيج بو؟ آپ كهدد يجئ كديم تو خدا بن كو بهاور يس تو محض صاف ماف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اُس کو یاس آتا ہواد یکھیں کے تو کافروں کے مند پکڑجاویں کے اور کہاجا وے گا بہی ہے وہ جس کوتم مانگا کرتے تھے۔آپ کہتے کہتم میہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالی جھے کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کردے یا ہم پر رحمت فرماوے تو كافرول كوعذاب دروناك سےكون بيالے كا؟ آپ كيئے كدوه برامبريان ہے ہم أس برايمان لائے اور ہم اُس برتو کل کرتے ہیں، سوعنقریب تم کومعلوم ہوجادے کا کہ صرت کم ابن میں کون ہے، آپ کہد و بیجے کہ اچھا یہ تلا ک كا كرتمباراياني فيچكوغائب بى جوجاد مصوده كون ہے جوتمبارے پاس سوت كاپانى لے آئے۔

توحيداورتوحيدكومان والے نيك بختول اوراس كا انكاركرنے والے بدبختول كاذكر:

# حق تعالى كى صفات وافعال:

وہ (اللہ) براعالی شان والاہے، جس کے تبعنہ شی تمام سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والاہے، جس نے موت اور ذندگی کو پیدا کیا تا کہ تمباری آ ذبائش کرے کہ تم بل سے کونسا آ دمی بہتر ممل کرنے والاہے (بہتر عمل بس موت کا قواب لورف کی موت کے موت کے موابدہ سے کہ موت کے موابدہ کی اور وہ اس کا ثواب عامل کرنے اور وہ اس کے عذاب ومز اسے نکھنے کے تیار بوسکتا ہے اور ذندگی کا وفل بیہے کہ اگر ذندگی نہ ہوتو عمل کب کرے؟ چنا نچے بہتر عمل کے لئے موت شرط کے درجہ میں اور ذندگی ظرف یعنی وقت اور جگہ کے درجہ میں ہے۔ اور چونکہ کا موت مطلب بالکل فنا ہوجانا نہیں ہے، اس لئے اس کے بارے میں پیدا کرنے کا تھم لگانا تیج ہے) اور وہ زبردست (اور) بخشے والا ہے (کہ غیر بہتر اعمال پر عذاب ومز ااور بہتر اعمال پر مغفرت وثواب عطافر ما تاہے) جس نے او پر یئے (اور) بخشے والا ہے (کہ غیر بہتر اعمال پر عذاب ومز ااور بہتر اعمال پر مغفرت وثواب عطافر ما تاہے) جس نے او پر یئے

سات آسان پیدا کے (جیما کمی صدیث میں ہے کہ ایک آسان سے اوپر ایک لیے فاصلہ پر دوسرا آسان ہے۔ مجرای طرح اس سے اوپر

آگآ سان کامف وط ہوتا بیان فراتے ہیں کہا ہے۔ یکھنے والے!) تم اللہ کی اس بناوٹ ہیں کوئی خلل نہیں دیکھو گے (تواب کی بار) تم پھر پلٹ کرد کیلو، کیا کہیں تہہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ (لیعنی بغیر خور وکر کے تو بہت بارد یکھا ہوگا ،اب کی بار غور وکر کے ساتھ دیکھو) پھر بار بار بلٹ کرد کیلو(آخر کار) تمہاری نگاہ تھک کراور ذلیل و نامراد ہوکر تہاں کی طرف لوٹ آتے گی (اور کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ لینی وہ جس چیز کوجیسا چاہے بناسکتا ہے، چنا نچ آسان کو مضبوط بنانا چاہا ہو کیسا بنایا کہ لہباز ماند گذرجانے کے باوجوداس میں اب تک کوئی خلل نہیں آیا۔اور بیابیا ہے جیسے سورہ تن میں فرمایا ﴿ وَمَا لَکُهَا مِن فُرُوْجِ ﴾ آئ طرح کی چیز کو کروراور اثر قبول کرنے والا بنادیا۔غرض وہ ہر طرح کی قدرت والا ہے) اور (ہماری فررت کی دلیل ہے ہے کہ) بم نے قریب کے آسانوں کو چاخوں (لینی ستاروں) سے جارکھا ہے، اور ہم نے ان (ستاروں) کوشیطانوں کو مار نے کا ذریعہ بھی بنایا ہے (جس کی حقیقت سورہ جرمیں بیان کی گئی ہے) اور ہم نے ان (شیطانوں) کے کوشیطانوں کو جہ سے مار نے کے علاوہ جو کہ دئیا میں ہوتا ہے، آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے (جہنم کا عذاب لیک میں) تیار کر رکھا ہے۔

#### توحيدكا الكاركرف والول كى سزا:

اورجولوگ اپ درب (کی و حید) کا اٹکار کرتے ہیں،ان کے لئے جہنم کاعذاب ہاوردہ بری جگہہہ، جب بیاوگ اس بیس ڈالے جا کیں گے واس کی ایک بری ذور کی آ واز سیس کے،اوروہ جوش ارتی ہوگی جیسے غیظ و نفضب کی شدت سے (ابھی) بھٹ پڑے گی (یا تو اللہ تعالی اس میں ادراک و فصہ بیدا کردے گا کہ تن کے مبغوض اور نا پہند بیدہ لوگوں پراس کو بھی غیظ آئے گا،اور یا مثال کے طور پر بیان کرنا مقصود ہے، یعنی جیسے کوئی غصہ سے جوش میں آتا ہے،اس طرح وہ شدت کے ساتھ بھڑک کر جوش میں آتا ہے،اس طرح وہ شدت کے ساتھ بھڑک کر جوش میں آتا ہے،اس طرح وہ شدت سے پوچیس کے کہ کیا تمہار سے باس کوئی ڈرانے والا (نبی) نہیں آیا تھا (جس نے تہمیں اس عذاب سے ڈرایا ہو؟ جس کا تقاضا بیتھا کہ اس سے ڈرایا ہو؟ جس کا تقاضا بیتھا کہ اس سے ڈریتے اور نہی کا سامان کرتے، بیسوال ڈائنے کے انداز میں ہے لیتی نبی تو آئے تھے،اور بیسوال جرنے والا (نبی) ہوں کے بعدا کید ڈالے جا کیں ڈریتے اور نہی کو کرائے والا (نبی) ہوں کے بعدا کید ڈالے جا کیں ڈرانے والا (نبی) ہوں کے بعدا کید ڈالے جا کیں گری کے وہ کا ڈرائے والا (نبی) ہوں کہ دیا کہ اللہ تعالی نے (احکام اور کسابوں کی شم کا) پھھنا زل کا مہیں کیا (اور ) تم بزی غلطی میں پڑے بور لیتی ہاری جا عور کیا کہ اللہ تعالی نے (احکام اور کسابوں کی شم کا) پھھنا زل نہیں کیا (اور ) تم بزی غلطی میں پڑے بور لیتی ہاری جاعوں کے جموعہ کو یوں نہیں کیا (اور ) تم بزی غلطی میں پڑے بور لیتی ہاری جاعوں کے جموعہ کو یوں نہیں کیا (اور ) تم بزی غلطی میں پڑے بور لیتی ہاری جاعتوں کے جموعہ کو یوں

کہدیا۔جس کا حاصل میہ ہے کہا ہے اسے رسول کو ہرایک نے یول کہدیا) اور (وہ کا فرفرشتوں سے میمی) کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سجھتے (لیمنی رسولوں کے کہنے کوتیول کرتے اور مانتے ) تو ہم جہنم والوں میں (شامل نہ ہوئے غرض اپنے جرم کا قرار کرلیں گے تو جہنم والوں پرلعنت ہے؟

اطاعت كرنے والوں كا ثواب:

بِ شک جولوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں (اورایمان واطاعت اختیار کرتے ہیں) ان کے لئے مغفرت اور عظیم اجر (مقرر) ہے۔

فركوره دونول فريقول كى حالتول كے بارے ميں الله كے علم كا احاطه جزاكى تاكيد كے لئے:

اورتم لوگ چاہے چھپا کربات کرویااو چی آوازہے کہو(اسے سب خبرہے کیونکہ) وہ دلوں کے حال تک خوب جائے والا ہے(اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ بہت بار کی سے دیکھنے والا (اور) پوری خبرر کھنے والا ہے (استدلال کا حاصل بیہ ہے کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا مختارے، چنانچے تمہاری حالتوں اور تمہاری ہاتوں کا بھی پیدا کرنے والا ہجا ووائق بارے والا ہجا ووائق ال کی خصیص مقصود نیس بلکہ تکم کرنے والا ہے اوراغتیارہ ، پیدا کرنے سے پہلے کم ہوتا ہے، البذاعلم ضروری ہوا۔ اورا قوال کی خصیص مقصود نیس بلکہ تکم عام ہے، شاید ذکر کی خصیص اس بنا پر ہوکہ اقوال بہت زیادہ واقع ہونے والے ہیں۔ غرض اس کوسب علم ہے، وہ ہرا یک کو مناسب جزادے گا۔

بعض نعتوں اوراحسانوں کے ذکر کے ذریعیر غیب:

وہ ایبا (نعتوں والا) ہے جس نے تمہارے لئے زمین کوتا لیع کردیا (کروہ تمہارے تصرفات کی قابلیت رکھتی ہے)
تو تم اس کے راستوں پر چلو (پھرو) اور اللہ کی روزی میں سے (جوز مین میں پیدا کی ہے) کھا کا (پیو) اور (کھائی کراس
کو بھی یا در کھنا کہ ) اس کے پاس دوبارہ زندہ ہوکر جانا ہے (لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نعتوں کا شکر اوا کروکہ ایمان
وطاعت ہے)

بعض عذاب وسراك ذكرس درانا:

کیاتم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسان میں (مجھی اپناتھم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تہمیں (قارون کی طرح) زمین میں دھنسادے، مجروہ زمین تحرقر اکرالٹ بلٹ ہو) نے لگے، جس سے تم اور پیچاتر جا وَاور زمین کے اجزا تہمارے اور آکر ال جا کیں) یاتم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہوجو کہ آسان میں (مجمی اپناتھم اور تصرف رکھتا) ہے کہ

وہ تم پر (عاد کی طرح) ایک تیز ہوا بھی دے (جس ہے تم ہلاک ہوجا کا لیے تہ تہارے کفر کا تقاضا بی ہے) تو (اگر کی مصلحت ہے جلدی آنے والا عذاب تم پر یش رہا ہے، تو کیا ہوا) جلدی ہی (مرتے ہی) تہ ہیں معلوم ہوجائے گا کہ مرا فرانا (عذاب ہے) کیما (واقع اور سیح ) تھا اور (اگرجلدی آنے والے عذاب کے بغیر کفر کامیخوش ہونا نا پہند ہونا ان کی مجموعی نہ آتان کی سیم میں نہ آئے تو اس کا نمونہ بھی موجود ہے، چنا نچی ) ان سے پہلے جولوگ گذر پی ہیں، انھوں نے (دین تو کو) جمثلایا تھا تو (وکید لوان پر) میراعذاب کیما (واقع) ہوا (جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر مبغوض و نا پہند ہے لہذا اگر کی حکمت تعالی تو دوسرے عالم ہیں وعید کے مطابق واقع ہوگا، اور اوپر ﴿ خَکْنَ سَبْعَ سَمُونِ ﴾ الح من آسان ور سے متعلق آ گار تھا، پر ﴿ هُو الَّذِی جُعَک کُمُ الکرون ﴾ الح میں ذھین سے متعلق آ گار میں نے متعلق آ گار میں کے درمیان کی فضا سے متعلق ہیں)

فضات تعلق ر كف والى توحيد كى بعض ليلين:

کیاان لوگوں نے اپنے اوپر پر شدوں کوئیں دیکھا جو پروں کو پھیلاتے (ہوئے اڑتے بھرتے ہیں) اور (مجمی اس حالت میں پر) سمیٹ لینے ہیں (اور دونوں حالتوں میں بھاری ہونے اور مرکز کی طرف مائل ہونے کے با وجودا سان اور زمین کے درمیان رکے ہوئے ہیں اور انہیں اللہ کے سواکوئی تھا ہے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کود مکھ دہا ہے اور جس طرح جا ہے اس میں تصرف کردہا ہے۔

#### شرك كوباطل كرنا:

ہاں! (اللہ کے تفرف تو تم نے س لئے اب بی بناؤکہ) وحمٰن کے سوادہ کون ہے کہ وہ تہارالفکر بن کر (آفتوں ہے تہاری حفاظت کر سکے (اور) کافر (جوابی معبودوں کے بارے بیں ایسا خیال رکھتے ہیں) تو (وہ) بالکل دھو کے بین ہیں (اور) ہال (یہ بھی بناؤکہ) وہ کون ہے جو تہیں روزی پہنچادے، اگر اللہ تعالی اپنی روزی روک دے؟ (گربیلوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے) بلکہ بیلوگ سرشی اور (حق سے) نفرت پر اٹر ہے ہیں (خلاصہ بیکہ تہمارے باطل معبود نہ نقصان کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ يَنْصُرُ اللہ اللہ کے اور نہ بی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ يَنْصُرُ کُونَ ہُونَ کُمُ اور کُون ہے۔ مراد ہے اور نہ بی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالی کے ارشاد ﴿ يَنْصُرُ کُونَ کُمُ اور کُون کُون ہے۔

مدایت یانے والے اور کمراہ برابریس (تفریع):

(جس كافركا حال او برسائے ﴿ إِنِ الْحَفِرُونَ اللَّهِ عُنُودٍ ﴾ اور ﴿ بَلُ لَجُوا فِيْ عُتُودٍ وَ نُفُودٍ ﴾) تو (اس كون كرسوچوكه) كيا جوفض (راسته كي ناہمواري كي وجه سے تحوكرين كھا تا ہوا اور) منه كے بل كرتا ہوا چل رہا ہو، سيح منزل مقعود پر پہنچنے والا وہ ہوگا یا وہ محض (زیادہ محیح طریقہ سے منزل پر پہنچنے والا ہوگا) جوسید ھا ایک ہم وارسزک پر جل رہا ہو؟

(یمی حال مؤمن اور کا فرکا ہے کہ مؤمن کے چلئے کا راستہ بھی دین متنقیم لینی سیدھادین ہے اور وہ چل بھی سیدھا ہوکر اور
کی وزیادتی سے نے کر ہے۔ اور کا فرکا راستہ بھی ٹیڑ ھا اور گمرائی کا ہے اور وہ چلئے جس بھی ہلاکتوں اور خوفناک حالتوں میں
مرتا جاتا ہے۔ پھرائی حالت میں کیا مسیح اور مقصود منزل پر پہنچ گا؟ اور او پر آفاق سے متعلق تو حید کی دلیلیں تھیں ، آگے
افس سے متعلق ارشاد ہیں۔

### اننس سے تعلق رکھنے والی بعض دیایں:

آپ (ان سے) کہنے کہ وہی (ایبا قدرت والا اور نعتوں والا) ہے جس نے تہمیں پیدا کیا اور تہمیں کان، اور) آگھیں اور دل دیئے (گر) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (اور) آپ (یہ بھی) کہنے کہ وہ بی ہے، جس نے تہمیں زمین پر مجھیلا یا اور تم اس کے پاس (قیامت کے دن) جمع کے جاؤگے۔

#### قيامت كاذكر:

#### کا فرول ہی کودر دنا کے عذاب ہوگا اور تو کل کے مضمون

# سےاس کی محیل اور الله تعالی عی کانعتوں پرقاور مونا:

(ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ (ان ہے) کہنے کہ میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جھے اور میر ہے ساتھ والوں کو (تمہاری تمنا کے مطابق) ہم پر رحمت فر مادے تو (دونوں حالتوں میں اپی خبر لواور میں اپنی خبر لواور میں اپنی خبر لواور میں کا فروں کو دردنا ک عذاب ہے کون بچالے گا؟ (لیمن ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور اس کا انجام ہر حال میں اچھا ہے جیسا کہ ارشاد ہے و هن تربّضون بِنا الا الحدث الحسند نین ہو الح مرتم اپنی کہو کہ تم پر جو عظیم مصیبت آئے والی ہاں کوکون رو کے گا؟ اور ہمارے اوپر آئے والے دنیاوی حادثوں سے تمہاری وہ مصیبت کیسے جو عظیم مصیبت آئے والی ہے اس کوکون رو کے گا؟ اور ہمارے اوپر آئے والے حادثوں کا انظار آیک فضول حرکت ہے، بید و تکر بھی کہ الح

اور (آپ (ان سے بیک) کہے کہ وہ بڑا مہر بان ہے۔ ہم اس پر (اس کے ہم کے مطابق ) ایمان لائے اور ہم اس پر اس کے ہم کے مطابق ) ایمان لائے اور ہم اس پر حد یہ بھر وسکرتے ہیں (لہذا ایمان کی برکت سے تو وہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور تو کل و بھر وسکی برکت سے دنیا وی حادث کو دوریا آسان کردے گا۔ یہ بھی ﴿ نَکُر بَّتُسُ ﴾ کے جواب کا باتی حصب ) تو (جب ہم پر دوردتا ک عذاب آن والا ہے اور ہم ان شاہ اللہ تعالی ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ دیکھو گی کہ کہ والی ہیں کون ہم حمیس معلوم ہوجائے گا (جب اپ آپ کوعذاب ہیں جنالا اور ہمیں اس سے محفوظ دیکھو گی کہ کھی گر ابی ہیں کون ہے مضمون ﴿ فَتَنْ يَجِيْدُ الْكُفِي بُنِي ﴾ آلی کی وضاحت ہے۔ یعنی او پر جو کہا گیا ہے کہ تہمیں دردتا ک عذاب سے کوئی مضمون ﴿ فَتَنْ يَجِيْدُ الْكُفِي بُنِي ﴾ آلی کی وضاحت ہے۔ یعنی او پر جو کہا گیا ہے کہ تہمیں دردتا ک عذاب سے کوئی نہیں بچاسکا، اگر آئیس اپ باطل مجودوں کا گھمنڈ ہو کہ دو بچالیں گے تو اس زعم کو باطل اور زائل کرنے کے لئے ان نہیں بچاسکا، اگر آئیس اپ باطل مجودوں کا گھمنڈ ہو کہ دو بچالیں گے تو اس زعم کو باطل اور زائل کرنے کے لئے ان کوئی سے بچاسے کا برائی سے جو تہمارے پاس سوتے کا پائی لئے آئے؟ (لیحتی کوئی ہیں ہے کہ اسے اور نیچ فائی کردے اور زمین کی گہرائی سے اور نیچ فائی کردے اور زمین کی گہرائی سے اللہ ہیں آئی بھی قدرت نہیں کہ معمولی فطری واقعات ہیں تھرف کر سکے تو آخرت کے عذاب سے بچانے کی تو کیا قدرت ہوگی؟





شروع كرتابول من الله كمنام سے جونها يت ميريان بوے وقم والے بي

رلط: گذشتہ سورت میں بات کا زیادہ رخ تو حید کا اٹکار کرنے والوں کی طرف تھا، اوراس سورت میں بات کا زیادہ رخ نبوت پر طعنہ کرنے والوں کی طرف جی اور چونکہ نبوت کا اٹکار کفر ہے، اس لئے بعض آنتوں میں کا فروں کے دنیا کے اور آخرت کے عذاب وسرا کا بھی مضمون ہے۔

﴿ قَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ فَ مَا آنْتَ بِينِعَتْهِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ٥ وَإِنَّ لِكَ كَاجْرًا غَيْرَ مَنْنُونٍ ٥ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْمٍ ۞ فَتَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ بِإِنِّيكُمُ الْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ لَهُ مُوَاعَكُم بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِإِلْمُهْتَدِيْنَ ۞ فَلَا تُطِعِ النَّكَدِّبِينَ ۞ وَدُّوا لَقَ ثُلُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَكَلَّ تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مِّهِيْنٍ ﴿ هَنَا إِلَيْ مِثْمَارٍ لِمُّنَاجٍ لِلْغَيْرِ مُفتَدٍ اَثِيْمٍ ﴿ عُتُلِم بَعْلَا لِكَ نَزِيْجِمْ ۚ أَنْ كَانَ ذَا مَنَالِ وَمَنِيْنَ ۚ وَذَا تُتَظَاعَلَيْهِ إِينُنَا قَالَ اسْنَاطِيْرُ الْأَقَلِينَ ﴿ سَنَسِمُ فَعَلَ الْخُوْطُومِ إِنَّا بِكُوْنَامُمُ كُمَّا بِكُوْنَا آصُطِبُ الْجَنَّةِ ﴿ إِذْ أَقْتُمُوا لَيَصْرِمُ نَّهَا مُصْبِعِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَتْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَايِفٌ مِّنَ رَبِّكَ وَهُمْ نَا بِمُوْنَ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ﴿ فَتَنَادُوْا مُصْبِحِيْنَ ﴿ اَنِ اغْدُوا عَلْ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ ۞ قَانْطَكَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ اَنْ لَا يَدُ خَلَقَهَا الْيُوْمُ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنٌ فَوَفَكُ وَاعْلَ حَرْدٍ قُلِلِائِينَ ﴿ فَلَتَا رَاوُهَا قَالُوْاً إِنَّا لَعَمَا لَوْتَ ﴿ بَالْ نَعْنَى الْمُوالِمِينَ وَهُ فَلَتَا رَاوُهَا قَالُوا إِنَّا لَعَمَا لَوْتَ ﴿ بَالْ نَعْنَى مَخْرُومُونَ ۞ قَالَ ٱوْسَطَهُمْ ٱلْمُرَاقُلُ لَكُمْ لَوْلَا ثُسَيِّحُونَ۞ قَالُواْ سُبَحْنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظليبِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَظْ بَعْضٍ يَتَلَا وَمُوْتَ ۞ قَالُوا يُونِلِنَا إِنَّا كُنَا طَغِيْنَ ۞ عَلْم رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا لِنَّا لِلْ رَبِّنَا لَمِغِبُونَ ﴿ كُنْ إِلَ الْعَنَابُ وَلَعَنَابُ الْاَخِرَةِ آكَ بُرُ مِ لَوْ كَا ثُوا يَعْلَمُونَ أَوْ إِنَّ لِلْمُتَّوِّينَ وِنْدَ كَيْهِمْ جَلَّتِ النَّهِيْمِ وَأَفْنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَ مَا لَكُنُوسَكِيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَمْرِ لَكُمْ كِتُبُ فِيهِ تَنْدُسُونَ فَإِنَّ لَكُمْ فِيلِهِ لَمَا تَحَدَيْرُونَ ﴿ آمْرِلَكُمْ ايْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَّا يَوْمِ الْقِيْمَةِ ﴿ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعْكُنُونَ ﴿ سَلَّهُمْ النَّهُمْ وِنَالِكَ زَعِيْدُ ﴿

<u>ڄ</u>

30

اَرْ لَهُ مَ شُكُا اَوْ فَلْمَاتُوا بِشُرَكَ آبِهِمُ إِنْ كَانُوا صَلَوْقِينَ ۞ يَغْمَرُ وَكَشَفُ عَنْ سَأِقِ وَيَدُا عُونَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِكُونُ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ الل

ترجمہ: ﴿ نَ ﴾ تم ہے قلم کی اور اُن کے لکھنے کی کہ آپ اپنے رب کے قطل سے مجنون جیس اور بیٹک آپ اخلاق کے اعلی بیاند پر ہیں۔ سوعنقریب آپ بھی دیکھ لیں سے اور بیلوگ بھی دیکھ لیں سے کہتم ہیں کس کوجنون تھا۔ آپ کا بروردگاراس مخص کوجمی خوب مان اے جواس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور دہ راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے تو آپ اُن تكذيب كرف والون كاكمنا ندما ميدياوك بدج جي كرات دهيا معام وجادي توييمي دهيلي موجاوي -اوراپ كسى الي تخف كاكمنانه مانيس جوبهت فتميس كمانے والا موء بوقعت موه طعندوسينے والا مو، چغليال لگاتا مجرتا موه نيك كام سے روكنے والا ہو، حدسے كزرنے والا ہو، كناموں كاكرنے والا ہو، سخت مزاج ہو،اس كے علاوہ حرام زادہ ہو۔اس سبب سے کہ وہ مال واولا دوالا ہو۔ جب جماری آیتیں اُس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیا بسند باتس ہیں جواگلوں سے منقول چلی آتی ہیں، ہم عنقریب اُس کی تاک پرواغ لگادیں سے۔ہم نے اُن کی آز مائش کررکھی ہے،جبیا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی جبکہ اُن لوگوں فے منائی کہ اُس کا پھل ضرور مج چل کر توڑ لیس مے اور انموں نے ان شاء اللہ بھی نہیں کہا۔ سواس باغ پرآپ کے دب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر کیا۔ اور وہ سورہ تھے، مجرم كوده باغ ايباره كماجي كثابوا كهيت موج كونت ايك دومر كو يكارف كك كداي كهيت يرسوير علواكرتم كو كان ورنا ب مجروه اوك آپس من جيكي جيكي باتيس كرتے جلے كدائج تم تك كو في هناج ندانے ياو اورا بين آپ كو أس كے نددينے پر قادر مجور سطے محرجب أس باغ كود يكھا تو كہنے لگے كہ بيتك ہم داستہ مول مكے ، بلكہ ہمارى قسمت ى چوكى أن يى جواجها آدى تفاوه كىنى كاكىكى كى يىل نى كوكهاند تفاءاب تى كى كان بىل كرتے سب كىنے لكے كه بهارا يروردگارياك ب، بيتك بم قصورواريس بجرايك دوسر يكومخاطب بناكريا بم الزام دين كه كه كه كه كه

بیشک ہم صدسے لکنے والے تھے۔ شاید ہمارا پروردگارہم کوأس سے اچھاباغ بدلے میں دیدے۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع كرتے ہيں۔ال طرح عذاب ہواكرتا ہے۔اورآخرت كاعذاب اس سے بعى بردھكر ہے كيا خوب ہوتا كريداوك جان لیتے۔ بیٹک پر ہیر گاروں کے لئے اُن کے رب کے زویک آسائش کی جنتیں ہیں، کیا ہم فرمانبرداروں کونافرمانوں كى برابركردي ك\_يم كوكيا مواتم كيما فيعله كرتے موء كيا تمهارے ياس كوئى كتاب ہے جس ميں پڑھتے موء كدأس مي تہارے لئے وہ چیز ہے جس کوتم پند کرتے ہو، کیا ہارے ذمہ پھاتمیں چرمی ہوئی ہیں جوتمہاری خاطرے کھائی گئ ہوں ارووہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہول کرتم کووہ چیزیں ملیں گی جوتم فیصلہ کررہے ہو۔ان سے پوچھے اُن میں اس کا کون ذمددار ہے۔ کیاان کے تھیرائے ہوئے کچے شریک ہیں؟ سوان کو جائے کہ بیائے اُن شریکوں کو پیش کریں اگر بيسيج إير جس دن كرساق كى بخلى فرمائى جادے كى اور سجده كى طرف اوكوں كو بلايا جادے كا،سوبيلوگ سجده ندكر سكيل ع، اُن کی آئکھیں جھی ہوگی اُن پرذلت جھائی ہوگی اور پہلوگ ہجدہ کی طرف بلائے جایا کرتے تنصاوروہ سیجے سالم تنصہ تو تھھکو اورجوال کلام کو جمثلاتے ہیں اُن کورہے دہجے، ہم اُن کو بتدری کئے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ، اور اُن کو مہلت دیتا ہوں بیشک میری تدبیر بردی مضبوط ہے۔ کیا آپ ان سے پچےمعادضہ ماسکتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دب جاتے ہیں ماان کے ہاس غیب ہے کہ ریکھالیا کرتے ہیں۔ تو آب اینے دب کی تجویز برصبر سے بیٹے رہے اور چھلی والے کی طرح نہ ہو جے جبکہ پانس نے دعا کی اور وہ غم سے گھٹ رہے تھے۔ اگر خداد تدی احسان اُن کی دیکھیری نہ کرتا تو وہ میدان میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ پھران کے دب نے اُن کو برگزیدہ کرلیااور اُن کوسالحین میں سے کر دیا۔اور بیا كافرجب قرآن سنتے بين قوايسے معلوم موتے بين كم كويا آپ كوائي نگاموں سے پھسلا كر كراديں كے اور كہتے بين كربي مجنون ہیں، حالانکہ بیقر آن تمام جہاں کے داسط فیحت ہے۔

رسالت كااثبات اورا تكاركرنے والول كى ندمت اور وعيداوران كے مناسب امور:

نبوت کے آگن سے کفارے بھالے کورو کنا:

﴿ نَ ﴾ (اس كِ معنى الله كومعلوم بين) فتم ہے قلم كى (جس سے لوح محفوظ پر مخلوق كے مقدر كھے محكے) اور (فتم ہے) ان (فرشتوں) كے لكھنے كى (جو كہ اعمال كے لكھنے والے بيں جيسا كہ ان وونوں لفظوں كى تغيير ابن عباس نے كى ہے، جيسا كہ الدر المحثور بيں ہيں (جيسا كہ نبوت كا جيسا كہ الدر المحثور بيں ہيں (جيسا كہ نبوت كا انكار كرنے والے كہتے ہيں، جيسا كہ اس كے فزول كے سبب بيں ابن جرت سے ورمنثور بيں روايت كيا ہے۔ مطلب يدكہ آپ برحق نبی بيں، اور بيا بيتن اس مقصد كے لئے نہايت مناسب ہيں، كوذكہ لوح محفوظ بيں لكھے محفوق كے مقدروں

میں سے قرآن کا نازل ہونا بھی ہے، چانچاس میں اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت اللہ کے ملم میں پہلے ہی سے مقرر بلکہ تاکید کے ساتھ تھی، البندااس کا شوت بھی ہوا، اوراعمال کو لکھنے والے آپ کی تعمد بی کرنے والوں اور جبٹلانے والوں کے اعمال کو لکھر ہے ہیں، البندا نبوت کے افکار پرسز اہوگی، اس سے ڈرکرایمان لا ناواجب ہے) اور بے شک آپ کے لئے (احکام کی اس جلیغ پر) ایسا اجر ( ملنے والا) ہے جو ( بھی) ختم ہونے والانہیں (اس میں بھی نبوت سے متعلق وضاحت ہے جس سے طعن کرنے والے کی نبی لازم ہے اور نبوت کی وضاحت کے ساتھ تسلی بھی شامل ہے کہ آپ تھوڑ ابر واشت کر لیجئے کہ اس کا انجام عظیم اجر ہے ) اور بے شک آپ (اجھے) اخلاق کے اعلی پیانہ پر ہیں ( کہ آپ کے ہرفعل میں اعتدال ہے اور ہرفعل اللہ تعالیٰ کی رضاسے قریب ہے، اور مجموں میں اخلاق کے اعلی پیانہ پر ہیں ( کہ آپ کے ہرفعل میں اعتدال ہے اور ہرفعل اللہ تعالیٰ کی رضاسے قریب ہے، اور مجموں میں اخلاق کا کمال کہاں ہوتا ہے؟ یہ می خدکورہ طعن کا جواب ہے۔

آ گے تیل ہے، لین یہ جوالی مہمل با تیں بکتے ہیں) تو (آپ اس کاغم نہ سیجے، کیونکہ) جلدی ہی آپ بھی دہلے لیں کے اور یہ بھی دہلے کہ میں کس کو (اصلی اور حقیقی) جنون تھا (لینی جنون کی حقیقت عقل کا جا تا رہنا ہے اور عقل کی غرض نفح اور نقصان کو بھینا ہے اور نقصان فر کر اور قدر کے قابل وہ ہے جو بھیشہ رہنے والا ہو۔ چنا نچہ قیامت میں آئیس کے معلوم ہوجا ہے گا کہ عقل والے وہ لوگ تھے جنھوں نے تن کو اختیار کیا تھا، جنھوں نے اس نفع کو حاصل کیا اور مجنون یہ خود تھے جواس نفع ہے کو مصل کیا اور مجنون یہ خود تھے جواس نفع سے محروم رہ کر بھیشہ کے نقصان میں جتالا ہوئے، اور چونکہ ) آپ کا رہا اس خوص کو بھی خوب جانتا ہے جواس نفع سے محروم رہ کر بھیشہ کے نقصان میں جتالا ہوئے والوں کو بھی خوب جانتا ہے (اور اس لئے ہرا یک کواس کے جواس کے داستہ ہونے کو بیا نکار کرنے والے بھی عاقل اور مجنون کی تعین واکشاف میں جہو آئیں گے۔

آ گے متروں لین اور میلوگ با اور اول کی فرمت کا مغمون ہے کہ جب آپ تن پر ہیں اور میلوگ باطل پر ہیں جیسا کہ اوپروالی با توں ہے معلوم ہو چکا ہے ) تو آپ ان جمٹلانے والوں کا کہنا مت مائے (جیسا کہ اب تک بھی نہیں مانا ہے اور وہ کہنا وہ ہے جو آ گے معلوم ہوتا ہے لینی کی پروگ بیچا ہے ہیں کہ آپ ( نحوذ باللہ اپنے منصب سے متعلق کام لینی تبلی ہیں ذرا) فرصلے ہوجا کیں تو یہ بھی فرصلے ہوجا کیں ( آپ کا فرصلا ہوتا ہے کہ بہت پرتی کی فرمت نہ کریں اوران کا فرحیلا ہوتا ہے کہ بہت پرتی کی فرمت نہ کریں اوران کا فرحیلا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی خالفت نہ کریں، جیسا کہ درمنثور ہیں سورۃ الکا فرون کی تفیر میں این عباس سے دوایت ہے قالو اسم عن معبودوں کو برا کہنا بند کر وواور ہمارے معبودوں کا کہنا نہ مائیں جو بہت تسمیں کھانے والا ہو ( اس ذکر برائی کے ساتھ مت کرؤ "اور آپ ( خاص طور سے کہی و یکھا جا تا ہے کہ جموٹے آ دی تسمیس کھانے والا ہو ( اس سے جموئی تسمیس کھانے والا ہو ( اس سے جموئی تسمیس کھانے والا مواد سے بھا و گوفت ہو ( دل دکھانے کے لئے ) طعد دینے والا ہو ،

چغلیاں لگاتا ہو، نیک کام سےروک پھرتا ہو، نیک کام سےروکنے والا ہو (اعتدال کی) مدے گذرنے والا ہو، گناہ (کے کام) کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو (اور)اس (سب) کے علاوہ بدامل حرام زادہ ( معی) ہو (حرام زادہ سے مرادبیہ كراس كےدوسرے اخلاق وافعال مجى خبيث مول، چونكرعام طور يحرام زاده كاخلاق وافعال المحصينين موتى،اس لئے مجاز کے طور پراس سے میمرادلیا گیا۔ خلاصہ میک اول تومطلق جھلانے دالوں کا کہنامت مانے محرفاص طور سے جب کراس جمٹلانے والوں میں بدبری با تیں بھی یائی جاتی ہوں،جبیا کہ آپ کو جمٹلانے والوں میں سے بعض بوے برے سرداراورلوگ ایسے بی تنے ،اورآپ سے اس درخواست کرنے میں شریک تنے بلکداس کے لئے کوشش کرنے والے تنے۔ غرض آپ ایسے مخص کا کہنامت مانے اور وہ مجمی محض) اس بنا بر کہ وہ مال اور اولا دوالا مو ( بیعن دنیا کی عزت ووجاہت، شان وشوكت ركمتا مو،اورايس خفس كى اطاعت سے اس لئے منع كيا كيا ہے كہا سففس كى بيعادت ہے كه) جب مارى آييتي اس كسائ پڙه كرسائي جاتي بين تووه كهتا ہے: يہ بسند باتي بين جوا كلے لوگوں سے نقل موتى چلى آربى بين (مطلب بيكة ينون كوجينلاتا بيدخلامديدكرامل علسه اطاعت عدد كفكا: جينلانا با اوراى بنابر بهل و فكذ تبطيع انشكة بنين كوفر مايا حميا ہے۔ كر عام تكم كے بعد خاص طور سے ان جمثلانے والوں ميں سے ان جمثلانے والول كى اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ جن میں جٹلانے کے علادہ دوسری بری عاد نیں بھی ہوں ،ایسے لوگوں کی اطاعت سے منع کرنا مطلق جیٹلانے والوں کی اطاعت سے رو کئے سے اور زیادہ شدیداور سخت ہوگی بلین اصل علت وہی جیٹلانار ہے گا۔آگے السے تخص کی سزا کا بیان ہے کہ) ہم جلدی بی ان کی ناک پرواغ نگادیں گے ( یعنی قیامت میں اس کے چہرہ اور ناک پر اس کے تفرکی وجہ سے ذلت اور بہجان کی کوئی علامت لگا دیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خوب رسوا ہو، جبیبا کہ درمنثور میں مرفوع روایت ہے۔آ مے مکدوالول کوایک قصد سنا کران کے تفریح نتیجہ میں آنے والے وبال سے ڈرایا گیا ہے۔

#### مكدوالول كوكفر كوبال سے درانے كے لئے باغ والول كا قصد:

ہم نے (جوان مکہ والوں کوئیش وا رام کا سامان دے رکھاہے جس پر بیر مغرور ہورہ ہیں ، تو ہم نے ) ان کی آز مائش کردگی ہے (کہ دیکھیں یہ مختول کے شکر ہیں ایمان لاتے ہیں یا ناشکری و بے قدری کر کے نظر کر سے ہیں ) جیسا (ان سے پہلے نعتیں دے کر) ہم نے باغ والوں کی آز مائش کی تھی (بیہ باغ این عباس کے قول کے مطابق حبشہ ہیں تھا اور سعید بن جبیر کے مطابق بین جن تھی ہور منثور ہیں ہے۔ اور بیقصہ مکہ والوں کو عام طور سے معلوم تھا ، اور جن باغ والوں کا بین جبیر کے مطابق کی مطابق عبد ہاں کا بین جبیر کے مطابق کرتا تھا ، جب اس کا بیق قد ہے ان کے باپ کا اپنی از اصد مسکینوں کو دیا کرتا تھا ، جب اس کا انتقال ہوگیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ما ما باپ احتی تھا کہ اپنی انٹی ساری آ مدنی مسکینوں کو دیا تھا ، آگر یہ سب ہمارے انتقال ہوگیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ما ما باپ احتی تھا کہ اپنی انٹی ساری آ مدنی مسکینوں کو دے دیتا تھا ، اگر یہ سب ہمارے

اين كمرول ميل آئة جميل كتنا فاكده مو، چناني ان آينول مين ان كاباتي قصد ميان كيا مياب، يعني الكا واقعداس وقت ہوا) جب ان لوگوں نے ( یعنی ان میں ہے اکثر نے) یا بعض نے، کیونکہ آگے ارشادے ﴿ قَالَ اَوْسَعُلْهُمْ ﴾ آپس میں) قتم کھائی کہاس (باغ) کا پھل ضرور مج چل کرتوڑ لیں ہے، اور (بدبات ایسے یقین کے ساتھ کی کہ) انھوں نے ان شاء الله بعی نبیس کہا، تواس باغ برآب کے رب کی طرف سے ایک چرنے والا (عذاب) پھر کیا (اوروہ ایک آگ تھی، جیما کدابن جرت سے درمنثور میں ہے، جا ہے خالص ہو یا ہوا میں ملی ہوئی ہو، جیسے لو) اور دہ سورے تھے، محرم کودہ باغ ایباره کیاجیے کتا ہوا کھیت (کہ خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ کاث کرجلا بھی دیاجا تاہے ، مرانبیس اس کی محفظ نہیں ہوئی) تو میچ کے وقت (جوسوکر اٹھے تو) ایک دوسرے کو بکارنے لگے کدائے کھیت پرسویرے چلوا گر تہیں چل تو ڑنے ہیں (باغ کو کھیت یا تو مجاز کے طور پر کہد دیا ہو، یا اس میں ایس چیزیں بھی ہوں، جو کھیتوں میں بوئی جاتی ہوں یا اس باغ ہے متعلق اس کے آس ماس کھیت بھی ہو) پھروہ لوگ آپس میں جیکے جیکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج تہارے ماس كوكى مختاج ندآنے يائے ،اور (اينے زعم من) اينے آپ كواس ندوسينے برقادر بجوكر چلے (كرسارے بھل كمرائے كيس ے اور کسی کو بھی نہیں ویں گے، جبیرا کہ در منثور میں ابن عباس ہے روایت ہے) پھر جب ( وہاں مہنیے اور ) اس باغ کو (اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ بے شک ہم راستہ بھول کئے (اور کسی اور جگہ نکل آئے کیونکہ یہاں تو باغ واغ کہ بمی نیں، پھر جب موقع محل اور آس پاس کود مکھ کریفین ہو گیا کہ بیدوہی جگہ ہے تو کہنے گئے کہ بھولے نہیں) ہلکہ (جگہ تو وبی ہے لین ) ہماری قسمت ہی پھوٹ گئ ( کہ باغ کا بیصال ہو گیا ) ان میں جو ( کسی قدر ) اچھا آ دمی تھاوہ کہنے لگا کہ کوں؟ میں نے تم سے کہانہ تھا کہ (الی نیت مت کروہ سکینوں کے دینے سے برکت ہوتی ہے، اس لئے اس مخص کواللہ تعالی نے "اجھا" کہا، مرحملی طور پر میض بھی دل سے کراہت کے باوجودسب کے لحاظ سے اس حال میں شریک ہو گیا تھا، اس لئے احترفظ دسی قدر' بر حادیا۔اس لئے کہ 'اوسط' اضافی امرہے، پھراس مخص نے وہ بہلی بات یا دولائی کہا کہ الينا المال كابراانجام تمن بمكت ليابكر)اب (توباور) تبيح (وتفذيس) كيون نبيس كرتيع؟ (تاكدوه كناه معاف مواور ال سے زیادہ وبال نہ آجائے)سب (توبہ کے طور پر) کہنے لگے کہ جارارب یاک ہے (بدیا کی بیان کرنا استغفار یعنی مغفرت ومعانی مانکنے کی تمہید ہے) بے شک ہم قصودار ہیں (پیلطی ماننا اور قصور کا اعتراف ہے) پھرایک دوسرے کو ا خاطب كركة پس ميں الزام دينے كي (جيسا كه كام بكڑتے وقت لوگ عام طورے كرتے ہيں كه برخنص دوسرے كے سرالزام تعویا کرتاہے، دوسرے کی فلطی بتایا کرتاہے، پھرسب اتفاق کرکے ) کہنے گئے کہ بے شک ہم (سمی) حدے نظنے والے تھے (کسی ایک کی غلطی اور خطانہیں تھی ،اب ایک دوسرے کے سرالزام تھو پنا بے کار ہے۔سب ل کرتو بہ کرلو) شاید (توبه کی برکت سے) ہمارارب ہمیں اس سے انچھا باغ بدلہ میں دیدے (اب) ہم اپنے رب کی طرف توجہ کرتے ہیں (بعن توبہ کرتے ہیں اور بدلہ عام ہے جا ہے دنیا ہیں تعم البدل بعن اچھابدلہ اللہ جائے یا آخرت ہیں ، اور ظاہر ش معلوم ہوتا ہے کہ بدلوگ مؤمن تنے ، معصیت ونافر مانی کر بیٹھے تنے ، اور کسی سند کے ساتھ بیام نظر سے نہیں گذرا کہ کیا اس باغ کے بدلہ میں انہیں و نیا میں کوئی باغ ملایا نہیں۔ البتہ بغیر سند کے روح المعانی میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول الکھا ہے کہ انہیں اس سے اچھا باغ عطا کیا گیا۔ واللہ اللہ

آ مے قصد کی غرض بینی ڈرانے کی تصری ہے۔ کہ نافر مانی کرنے پر)اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے (جب اس طرح عذاب ہوتا ہے قصد کی غرض بینی ڈرانے کی تصری عذاب ہوتا ہے تو اے مکہ والوائم بھی ایسے بی عذاب کے ستحق ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کے، کیونکہ نڈکورہ عذاب تو صرف نافر مانی پر تھا اور تم تو کفر کرتے ہو) اور آخرت کا عذاب اس (دنیاوی عذاب) سے بھی بڑھ کر ہے کیا اچھا ہوتا کہ بیاوگ (اس بات کو) جان لیتے (تا کہ ایمان لے آئے ، آگے ان عذابوں اور سزاؤں کی تحقیق کے لئے کا فروں کے دعم کو باطل فرماتے ہیں، وہ کہتے تھے ﴿ لَیْنَ تُرْجِعْتُ اللّٰے رَبِیْ آنَ لِی عِنْدُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ ا

# كافرول كم متحق ثواب بونے كے دعم كوباطل كرنا:

پیک پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے زد کی آسائش کی چنتیں ہیں ( ایسی جنت میں وافل ہونے کا سبب تقوی ہے اوراس سے کافر خالی ہیں کہ ان میں تقوی ٹیمیں ہے تو آئیس جنت کیے ل جا اوراس سے کافر خالی ہیں کہ ان میں تقوی ٹیمیں ہے تو آئیس جنت کیے ل جا الوں کے برابر کردیں گے ( ایسی النوں کے الائین امکٹوا الصلوحة کا المفیدین کی حالا الکہ دیفیدیٹ کا المفیدیٹ کی حالا الکہ دیفیدیٹ کی حالا الکہ دیفیدیٹ کے اللہ النوں کے برابر کردیں گے بھا کہ سے بھی اگر ہے ہو گاراس میں النوں ہو گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں جو قیامہ ہوگئی ہیں تا تاہم ہوگئی ہوگئی

#### قیامت کون کافرول کی در گت:

(وودن یاد کرنے کے قابل ہے)جس دن کہ پنڈلی کی جیل فرمائی جائے گی، اورلوگوں کو بحدہ کی طرف بلایا جائے گا (اس کا قصہ سخین لیعنی بخاری وسلم کی حدیث میں مرفوع روایت کے طور پراس طرح آیا ہے کہ حق تعالی قیامت کے میدان میں اپنی ساق ظاہر فرمائے گا۔ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں اور یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی مناسبت سے ساق فرمایا، جبیما کر قرآن میں دوسری جگرید ید یعنی ہاتھ آیاہے، اورایسے الفاظ متشابہات میں سے کہلاتے ہیں، اوراس حدیث میں ہے کہاس بچلی کود کی کرتمام مؤمن مردوعورت گریدیں مے، مرجوعض ریا کاری بعنی دکھاوے سے تجدہ کرتا تھااس کی كر تختد كى طرح سيدهى سخت اكرى موئى ره جائے كى ،اورىجدەكى طرف بلائے جانے سے بيشبدند كيا جائے كدوة تكليف كى جگذیں ہے، کیونکہ بلائے جانے سے مراد تجدہ کرنے کا تھم نہیں ہے، بلکہ اس جملی میں بیاثر ہوگا کہ سب بے بسی کے ساتھ سجدہ کرنا جا ہیں گے، جن میں سے مؤمن مجدہ برقادر ہوں گے، اور دیا کاری لین دکھادے کے لئے کام کرنے والے اور منافق قادرنہ موں مے اور کافرول کا قادرنہ ہوتا اس سے بھی اولی درجہ میں ظاہر ہوتا ہے، جس کاذکرا کے ہے۔ لیعنی کافر بھی سجدہ کرتا جا ہیں گے ) توبی( کافر) لوگ سجدہ نہ کرسکیں کے (اور)ان کی آگھیں (شرمندگی کے مارے) جمکی ہوئی ہوں گی(اور)ان پرذلت جِمانی ہوئی ہوگی (اس کی دجہ بیہ ہے کہ) پرلوگ (دنیایش) سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے (اس طرح كدايمان لاكرعبادت كريس)اور (اس ونت) وهيم سالم تص (يعني اس يرقادر بهي تضه چنانچه ظاهر ب كدايمان اور عبادت اختیاری فعل ہے، البذاد نیا مس تھم برعمل نہ کرنے کی وجہ ہے آج ان کی بدذلت اور رسوائی ہوئی، اور دوسری آبت مں جونگاہ کا (اویرا معار منا آیاہے، وہ معارض نہیں، کیونکہ بھی جیرت کے غلبہ کی وجہ سے ایبا ہوگا اور بھی مرامت کے غلبہ ہے،آ مے کا فرول کے اس غرور کا رو ہے کہ عذاب میں ڈھیل کواسیے مقبول ہونے کی دلیل سجھتے تھے، اراس کے خمن میں آپ کوسلی بھی ہے۔

# كافرول كعذاب من دهيل برغروركارداوررسول اكرم سِاللَيْكِيمُ وسلى:

(جباوپرک) یوں بیں ان کاعذاب کا مستق ہوتا معلوم ہو چکا) تو جھے اور اس کام کو جھٹانے والوں کو (اس موجودہ مالت پر) رہنے دیجئے (لینی نوری طور پرعذاب کے نہ آنے پردن نے نہ سیجئے) ہم آئیں دھیرے دھیرے (جہنم کی طرف) اس طرح لئے جارہے ہیں کہ آئییں فہر بھی نہیں اور (دنیا میں عذاب نازل کردیئے ہے) آئییں مہلت دیتا ہوں۔ بنگ میری تد پیر بردی مضبوط ہے (اس کی تغییر سورہ اعراف میں گذریکی ہے اور 'فرنی '' کا حاصل جاراللہ زخشری کے قول کے مطابق توکل لینی بحروسہ کرنا اور کافی سمجھتا ہے، وہ اس کام کوائی پر کے مطابق توکل لینی بحروسہ کرنا اور کافی سمجھتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی کو کسی کام کے لئے کافی سمجھتا ہے، وہ اس کام کوائی پر

چیوز دیتاہے۔آ مےان کے نبوت کا اٹکارکرنے پرتیجب کا اظہارہے)

#### كفاركے بوت كا نكار برتعجب:

کیا آپ ان ہے کوئی معاوضہ ما نگتے ہیں کہ وہ اس تاوان وجرمانے ہے دبے جاتے ہیں؟ (اس لئے آپ کی اطاعت ہے نفرت کرتے ہیں اور برای طرح ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ اَمْرَ تَسْفَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ ) یا ان کے پاس فیب اطاعت سے نفرت کرتے ہیں اور برای طرح ہے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ اَمْرَ تَسْفَلُهُمْ خَرْجًا ﴾ ) یا ان کے پاس فیب (کاعلم) ہے کہ بر (اسے محفوظ کو کھنے کے واسلے ) لکھ لیا کرتے ہیں (یعنی کیا آئیں اللہ کے احکام خود کی طریقہ سے معلوم ہوجاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صاحب وی کی اتباع سے بے نیاز ہیں اور ظاہر ہے کہ دونوں امرکی نفی ہے، پھر نبوت کا انکار کرنا عجب ہے۔ آگے ہی گئی ہے۔

### رسول أكرم يتاللينيك كأسلى:

(جبان كاعذاب كاستحق بونااور كفرجوكمستحق بونے كاسب ب،معلوم بوكيااوربيكان كى مبلت استدارج ب اورجس وقت كاوعده كيا كما باس كآنى برعذاب بوكا) توآب ايندرب كى (اس جويز برمبر سے بيشے رہے اور (تک دلی کی حالت میں) مجھل (کے پیٹ میں جانے) والے (نی یؤس علیدالسلام) کی طرح مت ہوجائے (کدوہ عذاب نازل ندہونے کی وجہ سے تک دل ہوئے اور کہیں چلے گئے، جس کا قصہ کی جگہ تھوڑ اتھوڑ ا آ چکا ہے، جس مضمون سے تشبیہ مقصود ہے وہ تو ختم ہو چکا ،آ مے قصہ کو بورا کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد سیجنے ) جب انھوں (بونس علیہ السلام) نے (اینے رب سے) دعا کی اور وہ فم سے گھٹ رہے تھ (میم قوم کے ایمان ندلانے کا کئ عمول کا مجموعہ تھا، ایک عذاب کٹل جانے کا ، ایک تن تعالی کی کھلی اجازت کے بغیروہاں سے چلے آنے کا۔ ایک مچھلی کے پیٹ میں قید مونے كا، اور وه دعايہ و لا إلى الله الا أنت سُبطنك الله الى كُنتُ مِنَ الظَّلِيدِينَ ﴾ جس معصوداستغفار اور محمل کے بید اس تیدے جات کا طلب کرنا ہے۔ چنانچاس پراللہ تعالی کافعنل ہوا، اور مجمل کے پید سے نجات ہوئی اس کی نسبت ارشادہے کہ )اگران کے رب کا حسان ان کا ساتھ ضدیتا تووہ (جس میدان میں مجھلی کے پیٹے سے نکال کر ڈال دیئے گئے تھے،اس)میدان میں برحالی کے ساتھ ڈالے جاتے (احسان کے ساتھ دیئے سے مراد توب کا قبول ہونا ہادر بدحالی سے مرادیہ کہان کی اجتہادی غلطی پراللہ کی جانب سے نہیں ملامت ہوتی ۔اس آیت کا اور سورۃ الصافات کی آیت کا حاصل بیہ کدا گریانو بداوراستغفارند کرتے تب تو مچھلی کے پیٹ سے نجات ہی ندہوتی ۔جیا کدارشادے ﴿ كَلُولِكُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ اورا كرتوباوراستغفاركرت محرالله تعالى قبول نه فرمات تواس توبداوراستغفاركى دنیاوی برکت اتنی تو ہوتی کہ مجمل کے پیٹ سے نجات ال جاتی اور میدان میں جس طرح اب ڈالے مجے، ای طرح ڈالے جاتے ، کین اس وقت کا ڈالا جانا غیر ندموم ہونے کی حالت میں ہوا تھا، کیونکہ تو بہے تیول ہونے کے بعد پھر خطا پر طامت نہیں ہوتی ، اور اس وقت ندموم ہونے کی حالت میں ہوتا ) پھر ان کے دب نے آئیس (اور ذیا دہ پہند کے ہوئے ہونے ہونے کے طور پر ) چھانٹ لیا اور آئیس (زیادہ رہیں (زیادہ رہیں کے اس کے طور پر ) چھانٹ لیا اور آئیس (زیادہ رہیں کے سائے لوگوں میں سے کردیا (شاید قصہ کواس طرح پورا کرنے سے بھی مقصود ہو کہ اپنے اجتہاد پھل کرنے سے آئیس کیسا نقصان ہوا اور تو کل وجروسہ سے کیسا فائدہ ہوا ، اس طرح عذا ب کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے کے سلسلہ میں جلدی نہ بچتے ، بلکہ اللہ تعالی پر تو کل کے بچتے کہ انجام بہتر ہوگا ) اور (آگ آپ کی شان میں کا فرول کے اس قول کا باطل ہونا مورت کے شروع کی شان میں کا فرول کے اس قول کا باطل ہونا دوسرے انداز سے بیان فرماتے ہیں ، جس کا باطل ہونا سورت کے شروع میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بعنی مجنوں کہنے کا باطل ہونا۔

## باگل کی مجھبتی کارددوسرے اندازے:

سیکافرقرآن سنتے ہیں تو عزادود شنی کی شدت کی وجہ ہے ) ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے آپ کوا پی نگا ہوں سے پھسلا کر ادیں گے (بدایک محاورہ ہے جیسے کھا جہ جیسے کھا جائے گا، جیسا کہ روح المعانی ہیں ہے: من فو نہم نظر الی نظرا یکاد یصرعنی او یکاد یا کلنی: مطلب یہ کہ دشنی کی شدت کی وجہ سے آپ کو بری نگا ہوں سے دیکھتے ہیں) اور (ای دشنی کی وجہ سے آپ کے بارے ہیں) کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ جنول ہیں، حالانکہ یقر آن، جس کی تعلیم کوسا منے رکھ کر آپ بات کرتے ہیں) سارے جہان والوں کے لئے تھیجت ہے (اور مجنول آدی کی ایکی تعدید عام نہیں ہو گئی، اس سے تو جنون کے طعن کا جواب قام ہے۔ اور عداوت و دشنی کے بیان سے بھی اس طعن کا رو ہوگیا، کیونکہ جس بات کا مقصد و نشاعداوت و دشنی ہو ۔ وہ توجہ کے قابل نیس۔





شروع كرتا مول يس الله كمنام سے جونها يت مهريان برے وقم والے بيں

ربط: اوپر کی سورت میں رسالت کے اثبات کے ساتھ کا فروں کے بدلہ کا بیان تھا، اس سورت میں جزاد مزا کا اثبات اوراس کے وقت اور واقعوں کا ذکر ہے، اور تتم پر قرآن کے تق ہونے کا بیان ہے اور جزاوس ا کی بھی وضاحت اور تحقیق ہے، کیونکہ قرآن اس پر بھی ولالت کرتا ہے اور دلیل کی سے بس کی دلیل دی گئی ہے اس کا بچ ہونا لازم آتا ہے، اور گذشتہ سورت کے رسالت کے مضمون سے بھی مناسبت ہے۔

﴿ ٱلْمَا لَتُهُ أَمْ مَا الْمَا قَتُهُ أَوْمَنَا ٱذْرَبَكَ مَا الْمَا قَهُ أَنْ كَنْ بَتْ ثَنُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَّا شَهُوْدُ فَأَهْلِكُونَا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّنَا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِينِيجٍ صَوْصَرِ عَانِيَةٍ ۞ سَغْزَهَا عَلَيْهِم سَبْعَ لَيَالِ وَثُلْلِيكَ ٱيَّامِرْ حُسُومًا فَتَرَكَ الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَ ﴿ كَانْهُمْ أَعْجَازُ نَخْبِلْ خَاوِينٍ ۚ فَهَلْ تَرْك لَهُغِ فِنْ بَاقِيَةٍ ۞ وَجُمَاءَ فِرْعُونُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعُصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَنَهُمْ ٱخْذَ لَا رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَتِنَا طَعْنَا الْمَا أَوْ مُخْلِفُكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً وَتَعِيهًا أَذُنُ وَاعِيّةٌ ۞ وَإِذَا نُوْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَهُ ۚ وَاحِدَةً ۚ وَاحِدَةً ۚ وَاحْدِلَتِ الدَّاضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَنَا دَكَّةً ۖ وَاحِدَةً ﴿ فَيُوْمِينِ وَتَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَ وَانْشَغَتِ السَّمَا وَفَهِي يَوْمَيِنِ وَاهِيَةٌ فَوْ الْمَلَكُ عَلْ أَرْجَا إِلَهَا ، وَيَحْسِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِنِهِ ثُلْنِيَةٌ ﴿ يَوْمَهِنِهِ تَعْزَفُونَ لَا تَخْفُ مِنْكُمْ خَافِيكٌ ﴿ وَفَامَا مَنُ أَوْتِي كِتْبُهُ بِكِينِيهٌ فَيَعُولُ هَا وَمُ اقْرُونا كِتْبِيهُ ﴿ إِنِّي ظَلَنْتُ أَنِّي مُلْتِي حِمَابِيهُ ﴿ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّالِهِيَةِ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ثُطُوفُهَا دَارِنيَه أَفَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِنَيْنًا بِمَنَا ٱسْلَفْتُمْ فِي الْأَيْبَامِ الْغَالِيَةِ ۞ وَامَّنَا مَنْ أُوْتِهِ كِتْبُهُ بِشِمَا لِهِ فَيَقُولُ يَلْيُتَنِينَ لَمُ أُوْتَ كِتْبِيهُ ۞ وَلَمْ آ دُرِمَا حِسَابِيهُ ۚ يُلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةُ أَمَّنَا آغَنْ عَنِي مَالِيهُ ۚ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَنِيهُ أَ خُذُونَهُ فَغُلُونُهُ ﴿ ثُمُّ الْجَحِيْمَ صَلُّونُهُ ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلَكُونُهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُهُنَا والايه والإي

حَمِيمُ فَ وَلاطَعَامُ الآمِن غِنْهِ اللهِ فَلا يَأْكُلُهُ الآ الْفَاطِئُونَ فَ فَلاَ أَفْهِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ فَ وَمَا لاَ تَبْصِرُونَ فَ وَلا بِعَوْلِ تَبْصِرُونَ فَ اللهُ لَعَاتُ فَهِمُنُونَ فَ وَلا بِعَوْلِ تَبْصِرُونَ فَ اللهُ اللهُ

ترجمه: وه ہونے والی چزکیسی کھے ہے وہ ہونے والی چزا ورآپ کو کھ خبرے کہیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چزا مود اورعاد نے اُس کھڑ کھڑانے والی چیز کی تکذیب کی سوشودتو ایک زور کی آوازے بلاک کردیے محے۔اورعاد جو تعے سووہ ایک تیز وتکدمواسے بلاک کئے گئے،جس کواللہ تعالی نے اُن پرسات رات اور آخمد دن متواتر مسلط کردیا تھاسوتو اُس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکمتا ہے کہ گویا وہ گری ہوئی مجوروں کے سے ہیں۔سوکیا تھے کوان میں کا کوئی بچا ہوانظر آتا ہے۔اور فرحون نے اوراس سے مملے لوگوں نے اورالٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے تھور کئے بسوانھوں نے اپنے رب کے رسول كاكبنانه مانا تواللد تعالى في أن كوبهت بخت بكرابهم في جبكه بإنى كوطغياني موئى تم كوشتي يس سواركيا تاكهم أس معامله كو تہارے لئے ایک یادگار بنادیں اور یادر کھنے والے کان اُس کو یا در کھیں۔ پھر جب صور میں یکبارگی پھونک ماری جادے گی اورز مین اور بہاڑ اٹھا گئے جاویں کے پھر دونوں ایک بی دفعہ میں ریز در برزرہ کردیئے جاویں کے تو اُس روز وہ ہونے والی چیز ہو رہے گی۔اورآ سان محمث جاوے گااور وہ اُس روز بالکل بودا ہوگا اور فرشتے اُس کے کنارے برآ جاویں مے۔ اورآب کے بروردگار کے عرش کواس روزآ محفرشتے اٹھائے ہو تھے۔جس روزتم پیش کئے جاؤ کے تبہاری کوئی بات پوشیدہ نه دوگی، پحرجس مخص کانامها محال أس كے داھنے ہاتھ ميں ديا جادے گاتو دہ كہا كاكومير انامه امحال پڑھاو۔ميرااعتقادتما كه جهدكوميراحساب پيش آنے والا بے غرض و وقع پنديده عيش يعنى بهشت ميں بوگا، جس كے ميوے جفكے بوكلے۔ كماؤاور بيومزه كے ساتھ أن اعمال كے صلي جوتم نے باميد صلكر شندايام بس كئے بيں اورجس كا نامة اعمال أس كے بائيس ہاتھ میں دیا جاوے گا، مودہ کے گا کیاا چھا ہوتا کہ جھے کومیرانامہ عمل ہی نہلتا۔اور جھے کو یہ می خبر نہ ہوتی کہ میراحساب کیا ہے۔ کیااجیما ہوتا کہ موت ہی خاتمہ کرچکتی ، میرا مال میرے کچھکام نیآیا ، میرا جاہ مجھے کیا گزرا ہوا۔ اس مخص کو پکڑو اوراس کے طوق بہنادو، پھردوزخ بیں اُس کووافل کرو۔ پھرایک الی زنجیر بیں جس کی پیائش ستر گزہے اُس کوجکڑو۔ بیہ ھخص خدائے بزرگ ہرائیان نہ رکھتا تھا اور غریب آ دی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ سوآج اُس مخض کا نہ کوئی

دوست دار ہے،اور ندائس کوکوئی کھانے کی چر نصیب ہے، بجوز خمول کے حوون کے جس کو بجوز بڑے گذگارول کے کوئی ند کھاوے گا۔ پھر میں شم کھا تا ہوں اُن چیزوں کی بھی جن کوتم و کھتے ہو۔اور اُن چیزوں کی بھی جن کوتم و کھتے نہیں کہ یہ قرآن کلام ہے، تم بہت کم بچھتے ہو۔ رب العالمین کی طرف ہے بھیجا ہوا ہے، اور اگر بیمارے ذمہ بچھ با تیں لگادیت تو ہم اُن کا واحد ناہا تھ بگڑتے پھر ہم ان کی رگرول کا ٹ ڈالتے، پھرتم میں کوئی ان کا اس مزاسے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ اور بلاشبہ یہ قرآن متقبوں کے لئے قصیحت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہتم میں ایعنے تکذیب کرنے والے بھی ہیں۔ اور بیقرآن کا فرول

قیامت کا اثبات اوراس کے انکار کی بدانجامی اوراس کے بعض واقعات اور قرآن کا برحق مونا:

(وه) واقع ہونے والا واقعہ!اوركيماب(وه) واقع ہونے والا دائعہ؟ اوركيا آپ كو كچمخبر بے كيما ب(وه) واقع ہونے والا واقعہ؟ (اس سے قیامت کی ہولنا کی بیان کرنامقصود ہے کہ دوسخت ہولناک چیز ہے۔اورسوال اس کی ہولنا کی د من من بنان الله بنان الله بنان المراد الله بنان المراد الله بنان آوازے بلاک کردیے گئے اور بے عادوہ ایک تیز ہوا سے بلاک کئے گئے۔ جے الله تعالی نے ان برسات رات اور آٹھ دن لگاتارمسلط كرديا تماتو (اعن طب إاكر)تم (اس ونت وبال موجود بوت تو)اس قوم كواس طرح كرا بواد يكفت جيس وہ گری ہوئی مجوروں کے تنے (یڑے) ہیں (ان کےجسموں کی اسبائی کی وجہ سے) تو کیا تہمیں ان میں کا کوئی بیا ہوا نظر آتا ہے؟ (لین بالکل مفایای موکیا، جیسا کدار شادے ﴿ هَلْ يُعِشُ مِنْ أَصَلِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾)اور (اس طرح) فرعون نے اوراس سے مہلے لوگوں نے (جن میں نوح کی قوم اور عاداور شمودسب آ میے) اور (لوط کی قوم کی) النی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے تصور کے (لین كفروشرك،اس پران کے پاس رسول بھیج گئے) تو انھوں نے اپنے رب کے رسول کا (جوان کی طرف بھیج مجے تھے) کہنانہ مانا (اور کفروشرک سے باز نبیس آئے، جس میں قیامت کا جمثلانا مجى شامل ہے) تو اللہ تعالى نے انہيں بہت بخت بكرا (جن ميں سے عاداور فمود كا قصرتو الجمي آجكا ہے اور لوط عليه السلام كى قوم كعذاب ومزاكى المرف مجى لفظ ﴿ الْمُؤْتَفِكْ ﴾ ﴿ يِالْخَاطِئَةِ ﴾ يعن "الله موتى بستيال" اشاره كرر با باور فرعون کے عذاب وسرا کا ذکر بہت ی آ عول میں آیا ہے اور نوح علیالسلام کی قوم کے عذاب وسرا کا ذکر آ مے احسان جنانے کے من میں ہے یعنی)جب (نوح علیالسلام کے وقت میں) پائی کا طوفان صدے گذر کیا تو ہم نے تہیں ( یعنی تمبارے بزرگوں کو جو کہمومن تھے اور ان کا نجات یا ناتمہارے وجود کا سبب ہوا ) کشتی میں سوار کیا (اور باتی لوگوں کوغرق

کردیا) تا کماس واقعہ کوہم تمہارے لئے ایک یادگار (اور عبرت) بنادیں اور یاور کھنے والے (اکان اس کو یا در کھیں (کان کو یا در کھنے والامجاز کے طور پر کہد یا۔ حاصل ہے کہ اس کو یا در کھ کرعذاب ومز اکے اسباب سے بھیں۔

سے قصاقہ قیامت کو تجٹلانے والوں کے ہوئے۔ آھے قیامت کی ہولنا کول کابیان ہے۔ لیمن) گھر جب ایک دفعہ صور

میں مجو تک ماری جائے گی (مہلی بار کا مجموعک مار نا مراد ہے) اور (اس وقت) زیمن اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) اٹھا لئے

جائیں گے (لیمنی) پٹی جگہ سے بٹاوی جائی گے) گھر دونوں ایک ہی باریش ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے قاس دن

وہ ہونے والا واقعہ ہوجائے گا۔ اور آسان مجھٹ جائے گا اور وہ (آسان) اس دن بالکل کر ور ہوگا (چنا نچہ بھٹ جانا

کر وری کی دلیل ہے بعنی وہ جسیااس وقت مضبوط ہے اوراس میں کہیں ٹوٹ بھوٹ شکاف وغیر وہیں، اس دن اس میں

مروی ہوگا ) اس کے کناروں پر آجائیں گے (اس سے ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ آسان بھی میں ہے بھٹ کر چاروں

طرف سمٹنا شروع ہوگا ، اس لئے فرشتے بھی بھی سے کناروں پر آجائیں گے بھر آیت و فقیوں میں ہے ایک آلینہ واپنی اس کے کناروں پر آجائیں ان پر موت مسلط ہوجائے گی، جیسا کہ دونوں وجوں میں سے ایک تغیر کیر میں

مرف نے الکرفین کھ انٹے کے مطابق ان پر موت مسلط ہوجائے گی، جیسا کہ دونوں وجوں میں سے ایک تغیر کیر میں

ہوئے بیں۔ اور قیات تو مہلی بھو تک کے وقت کے ہیں) اور (آگے دومری بھو تک کے وقت کے واقعات ہیں کہ) آپ کے

مرب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئی کے دومری بھو تک کے دوت کے واقعات ہیں کہ) آپ کے

مرب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئی کے دوری کے دوری کو اس وقت چارفرشتے اٹھائے

مرب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوئی کے دوری کو دوری کو دوری کو اس وقت چارفرشتے اٹھائے

موئے ہیں۔ اور قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائی میں کے جیسا کہ دورش کو روزی دوران وقت کے واقعات ہیں کہ ان اس کے دورت کے اس اور قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائی کے جیسا کہ دورش کر دوران دوران دوران دورت کے واقعات ہیں کہ دوران دوران

اگروس میدا ہوکہ ﴿ فَاذَا نَفِحَ فِی الصَّوْدِ نَفَحَه ﴿ وَاحِدُه ﴾ فَحْدُ اولی یعن بہلی ہار پھونک مارنا مراد ہاور ﴿ فَیْوَمِینِ ﴾ اس کا بدل ہے اور ﴿ فَیْعَتِ الْوَاقِعَ فَهُ ﴾ این معطونوں سمیت اس میں عامل ہے قواس بنا پر لازم آتا ہے کہ عرش کا اٹھانا اور اس کے بعد کے واقعے ﴿ ثَعْرَهُ فُونَ ﴾ اللّٰ وغیرہ یہ سب بھی گئر اولی کے وقت ہوں ، تواس وسوسہ کا جزاب یہ ہے کہ ہم اس لازم کو مانے لیتے ہیں اور اس کی توجید میں گل کہ قیامت کا دن بہت وسی ہوگا اور اس کے سارے اجزاعم کے لیاظ ہے ایک وقت کی مرح ہیں۔ اس لئے دوسری ہار پھونک مارے جانے کے واقعوں کا وقت کہ کی بار پھونک مارے جانے کو فذکورہ ہویز کی بنا پر کہ سکتے ہیں۔

غرض عرش کو آئے فر شیخ اٹھا کر قیامت کے میدان میں لاکیں گاور حساب شروع ہوگا، جس کابیان آ کے ہے، لینی بسی دن تم (اللہ کے سامنے حساب کے واسطے) پیش کئے جاؤگر (اور) تمہاری کوئی بات (اللہ تعالی ہے) تجھی ہوئی (ا) اصل میں لفظ اذن ہے جس کے معنی کان ہیں۔ لفظ اذن اگر چہ مغرد ہے لیکن چونکہ کر ہمی بھی قر ائن کی وجہ سے اثبات میں بھی عام ہوجا تا ہے۔ ریز جمہ ای پرٹی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں ہو کو اُنٹنظار نفش مَنا قَدَمَت لِغید کا اللہ تعالیٰ کا قول ہے و و اُنٹنظار نفش مَنا قَدَمَت لِغید کا اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے و علیک نفش مَنا قَدَمَت لِغید کے اور

آگاس عذاب کی وجہ ہتاتے ہیں کہ ) فیخص اللہ پرایمان ٹیس رکھتا تھا ، جو ہزرگ ویرز ہے (بین جس طرح نہیول کی تعلیم کے مطابق ایمان لا نا مفروری تھا، وہ ایمان ٹیس رکھتا تھا) اور (خودتو کسی کو کیا ویتا دوسروں کو بھی ) غریب آ دی کو کھلانے کی ترخیب ٹیس دیتا تھا (یہاں کھانا کھلانے اور تغیب دیے ہے سے سراد واجب والا مرتبہ ہے ) اوراس کے ترک سے ووترک سراد ہے جس کا سبب ایمان کا نہ ہوتا ہو، حاصل یہ کہ اللہ کی عظمت اور تکلوق کی شفقت جو حقوق اللہ یعنی اللہ کے تن اور حقوق اللہ یعنی اللہ کے تن اور حقوق اللہ یعنی بندوں کے تن سے متعلق اصل حیاد تیں ہیں، بیدوٹوں کو ترک کرنے والا اوران کا انکار کرنے والا تھا۔ اس لئے عذاب کا ستحق ہوا ) تو آج نہاں کا کوئی دوست ہے اور شاہے کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے ، سوائے زخموں کے دھوون کی طرح ہوگا ، اور بید حمر اضافی ہے دورون کے راہت اور صورت میں زخموں کے دھوون کی طرح ہوگا ، اور بید حمر اضافی ہے اوراس سے مقصود پہند بیدہ کھا نوں کی آئی کے جو کرا ہت اور صورت میں زخموں کے دورون ہوگا ) جے بورے گئی اور کے جو کرا ہت اور صورت میں زخموں کا حقود ن کو راہت اور کی تعلیم کی اوراس کے خوار اور کی کہا تا زخموں کی دورون ہوگا ) جے بورے گئی اور کی کورہ موالے گا (آگے قرآن کا حق ہونا بیان فر ماتے ہیں، جو خداورہ بالا جزا و مرزا کو بیان فر ماتا ہے اوراس کو چھلانا بھی خداورہ عذاب کا سبب ہے۔

قرآن اوررسالت کے تن ہونے کا اثبات:

مر (جزادمزا کے مضمون کے بیان کے بعد) میں تنم کھا تاہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم و کھتے ہواوران چیزوں کی

بمی جنہیں تم نہیں ویکھتے ( کیونکہ بعض مخلوق بالفول یا بالقول اسمحموں سے دکھائی ویتی ہیں اور بعض مخلوق بالفعل یا بالقول آئموں سے دکھائی ہیں دیتیں۔اس منم کو مقعودے ایک خاص تعلق ومناسبت ہے کہ آن کولانے والا لیعنی فرشتہ نظر ہیں آتاتها۔اورجن برقرآن تازل ہوتاتها يعنى رسول الله يتانيك نظرآتے تے يعنى تمام محلوق كى مم كماتے ہيں )كديقرآن ایک معزز فرشته کالایا موا (الله کا) کلام ہے (چنانچہ جن برنازل مواوه لازی طور پررسول ہیں) اور یکسی شاعر کا کلام نہیں ب(جیما کہ کافرآپ کوشاع کہتے تھے، گرتم بہت کم ایمان لاتے ہو( یہاں کم سےمراد بالکل ندمونا ہے) اور ندید کی كابن كاكلام ب(جيما كبعض كافرآب كوكمة تفي مر)تم بهت كم بجعة بوايهال بعي كم عدراد بالكل ندموناب.

غرض بدنشعرب نسكا بنول كى باننس بين، بلكه) عالمول كدب كى طرف سے بعجا بوا (كلام) ب

اور آ مے اس کے حق ہونے کی ایک عقلی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ ) اگر بیر رسول) ہمارے ذمہ کھ (جموثی) باتس لگادیتے (بیعی جو کلام جاران بوتااس کو جارا کلام کہتے اور نبوت کا جموٹادگوی کرتے) تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے پرہم ان کے دل کی رگ کا ف ڈالتے ، پرتم میں کوئی انہیں اس سزاہے بچانے والا بھی ندہوتا (ول کی رگ کا شخے ہے آدمی مرجاتا ہے، اس سے قبل مراد ہے اور سور ہوئ میں جان کو گردان کی رگ سے تعبیر فرمایا اور بہال دل کی رگ سے تعبیر فرمایا ہے،جس سے طاہر میں شریان مراد ہیں جودل سے تعلق ہیں۔بات بیہے کددل کی ای رک کی شاخیں گردن تک بھی پہنچی ہیں،البذادونوں تعبیروں کا حاصل ایک ہی ہے۔اورا کروہ رکیس مراد ہوں جوجکر سے نکلتی ہیں اوروہ دل میں ہوتی ہوئی بدن یں پھیل گئی ہیں، اوزاس لئے اس کوول کی رگ کہدیا ہو، تواس کی شاخ بھی گردن میں گئی ہے، اور قاعدہ ہے کہ آل کے وتت جلاوایک ہاتھ سے بحرم کا ہاتھ مکرتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے گردن کا ٹا ہے اور چونکہ داھنے ہاتھ سے آل کرتا ہے تو مجرم کا ہاتھ بائیں ہاتھ سے مکڑے گا اوراس کے بائیں ہاتھ کے مقابلہ میں بجرم کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے تو وہی مکڑا جاتا ہے اور بدارنے سے کنایہ ہے،نس کے اعتبارے یا جمت کے اعتبارے، یعنی نبوت کے جمو نے مدی کی جمت سے تائیدہیں موتی بلکہ یا تو ہلاک موتا ہے یا جموث کے ظاہر مونے کی وجہ سے رسوا اور ذلیل موتا ہے۔ چنا نچمطلق مارے جانے کو وائیں ہاتھ سے پکڑنے اور گردن کی رگ کاشے سے تثبید کے طور برتجبر فرمادیا گیا جیسا کہ خازن میں ہے: فکان محمن قطع ونیند: لینی ایا ہو گیا جیے اس کی گردن کی رگ کاٹ دی ") اور بے تنک بیر قرآن ) متعبوں کے لئے فیصت ہے یعنی این آب میں حق ہونااس کی ذاتی کمالی صفت ہے اور تھیجت کا سبب ہونااس کی کمالی اضافی صفت ہے ) اور (آمے جنال نے والوں کے لئے وعید ہے کہ) ہمیں معلوم ہے کہم میں سے بعض جبتال نے والے بھی ہیں (للنداہم انہیں اس کی سزادیں مے )اور (اس اعتبار سے ) بیقر آن کا فروں کے تن میں حسرت کا سبب ہے ( کیونکہ ان کے لئے جمثلا نے کے واسطه سے عذاب کاسب ہوگیا) اور يقرآن تحقق يعن يقنى بات ہے تو (جس كايكلام ہے) اسے (اس)عظيم شان والے رب کے نام کی میع (اور حمد بیان) سیجئے (بیرسورہ واقعد میں گذر چکاہے)



شروع كرتابول يس الله كتام بي جونهايت مبريان يزيدهم والعين

دلیا: اس میں می مورة الحاقة کی طرح بر اور اکا اور بر اکا سبب بنے والے بعض اجمال کا بیان ہے۔

یا وقیل کر تغییر لکھتے وقت اس کا شان زول لکھنے سے کیے دہ گیا۔ بہر حال اب کھا جا تا ہے۔ لباب الموقول میں ہے

کرنسائی اور ابن افی حاتم نے معزت عبد اللہ بن عباس منی اللہ عہما سے دوایت کیا ہے کہ و سکائی سکائی کے بادے

میں انھوں نے کہا کر بعر بن حادث نے کہاتھ کی اسے اللہ ااگریہ بات تیری طرف سے می ہے جو جاد سے اوپر آسان سے

پھر بر ساوے ، اس مقام کی توجیہ کا حاصل ہیہ ہے کہ اس نظر بن حادث نے گئا ٹی کے طور پر قرآن کے حق ہونے کی

صورت میں عذاب کی ورخواست کی تھی جس سے فوری عذاب مقصود تھا۔ حق تعالیٰ نے اس مقام پر پہلے اس کی درخواست

می حکایت تفل فرمائی پھر ہو فی تی فورے گئی و فقک اگر تھ کی اس کا جواب اس طرح ارشاد فرما یا کہ یہاں کی سراکی کے میں اس کے حق ہویا نہ ہو ۔ اس کی بیا ہی میں ہوگا۔

میزا ہے، جا ہے دوواقع ہویا نہ ہو ۔ اسلی سراکا ان ظار کرو ۔ جوالے سے دن میں واقع ہوگی جس کی مقدار پچاس بڑا رسال ہوگ ۔

میزا ایس سے قیامت کا دن مراد ہے، چنا نچہ ہوئے تی توج کی کا عالم مقدر ہے۔ آی یقع العذاب بھم لھی یوم الی جیسا کہ جوالی اس مذاب بھم لھی یوم الی جوالی اس مذاب کے حیا مت سے پہلے واقع ہونے اس عذاب کے منائی تیں کہ منائی تھیں میں مقداب نے میان فراہوگیا اور اصلی کی قیامت کے دن ہوگا۔

اس عذاب کے منائی لازم نیس کے منائی تیا مدالے میں تا کہ مناس کی قیامت کے دن ہوگا۔

اس عذاب کے منائی لازم نیس آتی ۔ فیراصلی فوراہوگیا اور اصلی کی قیامت کے دن ہوگا۔

 هَانِهُا فَإِنَّا مَسَهُ الشَّرُجُوْوَعًا فَوَاوَا مَسَهُ الْخَيْرُمَنُوْعًا فَالَا الْمُعَمِلِيْنَ فَالْوَيْنَ هُمْ عَلَى مَلَاتِهُمْ وَالْمَائِنَ فَالْوَيْنَ مُعُمْ عَلَى مَامُوْنِ فَلَالَمُونَ فَالْوَيْنَ مُعُمْ عَنْ عَمَالِ رَبِّهِمْ مُشْفِعُونَ فَ وَقَ عَلَمَا بَ رَبِهِمْ غَيْرُ مَامُوْنِ فَي وَالْمَائِنُ فَهُمْ لِمَانُونِ مُعْمَ عِنْ عَمَالِ رَبِهِم مُشْفِعُونَ فَ وَقَ عَمَابَ رَبِهِمْ غَيْرُ مَامُوْنِ فَي وَالْمَائِمُ فَلَوْنَ فَلَ وَلَا يَعْمُ فَلَى الْمَوْنِ فَي وَالْمَائُونِ فَي وَلَا يَعْمُ فَي وَالْمَائِمُ مَا الْعَلَمُونَ فَي وَالْمَائِمُ عَلَى الْمَائِقِ مَ عَلَيْ الْمُوعِينَ فَي وَالْمَائِمُ عَلَى الْمَوْنَ فَي وَلِي فَاللّهِ لِلْمَالِمُونَ فَي وَلَا اللّهُ وَلَى عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلُونَ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُولُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَ

è

٥

ہیں۔ واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چر نہیں۔ اور جوا پی شرمگا ہول کو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ لیکن اپنی بہیں ہوں سے بیا پی لونڈ یوں سے کیونکہ ان پرکوئی الزام نہیں، ہاں جواس کے علاوہ طلب گار ہوا ہے لوگ حد سے نظنے والے ہیں، اور جوا پی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور جوا پی من اور جوا پی گاہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور جوا پی نماز وں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے لوگ پیشوں میں عزت سے واضل ہوں گوتو کا فرول کو کیا ہوا کہ آپ کی طرف کو دا سے اور جا نمیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے آرہے ہیں۔ کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوئی رکھتا ہے کہ دہ آسائش کی جنت میں واضل کرلیا جاوے گا۔ یہ ہر گر نہ ہوگا ہم نے اُن کوالی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے۔ پھر میں ہم خبیں تو ان اور ہم خاج کہ ماس کی جبر میں کہان ہوں سے بہتر لوگ لے آسے میں اور ہم عاجز میں ہوں گاہ کو اس کو ایک ان کو بھر ہوں کا ان سے بہتر لوگ لے آسے ہیں اس کی میں ہوں کی ان کو بھر ہوں کا ان سے بہتر لوگ لے آسے ہیں۔ ان وعدہ کیا جاتا ہوں میں ہوئی ہوں گی ان پر ذات جمائی گئی ہے۔ یہاں تک کہان کوا ہے اس دن سے سابقہ واقع ہوجس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہوں۔ ان کو بھی کی پیش گاہ کی طرف دوڑ سے جاتے ہیں۔ ان کا تکھیں یہ کے وجھی ہوں گی ان پر ذات جمائی گئی ہے۔ یہاں تک کہان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

## قیامت کا واقع ہونااوراس کے واقعات:

ایک درخواست کرنے والا (انکار کی غرض ہے) اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کا فروں پر واقع ہونے والا ہے درخواست کرتا ہے جو کہ کا فروں کے والا ہیں (اور) جو اللّٰہ کی طرف ہے واقع ہوگا جو کہ سیر جیوں کا (بینی آسانوں کا) ما لک ہے (جن سیر جیوں ہے) فرضتے اور (ایمان والوں کی رویس) اس کے پاس چر حکر جاتی ہیں (اس کے پاس سے مراد یہ کہ عالم ہالا یعنی او پر والے عالم بیل جو موقع ان کے او پر چڑ ہے کا مراسہ ہے او نچا مقرر کیا گیا ہے اور چونکداس چڑ ہے کا داستہ آسان ہیں اس لئے انہیں معاری یعنی سیر حیاں فرمان فرمان یا اور دو عذاب) ایسے دن بھی (واقع) ہوگا جس کی مقدار (وزیا کے) پچاس ہزار سال (کے برابر) ہے (اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ کھھال دن کے لمبا ہونے کی وجہ سے اور پچھال اس کی شدت کی وجہ سے کا فروں کو انتخاب اسے قیامت کا دن مراد ہے کہ کھھال دن کے لمبا ہونے کی وجہ سے اور پچھال کی شدت کی وجہ سے اور کھی اس کے کی کہ حدیث اس کی شدت کی وجہ سے کا فروں کی تخصیص اس لئے کی کہ حدیث ہوگا ، اس لئے ایک تحدیث مرفوع ہوگا جیسے کوئی ایک فرض نماز پڑھ لیتا ہے جیسا کہ درمنثور میں ابو سعیڈ سے مرفوع میں ہوگا ، اس کے ایک مور پر اسمال ور بیا تی اس میں کی کور ور جب عذاب کا آنا فابت ہے تھی آب (ان کی کا لفت پر) میر سیجھے اور مور پر اسمال میں مقداد کی ایک ہوں سے کہ ویر پیشان مت ہوجا ہے کہ دیکا ہو کہ کا ایسا جس میں شکایا منہ ہو (لینی ان کے کھر اور کا فیاب سے تک ویر پیشان مت ہوجا ہے کہ دیکا ہو ۔ بھی ایس میں شکایا منہ ہو (لینی کا نام میں ور پیشان مت ہوجا ہے کہ دیکا ہوت کی ویہ سے اس سے تک ویر پیشان مت ہوجا ہے کہ دیکا ہو ۔ بھی ان کی گئی ہے ، وہاں ملاحظ کر کی جائے۔

کی باتیس زبان پرآجا کیں، بلکدیہ بھے کر برداشت سیجے کہ انہیں سر اہونے والی ہے اور سر اے اس دن کا جوبیا نکار کرتے ہیں تی) بیلوگ اس دن کو (اس کے واقع ہونے کے عقیدہ کی نعی کی وجہ سے ) دورد مکید ہے ہیں، اور ہم (واقع ہونے کے علم تعلق کی وجہ سے )اس کو (واقع ہونے سے )قریب دیکھرہے ہیں (اوروہ عذاب اس دن واقع ہوگا)جس دن (کم) آسان رنگ میں تیل کی تلجمت کی طرح ہوجائے گا(اور آیک آیت میں ﴿ كَالْدِهَانِ ﴾ ہے جس كي تغير مرخ چڑے ہے گی مے پھران دونوں کواس طرح جمع کیا گیا ہے کہ سرخی کی شدت کی دجہ سے سیابی جیسا رنگ پدا ہوجا تا ہے، البذا سرخ اور سیاہ دونوں کہنا سی ہے، یا پہلے ایک رنگ ہو پھر دوسر ابدل جائے۔ جیسا کدابن کثیر نے سورة الرحمٰن میں حسن سےروایت کیا ہے تتلون الوانا لینی کی رنگ بدلے ی ،اوراگراس کی تغییر بھی زیون کی کچھٹ سے کی جائے جبیا کے بعض نے کیا ہے تو وونوں کا مطلب ایک ہی ہوجائے گا۔غرض آسان سیاہ ہوجائے گا،اور بھٹ بھی جائے گا)اور پہاڑ ۔۔۔ رَكَيْنِ اونِ كَي طرح (جوكدوهن مولَى موجيها كدارشاد ہے ﴿ كَالْمِيْنِ الْمُنْفُونِ ﴾) موجا كيں كے (ليني اڑتے كري ے، اور تھین سے تشیداس لئے دی گئی کہ بہاڑ ہمی مخلف رگوں کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَمِنَ الْبِعَهَالِ جُلُون بِنْيِسٌ وَحُمْمٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُا وَعُرَابِيْبُ سُودٌ ﴾) اور (اس دن) كونى دوست كوند يوجع كا (جیما کدارشاد ہو کا یکسا الفاق ) اس کے باوجود کدایک دوسرے کودکھا بھی دیے جائیں مے ( لین ایک ووسرے کودیکھیں ہے، محرکوئی کسی کی جمرردی ندکرے گا۔اورسورۃ الصفت میں اختلاف کے معنی میں تساء ل کا اثبات اس کے خلاف جیس اور اس دن) مجرم ( بعنی کافر) اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹے کے لئے اسے بیوں کواور بیوی کواور بھائی کواور کنیہ کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین والوں کواہے فدید میں دیدے (فدیہ میں دیدینا)اس کو (عذاب سے) بچالے (لین اس دن ایس افسانسی ہوگی لین ہرایک کوالی اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ ہر خض اپنی الكريس نكاموكاءاورجن برايي جان ديتا تفااكراس كبس بين موتوانيس اين بدله يس سيردكردينا كواراكر في اليكن ) بيد ہر کز نہ ہوگا ( لینی عذاب ہے مطلق نجات نہیں ہوگی، بلکہ) وہ تو بحر کتی ہوئی آگ کی لیٹ ہوگی، جو کھال ( تک ) اتار دےگی (اور) وہ اس شخص کو (خود) بلائے گی،جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی،اور (طاعت سے)بدر فی کی ہوگی،اور (دوسروں کاحق مار مار کر باحرص کے طور پر مال) جمع کیا ہوگا، پھراس کواشما اٹھا کرر کھا ہوگا (مطلب میہ ہے کہ الله کے حقوق کواور بندوں کے حقوق کو تلف کیا ہوگا، یا اس آیت میں عقیدوں اور اخلاق کے فساد کی طرف اشارہ ہے اور بلاناحقیق معنی برمحول ہوسکتا ہے۔خلاصہ بیکہ الی صفتیں جہنم کے ستحق ہونے کا سبب ہیں۔اوراس مجرم میں میفتیں یائی جاتى تعين، پرعذاب سے نجات كا تصور كيے كيا جاسكا ہے، اور ﴿ جَمَعٌ فَأَوْهِ ﴾ يعن "جمع كيا بوكا اورا مُعاامُعا كرركها ہوگا'' سے کا فروں کا فردع کا مکلف ہونالازم ہیں آتا۔ کیونکہان رذیل حرکتوں کی وجہ سے کا فرول کونفس عذاب ہیں ہوگا، بلکہ شدیدعذاب ہوگااورنفس عذاب کفر ہوگا،گند**گار**ونا فرمان مؤمنوں کے برخلاف کہانیں معاصی ونا فرمانی پرنفس عذاب

مجمی ہوسکتا ہے۔واللہ اعلم۔

آ مے عذاب وسرا کا سبب بننے والی رؤیل حرکتوں کا اور اس سے ایمان والوں کے استثناء کا اور استثناء کے ثمرہ بینی تواب کابیان ہے۔

عذاب وسراك اسباب سے اطاعت كرنے والے مؤمنوں كا استثناء اور انبيں تواب كى خوش خبرى: انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے( بہاں اسٹناء کو لمانے کے بعد) انسان سے افر مراد ہے اور پیدا ہونے کا بیمطلب نہیں ك پيدائش كودت سے بى وواليا ب بلكه مطلب بيہ كداس كى فطرت اليى بنائى كئى ہے كدودا بي ودت ير بيني كركم ہمت ہوجا تا ہے۔اور بیظا ہر ہے کہ ہمت ہونے کے جواسباب ہیں بہت سے واسطوں سے ان کی نسبت پیدائش امور کی طرف بوجاتی ہے اگر چدافتار کے واسطری وجہ سے پکڑند ہونے میں ان کا تھم پیدائش امور جیسانہیں ہے ، لہذا کم ہمتی سے مرادفطری کم ہمتی نہیں ہے، بلکہ کم ہمتی کے اختیاری برے آثار مراد ہیں جن کو آ مے بیان فرماتے ہیں ) جب اسے تکلیف كَيْجُى باق (مباح مونے كى حدسے زياده) رونادهونا اور فريادكرنے لكتا ہے، اور جب اسے خوش حالى (ميسر) موتى ہاتو تنجوى كرف لكتاب (بيعذاب ومزاك اسباب كالتمد موكيا، جو ﴿ صَنْ أَذَبُدُ ﴾ عشروع موت بي ) سوائ ان نمازیوں کے (بینی عذاب وسراکے ان اسباب سے وہ مؤمن نمازی مشکیٰ ہیں) جوابی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں (بیخی نماز میں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر دوسری طرف اتوجہ بیس کرتے جس کے بارے میں سورۃ المؤمنون آیت دو میں ﴿الَّذَيْنَ هُ مُنْ فِي صَلَازِنهِمُ خَشِيعُونَ ﴾ فرمايا ب جبيرا كدابن كثير في عقبه بن عامر سيفل كيا ب: الدائم الساكن: ليعن ال جیشہ بورے سکون کے ساتھ رہنے والے 'اور انہی سے درمنٹور میں روایت ہے: إذا صلوا لم ملتفتوا عن يمين والاشمال : لين "جب نماز يرصة بي أوداكس ياباكس متوجرتيس موت") اورجن ك مالول ميس سوال كرف والاادر سوال ندكرف والےسب كاحق ب(اس معلق مضمون سورة الذاريات بس كذرچكا ب) اورجو قيامت كون كا عقیدہ رکھتے ہیں اور جوایے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں (اور) واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے كى چيزېس (بيجمله معرضد كے طور يرب) اورجوائي شرم كا مول كى (حرام سے) حفاظت كرنے والے بيسوائے اپنى یویوں کے یاایی (شرعی) باندیوں کے (ان سے حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ (ان کے سلسلہ میں) ان برکوئی الزام نہیں، بال جواس كے علاده (كسى اور جكم شهوت يورى كرنے كا) طلب كار موء ايسے اوك (شرى) حدسے تكلنے والے بيں، اور جو این (سبردگی میں لی ہوئی) امائنوں اورائے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جواین گواہیوں کوٹھیکٹھیک اوا کرتے ہیں ( ان میں کی وزیادتی نہیں کرتے)اورجوایی (فرض) نماز کی یابندی کرتے ہیں (البذا) ایسے لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے (ان آیتوں کی تغییر سورۃ المؤمنین کے شروع میں انہی سے ملتی جلتی آیتوں میں دیکھ لی جائے۔ آھے كافرون كى حالت كيجيب مونے اور قيامت كواقع مونے كيديم يحف كور فرماتے ہيں۔

وشمنی رکھنے والوں کے حال کا عجیب ہونا اور آخرت کے واقع ہونے کو بعید سجھنے کارد:

(خوش متی اور بدسمتی کے اسباب تو اوپر واضح ولالت سے معلوم ہو پچکتو (ولیل سے معلوم ہوجانے کے بعد پھر) كافرول كوكيا ہواكر ال مضمونول كوجمٹلانے كے لئے ) وائيں اور بائيں سے جماعتيں بن بن كرآپ كى طرف دوڑے آرہے ہیں ( یعنی چاہئے تو یہ تھا کہ ان مضمونوں کی تصدیق کرتے ، لیکن بیاوگ آپس میں اتفاق کر کرے آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہان مضمونوں کو جمٹلائیں اوران کا غماق اڑا کیں جبیا کہ عرب کے کا فرنبوت کی خبریں من کرائ غرض ے آتے تھاوراسلام کوباطل بچھنے کے ساتھ خودکوئل يرسجھتے تھاورئل کا نتيجہ جنت ميں جانا ہے البندااس بنا پروہ خودکوجنت کا مستحق بھی سجھتے تھے۔جیدا کدارشاد ہے ﴿ لَإِنْ تُجِعْتُ إِلَّى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَة لَلْحُسْمَى ﴾ ال لئے اس كمتعلق انکار کے طور پر فرماتے ہیں کہ ) کیاان میں ہوخص اس کی ہوس رکھتاہے کہ وہ عیش وآ رام کی جنت میں وافل کرلیا جائے گا؟ میہ مركزنه بوكا (كيونكه جنم كاسباب كي بوت بوت جنت كييل جائے كى،اوران مضمولوں كوج شلانے ميں خود قيامت كو مجى جنالتے تے اوراس كومال مجھتے تھے۔آ كاس سے متعلق ارشاد بكدان كا بعيد مجمنا محض حمافت ہے، كيونكه) ہم نے انہیں اسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی انہیں بھی خبر ہے (البذاجب انہیں معلوم ہے کہ آدی کو نطفہ سے بنایا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفہ سے آدمی بننے تک جنتی دوری ہے جس میں پہلے بھی زندگی ہیں آئی، اتن دوری میت کے اجزاء سے کہ دوسری بار آدی بنے تک ہیں ہے کہ نطفہ میں ایک بارزندگی آ چی ہے ایے میں اس کوعال مجمناان کی حافت ہے) چر (قیامت کے واقع ہونے کو بعید سجھنے کے خیال کو دوسری طرح سے روفر مانے کے لئے) میں قتم کھا تا ہول مشرقو ل اور مغربول کے مالک ی (اس کے معنی سورة الصافات کے شروع میں گذر سے ہیں۔ آ مے تم کا جواب ہے) کہ ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں كر(دنيانى يس)ان كى جگهان سے بہترلوگ لے آئي (يعنى بيداكردين)اور (اس سے)عابز نبيس بي (البذاجب كوئى نی خلوق اور وہ مجی ایسی جس میں کمال کی مفتیں زیادہ موں جن میں اشیاء زیادہ بیدا کرنی پڑیں بیدا کرتا ہمارے لئے آسان ہے وہارے لئے تہمیں پیدا کرنا کوئی مشکل بات ہے؟ پہلا استدلال ان انکار کرنے والوں کی حالت کے اعتبارے ہے اور دومرااستدلال ان جیسی دوسری نظیروں کے پیدا کرنے کے امکان سے ہے۔ اور جب بیاوگ دلیلوں کے ذریعے ت کے واضح ہونے کے بادجوداین انکاراورعناوے بازہیں آتے) تو آپ انہیں اس شغل اور تفری میں رہنے و بیجے یہاں تک کرانہیں اليناس دن سے واسط ير جائے جس كا ان سے دعرہ كيا جاتا ہے، جس دن بيقبرول سے نكل كراس طرح دوڑيں مے جيسے بوجا کی جگہ کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں (اور)ان کی آئکھیں (شرمندگی کے مارے) نیچے کوجھی ہوں کی (اوران بر ذلت جيمائي بوئي بوگي (بس)يهان كاده دن جسكاان عدىده كياجا تا تفا (جوكهاب واقع بوا)



شروع كرتابول يس الله كنام يجونهايت مبريان بزيوم والله بي

ربط: گذشته مورت میں عذاب دمزا کے اسباب کا بیان تھا، ان میں سے ایک، رسول کا جمثلا تا ہے، اس سورت میں توج علیہ اسلام کے تصدیح ممن میں اس کا بیان ہے اور گذشته سورت میں ذکور آخرت کے عذاب دمزا کے ساتھ اس سورت میں کفر پر دنیا وی عذاب دمزا کے ستحق ہونے کا بھی اثبات ہے۔ اور اس میں حضور میں تھی ہے کہ وہ کہ دور طیرالسلام) کی قوم نے بھی جمٹلا یا تھا۔

﴿ إِنَّا أَرْسَلْمَنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهُ أَنُ أَنْهِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِيهُمْ عَلَاكُ آلِيْمُونَ قَالَ يَخْوَمُ اللّهِ عَالَمُ اللّهُ وَالْمَلْيُعُونِ فَيَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ دُلْوَكُمْ وَلَى اللّهِ عَلَا اللّهُ وَالْمَلْيُعُونِ فَيَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ دُلْوَكُمْ وَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَمِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُولُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَكُومُ وَاللّهُ وَلَا لَكُمْ مِنْ وَوْلِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلَا لَا لَكُومُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا لَكُومُ اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلِا اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلِا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَلّا اللّهُ وَلَا لَكُومُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ مُنْ الللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ مَا لَا وَمَا لَلْ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُومُ وَلِا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا لَكُومُ وَلّا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلَا لَا لَهُمْ مِ

وين

الْأَرْضِ مِنَ الْكُفِرِيْنَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادُكَ وَلَا يَلِدُوَا إِلَّا فَاجِمَّا كَفَّارًا ۞ رَبِّ اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُؤْمِنًا قَالِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ، وَلا تَزْد غُ الظُّلِمِينَ إِلَّا تَبَارُاهُ

ترجمہ: ہم نے نوح کواُن کی قوم کے پاس بھیجاتھا کہتم اپنی قوم کوڈراؤ قبل اس کے کہاُن پر در دنا ک عذاب آوے۔ انموں نے کہا کداے میری قوم ایش تبہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہول کرتم اللہ کی عبادت کرواوراً سے ڈرو اورميرا كهنا مانوء تووه تمهار معاف كرد عكااورتم كوونت مقرره تك مهلت دع كالدالله كا مقرر كيا مواونت جب آجادے گا تو شلے گانبیں کیا خوب ہوتا اگرتم سجھتے نوح نے دعاکی کداے میرے پروردگارا میں نے اپنی قوم کورات کو بھی اوردن کوجمی بلایا،سومیرے بلانے براورزیادہ بھا گئے رہے۔اوریس نے جب بھی ان کو بلایا تا کہ آپ ان کو بخش دیں تو ان لوگوں نے اپنی اٹکلیاں اینے کا نوں میں دے لیں اور اپنے کیڑے لیبیٹ لئے اور اصرار کیا اور غایت درجہ کا تکبر کیا۔ پھر مس نے اُن کو باواز بلند بلایا، پھر میں نے اُن کواعلائیہ بھی سمجھایا۔اوراُن کوبالکل خفیہ بھی سمجھایا۔اور میں نے کہا کہ تم اسپنے بروردگارے گناه بخشوا ك\_ بيتك وه بردا بخشے والا ہے۔ كثرت سے تم يربارش بيمج كااورتمهارے مال اوراولا ديس ترتى دے كا ورتمبارے لئے باغ لكادے كا ورتمبارے لئے نہري بهادے كاتم كوكيا ہواكم الله كى عظمت كے معتقد نبيل مو۔ حالاتكماس فيتم كوطرح طرح سے بنايا - كياتم كومعلوم بيس كماللد في ساحة سان او برتلے پيدا كے اوران من جا ندکونور بنایا اورسورج کوچراغ بنایا۔اوراللہ نے م کوزین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا پھرتم کو پھرزین بی میں لے جاوے گااورتم کو باہر لے آوے گا۔اورانٹدتعالی نے تنہارے لئے زمین کوفرش بنایا تا کتم اُس کے تھلےراستول میں چلو۔ نوح نے کہا کہا ہے میرے پروردگار!ان لوگوں نے میرا کہتائیں مانااورایسے مخصول کی پیروی کی جن کے مال اوراولا دینے ان کونقصان ہی زیادہ کہنچایا اور جنھوں نے بڑی بڑی تدبیری کیس اور جنھوں نے کہا کہتم اینے معبودوں کو ہر گزنہ چھوڑتا اورندود کواورسواع کواور یغوث کواور بیون کواورنسر کوچیوژنا۔اوران لوگول نے بہتوں کو کمراہ کردیا اوران ظالمول کی مراہی اور بر صاد بجئے۔ایے ان بی گنامول کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر دوز خ میں داخل کئے گئے اور خدا کے سوا اُن کو پھے حمایت بھی میسرندہوئے۔اورنوح نے کہا کداے میرے بروردگار! کافروں میں سے زمین برایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگراتےان کوروے زمین پر ہے دیں گے توبیاوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں سے اوران کے عض فاجراور کا فرہی اولا و پیدا ہوگی۔اے میرے دب! جھے کواور میرے مال باپ کواور جومؤمن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو اورتمام مسلمان مردول اورمسلمان عورتول كوبخش ويجئ اوران ظالمول كى بلاكت اور بردهاو يجئه

#### نوح عليه السلام اورأن كي قوم كاقصه:

ہم نے نوح (علیہ السلام) کوان کی قوم کے یاس (رسول بناکر) بھیجاتھا کہم اپنی قوم کو) کفر کے دبال سے) ڈراؤہ اس ے پہلے کہان پروردناک عذاب آئے ( یعنی ان سے کھو کہ اگر ایمان نہ لاؤ کے تو تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ جا ہے دنیاوی مین طوفان یا آخرت کالینی جہنم غرض انصول نے (الی قوم ے) کہا کراے میری قوم کے لوگو! میں تہارے لئے صاف صاف ڈرانے والا ہون (اور کہتا ہوں) کتم اللہ کی عبادت (مینی توحید اختیار) کرواوراس سے ڈرواور میرا کہنا مالو، وہ تمہارے گناہ معاف کردے گا( ﴿ فِينَ ذُنْوَيِكُم ﴾ كى تحقيق سورة احقاف آيت ٣١ بس گذر چكى ہے ) اور تمهيل مقرره وقت (مین موت کےونت) تک (ایمان ندلانے پر بغیرعذاب دمزاکے)مہلت دےگا (جس عذاب کامرنے سے پہلے وعدہ كياجاتا باكرايمان لي تووه عذاب ندآ يكاور باقى موت كے لئے جوالله كامقرركيا موادفت (ب)جب (وه) آجائے گاتو ملے گانبیں (لینی موت کا آناتو ہر حال میں ضروری ہے، ایمان کی حالت میں بھی اور كفر کی حالت میں بھی ليكن دونوں حالتوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک حالت میں دیرے آنے والے عذاب کے علاوہ جلد آنے والا عذاب بھی ہوگا ، اور ایک حالت سی دیرسے آنے والے عذاب کی طرح جلدی آنے والے عذاب سے بھی محفوظ رہو سے ، اور جلدی آنے والے عذاب كي الله عند من بيكته من كانته كمايمان لاف ك تتجهين دير ا في الم والعنداب سي محفوظ رجع مين مكر بعض اوقات ایمان کے باوجود بھی ونیاوی پریشانیاں سامنے آجاتی ہیں، چنانچہاس کی نفی سے ایمان لانے برمزید فضل کا وعدہ ہوگیا۔اور (اِنَّ اَجَلَ اللهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّدُ ﴾ پاس كام بربونے كياوجودمتنبكرنے سے بيتانامقعود ب كموت كمشترك مون كى بنياد يركفراورا يمان ك نتيج بكسال مون كاشبه ندكيا جائ كيونكم وت تو محكمت ك تقاضه كے مطابق ضروري چیز ہے، ایمان كے نتیجوں میں اس كا ثلنا شال نہيں ہے، لہذا اس امر كا واقع ہوتا ضروري نہيں ، البته عذاب ومزا کا دور موجانااس کے نتیجوں وشرات ہے۔ اوراس امر کا واقع مونا بھی ضروری ہے) کیا اجھا مونا اگرتم (ان یا توں کو) سمجے (جب توم بران فیحتوں کا لمی مت تک بھار شہواتی نوح (علیدالسلام) نے (حق تعالی سے) دعا (اورالتجا) کی كا مير اربايس في الى قوم كو (دين تل كي طرف) رات كو محى بلايا اورون كو يمى ، تووه مير بلان ير (دين س) اورزیادہ بھا مجتے رہے،اور (وہ بھا گنامیہوا کہ) میں نے جب بھی انہیں (وین تن کی طرف) بلایا تا کہ (ان کے ایمان کے سبب) آپ انہیں بخش دیں توان لوگوں نے اپنی الکلیاں اسنے کا نول میں دے لیس (تا کرتن کی بات کو نیس بی نہیں۔اور بانتهائی نفرت کا ظہارہے)اور (کراہت کی ذیادتی کی وجہ سے انعول نے این کپڑے (اینے اور) لپیٹ لئے (تا کرتن بات كني والي كوديكمين بعي نبيس، اوركمني والا بعى أنبيس شديكم ) اور ( أنعول في الييخ كفر وا نكارير ) اصراركيا اور (ميرى اطاعت ہے) انتہائی درجہ کا تکبر کیا (مگراس ففرت اور تکبر کے باوجود) پھر (مجمی میں انہیں مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا

رہا۔ چنانچہ ش نے آئیس (وین تن کی طرف) بلند آواز ہے با یا (اسے خطاب اور عام دھظ مراد ہے جس ش عام طور ہے آواز بلند ہوتی ہے) پھر میں نے آئیس (فاس خطاب کے طور پر) علانہ پھی سمجھایا اور آئیس بالکل خیر طور پر بھی سمجھایا (لینی جمایا در لینی جن طریقوں میں بھی نوح کا احتمال تھا تھی طور پر بھی ہو گا گا ہا ہے) اور اس سمجھانے فرمایا: و کے عُدِیّتُ ہُمْ چھا گا کہ اور اس سمجھانے میں) میں نے بھی اور دن میں بھی ، اور کیفیتوں میں بھی جیسا کہ فرمایا: و کے عُدِیّتُ ہُمْ چھا گا کہ اور اس سمجھانے میں) میں نے راان سے بدکہا کہ آئی این رسیسے گناہ بخشوا کو رایان بھی اور اس سمجھانے میں) میں نے ایمان کے آئی اور اس سمجھانے میں اور کی تو تشیخ والا ہے (اگر تم ایک کے اور اس سمجھانے میں) ہیں نے ایمان کے آئی اور آئی ہے گا، اور تبدارے مال اور اولا دمیں ترتی دےگا، اور تبدارے کا اور تبدارے کی خانہ ور تبدارے کا اور تبدارے کا اور تبدارے کا اور تبدارے کی خانہ ور تبدارے کا اور تبدارے کی خانہ ور تبدارے کا اور تبدارے کی اور تبدارے کی میں بادےگا دور تبدارے کی اور کا کہ اور تبدارے کی مطلب نہا وہ ہوتی ہے، لبنا ہوتی تام ور کی کا اور تبدارے کی میں براہ ہوتی کی اور کی خانہ کو کہ براکہ کی میں ہوتی تام ور کہ کی کی کو دیا کی ورمان کی کو اور کی کو تام ہوتی تام ورکی کا لی ایمان پر دور کا تی میں ہوتی کا کہ کا کی اور کی خراب کی میں کہ کی کے فیت کی کی کے فیت کی کہ کو کی میں کی کے فیت کی کہ کی کے فیت کی کہ کی کے فیت کی کہ کا کی ہوتی کی کی کے فیت کی کہ کی کے فیت کی کہ کی کے فیت کی کہ کا کی کو کی کو کی کو کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کے فیت کی کی کور کی کور کی کور کی کی کی کے فیت کی کی کے فیت کی کی کے فیت کی کور کی کور کی کور کی کر کی کور کی کور کی کی کے فیت کی کی کے فیت کی کی کے فیت کی کی کے کور کی کور کی کور کی کی کے کور کی کور کی کور کی کور کی کی کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کے کور کی کور کی کور کی کی کے کور کی کور کی کور کی کی کے کور کی کور

آ گنوح علیہ السلام کے کلام کا باقی حصہ ہے، لینی میں نے ان سے ریمی کہا کہ ) کیا تہمیں معلوم ترس کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر یہ ہے سات آسان ہیدا کے (یہ بات سورہ طلاق میں بھی گذر چکی ہے ) اوران میں چا نہ کوٹور (کی چیز ) بنایا (اوراگر چہ چا عرسب آسانوں میں تہیں ہے گر ﴿ فِیفِق ﴾ مجموعہ کے بنایا اورسورج کو (دوش) چرائی نے تہمیں زمین سے ایک اعتبار سے فرما دیا۔ اوراس سے متعلق کچھ با تھی سورہ فرقان میں گذر چکی ہیں ) اور اللہ تعالی نے تہمیں زمین سے ایک فاص طور سے نہدا کیا (یا تو اس طرح کہ اور علی میں اسلام کو ٹی سے بنایا اور یا اس طرح کہ اور عناصر میں غالب اجزاز مین اور شی سے تعلق رکھتے ہیں ) پھر تہمیں (مرنے کے بعد ) پھر زمین اور غذا عناصر سے بنی ، اور عناصر میں غالب اجزاز مین اور شی سے تعلق رکھتے ہیں ) پھر تہمیں (مرنے کے بعد ) پھر زمین و فرش (کی طرح) بنایا تا کتم اس کے کھے واستوں میں چلو (کیونکہ اس میں چلنا تھم رنے کے امکان پر موتوف ہے۔ ورنہ فرش (کی طرح) بنایا تا کتم اس کے کھے واستوں میں چلو (کیونکہ اس میں چلنا تھم رنے کے امکان پر موتوف ہے۔ ورنہ علی کی بجائے وحنتا اور غرق ہوتا۔

ریمام تروہ کلام ہے جونوح علیدالسلام نے حق تعالی سے فریاد کے طور پر بیان کیا اور بیسب عرض کر کے ) نوح (علیہ السلام) نے (یہ کہا کہ السلام) نے (میہ) کہا کہ اے میرے دب! ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی، اورا یسے لوگوں کی بیروی کی جن کے مال

اوراولاد نے آئیس نقصان بی زیادہ پہنچایا (ان لوگوں ہے قوم کر کیس اور سرواد جرب جن کا عوام ا بتاع کیا کرتے ہیں اور ہال اوراولاد کا ان رئیسوں کو نقصان پہنچا تا اس معنی جس ہے کہ ہال اوراولاد دنیادہ سر شی کا سبب ہو گئے ) اور ( انھوں نے جن کا ابتاع کیا ہے وہ ایسے جیں) جنھوں نے ( جن کے مٹانے جس) ہوی بڑی بڑی کیں ، اور جنھوں نے ( اپنے معنودوں کو جرگز نہ چھوڑ تا اور نہ ( خاص طور ہے ) ود کو نہ مواع کو اور نہ نیوث کو اور نہ نہر کو ( چھوٹر نا۔ ان کے ذکری خصوصیت اس لئے ہے کہ یہ بت زیادہ مشہور تنے ) اور ان رئیس) کو گول نے بہتوں کو ( بہکا بہکا کر) گمراہ کر دیا روہ کر دیا دوہ کر اور کہ کہ کے کہ یہ بت زیادہ مشہور تنے ) اور ( چونکہ جھے آپ بہتوں کو ( بہکا بہکا کر ) گمراہ کر دیا روہ کر بیا بڑی بڑی تر بی گئی گمراہ کر نا اور گر ایس تک پہنچا تا ہے ) اور ( چونکہ جھے آپ بہتوں کو ( بہکا بہکا کر ) گراہ کی اور ہڑ تھا دیسے کہ یہ دیا کہ تا ہوں کہ ) ان طالموں کی گمراہ کی اور ہڑ تھا دیسے کو گئی گئی ہوئے کہ بیا ہوں کہ ) ان طالموں کی گمراہ کی اور ہڑ تھا دیسے کو رہا کہ یہلوگ ہا کہ سے مطوم ہوگیا کہ بیاب ایمان نہیں الم کمالے میں الموں کی گمراہ کی اور ہڑ تھا دیسے کو گئی گئی تا ہوں کے سبب غرق کے گئی اخروں کا اخروں کا اجبال کا میسب غرق کے گئی اور اللہ کے سے اور اللہ کے سے اور اللہ کے سے دالا مت چھوڑ ( بلکہ سب کو ہلاک کر دے اور بھت کے عوم اور بھت کے عوم کی بحث مورہ الصافات جس گذر تھی ہے۔ والا مت چھوڑ ( بلکہ سب کو ہلاک کر دے اور ہلاک سے کو ہوا کہ کہ کوم اور بھت کے عوم اور بھت کے عوم کی بہت میں ورہ الصافات جس گذر تھی ہے۔



شروع كرتابول مس الله كام يجونها بت ميريان بزدرم والے بي

ربط: گذشته سورت بی نور علیه السلام کی قوم کے نفر اور عذاب و مزائے قصد کے ذریعدر سول اکرم شیلی تی از است اور کے انجان لانے کے قصد اور قو حید و رسالت اور جزاو مرزائے قمن بیل وضاحت کے ذریعی اس سورت بیل جنوں کے ایمان لانے کی اس طرح ترخیب ہے کہ جب جن ایعنی جن کی اصل آگ ہے مواور ناو کے باوجو و ایمان سان جن کی اصل آگ ہے ، دونوں (علود ناو) کی جن یعنی جن کی اصل آگ ہے مواور ناو کے باوجو و ایمان کے تروائیاں کے باوجو و ایمان کیوں تیں لاتے؟ کا جرحوں کے کلام کے بیان کے بعد انہی تینوں مضمونوں کی وضاحت ہے ، اور ان کیستی کے باوجو و ایمان کیوں تیں لاتے؟ کا جرحوں کا احتاج کو ماذی میں تینوں کے نازل ہونے کا سبب وہ می ہے جو سورہ احقاف آیت ۲۹ و و ماذی مین تینوں مضمونوں کی وضاحت ہے ، اور ان میں میزوں کے کا سبب وہ می ہے جو سورہ احقاف آیت ۲۹ و و ماذی مین گر ہے کہ وہ ان کی تو میں میں میزوں کے کہ وہ ان کی تو کی اس میں بیان ہوا ہو گوگا ہم نے ایک جیب میں میان ہو ایک اس میں مینوں گارا گا کہ بیان کی کہ الی لیمنی اس میں مینوں کی تعمیر سے بہلے چند طرف لوٹے تو کہا ہو ایک آئیس مینوں گارا گا کہ بیان کی اس میں جن کی ضرورت تغیر میں واقع ہوگا۔

و اقع جانے کے قابل ہیں جن کی ضرورت تغیر میں واقع ہوگا۔

پہلا واقعہ: محر مِنَّالِيَّيَةِ كَلَمُ بعثت سے پہلے شيطان آسان تك پہنچ كرفرشتوں كى باتيں سنتے سے، بعثت كے بعدائيں شہاب ٹاقب مارنے كے ذريعه روك ديا كيا، اوراى حادث كی تحقیق كے شمن میں بدئ آپ تك پنچ، جيسا كه سورة احقاف میں گذرا۔

دوسراواقعہ: جاہلیت کے زمانہ میں اوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی وادی میں قیام کرتے تو اس اعتقاد کے تحت کہ جنوں کے سردار ہماری حفاظت کریں، یوں کہتے تھے: عوذ بعزیز هلا الوادی من شر صفهاء قومه: لیتی دهیں اس وادی کے بادشاہ کی پناہ جا ہتا ہوں اس قوم کے احتول کے شرے "

تيسراواقعه: آپ سِاللَيْقِيمَ كى بددعائك كمين قطريرا تعاجو كى سال تك ربا

چوتھا واقعہ: جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی تو مخالف کا فرآپ پرٹوٹ پڑنے کے لئے تیار ہوجاتے اور بھیڑ لگالیتے تنے پہلے دونوں واقعے درمنٹور سے قال کئے ہیں اور بعد کے دونول تغییرا بن کثیر سے۔

﴿ قُلْ أُوجِي إِلَّ ٱتَّهُ اسْمَّعَ نَفَرُقِنَ الْجِنِّ فَقَا لُوَّا إِنَّا سَيِغْنَا قُرُانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِ فَي إِلَى الرُّشْدِ قَامَنَا بِهِ وَلَنْ نَشْرِكَ بِرَبِنَّا آحَدًا ﴿ وَ آنَهُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَاتَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَمُ اللهِ شَطَطًا فَ وَاتَا ظَنَنَّا آنَ لَنَ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَم اللهِ كَذِبًا ﴾ وَانَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِا نُسِ يَعُو ذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ أَبِعِنَ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ وَأَنَّهُمْ ظُنْوُا كَمُا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنِعَتَ اللهُ أَحَدًا فَ وَإِنَّا لَمُسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدَنْهَا مُلِئَتُ حَرسًا شَدِيدًا وَشَهُمًّا فَ وَآتًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ • قَمَنْ يَسْتَمِعِ أَلَانَ يَجِدُلَهُ شِهَابًا تُصَدًّا ﴿ وَآتَاكُمْ نَدُرِئُ اَشَرُّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ امْرِ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَانَّا مِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذْلِكَ ٰ كُنَّا كُلَّا لِينَ قِدَدًا ﴿ وَانَّا ظُلُنَّنَا أَنْ لَنَ نُعْجِزَاللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هُرَبًّا ﴿ وَ اكْنَا لَتَاسَمِعْنَا الْهُلَى أُمِّنَّا بِهِ • فَنَنْ يُؤْمِنْ ، بِرَبِّهُ فَلا يَغَافُ بَعْمًا وَلا رَهَقًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنْ الْقُسِطُونَ وَفَدَنَ أَسْكِمَ فَأُولِيكَ تَحَرُوا رَشَدًا ۞ وَأَمَا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا فَ وَآنَ لِواسْتَقَامُوا عَلَ الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنُهُمْ مَا أَء عَلَقًا ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ مُوَمَن يُعِيْهِ عَن وَكُر رَتِهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا فَ وَأَنَّ الْسَجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوامَعُ اللهِ آحَدًا فَ وَأَنَّهُ لَتُنا قَامَرَ عَبْثُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ مَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ قُلْ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّي وَلا آشِرِكُ بِهَمْ آحَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّي وَلا آشِرِكُ بِهَمْ آحَدًا ۞ قُلْ إِنَّهَا لْأَ أَمُلِكُ لَكُوْطَ مُثَرًا وَلَا رَشَكًا ﴿ قُلُ إِنِّي لَنْ يُجِدُدُنِي مِنَ اللَّهِ آحَدُ أَ وَلَنْ آجِدَ مِنْ دُونِهُ مُلْتَحَدًّا ﴾ إلا بَلْغًا مِنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ و وَمَن يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ كَارَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا هُ حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوْعَدُفُنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَآقَلْ عَدَدًا ٥ قُلْ إِنْ ادُرِينَ أَقَرِنْتُ مَّا ثُوْعَدُونَ أَفْرِ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدُّا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِدُ عَلَى غَيْبِمَ اَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿ غُي لِيَعْلَمُ أَنْ قَدْ آبُلَغُوا رِسُلْتِ رَيْهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْطَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا ﴿ ﴾

مرجمہ:آب كئے كميرے ياس اس بات كى وى آئى ہے كہ جنات يس سے ايك جماعت نے قرآن سنا بھرانھوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جوراہ راست بتلاتا ہے سوہم تو اُس پرایمان لے آئے اور ہم اینے رب کے ساتھ کی کوشر میک ندینا کیں گے۔اور مارے پروردگار کی بڑی شان ہےاً س نے ندکی کو بیوی بنایا اور نداولا واور ہم میں جو احمق ہوے ہیں دواللہ کی شان میں صدید برجی ہوئی باتیں کہتے تھے۔اور جمارا سیخیال تھا کہ انسان اور جنات بھی خدا کی

شان میں جموث بات نہیں کہیں مے۔ اور بہت سے لوگ آ دمیوں میں ایسے سے کہوہ جنات میں سے بعضے لوگول کی پناہ لیا كرتے تقے سوأن آدميول فے أن جنات كى بدد ماغى اور بردھادى اورجىياتم فے خيال كرد كھا تھا ديابى آدميول في بحى خیال کررکھا تھا کہ اللہ تعالی کسی کودوبارہ زعرہ نہ کرے گا اور ہم نے آسان کی تلاثی لینا جا ہاسوہم نے اُس کو سخت پہرہ اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا اور ہم آسان کے موقعوں میں سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے سوجوکوئی اب سنا چاہتا ہے تواپنے لئے ایک شعلہ تیار پاتا ہے اور ہم نہیں جانے کرزمین والوں کوکوئی تکلیف چینیانا مقصود ہے یا اُن کے رب نے اُن کو ہدایت کرنے کا قصد فر مایا ہے، اور ہم میں بعضے نیک ہیں اور بعضے اور طرح کے ہیں۔ ہم مختلف طریقوں پر تعے اور ہم نے سجولیا ہے کہ م زین میں اللہ تعالی کو ہرائیس سکتے اور نہ بواگ کرائس کو ہراسکتے ہیں۔اور ہم نے جب ہدایت کی بات ت لى توجم نے تو أس كا يقين كرايا سوجو مخص اسين رب يرايمان لے آوے كا تو أس كوندكى كا انديشه وكا اور ندنيادتى كا، اورہم میں بعضاتو مسلمان ہیں اور بعضے ہم میں بےراہ ہیں۔سوجو شخص مسلمان ہو گیا انھوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈھ لیا۔ اورجو بےراہ بیں وہ دوزخ کے ایند صن ہیں اور اگر بیلوگ راستہ پر قائم ہوجائے تو ہم اُن کوفراغت کے پانی سے سیراب کرتے تا کہ اُس میں اُن کاامتحان کریں۔اور جوخص اپنے پروردگار کی بادے دوگروانی کرے گا اللہ تعالی اُس کو سخت عذاب بين داخل كرے كا اور جتنے مجدے ہيں، وہ سب الله كاحق ہيں سواللہ كے ساتھ كى كاعبادت مت كرو۔اور جب خدا كاخاص بنده خداكى عبادت كرنے كعر ابوتا بي توبيلوگ أس بنده ير بھير لكانے كوجوجاتے ہيں۔ آپ كهديجے كمين تو صرف اسيندير وردگارى عبادت كرتا مول اورأس كے ساتھ كى كوشر يك نبيل كرتا۔ آپ كهدد يجئے كديس تبهارے نہ كى ضرر كاافتيار ركمتا مون اورندس بعلائي كا\_آب كهديجة كم محقكوندخداك كوئى بياسكاب اورنديس أس يسواكونى بناه بإسكتا ہوں لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا اوراً س کے پیغاموں کواوا کرنا میدمیرا کام ہے۔اور جولوگ الله اوراس کے رسول کا کہنا نہیں مانے تو یقینا اُن لوگوں کے لئے آتش دوزخ ہے جس میں وہ بھیشہ بھیشدر ہیں گے۔ یہان تک کہ جب اُس چیز کو د مکیلیں سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اُس وقت جائیں گے کہ س کے مددگار کزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے۔ آپ کہد بینے کہ جھ کومعلوم نیں کہ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک ہے یامیرے پروردگارنے اُس کے لئے کوئی مدت درازمقرر کررکھی ہے۔غیب کا جانے والا وہی ہے سووہ اپنے غیب برکسی کومطلع نہیں کرتا، ہاں! مگراپے کسی برگزیدہ پنجبرکوتو اُس پنجبرکے آ محاور پیھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تا کہ اللہ کومعلوم ہوجادے کہ ان فرشتوں نے اپنے روردگارے پیغام پہنچادیے اوراللہ تعالی اُن کے تمام احوال کا احاطہ کے ہوئے ہاوراُس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔

تو حیداور رسالت اور جزاومزاکے بارے میں جنول کے اقوال پھر آننول میں ان کی وضاحت: آپ (ان او کوں سے) کئے کرمیرے پاس اس بات کی دئی آئی ہے کہ جنوں میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا۔

برانموں نے (اپن توم میں واپس ماکر) کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن ساہے جوسیدهاراسته بتاتا ہے تو ہم تواس پر ایمان لے آئے ( قرآن ہوتا تواس کے معمون سے معلوم ہوا اور عجیب ہوتا اس سے کدانسان کے کلام سے مشابہیں ہے)اورہم(اب)اب رب كساتھكى كوشريك بيس كريں كے (بدو فامناً به ) كمضمون كو پوراكرنے والا ہے)اور(انموں نے آپس میں ان مضمونوں کا بھی ذکر کیا جو آ گے آرہے ہیں، لینی بیکہ )ہمارے دب کی بڑی شان ہے، اس نندى كويوى بنايا اورنداولا و كيونكم عمل كاعتبار سايا كرنامال ب-يد لن نَشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ﴾ كمضمون كو پوراكرنے والا ب)اور ہم ميں جواحق ہوئے ہيں، وہ الله كى شان ميں صدسے برقى موكى باتيل كہتے تھے (اس سے شرک کے کلمات بیوی اور اولا و بنانا وغیرہ مراد ہیں) اور جمارا ( پہلے ) بید خیال تھا کہ انسان اور جن بھی اللہ کی شان میں جموف بات شرکہیں سے ( کیونکدریہ بڑی بے باکی اور جسارت کی بات ہے۔اس میں اپنے شرک کی وجہ بیان کی ك چونكه اكثر جن وانسان شرك كرتے تنے ، بم سمجے كه الله كى شان ميں استے لوگوں نے جموث پرا تفاق نبيس كيا موگا ، يمجم كرجم نے بھى اسى طريقة كوا نفتيار كرليا، حالانكه نه مطلق لوگون كا اتفاق كر لينا جحت ہے اور نه بى ہرا تفاق كا اتباع كرنا عذر ہے اور بیٹرک توجس کا ذکر کیا گیامشترک تھا ،اور ایک ٹرک بعض آ دمیوں کے ساتھ خاص تھاجس کی وجہ سے جنوں کا کفر اور براره کیا تھا، وہ بیک ) بہت ہے لوگ انسانوں میں ایسے تھے کہ وہ جنوں میں سے بعض لوگوں کی بناہ لیا کرتے تھے (جیسا کے دوسرے واقعہ میں ذکر ہوا) توان آ دمیوں نے ان جنول کی بدد ماغی اور برد صادی (کہ انہیں بیوہم ہوگیا کہ ہم جنول کے سرداراتو يہلے سے تے اب آ دی بھی ہمیں اتنا برا سجھتے ہیں، اس طرح اس سے بدد ماغی بردھی اور كفر دعناد برامراركرنے كے، يهال تكمضمون توحيدے متعلق تحا)ادر (آكے بعث سے متعلق ہے لينى ان جنول نے آپس ميں بيذكر بعى كياكم) جیباتم نے خیال کردکھا تھا دیبا ہی انسانوں نے بھی خیال کردکھا تھا کہ اللہ تعالی کی کودوبارہ زندہ ہیں کرے گا (مگرب خیال مجی غلط ثابت موااور بعث یعنی دوباره زئده کے جانے کاحق مونامعلوم موا) اور آ مے رسالت سے متعلق مضمون ہے یعن ان بوں نے آپس میں رہمی ذکر کیا کہ) ہم نے آسان (کی خروں کی ) پہلے سے چلی آرہی عادت کے مطابق) علاثی لینی جابی تو ہم نے اسے سخت پہرے ( یعن محافظ فرشتوں) اور شعلوں سے ( کہ جن کے ذریعہ حفاظت کی جاتی ہے) مجرا ہوا پایا (لیتن اب پہرالگادیا گیا تا کہ کوئی جن آسانی خبر شدنے جانے پائے ، اور جوجانے کی کوشش کرے، اسے شہاب ٹاقب سے ماراجائے)اور (اس سے پہلے)ہم آسان (کی خبر سننے) کے موقعوں میں (خبر) سننے کے لئے جابیغا كرتے تھے(اور يموقع حاہے آسان بى كے حصے بول يا بواء يا خلالينى آسان وزيين كى خالى جگہوں كے يا ملا اعلى يعنى اویر کی فرشتوں کی دنیا کے ہوں جو کہ آسان کے قریب ہوں اور جن اپنے ملکے تھلکے اور بغیروزن کے ہونے کی وجہ سے اس پر مفہر سکتے ہوں، جیسے بعض پرندے ہوا میں چلتے چلتے مفہر جاتے ہیں) توجوکوئی اب سننا چاہتا ہے، دواپنے لئے ایک شعلہ

تار پاتا ہے (اس کی تعصیل پہلے واقعہ میں گذر چکی اور شہاب سے متعلق بحثوں کی تحقیق سور ، حجر آیت ۱۸ میں گذر چکی ہ۔ مضمون رسالت سے متعلق ہوا، مطلب میک حضور میں اللہ تعالی نے رسالت دی ہے اور اس مس کسی محملتم کی ملاوٹ کورو کئے کے لئے کا ہنوں کی باتوں کے درواز وں کو بند کردیا ہادر جنول کے چوری جمیےاد پر بینیخے کا سلسلہ کا بند ہونائی ان کے آپ سالنے اللہ کی خدمت میں بینجے کا سبب ہوا جبیما کہ پہلے واقعہ میں ذکر ہوا) اور (آ کے ذکور ومضمونوں ك باتى حصے بيں كه) بمنہيں جانے كر (ان فرسول مَعْلَيْنَا إلى كا بعثت ، زمن والول كوكوكى تكليف بنجانا مقعود ہے یاان کے رب نے انہیں ہدایت کرنے کا قصد فر مایا ہے ( ایعنی رسول کو بیسیج جانے کا تکوی مقصود معلوم بیس ، کیونک رسول کے اتباع سے ہدایت ورہنمائی ہوتی ہے اور عقل و مجھدواری کی باتنس معلوم ہوتی ہیں، اور خالفت سے نقصان عذاب ومزا اورآ ئندہ اتباع وخالفت كاجميں علم بيس، لبذاعذاب وسزااور مدايت كى تعيين كام بمي جميل علم بيس -شايدىيد مات كئے سے مقصودا پی توم کودرانا ہوکہ ایمان نہ لانے سے عذاب دسرا کے ستحق ہوں سے۔ اورغیب کے ملم کی نفی سے تو حید کے مضمون ی تقویت ہے کہ دیکھو بعض لوگ غیب سے علم کی نسبت جنوں کی طرف کرتے ہیں، محر ہمیں اتن بھی خبر نہیں ) اور ہم میں (بہلے ہے بھی) بعض نیک (ہوتے آئے) ہیں اور بعض دوسری تتم کے (ہوتے آئے) ہیں (غرض) ہم مختلف طریقوں ر منے (ای طرح ان نی کی خبرس کر ابھی ہم میں دونوں شم کے لوگ موجود ہیں)ادر (عادا طریقہ توبیہ کہ) ہم نے سجدلیاہے کہ ہم زمین (کے سی حصر) میں (جاکر) الله تعالی کو ہرائیس سکتے اور ند (اور کہیں) ہماگ کراس کو ہراسکتے ہیں (﴿ لَنَ نَعِيدُ وَ هُرَبًا ﴾ من برب يعنى بعا كف سے مراوغيرز من من بعا كنا ہے۔ اس كا قريد يہ ب كه يهز من ك مقابله من بجبيها كرارشاوب ﴿ مَنَا أَنْنُو يَمُعِيدِينَ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي التَّمَاءِ ﴾ شايداس عي محمى مقصود ورانا ہوکہ اگر کفر کریں مے تواللہ کے عذاب سے نی نہیں سکتے اورائے عناف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید می تعمود ہوکہ حق کے واضح ہونے کے باوجود بعض کا ایمان ندلا ناحق کے ق مونے میں شبہ پیدائیس کرسکتا، کیونکہ بیتو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے)اور جب ہم نے ہدایت کی بات س لی اور ہم نے اس کا یقین کرلیا تو (ہاری طرح) جو محص اینے رب برایمان لے آئے گا،اس کوند کسی کی کا اندیشہ ہوگا اور شازیادتی کا ( کی بیداس کی کوئی نیکی لکھنے سے رہ جائے اور زیادتی بید کہ کوئی گناہ زیادہ لکھ لیا جائے، شایداس سے مقصود ترغیب ہو) اور ہم میں بعض تو ( انہی ڈرانے اور ترغیب کے مضمونوں کو سجھ کر ) ملمان (ہوگئے) ہیں، اورہم میں (بعض گذشتہ دستور کے مطابق) بے راہ ہیں، تو جو شخص مسلمان ہو کیا، انھوں نے تو بملائی کاراستہ ڈھونڈھ لیا (جس پر ثواب ملے گا)اور جو بےراہ ہیں وہ جہنم کےایندھن ہیں (یہاں تک جنوں کا کلام ختم ہوگیا،جو ﴿ قَالُوْاۤ ﴾ كامعمول ہے)

اور (آ مے ﴿ أُوجِيَ إِنَّ ﴾ كے دوسرے معمول بين بين جھے ان مضمونوں كى بھي وي بوئي، ايك سيك ) اگربير مكه

والے)اوگ (سیدھے)راستہ پرقائم ہوجاتے تو ہم انہیں فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تا کداس میں ان کا امتحان كرين (كەنعمة كاشكراداكرتے بين ياناشكرى ونافرمانى كرتے بين بيغايت ﴿ لِنَفْدِ مَنْهُمْ ﴾ واقعى قيد ہے كيونكه بر نعت سے بی حکمت متعلق ہوتی ہے۔مطلب بیک اگر مکہ والے شرک نہ کرتے جس کی ندمت اوپر جنوں کے کلام کے حکمن میں آ چک ہے توان پر قط مسلط نہ ہوتا جیسا کہ تیسرے واقعہ میں بیان ہواہے۔ مگر انھوں نے ایمان کے بجائے منہ پھیرا، اس لئے قط میں مبتلا ہوئے) اور ( کفر کے عذاب دسزامیں کچھ مکہ والوں کی تخصیص ہیں، بلکہ) جو محص اپنے رب کی یاد (بعنی ایمان وطاعت) سے مند پھیرے گااللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا،اور (ان وی کئے ہوئے مضمونوں یں سے ایک بیہ ہے کہ) جتنے مجدے ہیں، وہ سب الشکاحق ہیں ( ایعنی بیرجائز نہیں کہ کوئی سجدہ اللہ کے لئے کیا جائے اور كوئى غيراللدكے لئے ، جبيها كەشرك لوگ كرتے تنے ) تواللہ كے ساتھ كى كامادت مت كرو (اس مضمون ميں بھى توحيد کی وضاحت ہے جس کا اوپر ذکر تھا) اور (ان وجی کئے ہوئے مضمونوں میں سے ایک بیہ ہے کہ) جب الله کا خاص بندہ (اس سے رسول الله مطال الله على مرادين) الله كى عبادت كرنے كے لئے كمر ا موتا ہے توبيد كافر) لوك اس بنده ير ثوث یڑنے کوہوجاتے ہیں (بیخی تجب اور عداوت کے ساتھ جرفض اس طرح دیکتا ہے جیسے حملہ کرنے کے لئے ٹوٹ پڑنے کے لئے تارہو، یہ بھی توحید کے مضمون کا باتی حصہ ہے، کیونکہ اس میں مشرکوں کی فرمت ہے کہ انہیں توحید سے عدادت اورنغرت ہے۔آ گے اس تعجب اور عداوت سے جواب دینے کے لئے آپ کوارشاد ہے یعنی) آپ (ان سے) میہ کہدد بیجے کہ میں صرف اینے رب کی عبادت کرتا ہوں ، اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نبیس کرتا (توبیکو کی تعجب اور عداوت کی بات نبيل - بيسب مضمون توحيد سيمتعلق تعا-

آگے درالت سے متعلق مغمون ہے کہ آپ (بی بھی) کہ و بیجے کہ بیں نہ تہارے کی نقصان کا اختیار دکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا (بینی تم جوالی فرمائش کرتے ہو کہ اگر آپ دسول ہیں تو ہم پرعذاب نازل کردیں ہوائی کا جواب بیہ کہ یہ میرے اختیار بین نہیں ، اورائ طرح جو بیلوگ کہتے ہیں کہ ایک صورت میں ہم آپ کو دسول مان سکتے ہیں کہ آپ لوحیدا ورقر آن کے مغمونوں میں پہوتنے روتبدل کردیں تو اس کے جواب میں ) آپ کہ دبیجے کہ اگر اللہ نہ کہ رحیا ایا کہ میں اور اور کی جگہ کہ ایک اور نہیں ، پاسکتا ہوں (مطلب یہ کہ دخودکوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری حال سے گا اور عذاب کی جلدی بچانے اور دین وقر آن میں تبدیلی چاہے کے کا فروں کے ایسے اقوال قر آن کریم میں جگہ جگہ بیان کے گئے ہیں اور اوپ ﴿ لَا ٓ اَمْدِ اِلٰکُ لَکُوْ ضَدًّا ﴾ میں نع ونقصان کے اختیار کی فی فرمائی۔

آ مے رسالت کے منصب کا اثبات فرماتے ہیں کہ نفع ونقصان کا مالک ہونا تو نبوت کے لئے لازم نبیں، وہ تومنفی

ہے) کین اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کو اوا کرتا میرا کام ہے۔ آیت کریمہ ﴿ اِللّا بَلْفَا مِنَ اللهِ وَلِيسْلَتِهُ ﴾ بلاغ: (پہنچانا) رسالت: (پیام) وونوں میں کیا فرق ہے؟ جواب: دونوں میں پائے جانے کے اعتبارے عموم وضوص من وجہ کی نسبت ہے، اور جہال یہ بست ہوتی ہے دو ماد وَافتر اتی اورا کیا مادوا جہا کی ہوتا ہے، پس اگرا کی تھم کا عام اعلان کیا جائے اور دوسرے احکام کا اعلان نہ کیا جائے تو اول یعنی بلوغ پایا جائے گا، کیکن دوسرا یعنی رسالت نہیں پائی جائے گا، کیکن دوسرا یعنی رسالت نہیں بائی جائے گی (پہلا مادوَ افتر اتی) اور اگرسب احکام خاص خاص خاص اوگوں کو بتائے جائیں گراعلان عام نہ ہوتو دوسرا یعنی رسالت پائی جائے گی کی پہلا یعنی بلوغ نہیں پایا جائے گا (اور اگر سارے بی احکام) علی الاعلان پہنچائے جائیں تو وہ ہوئے کہ بلوغ بھی ہو دور کو بھی ہے اور رسالت بھی ہے، یہ مادور (اجماعی ہے) آیت کریمہ میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے اس لئے کہ بی سے اور رسالت بھی ہے، یہ مادور (اجماعی ہے) آیت کریمہ میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے اس لئے کہ بی سے اور رسالت بھی جو مورسے پہنچانا واجب ہے (ا

آگے بعث ہے متعلق کلام ہے کہ پیاوگ قیامت کے وقت کے بارے بھی اٹکار کے طور پر دریافت کرتے ہیں، آق)

ہر ان ہے) کہ دیجئے کہ جھے معلوم ہیں کہ جس چیز کا تم ہے وعدہ کیا جا تاہے، وہ نز دیک (آنے والی) ہے یا ہمرے
پر وردگار نے اس کے لئے کوئی کمی مدت مقرد کر رکھی ہے (کیکن ہر حال بھی وہ آئے گی ضرور، رہا تعیین کاعلم آو وہ محض غیب
ہاور) غیب کا جانے والا وہ ہی ہے آو (جس غیب پر کمی کو مطلع کرنا مصلحت نہیں ہوتا) وہ اپنے (ایسے )غیب پر کی کو مطلع کہیں کرتا (اور قیامت کی تعیین کاعلم ایسا ہی ہے کہ اس پر کی کو مطلع کرنے بھی کوئی مصلحت نہیں، کیونکہ وہ علم نبوت سے
متعلق علوم بھی ہے جہیں ہے جن کو اللہ کا قرب حاصل کرنے بھی وظی ہوتا ہے، لہذا ایسے غیب پر کی کو مطلع نہیں کرتا)

(ا) یہ صفری بلاغ اور رسالت کے صغوں کے اختلاف اور متی کے اختلاف پر پڑی ہے آو بلاغ کے معنی پہنچاو بنا ہے اور رسالات
جمع کے صغے سے پیغاموں کے متی بھی ہے۔ لیکن بلاغ و بہنچ سے قرآن جمید بھی اعلان کے ساتھ کو بہنچان مقصود ہوتا ہے، اب اس

سوائے اپنے کسی پند کئے ہوئے رسول کے (اگر کسی ایسے علم پر مطلع کرنا جا ہتا ہے جو کہ نبوت کے علوم میں سے ہوجا ہے نبوت كوثابت كرف والا مو، جيسے پيشين كوئيال جا ہے نبوت كفروع سے مو، جيسے احكام كاعلم ) تو (اس طرح اطلاع ديا ہے کہ)اس رسول کے آگے اور پیچیے (لیعنی تمام جہتوں اور سمتوں میں وی کے وقت) محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے (تاکہ وہاں شیطانوں کا گذرنہ ہو، جو کہ دی کوفرشتے سے من کر کسی اور سے جا کہیں یا کسی وسوسہ دغیرہ کا القا کرسکیں، چنانچے رسول اكرم مَالْيَدَالِم كَ لِمُ السِّه بهره دارفر شيخ جارته جيرا كروح المعانى من ابن المنذ رك والدسابن جبير سادرابن مردویہ کے حوالہ سے ابن عباس مے قل کیا ہے اور بیا نظام اس لئے کیا جاتا ہے) تا کہ (ظاہری طور پر) اللہ تعالی کومعلوم ہوجائے کہان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغام (رسول تک هاظت کے ساتھ) پہنچادیے (اوراس میں کسی کا دخل اور تفرف نبيس بواءاور پہنچانے والاتو صرف وی کا فرشتہ ہے ليكن ساتھ مونے كى وجہ سے فعل كى نسبت محافظ فرشتول كى طرف مجى كردى) اوراللدتعالى ان (پېره دارول) كى تمام حالتول كا حاطه كئے بوئے ہے (اس لئے پېره دارا يسے مقرر كئے محك ہیں جو اس کام کی پوری بوری اہلیت رکھتے ہیں) اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے ( البذا وجی کے سارے اجزا ایک ایک كركات معلوم بين اوروه فرشتون اورنبيون كاذبان كى يورى حفاظت كرتاب چنانچ لفظ ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يك ينا وين خَلْفه كسي جورى جمع سنفاوراس مل يجملاوث عنفاظت إوراحاط من واسطول كاصلاحيت كاعتبار سيحفاظت موكى اور ﴿ أَحْصَلَى كُلَّ شَنى وَ ﴾ الخ يس بعول سيحفاظت موكى ، ال طرح شروع س آخرتك سارى هاظنول كى رعايت ركعي كى موقع كل كاحاصل يب كرقيامت كآنے كودت كاعلى وبوت سے متعلق علوم میں ہے ہیں ہے اس لئے اس کاعلم نہ ہونے سے نبوت میں کوئی کی یا عیب لازم نبیس آتا اور نہ ہی اس سے قیامت کا واقع ندمونالا زم آتا ہے، البتہ نبوت کے علوم عطاکئے جاتے ہیں، اور وہی بعثت سے مقصود ہیں اور ان میں خطا کا احتمال نہیں ہوتا توتم ایسے علوم سے فائد واٹھا واور غیر ضروری باتوں کی تحقیق کے چکر میں نہ برو)

فالده: تیسری آیت کے لفظ ﴿ وَ اَتَ اَ اَتَ اَ اَتَ اَ اَتَ اَ اَ اَتَ اَ اَتَ اَ ا کے مطابق سب ﴿ قَالَوْ آ ﴾ کے معمول ہیں۔ اور ایک قراءت فتح یعنی زبر کی ہے جس کی توجیدا حقر کے زدیک بیہ کہ ﴿ قَالَوْ آ ﴾ کے قرید سے ذکر و امقدر ہے اور سب اس کے معمول ہیں، تو دونوں قراء توں کی توجید کا حاصل ایک ہی ہوگا، یعنی بیسب جنوں کا کلام ہوگا۔ واللہ اعلم



شروع كرتا مول مى الله كام سے جونها يت مبريان بوے وقم والے بي

ربط: اوپری سورت پس کافرول کوتین امور: توحید، در سالت اور جزاد مزاپرایمان لانے کی ترغیب دی تھی، ال سورت پس ان کے ایمان شدلانے پر دسول الله بیل الله یک تقویت کے لئے ﴿ فَاصْدِدْ عَلَیٰ مَا بَیْقُولُونَ مَی ان کے ایمان شدلانے پر دسول الله بیل الله یک کرت قیام کی تقویت کے لئے ﴿ فَاصْدِدْ عَلَیٰ مَا بَیْقُولُونَ وَ سَیّتِ بِحَدِدِ الله بیل ایمی دات کے قیام دا توں کو کھڑے ہو کر نماز کا امر ہوادراس جموعہ کے من بیل فرورہ تین امور کا اثبات بھی ہاور بیسب مضمون شروع کی آندوں کا ہاور آخری لبی آیت بیل جو کہ کہا گا تیوں کا ہاور آخری لبی قیام کی اور اس کے اور کو کو کہ فرض کے اور کو کہ فرض کے طور پر تھا منسوخ فر ما یا گیا۔ اس کو در منثور بیل سلم وغیرہ سے نقل کیا ہے جا ہے مرف امت سے بعض اقوال پر اور یارسول اللہ بیل فرورہ ناتو اللہ بیل کی تورہ اللہ فرورہ کی اللہ فرورہ اللہ فرور

﴿ يَا يُهُمَّا الْمُزَّمِّلُ الْهُوْ الْيُلَ إِلَا قَلِيْلًا فَ يَصْفَهُ آوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا فَ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَمَرَتِلِ الْقُرْانَ تَرْتِيلًا فَإِلَا الْمُؤْرِقِ الْمَنْ وَالْمَ وَلَا تَقِيلًا ٥ إِنَّ نَاشِئَة الْيُلِ فِي النَّهُ وَلاَ أَوْمُ وَلَيْهُ اللَّهِ وَيَبَتُلُ إِلَيْهِ تَلِينَيْلًا وَ رَبُّ الْمُثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْقَالِ اللهَ اللهُ اللهُ وَكَا لَا هُورُقُ وَ وَهُ وَكَيْلًا ٥ وَاصْبُرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُولُ جَويُلًا ٥ وَذَنْ وَ وَهُ وَمُؤْمُ وَهُمُ مَحْمً وَالْمَغْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْمُنْكِلُونَ وَالْمُخْوِلِ النَّعَلَيْقِ وَالْمُؤْمُ وَكَيْلًا ٥ وَاصْبُرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَالْمُجُرُهُمُ هَجُولُ الْمَعْرِقِ وَالْمَغْرِقِ وَالْمَهُولُونَ وَالْمُحُورُهُمُ مَحْمًا جَويُلًا ٥ وَكَا نَتِ الْجَمَالُ وَكَا اللّهُ اللّهُ وَكَامَا النَّعْمَةُ وَمُقِلْعُمُ قَلْمُولُونَ لَكُولُونَ وَالْمُحْوَلُونَ وَالْمُعْمَلُونَ وَالْمُعْمَلِكُ وَكُولُونَ وَالْمُعْمَلُونَ وَلَا مُعْمَلُكُمْ وَكُمْ الْمُعْمَلِكُمْ وَكُولُونَ وَلَا اللّهُ وَكُولُونَ وَالْمُولُونَ وَلَا وَلَا اللّهُ وَلَيْكُومُ وَكُولُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعُمْلُكُمْ وَكُولُونَ وَلَوْلُونَ وَلَا مُولِكُونُ وَلَا الْمُولُونَ الرَّسُولُ وَالْمُولُونَ وَلَا اللّهُ وَعُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُومُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

النّهَارَ عَلِمَ أَن لَنْ تُعْصُونُهُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَءُوْامَا تَيْتَرَمِنَ الْقُرْانِ عَلَمَ أَنْ سَيكُوْنُ مِنْ كُوْمَ مَلْ اللهِ وَاخْرُوْنَ يُقَا يَلُونَ مِنْكُوْمَ مَنْكُوْمَ مَنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُوْنَ يُقَا يَلُونَ فَي مَنْكُوْمَ مَنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَا يَلُونَ فَي مَنْكُومَ مَنْ فَضْلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَا يَلُونَ فَي سَبِيلِ اللهِ وَاخْرُونَ يُقَا مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ وَاقْرُونُوا مَا تَيْتَكُومَ مِنْهُ وَاقْيَهُوا الصَّلُوةَ وَانْتُوا الزَّكُومَ وَاقْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُعَيِّمُ وَاللهِ مَنْ مَنْ اللهِ هُوجَمِيرًا وَاعْظُم آجُرًا وَالْمَتَغُورُوا الله وَمَا تُعْمَلُ اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ مُوجَمِّيًا وَاعْظُم آجُرًا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَي اللهِ اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَا اللهُ عَفُورً لَهُ مَا اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَلَا لَهُ مَنْ اللهُ عَفُورً لِنَامِ اللهُ اللهُ عَفُورً لِلهُ اللهُ عَفُورً لِرَحِيمُ فَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَفُورً لِلهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ ال

12

ترجمه: اے کیڑوں میں لینے والے رات کو کھڑے رہا کروگر تھوڑی سی رات لینی نصف رات یا اُس نصف سے سی قدركم كردو \_ يانصف سے كچھ بردهادواورقرآن كوخوب صاف صاف بردهو جمتم برايك بھارى كلام دالنے كو بيں - بيتك رات كااٹھنا خوب مؤثر بے كينے ميں اور بات خوب ٹھيك تكلتى ہے۔ بيتك تم كودن ميں بہت كام رہتا ہے اور اپنے رب كا نام یاد کرتے رہواورسب سے قطع کرے اُسی کی طرف متوجہ رہو۔وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اُس کے سواکوئی قابل عبادت بیس تو اُس کوایے کام سپرد کرنے کے لئے قرار دیئے رہو۔اور بدلوگ جوجو باتیس کرتے ہیں اُن پرمبر کرواور خوبصورتی کے ساتھ اُن سے الگ موجا و اور مجھ کواور ان جملانے والوں کو ناز وقعت میں رہنے والوں کو چھوڑ دواوران نوكول كوتمور عدنون اورمهلت ديدو- جمارے يهان بيريان بين اور دوزخ باور كلے بين ميمن جانے والا كھا نا ہاور وردناک عذاب ہے۔جس روزز مین اور بہاڑ بلنے گیس سے اور بہاڑ ریک روال موجاویں گے۔ بیشک ہم نے تمہارے یاس ایک ایسارسول بھیجا ہے جوتم برگواہی دیں سے جیسا ہم نے فرعون کے یاس ایک رسول بھیجا تھا۔ پھرفرعون نے اُس رسول كاكبنانه ماناتوجم في أس كو يخت يكرنا بكرارسوا كرتم كفر كرو كيتوأس دن سي كي بيو مع جوبجول كوبورها كرد گا۔جس میں آسان بھٹ جادےگا۔ بیٹک اس کا دعدہ ضرور موکرر ہےگا۔ بدایک تعیمت ہے سوجس کا جی جا ہےا ہے مروردگار کی طرف راستداختیار کرلے۔ آپ کے رب کومعلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعضے آدمی وو تہائی رات کے قریب اور آ دھی رات اور تہائی رات کھڑے دہتے ہیں۔اور رات دن کا بوراا ندازہ اللہ ہی کرسکتا ہے۔اُس کو معلوم ہے کہم اُس کومنبط نہیں کرسکتے تو اُس نے تمہارے حال برعنایت کی سوتم لوگ جتنا قرآن آسانی سے بردھا جاسکے پڑھ لیا کرو۔اُس کومعلوم ہے کہ بعض آدی تم میں بیار ہو کے اور بعض تلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کریں مے اور بعضے الله کی راہ میں جہاد کریں گے،سوتم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھاجا سکے پڑھ لیا کرو۔اور نماز کی یابندی رکھواورز کوة دیے رہواوراللہ کواچی طرح قرض دو۔اورجونیک عمل اینے لئے آئے بھیج دو کے اُس کواللہ کے یاس پہنچ کر اُس سے اجما اور تواب من برایا و کے اور اللہ سے گناہ معاف کرائے رہو، بیشک الله غفور حیم ہے۔

### رسول الله مطلا على كالسلى كالسلى كالمت كالماورة كراورمبر

# كاتكم اورتين امورك تحقيل بجررات كے قيام كامنسوخ مونا:

اے کیڑوں میں لیٹنے والے (اس عنوان سے خطاب کرنے کی وجدیہ ہے کہ نبوت کے شروع کے زمانہ میں قریش نے دارالندوہ میں جمع ہوکرآپ کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی ایسالقب جمویز کرنا چاہئے کہ اس پرسب اتفاق کرلیں، کس نے کہا کہ کائن ہیں، پھردائے قرار یائی کہ کائن ہیں ہیں، کسی نے مجنون کہا پھرسب نے اس کو مجى غلط قرار ديديا، پھرجا دوگركها پھر بعض نے اس كو بھى ردكر ديالين پھر بھى كہنے كئے كہ جاد وگراس لحاظ سے كهـ سكتے ہيں کہ دوست کو دوست سے جدا کردیتے ہیں۔آپ نے ان کی اس طرح کی باتنس نیں تو آپ کورنج ہوا اور ای رنج کی حالت میں کیڑوں میں لیٹ گئے،جبیرا کدا کثرسوچ اور رنج وغم کی حالت میں آدی اس طرح کر لیتا ہے، البذا آپ کے ساتھونری وجبت اور انسیت پیدا کرنے کی غرض سے اس عنوان سے خطاب فرمایا کہ موجودہ صفت سے تعلق رکھنے والا کوئی لفظ استعال كرناعام طور سے زى وحبت ظاہر كرنے اور انسيت پيداكر في اسبب مواكرتا ہے جيما كر حديث ميں ہے كم آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابوتر اب کہ کر خطاب فر مایا تھا۔ غرض بیآ پ کوخطاب ہے کہ ان با تو ل کی وجہ سے رنج نہ کرو، بلکہ ہیشدی تعالی کی طرف تیجدر کھواوراس کو بردھاتے رہو، اس طرح سے کہ )رات کو (نماز میں ) کھڑے رہا کرو، مرتعوزی س رات ( بعن آدمی رات ) کماس میں کمڑے نہ ہوا کرو بلکہ آرام کیا کرو) یا اس آ دھے سے کسی قدر کم کردو (لین آدمی رات ہے کم کمڑے ہوا کرواور آدمی رات سے زیادہ آرام کیا کرو، اوراس آدمی سے کم کا مصداق ایک تہائی رات كقريب بيجيدا كداس كے بعد كارشاديس ﴿ ثُلُثُهُ ﴾ يعن "اس كا ايك تهائي" قريند ب ) يا آدمى سے مجمع بردهادو ( نیعنی آدمی رات سے زیادہ کھڑے ہوا کرواور آدمی سے کم آرام کرو، اوراس آدمی سے زیاوہ کا مصداق دوتہائی رات كتريب ب جبيا كماس كے بعد كارشاد يس ﴿ أَذْ فَي مِنْ ثُلُثِي الْيَلِ ﴾ يعن "دوتهائى رات سے كم" قرینہ ہے۔غرض رات کو کھڑ اہونا تو وجونی امرے فرض ہوا، محرقیام کے دفت کی مقدار میں تین صورتوں میں اختیار دیا ممیا ہے: (۱) آدھی رات (۲) دو تہائی رات (۳) ایک تہائی رات) اور (رات کے اس کھڑے ہونے میں) قرآن کوخوب صاف ساف بروو ( کدایک ایک ترف الگ الگ مواور یمی تھم نماز کے علاوہ میں بھی ہے۔ اور تخصیص محض موقع وکل کی

آ مے دات کے قیام کے امر کی علت اور تہیل ہے یعنی ) ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں (اس سے قرآن مجید مراد ہے جو نازل ہونے کے وقت بھی آپ کی حالت کو تنفیر کر دیتا تھا جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ ایک بارآپ

کی ران زید بن ثابت رضی اللہ عند کی ران کے اوپر تھی، اس وقت وہی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کو اس کے بھاری بن کی وجہ سے الیا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ران بھٹ جائے گی اور جب آپ اوٹی کے اوپر سوار ہوئے اور آپ پروٹی نازل ہوتی تو اون کی گردن ڈال دیتی اور حرکت نہ کریا تی تھی جیسا کہ در منٹور میں احمد وغیرہ سے روایت کیا ہے اور جاڑول کی شمدت کے زمانہ میں آپ پینے بینے بینے ہوئے بھاری اور مسلم نے معفرت ما تشریض اللہ عنہا سے روایت کیا ہے ہواری سے معادی کی محراس کے علاوہ اس کا محفوظ رکھنا پھر دومرول کو پہنچانے میں پریشانیاں اور تکلیفیس برواشت کرنا ان اعتبار ول سے بھاری کی ماری کہا گیا۔ اور اس میں آسانی بیہ کروات میں کھڑے ہوئے کو مشکل نہ جمتنا کہ ہم تو اس سے بھاری بھاری کا متم سے لینے والے ہیں، اور علمت میہ ہم رات میں کھڑے ہوئے کا تھم اس لئے کرتے ہیں کہ آپ کی ریاضت کی عادت ہوجائے ہی دالے ہیں، اور علمت میں استعداد زیادہ کا مل اور زیادہ تو کی ہوجائے کیونکہ ہم آپ پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، تو اس کے لئے اپنی استعداد کا تقری کرنا ضروری ہے۔

آگےرات میں کوڑے ہوئے کی دومری علت ہے کہ) بیٹک رات کا اٹھنا (نفس پر قابویائے میں) بہت مؤثر ہے اور ( دعا ہویا قرآن کریم کا پڑھنا ہو، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر سب کھی ٹھیک پڑھنے کے لئے زیادہ مناسب ہے (ظاہری طور پر تواس طرح کے فرصت کا وقت ہوتا ہے، دعا اور قراءت کے الفاظ خوب اظمینان سے ادا ہوتے ہیں اور باطنی طور پر اس طرح کے رات میں اور ننہائی میں جی خوب آگئا ہے اور دل وزبان کے آیک دومرے کے موافق ہونے کا بھی مطلب ہے اور اس کا علمت ہونا ظاہر ہے۔

آگایک تیسری علمت ہے جس میں دات کی تخصیص کی تحمت کا بیان ہے، وہ یہ کہ ابد شک جہیں دن میں بہت کام رہتا ہے ( دنیاوی بھی گریاوفر یفنوں کی اوائیکی انظامات اور تیاریاں وغیرہ اور دین کام جسے تبلیغ تعلیم ، البذاان کاموں کے لئے رات ہجویز کی گئی ) اور ( رات میں کھڑے ہوئے کے علاوہ جس کا اوپر ذکر ہوا دوسرے وقتوں میں بھی ) اسپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہو، اور سب سے الگ ہوکراس کی طرف متوجہ رہو ( یعنی ذکر اور سب سے الگ ہوکراس کی طرف متوجہ رہو ( یعنی ذکر اور سب سے الگ ہوکراس کی طرف متوجہ رہانیہ ہروت کا فرض ہے، اور الگ ہوئے مطلب سے کے اللہ سے کہ اللہ سے تعلق دوسرے تمام متعلقات پر غالب رہ ادن سب امور کا تسلی اور اطمینان میں موثر ہونا فاہر ہے۔

آ گے تو حید کے ساتھ اس کی تاکیداور تصریح کے لیتی ) وہ شرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سواکوئی عباوت کے قابل نہیں، لہذا اپنے کا موں کا مددگارای کو بتالو، اور بیلوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہوجا ور الگ ہونے کا مطلب سے ہے کہ ان سے کوئی تعلق مت رکھواور خوبصورتی کا مطلب سے کہ ان کی شکایت اور انقام کی فکر ہیں مت پڑو)

اور (آسکان کے عذاب کی خردے کر آسلی کی تقویت کرتے ہیں لیمنی) جھے اوران جھٹانے والے خوش حال اوگول کو (موجودہ حالت پر) چھوڑ دو (لیمنی رہنے دو، اور اس کی تغییر سورہ ن آیت ۱۹۳ ﴿ فَکَادُونِے وَمَن یُکَیْن بِ بِهٰ مَا الْعَلِیٰ فِی ہِی کِمِور وور الیمنی رہنے دو، اور اس کی تغییر سورہ ن آیت ۱۹۳ ﴿ فَکَادُونِے وَمَن یُکِیْن بِ بِهٰ مَا الْعَلَیٰ اِیم بِراورا نظار سے کنامیہ بیمنی تعور الفکول کو تھوڑے دن کی اور مہلت دیدو (میم براور انتظار سے کنامیہ بیمنی انتظار اور مبراور کی بیمنی اور جہم ہوادر کی بیمنی میں اور کی بیمنی اور کی بیمنی اور کی بیمنی بیمنی اور کی بیمنی کے دور کی جگار اور یہ ای طرح ہے جیسے دور کی جگہ ارشاد ہے ﴿ یَنْجُدُون کُول یکا دُریْن اور بہار وریا کے عذاب ہے (ابر این اور کول کوان چیز ول سے سزادی جائے گی اور پیمزاال دن ہوگی) جس دن کر میں اور بہار طبخ کی کی در بہار (ریزہ ریزہ ہور) بھور) بھورتے ہوئے دیت کی طرح ہوجا کیں گے (پھراڈتے پھری گے۔

# قيام الليل كى فرضيت كامنسوخ مونا:

آپ کرب کومعلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں ہے بعض آدی (مجمعی) ووتہائی رات کے تریب اور (مجمعی) آدمی رات اور (مجمعی) تہائی رات (نماز میں) کوڑے دہتے ہیں، اور رات اور دن کا پوراحساب اللہ ہی رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہتم اس (وقت کی مقدار) کا میچے حساب نہیں رکھ سکتے (اور اس وجہ سے تہمیں تخت مشقت اٹھائی پر تی ہے، کیونکہ اندازہ سے حساب لگانے ہیں تو کی کا شہر رہتا ہے اور انداز سے زیادہ کرنے میں قریب قریب ساری رات ختم ہوجاتی ہے۔ تاکہ مقررہ وقت یقی طور پر پورا ہوجائے اور ان دونوں اس میں روحانی یا جسمانی مشقت شدید ہے، جب کہ ہوجاتی ہے۔ تاکہ مقررہ وقت یقینی طور پر پورا ہوجائے اور ان دونوں اس میں روحانی یا جسمانی مشقت شدید ہے، جب کہ

اس زماند میں وقت کو پہچائے کے آلے گھڑ مال وغیرہ (الموجود نہیں تھے۔ بدروح المعانی سے لیا گیا ہے) تو (ان وجوں سے) اس نے تہارے مال پرعنایت کی (اوراس سے پہلے کلم کومنسوخ کردیا) تو (اب) تم لوگ بعثنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھ کی راوراس قرآن پڑھا جا تا ہے اور بدام مستحب کے طور پر مسکو پڑھ لیا کرو (اس قرآن پڑھنا آسان ہوں پڑھ لیا کرو ہے۔ مطلب یہ کہ تبجد کا فرض ہونا منسوخ ہوگیا۔ اب آگر جا ہوتو مستحب کے طور پر جانے وقت پڑھنا آسان ہوں پڑھ لیا کرو اور فرض کے مسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے، جس پر دو عیلے گان آئن تعضوی کی دلالت کرتا ہے اور اس اور فرض کے مسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے، جس پر دو عیلے گان آئن تعضوی کی دلالت کرتا ہے اور اس سے سلے کامضمون اس کی تنہید ہے، چنانچ نظا ہر ہے۔

اور آسے ای منسوخ ہونے کی دوسری علی ہے کہ) اسے (یہ بھی) معلوم ہے کہ بھی بعض لوگ بیار ہوں مے اور بعض لوگ اللہ کے فضل (روز گار، روز کی روز گی کی تلاش بھی سفر کریں ہے اور بعض اللہ کے داستہ بھی جہاد کریں ہے (اس لئے بھی تہمیں اجازت لئے بھی اس تھم کو منسوخ کر دیا کیونکہ ان حالتوں بیں تبجد اور قتوں کی پابندی مشکل تھی) تو (اس لئے بھی تہمیں اجازت ہے کہ اب) تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرو (اس کی تغییر ابھی او پر گذری ہے اور ہرعات سے مستقل طور پراس کو تعلق کیا، البذا کھراڑیں رہی)

اور (اگر چہ تہجد کا فرض ہونا منسوخ ہوگیا، گریا احکام اب بھی باتی ہیں، پینی یہ کہ فرض) نماز کی پابندی رکھواورز کو ق دیتے رہو (اس کی تغییر سورہ مؤمنون کے شروع ہیں گذر پھی ) اور اللہ کو اچھی طرح ( بیٹی اخلاص کے ساتھ ) قرض دواور جونیک عمل اپنے لئے آگے ( آخرت کا ذخیرہ بناکر ) بھیج دو گے اللہ کے پاس بنج کی کراس سے اچھا اور تو اب میں بڑا پا کہ گے ( لیمنی دنیا دی غرض کے کاموں میں فرچ کرنے سے جوعوض اور نقع لمتا ہے، اس سے بہتر اور اعظم بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے پر ملے گا) اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے ( استعفار بھی انہی باتی احکام میں شامل ہے )

قائدہ: ظاہر میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ جبر کا فرض ہونا عام تھا۔اور ﴿ طَلَإِنفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ﴾ ہے ''دبعض' کا شہرند کیا جائے کیونکہ لفظ من بیان کا بھی احتمال رکھتا ہے یا یہ دیاؤگ آپ کے ساتھ قیام کرتے بینی کھڑے ہوت ہوں، اور باتی اپنے طور پر را توں کو قیام کرتے ہوں۔اور منسوخ ہونا بھی ظاہر میں عام معلوم ہوتا ہے،خود آپ کے حق میں بھی۔ اس بارے میں بچھ با تیں تمہید میں گذر بھی جیں اور ظاہر میں آدمی، تہائی اور دو تہائی کا رات کے شروع اور آخر میں اختیار دیا گیا تھا، البتد لفظ ﴿ نَا شِنَعَةَ ﴾ سے ظاہر میں آخری فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

(۱) اور آلات کے وجود کے بعد بھی ہر مخص کوان آلات کا جمع کر نا اور ان کو بھیے کا اہتمام وشواری سے خالی نہیں اب بیشبہ بھی ختم ہوگیا کہ تھم عام ہے اور بنیا دیعنی آلات کی عدم فراہمی خاص ہے۔

# المان يوروالليزومكية الم الموالي التوالي التو

شروع كرتابول يس الله كام ي جونهايت مهريان بوعدهم والع بي

﴿ يَا يَهُمَا الْمُتَدِّرُنَ فَهُمْ فَانْدِرُقُ وَرَبِّكَ فَكَيِّرُ ثُورَيْكِ فَطَهِّزَةٌ وَالرُّجْزَ فَالْحَجُرُةُ وَلَا تَمُنْنَ تَسْتَكُثِرُ أَوْ لَرَيْكَ فَأَصْبِرُ فَوَادًا نُقِرَ فِي النَّاقُوْدِ فَ فَنْ إِلَى يَوْمَدِنِ يَؤَمَّ عَسِيْرُ فَ عَلَى الْكَفِرِينَ عَيْرُ يَسِيْرِ ۞ ذَرُنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا تَمْدُودًا ۞ وَمِنْ شَهُودًا ﴿ وَمَهَدَتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ﴿ ثُمُّ يَظْمُعُ أَنْ أَزِيْدَ ﴿ كَلَّا مِ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيْدًا ﴿ سَأَنْهِ فُهُ صَعُودًا ﴿ لَا ثَاهُ عُكْرُ وَقَدَّرُ فَ تَعْمَلُكُنِفَ قَدَّرَ فَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَهَ ثُمَّ نَظَرَ فَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ فَ ثُمَّ آذبر وَ اسْتَكُنْبُرُهُ فَقَالَ إِنْ هَٰذَا إِلَّا يَغِيرُ يُؤْكُرُ ﴾ إنْ هٰذَا اللَّهُ فَوْلُ الْبَشَيرِهُ سَأَصْلِينِهِ سَقَرَ ﴿ وَمَّا اَدُرْيِكَ مَا سَعَرُ أُولَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ أَ لَوَّا حَدُّ لِلْبَشِرَةِ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَهُ وَمَا جَعَلْنَا أَضْعَب النَّارِ الْأَمَلَيْكَةُ - قَمَا جَعَلْنَا عِلَّاتَهُمْ إِلَّا فِثْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوْ اللِّيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الكِتْبُ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ أَمُنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَاب الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبُ وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيعُولَ الَّلْدِينَ فِيْ قُلْوَيِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكُفِرُونَ مَاذَا آرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا وكَذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيِّكَ إِلَّا هُو ، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي الْبَشِرَةُ كَلَّا وَالْعَبْرِ فَ وَالْيُلِ إِذْ اَكْبُرُ وَالصُّبْعِ إِذًا ٱسْفَرَهُ إِنْهَا لِإِعَلَى الْكُبُرِ فَ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ فَ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ آنْ يَتَعَدَّمَ أَوْيِتَا خُرَهُ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكسَبَتْ رَهِيْنَةُ ﴿ إِلَّا أَصْلَبَ الْيَهِينِ فَفِي جَنَّتٍ ﴿ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِينَ فَمَاسَلَكُكُو فِي سَقَرَهِ قَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ الْمُكِلِينَ فَوَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِلِينَ فَ وُكْنَا نَخُوْضُ مَعَ الْنَالِيضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نُكَلِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى آتُعْنَا الْيَقِينُ ﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفِعِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّنْكِرَةِ مُعْجِنِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُسُر مُستَنفِرَةً ﴿ فَرَّت مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئُ مِنْهُمْ أَنْ يُؤَلِّي صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَّا بَلْ لا يَخَا فُونَ الْإِخَرَةُ فَكُلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةً فَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فَ وَمَا يَلْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ الله فَوَاهُلُ التَّقُوك وَاهْلُ الْمُغْفِرَةِ 6 ﴾

ترجمه:اے كيڑے يس لينے والے اشو يحر ورا واورايے رب كى بدائياں بيان كرواورايے كيڑوں كو پاك ركھے اور بنوں سے الگ رہوا در کسی کواس غرض سے مت دو کہذیا دہ معادضہ جا ہو، پھراہے رب کے داسطے مبر سیجئے۔ پھرجس وقت صور پیونکا جادے گا سودہ ونت لینی وہ دن کا فرول برایک سخت دن ہوگا، جس میں ذرا آسانی ندہوگی۔ مجھ کوادراُس محض کو رہےدوجس کویں نے اکیلا پیدا کیا اوراس کو کٹرت سے مال دیا اور یاس رہے والے بیٹے اورسب طرح کاسامان اُس کے لئے مہیا کردیا پر بھی اس بات کی ہوں رکھتا ہے کہ اور زیادہ دول۔ ہر گرنہیں وہ ہماری آ نتول کا مخالف ہے۔ میں اُس کو عنقریب دوزخ کے بہاڑ پر چڑھاؤں گا۔اُس مخص نے سوچا پھرایک بات تجویز کی سواس پرخدا کی مارہوکیسی بات تجویز کی، پھراس پرخدا کی مار ہوکیسی بات جویز کی، پھر دیکھا پھرمند بنایا۔اور ذیادہ مند بنایا۔ پھرمند پھیرااور تکبر کیا۔ پھر بولا کہ بید توجادو ہے منقول بس بیلو آوی کا کلام ہے، میں اُس کوجلدی دوزخ میں داخل کرونگا۔اورتم کو پھی خبر ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، نتوباتی رہنےدے کی اور نہ چھوڑے کی۔وہبدان کی حیثیت بگاڑدے کی۔اُس پرانیس فرشتے ہو گئے۔اورہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں اورہم نے جوان کی تعداد صرف ایسی رکھی ہے جو کا فرول کی محرابی کا ذریعہ موتو اس لئے تا كمالل كتاب يفين كرليس اورايمان والول كاايمان اور برد هجاد ماورالل كتاب اورمؤمنين فتك شكريس اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کا فرلوگ کہنے گئیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالی کا کیا مقصود ہے؟ ای طرح الله تعالى جس كوميا بتائي مراه كرديتا ب اورجس كوميا بتائي بدايت كرديتا ب اورتهار ررب كفكرول كوبجز رب کے وکی نہیں جانتا۔اوردوز خ صرف آدمیوں کی تصیحت کے لئے ہے بالتحقیق فتم ہے جا ندکی اور رات کی جب جانے مسكاور مج كى جبروثن موجاوے كدوودوزخ برى بحارى چيز ہے۔جوانسان كے لئے برداؤراداہے۔ يعنى تم ميں جوآ مے كوبر هے أس كے لئے بھى ياجو يتھے كو بيناس كے لئے بھى برخض استے اعمال كے بدلے بيں محبوس بوكا مكر واصف والے كدوه يهشوں ميں بوكي ، مجرمول كا حال يو جھتے موكي كرتم كودوزخ ميں كس بات نے داخل كيا، وه كہيں كے كرہم ندتو فمازير حاكرتے تنے اور نفريب كوكمانا كھلاياكرتے تنے اور مشغله بي رہے والول كے ساتھ ہم بھى مشغلہ بي رہاكرتے تصاور قیامت کے دن کو جٹلایا کرتے تھے بہال تک کہ ہم کوموت آھئے۔سواُن کوسفارش نفع نددے کی ، تو اُن کو کیا ہوا کہ ال نعیحت سے روگر دانی کرتے ہیں کہ کویادہ وحثی کدھے ہیں جوشیر سے بھا کے جارہے ہیں۔ بلکدان میں مرحض بیرجا بتا ہے کہ اُس کو کھلے ہوئے نوشتے دیئے جاویں، ہر گزنیں۔ بلکہ بیلوگ آخرت سے نیس ڈرتے۔ ہر گزنیس بیقر آن تقیحت ہے، سوجس کا بی جاہے، اس سے تعبیت حاصل کرے۔ اور بدون خدا کے جاہے بیاوگ تعبیحت قبول نہیں کریں گے۔ وہی بجس فررنا جائے اور جومعاف كرتا ہے۔

ربط: او برکی سورت میں رسول الله میں الله میں اللہ میں مقصود کے طور پر اور کا فرول کوڈراٹا تائع کے طور پر بیان ہوا تھا۔اس

سورت میں ڈرانامقصود کے طور پراور تسلی تابع کے طور پرارشاد ہوئی ہے، اس لئے دہاں تسلی کی آیتیں زیادہ اور ڈرانے کی کم اور یہاں ڈرانے کی زیادہ اور تسلی کی کم ہیں، اور اس سورت میں بعض واقعات کی طرف اشارہ ہے، سورت کی وضاحت کے لئے ان کی تفصیل کمعی جاتی ہے:

پہلا واقعہ: حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق لینی ﴿ اِقْدَاْ بَاسْمِ دَنِكَ ﴾ کی شروع کی آئی بازل ہونے کے بعد بعض حکمتوں کے تحت پر جون تک وی نازل ہیں ہوئی، پھرایک بارجنگل میں آپ کوایک آ واز سائی دی اوپ کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو جرئیل علیہ السلام زمین وآسان کے درمیان ایک تخت پر بیٹے ہوئے دکھائی دیے آپ ہیب کی طرف نظرا تھا کر دیکھا تو جرئیل علیہ السلام زمین وآسان کے درمیان ایک تخت پر بیٹے ہوئے دکھائی دیے آپ ہیب سے گھبراکر گھر لوٹ آئے اور کپڑوں میں لیٹ گئے، اس پراس سورت کے شروع کی آئیش نازل ہوئیں۔ لفظ مدفو میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ آئی نبوت کے شروع کے زمانہ کی جیں، اور باقی سورت بعد میں نازل ہوئی ہے اور انقان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا باقی حصہ سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی۔

تیسر اواقعہ:جب کافروں نے آیت الم عکینھا تسعیۃ عَشَر کی ٹی آوایک کافر ابوالا شدین اسیدین کلا قالجمحی نے جو بہت طاقتورتھا، کہا کہا ہے آق کے لوگواتم اس سے مت ڈرنا، ش وک فرشتوں کوتو دائیں بازو سے اور نوکو بائیں بازو سے مثادوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابوجہل نے کہا کہ وہ فرشتے تو انیس بی ہیں اور تم بہت سارے ہوتو کیا تم میں سے دیں دیں آدی بھی ایک ایک کے کافی نہ ہوں گے۔ اس پر بیا بت نازل ہوئی ﴿ وَمَا جَعَلْنَا اَضْعابَ النّالِد

# الأمكيكة كالخاس كودرمنثوري السدى اورقاده عدوايت كياب ابتنيرشروع موتى --

### شرك سے ڈرانے كاسم:

اے کیڑے میں لینے والے اٹھو ( یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا تیار ہوجا و) پھر ( کافرول کو) ڈرا و (جو کہ نبوت کے منصب كا تقاضا ہے اور يہال خوش خرى دينے كواس كے نيس فرمايا كرية بت نبوت كے بالكل ابتدائى زماندكى ہے،اس وقت صرف دو جارآ دی ہی مسلمان ہوئے تھاس کئے ڈرانای زیادہ مناسب تھا)اورائے رب کی برائی بیان کرو( کہ بینے کی بہلی چیز توحیدہے)اور آ مے بعض ضروری اعمال وعقائداور اخلاق کی تعلیم ہے جس پرخود بھی پابندی کے ساتھ مل کرنا جائے کہ بلنے کے ساتھ اپن تہذیب بھی ضروری ہے بینی ایک تق) اینے کپڑوں کو یاک رکھے (بیا عمال میں سے ہاور چونکہ بالکل شروع میں نماز نبیں تھی ،اس لئے اس کا تھم نبیں ہوا)اور ( دوسرے بیکہ ) بنوں سے الگ رہو (جس طرح کہ ابتك الكبوريعقا كديس سے بعن جيے يہلے سے كرتے آرہ ہو، آئندہ مجى بميشرة حيد برقائم رہا، اوراس كے مخالف عمل کا احمال ندہوئے کے باوجود بیامر فرمانا تو حید کی شان کی بڑائی کی طرف اشارہ ہے کہ بیالی صروری چیز ہے کہ معصوم کو محی ضرورت ندہونے کے باوجوداس کی تعلیم کی جاتی ہے تو غیرمعصوم تو اور بھی زیادہ اس کا مکلف ہوگا ) اور سی کواس غرض سے مت دو کہ (دوسرے وقت) زیادہ طلب کرو (بیا خلاق سے متعلق ہے، پھر بھی بیامردوسروں کے لئے جائز ہے اكرچاولى وافضل كے خلاف ہے جيسا كرسورة روم آيت ٩٥٥ ﴿ وَمَنَا الْتَذِيثُمْ مِنْ زِيًّا لِيَزَبُواْ فِي آصُوالِ النَّاسِ ﴾ الخ ک تغییرے معلوم ہوسکتا ہے لیکن چونکدرسول اکرم میں انتقالی کی شان سب سے بلندہے،اس لئے آپ کواس سے منع کردیا ميا جبيا كروح المعاني من إورزياده مح بات يب كرين كرناحرام قراردي ك لئ ب،اورياب مالانتال كي خصوصیت ہے)اور پر (ڈرانے میں جو تکلیف ویریشانی ہو،اس پر)اینے رب (کی خوشنودی) کے واسطے صبر سیجئے (ب خاص تبليغ متعلق اخلاق ميس عدا الطرح ان آيول مي اي اورغير كي تهذيب جمع موكئين)

پر (اس ڈرانے کے بعد جوکوئی ایمان ٹیس لائے گا، اس کے لئے یہ وعیدہے کہ) جس وقت صور پھوتکا جائے گا تو وہ وقت لینی وہ دن کا فروں کا فروں کا ذکر ہے،
وقت لینی ) جھے اور اس مخص کو (اپنے اپنے حال پر) رہے دو (کہ ہم اس سے نمٹ لیس کے ) جس کو میں نے (مال واو لاد سے خالی اور ) اکیلا پیدا کیا (جیسا کہ پیدا ہونے کے وقت آ دی کے پاس ندمال ہوتا ہے اور نداولا داوراس سے ولید مراد ہے حس کا قصد دو سر سے واقعہ میں بیان کیا گیا ہے ) اور اس کے مال دیا، اور پاس رہنے والے بینے (ویئے ) اور اس کے لئے ہر طرح کا سامان مہیا کردیا، پھر بھی (اس نے مال واولا دیے باوجو وشکر اوانہ کیا کہ ایمان لے آتا بلکہ آتی نیا دہ اور سے عظیم نعمت کوناشکری کے طور پر کم بچھ کر ) اس بات کی ہوں رکھتا ہے کہ (اس کو ) اور نیا وہ دون (وہ) ہم گز (زیا دہ دینے کے عظیم نعمت کوناشکری کے طور پر کم بچھ کر ) اس بات کی ہوں رکھتا ہے کہ (اس کو ) اور نیا وہ دون (وہ) ہم گز (زیا وہ دینے کے

قابل) نہیں (کیونکہ) وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے (اور مخالفت کے ساتھ قابلیت کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ چاہے استدرائ کے طور پر دیدی جائے ، لیکن اتفاق سے اس مخفس کی ترقی ظاہر ہیں بھی آیت کے نازل ہونے کے دن سے بند ہوگئ ۔ چنا نچہ پھر نہ کوئی اولا د ہوئی اور نہ بھی مال بڑھا۔ اگر چرترقی ہونے پر بھی آیت کا مضمون سے مضمون سے مقصود جنر کنا ہے، ذیادتی کا لا بھی بلاوچہ ڈانٹ اور چرنری کے قابل ہے، اور یہ جرکی کی سرایا تھت کا ذیادہ نہ ہونا تو دنیا ہی ہو اور ہم میں ہونے کہ مرایا تھت کا ذیادہ نہ ہونا تو دنیا ہی ہو اور ہم میں اس کو جلدی ہی (لیمن مرفوع حدیث ہے کہ صعود کا میں ایک وجلدی ہی (لیمن مرفوع حدیث ہے کہ صعود کا میں ہونے کہ اور پر میں مرفوع حدیث ہے کہ معود کا میں کہنے گا، پھروہاں سے گر پڑے گا۔ پھر اس طرح ہمیشہ کے میادر سے گر پڑے گا۔ پھر اس طرح ہمیشہ کے میادر سے گر پڑے گا۔ پھر اس کی سراکی وجہ وہی عنادود شمن ہے۔ سرکا اور ذکر ہوا۔

اورآ مے بھی اس کی پھرتنصیل ہے، وہ یہ کہ) اس مخص نے (اس بارے میں) سوجا (کر آن کی شان میں کیا بات تجویز کروں؟) پھر(سوچ کر) ایک بات جویز کی (جس کابیان آھے آرہاہے) تواس پراللہ کی مارہو، کیسی بات جویز کی (اور) پر (مرر) اس برالله کی مار مورکیسی بات جویز کی (یة جب کا دوباره اظهار برائی اوراستبعاد کے لئے ہے) یعنی کسی بجوزبات تجويز كى جس كااحمال مى نبيس بوسكا، كيونكه جادوعادت دالاموريس سيهاورا يك حدتك الى كاقوت ہے پھر بھی اس میں اتنی قوت نہیں کہ تمام غائب لوگوں پر بھی مؤثر ہوجائے۔اور بچھلے زمانہ کے لوگوں پر بھی اورآئندہ زمانہ والوں بربھی اثر کرجائے کہند بھیلے زماند کے لوگوں سے کلام میں سے کوئی اس جیسا پیش کرسکے اور ندا مندہ والول کے بارے میں ہی دعوی کیا جائے کہوئی اس جیسائیس بناسکتا اور جموے کواول تواسے دعوی کی جرأت ہی کہاں چرآ تندہ چل كربهت جلداس كوجمثلاد ياجاتا ہے۔ غرض نهايت بكاربات تيويزكى) پمر(موقع يرموجودلوكول كے چرول كو) ديكھا ( كدوه تجويز كى موئى بات ان سے كهوں) كمرمند بنايا (تاكدد كھنے والے يد مجميل كداس كوقر آن سے بہت كرا بت اور نا گواری ہے)اورزیادہ منہ بنایا چرمنہ چھیرااور تکبرطاہر کیا (جیبا کہ عام طور سے بوتا ہے کہ جس چیز کونا پند سجھتے ہیں،اس كاذكركرت موے بھى منہ پھيرليتے بين، اور نفرت كا اظهاركرتے بين) پھر بولاكه بس ية جادوب (جودوسرول سے) نقل کیا ہوا (ہے) بس بیتو انسان کا کلام ہے (مطلب سیک الله کا کلام نبیں، بلک انسان کا کلام ہے جس کوآپ کسی جادوگر نقل كردية بن ياآب خودلكم ليتي ياتياركر ليتي بن)اور شوت كا دوى يجيل لوكول سفل موتا مواجلا آربا باور عبارت كاطرز واسلوب نعوذ بالله آپ كے جادو كا اثر ب\_ آتے تفعيل كے ساتھ اس عناد كى سز افر ماتے ہيں جيسا كراوير ﴿ سَأَنْهِقُهُ اللَّهِ مُعُودًا ﴾ مِن مُخفرانداز مِن فرماياتها - چنانچه ﴿ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ﴾ مِن جرم كاذ كرمُخفرانداز مس اور ﴿ سَأَنْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ مس عذاب ومزا كاذكر مخفراعان من اور ﴿ إِنَّهُ فَكُرَّ ﴾ ﴿ عَنِيدًا ﴾ كاتفسل ٢ اور ﴿ سَاصَلِينِهِ ﴾ ﴿ سَانُوعُهُ ﴾ كي تفسيل ہے، يعنى إس كوجلدى عى جہنم ميں وافل كرون كا-ادر تهميں كي خرر

ہے کہ جہم کیسی چیز ہے (اس سے مقصود ہولتا کی بیان کرنا ہے کہ وہ اسی ہے کہ) نہ تو ( داغل ہونے والوں کے داخل ہونے کے بعدان کی کمی چیز کو جلنے سے ) باتی رہنے دے گی اور نہ (واغل ہونے سے پہلے جو کا قراس وقت باہر ہول مے ان میں ے کی کواندر لئے بغیر) جموڑے گی (اور) وہ (جلاکر) بدن کی حیثیت بگاڑدے گی (اور) اس پرانیس فرشتے (جواس كے حافظ و نتنظم بيں جن بيں ايك مالك ہے مقرر) ہوں مے (جوكافروں كوطرح طرح سے عذاب دي مے - حاصل سے کہ اول تو فرشتوں کی توت معلوم ہے،اس کے باوجود کہ ایک بھی فرشتہ تمام جہنم والوں کوعذاب دینے کے لئے کافی ہے پھر انيس فرشتول كمقرر بونے سے ظاہر ہے كے عذاب كا بہت عى زياده اجتمام بوكا اورانيس كے عدديس خاص كلته كيا ہے؟ می حقیقت میں اللہ ہی کومعلوم ہے، لیکن دومرے عالمول نے جوذ کر کیا ہان سب میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو اللدتعالى في اس تغير كول من دالا ب-وه يدكه كافرون كواصل عذاب سيح اور حق عقيدون كى مخالفت برب، اورطعى عقیدے جوعملیات ہے متعلق نہیں، رسالہ فروع الایمان کی تفصیل کے مطابق نوجیں: (۱) اللہ تعالی پرایمان لا تا (۲) بہ اعتقادر كمناكه عالم حادث ب(٣) فرشتول يرايمان لانا (١٠) اس كى سبكتابول يرايمان لانا (٥) نبيول يرايمان لابنا (٢) تفدر برایمان لانا() قیامت کون برایمان لانا(۸) جنت کایفین کرنا(۹) جنم کایفین کرنا-باتی سب انبی سے متعلق ہیں۔اور مطعی عقیدے جو مملیات سے متعلق ہیں دس ہیں، یانچ مامورات سے متعلق لیعنی جن کے کرنے کا تھم دیا حمیا ہے، ان کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔اور بدیا نج مامورات جواسلام کے شعار ہیں بد ہیں:(١)شہادتین لینی أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله كازبان علم المازقائم كرنا (٣) ذكوة وينا (٩) رمضان كروز \_ ركمنا (۵) كعبكا ج كرنا \_ اوريائي منهيات \_ متعلق بي جن كرف سمنع كيا كيا بي ال يحرام ہونے کا اعتقاد، اور وہ یا نج منہیات جو کہ آیت امتحان وغیرہ میں ذکر کئے مجیں وہ یہ ہیں: (۱) چوری کرنا (۲) زنا (٣) قبل خاص طور سے اولاد کا قبل (٧) بہتان (٥) معروف باتوں میں نافر مانی جن میں غیبت بظلم، نتیموں کا مال کھانا وغیرہ سب آس کیا۔اس طرح بیسب عقائد الکرانیس ہوئے۔ شاید ایک ایک عقیدہ کے مقابلہ میں ایک ایک فرشتہ معین ہو اور چونکہان سب میں ایک عقیدہ لینی توحیدسب سے بڑا ہے اس لئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا یعنی ما لكمقرر بوابوروالله اعليم بأسواره

اور (اس آیت کامضمون من کرکافروں نے جو فداق اڑایا تھا، جس کابیان تیسرے واقعہ میں ہوا ہے اس پراگا مضمون نازل ہوا) کہ ہم نے جہنم کے کارکن (آدئ بیس بلکہ) صرف فرشتے بنائے ہیں (جن میں سے ایک ایک فرشتے میں تمام جنوں اور انسانوں کے برابر قوت ہے، جیسا کہ در منثور میں مرفوع حدیث ہے اور اس کے الفاظ بیہ ہیں: لہم مثل قو ق الفقلین لین ان میں دونوں بری مخلوقوں لین جنوں اور انسانوں کے برابر قوت ہے) اور ہم نے (ذکر اور دکایت میں) ان

ی تعداد کوکافروں کے لئے ایک فتنہ وآ زمائش بنایا ہے (جوکافروں کی مرائی کا ذریعہ و۔ اس سے انیس کا عدد مراد ہے) تو اس لئے (کہ غایت اس پر مرتب ہولین) تا کہ کرابوں والے (سنتے ہی) یعین کرلیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیاد و بوره جائے، اور کتابوں والے مؤمن فلک ندکریں اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں ش (فلک کا) مرض ہے، وہ اور کا فرلوگ كين كاس عجيب مضمون سے الله تعالى كاكيامقعود ب(الل كتاب كيفين كى دوتوجيهيں موسكتى بين: ايك سيكان کی کتاب میں بھی بیرود لکھا ہوتو فورا مان لیں ہے، اورا گراب ان کی کتابوں میں بیرودند ہوتو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع ہونے سے ضائع ہوگیا ہو۔اور دوسری توجید بیہ ہوسکتی ہے کہ عددان کی کتاب میں ندمو، کیکن وہ فرشتوں کی توت کے قائل تھے،اور بہت سے توقیقی اموران کی کتابوں میں موجود تھے توان کے پاس انکار کی کوئی بنیاد بیس تھی، لہذا یقین کرنے سے مرادا تکارنہ کرنا اور غداق نداڑانا ہوگا،لیکن پہلی توجیہ ظاہر ہے۔اورایمان والوں کے ایمان کی زیادتی کی بھی دوتوجیہیں ہوسکتی ہیں:ایک بیک الل کتاب والوں کے یعین کود مکھ کران کا ایمان کیفیت کے لحاظ سے قوی ہوکہ آپ اہل کتاب سے نہ منے جلنے کے باوجود گذشتہ وی کےمطابق خردیتے ہیں تولازی طور بربری نی ہیں، دوسری توجید بدکہ جب کوئی نیامظمون نازل بوتا تعاءاس پرايمان لاتے تھے لېزاتعديق كى أيك وجداور بردهى اس لحاظ سے مقدار كے اعتبار سے ايمان زياده موااور لفظ ﴿ لَا يَرْتَابَ ﴾ كوتا كيد كے لئے بوحايا كريفين كا ثبات اور شك كي في ايك دومرے كے لئے لازم مونے كے باوجود دونوں کی تصریح ہوجائے۔اور ﴿ فِي قُلُونِهِم مُدَتُن ﴾ کے مرض میں دواخمال ہیں: ایک شک کیونکہ تن کے ظاہر ہونے کے بعد بعض لوگ جان ہو جھ کرا تکار کرنے والے ہوتے ہیں اور بعض شک وشبہ میں رہتے ہیں تو مکدوالوں میں مجی ایسےلوگ ہوں کے ۔ دوسرا نفاق تو اس میں پیشین کوئی ہوگی کہ دیند میں منافق ہوں گے، اور ان کا بیرتول ہوگا۔ اور مؤمن اورائل كتاب كے شك كے اثبات اور فى كوا لگ الك اس لئے فرمایا كەكتاب والوں كا يفين اور شك كان مونالغت کے لحاظ سے ہ، اور مؤمنوں کا شریعت کے لحاظ سے۔

آ مے دونوں فریقوں کے حال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اس بارے میں حق تعالی نے ان ایمان والوں کو خاص ہدایت کی اوران کا فروں کو خاص طور سے اس بارے میں گمراہ کیا) ای طرح اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اور (آ کے جہنم کے محافظ اور انتظام کرنے والے فرشتوں کی تعداد سے متعلق گذشتہ مضمون کا باقی حصہ بیان فرماتے ہیں، لینی بیانیس فرشتوں کا مقرر ہوتا کسی حکمت کے مطابق ہے، ورنہ کہ اسے درب کے (ان) لکھروں (کی لیمی فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس) کو (خود) اس کے سواکوئی نہیں جات کے مار اگروہ چاہتے تو وہاں بیشار فرشتوں کو مقرر کردیتے ، اورا بھی آگر چے مرف انیس و مدار فرشتے مقرر ہیں، مگران کے مدد کاراور ماتحت بہت کشرت سے ہیں، چنا نچے مسلم کی حدیث میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کو ستر ہزار

باکوں سے جگر رکھا گیا ہوگا اور ہر باگ کوستر بزار فرشتوں نے بگررکھا ہوگا) اور (جہنم کا حال بیان کرنے سے جوامل مقصود ہے وہ تعداد کی کی یازیادتی یا تعیین و تخصیص کی حکمت کے ظاہر کرنے یا ظاہر نہ کرنے پر موقوف نہیں اور وہ اس مقصود یہ ہے کہ) جہنم (کا حال بیان کرنا) مرف آ دمیوں کی تھیجت کے لئے ہے (تا کہ لوگ وہاں کے عذاب کے بارے میں من کرڈریں اور ایمان لائیں اور بی تقصود کی خاص خصوصیت پر موقوف نہیں، چنانچے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسل مقصود کو محفوظ رکھ کراوراس کا لحاظ رکھ کراویر کی باتوں کے چکر میں نہ پڑیں۔

آ مے جہنم کے عذاب کا تھوڑا ساہیان ہے۔ جس میں ﴿ ذِکْرِی اِلْبَشِرِ ﴾ خفرانداز میں تفعیل ہے۔ چنانچارشاد
ہے کہ ) بیٹنی طور پر چا تدکی شم ہے اور رات کی جب وہ جانے گے اور شح کی جب روش ہوجائے ، کہ وہ جہنم بہت بولی چیز
ہے جوانسان کے لئے بڑا ڈراوا ہے ، لیٹنی تم میں ہے جو (خیر کی طرف) آ مے کی طرف بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر کے طرف ) آ مے کی طرف بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر کے طرف ) ہے جے کو میٹناس کے لئے بھی (مطلب مید کہ تمام مکلف لوگوں کے لئے ڈراوا ہے ، اور چونکہ اس ڈراوے کے نتیج قیامت میں گاہر ہوں گے ، اس لئے شم الی چیزوں کی کھائی گئی جو قیامت کے لحاظ ہے مناسب ہیں ، چنانچہ چا تدکا پہلے بوسنا پھر گھٹنا اس عالم کی نشو ونما یعنی ترتی اور پھر کر وری اور فنا کا نمونہ ہے ، یہاں تک کہ چا تد کے قائب ہونے کی طرح ایک دنیا کو آخرت کے اس عالم کے ساتھ حقیقتوں کے چھپنے اور ظاہر ہونا میں ہونے میں ایسانسل ہے گا۔ اس طرح اس عالم ، دنیا کو آخرت کے اس عالم کے ساتھ حقیقتوں کے چھپنے اور ظاہر ہونا میں ہونے میں ایسانسل ہے کی طرح ہونا درات کے گذر نے کے مشابہ ہے اور اس عالم کا ختم ہوجانا درات کے گذر نے کے مشابہ ہے اور اس عالم کا ختم ہوجانا درات کے گذر نے کے مشابہ ہے اور اس عالم کا ظاہر ہونا می ہونے میں ایسانسل ہونے کی طرح ہے۔

آ گے جہنم کی اور جہنم والوں کی بعض حالتوں کا بیان ہے، یعنی) برخض اپن ( کفر والے) اعمال کے بدلے میں (جہنم میں) پکڑا ہوا ہوگا۔ گر واصفے والے (جن کی تغییر سورہ واقعہ میں گذری ہے اور یہاں بیاصحاب الشمال بینی ہائیں والوں کے مقابلہ میں ہیں، البذا اس میں مقرب لوگ بھی شامل ہیں۔ حاصل بیکہ مؤمن لوگ اس پکڑ سے مشتیٰ ہیں) کہ وہ جنتیوں میں ہوں گے (اور) مجرموں ( یعنی کا فروں) کا حال (خودان کافروں ہیں ہے) پوچھتے ہوں گے (اورا کی میں فاصلہ کے باوجود بات چیت کی کیفیت کہ ان میں آپس میں گفتگو کیے ہوگی؟ سورہ اعراف آیت ۱۹۲۴ ﴿ وَ نَا ذَبْ کَ اَصْحَابُ الْجَنَاتُ اللّٰ اللّٰ

حاصل بیکہ مؤمن کافروں سے پہلیں گے کہ ) جہیں جہتم میں کس وجہ جانا پڑا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تنے اور جولوگ دین حق کو باطل قرار دینے میں مشخول رہتے تاہے اور جولوگ دین حق کو باطل قرار دینے میں مشخول رہتے تنے اور مشخول رہا کرتے تنے ،اور مشخول رہا کرتے تنے ،اور قیامت کے دن کو جھٹا یا کرتے تنے ، ایا تک کہ (ای حالت میں) موت آگئی (اور ہم ان حرکتوں سے باز نہیں آئے لینی قیامت کے دن کو جھٹا یا کرتے تھے ، یہاں تک کہ (ای حالت میں) موت آگئی (اور ہم ان حرکتوں سے باز نہیں آئے لینی

ماراخاتمال نافرمانى يرمواراس وجدع ميس جنم يسآنا يزار

اوراس سے بدلازم نہیں آتا کہ کافرلوگ فروع کے مکلف ہیں، جہنم ہیں دو چیزیں ہول کی عذاب اورعذاب کی زیادتی، چانج مکن ہے کہ فدکورہ اعمال کا مجموعہ عذاب اورعذاب کی زیادتی کا سبب ہو، ال طرح کہ نفراور جمثلا تا تو عذاب کا سبب ہو اور فروع کا مکلف نہ ہوئے کے معنی ہے ہوا کی لیاں کے کہ ان فروع پرخودعذاب نہ ہوگا، اورعذاب کی زیادتی کا سبب ہو اور فروع کے ممکلف ہیں، لہذا فروع پرخودعذاب نہ ہوگا، اورعذاب کی زیادتی اس لئے ہوکہ اصول کے ممن ہیں تو آخران فروع کے محی مکلف ہیں، لہذا تکلیف منی عذاب کی زیادتی کا سبب ہوجائے گی) سور حالت فدکورہ ہیں) ان کوسفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی (اوراس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت کے تحقق سے ہوگا) لینی شفاعت وسفارش ہی نہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد ہے دے گی (اوراس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت کے تحقق سے ہوگا) لینی شفاعت وسفارش ہی نہ ہوگی، جیسا کہ ارشاد ہوگی کا کنا مِن منظ فیون کی

آگان کے منہ پھیرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جب تفراور منہ پھیرنے کی بدونت ان کی بیرہ انت بننے والی ہے ) تو انہیں کیا ہوا کہ اس (قرآنی) نفیحت سے منہ پھیرتے ہیں؟ گویا کہ وہ وحشی گدھے ہیں جوشیرسے بھا گے جارہے ہیں (اس تشبیہ میں کی امر کی رعایت ہے ایک تو گدھا تا بھی وجانت کے لئے مشہور ہے دومرے اس کو وحشی فرض کیا ہے۔ جسے اردو میں گورخر کہتے ہیں ، کہ وہ بعض ایسی چیزوں سے بھی بدکتا، ڈرتا اور بھا گتا ہے جن سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی ۔ تیسرے اس کا شیرے ڈرنا فرض کیا کہ اس صورت میں اس کا ڈرنا اور بھا گنا انتہائی درجہ کا ہوگا۔

اوراس بھا گئے کے اسباب ش ایک سبب یہ ہی ہے کہ بدلوگ اس قرآن کو اپ زعم کے مطابات جت کے لئے کائی مہیں سیھتے) بلکہ ان میں ہر فض بدچا ہتا ہے کہ اسے کھی ہوئی کھی ہوئی (آسانی) چیزیں دی جا کیں (جیسا کہ در منثور میں الآوہ سے روایت ہے کہ بعض کا فرول نے آپ ہے کہا کہا گرآپ چا ہے ہیں کہ ہم آپ کا انباع کریں قو فاص ہمارے نام سے کھی ہوئی الی چیزیں لائیں جن میں آپ کے انباع کا حکم کھیا ہو۔ اور ای طرح بدار شاو ہے ہوئے تی ٹوئول عکینے تا کہ کہا تا تا کہ کہا ہو مانا مقصود کی توضیح کے لئے ہے، یعنی جیے کہا تا تقدود کی توضیح کے لئے ہے، یعنی جیے معمولی خطوط ہوتے ہیں کہ کھولے جاتے اور پڑھے جاتے ہیں، ایسے ہی فرشے ہمارے پاس آنے چا ہیں۔

آ گےاس بے ہودہ درخواست کارد ہے کہ یہ ) ہرگز نہیں (ہوسکتا، کونکہ نداس کی ضرورت ہے اور ندان کو گوں میں اس کی قابلیت ہے، اور خاص طور سے اس وجہ سے کہ اس درخواست کا سبب بیٹیں ہے کہ ان کے دلوں میں حق کو تبول کرنے کا ارادہ ہوکہ اگر ایسا ہوجائے گا تو ابتاع کرلیں گے ) بلکہ (سبب بیہ ہے کہ بیاوگ) آخرت (کے عذاب) سے نہیں ڈرتے (اس لئے حق کی طلب نہیں ہے اور یہ درخواسی محق محمنڈ طام کرنے اور طعنہ دینے کے لئے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ درخواسیں فرض کر و پوری بھی ہوجائیں تب بھی یہ لوگ ابتاع نہ کریں گے جیسا کہ ارشاد ہے ﴿ وَ لَوْ نَذُ لِنَا عَلَيْكَ عِينَا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَسُوْهُ بِأَيْدِيْرِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰنَّا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينِينً ﴾

فا کدہ: ولید بن مغیرہ کو وحید کہنے میں ایک نکتہ کی بھی رعابت ہے کہ قریش میں اس کی برابر کوئی اور مال واولا وہیں رکھتا تھا'' وحید''اکیلا اور سب سے زالام تازمشہور تھا اللہ تعالیٰ نے اسے دوسر ہے معنی کے اعتبار سے وحید فر مایا ہے جواس کے جمز و بے لیمی پر دلالت کرتا ہے اور اس قصہ سے قرآن میں تعرض ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ شروع کی آئیوں کے علاوہ ہاتی سورت نبوت کے شروع کے زمانہ سے بہت عرصہ بعد تازل ہوئی، کیونکہ بیقصہ بعد میں ہی ہوا ہے، جیسا کہ روح المعانی میں ہے۔ چنا نچے اتفان میں جو سور ہور کا سورہ کی اور سور مربل کے بعد نازل ہونا لکھا ہے، وہ اسی بعد والے حصہ کے اعتبار سے ہے۔ واللہ اعلم



## 

شروع كرتابول يس الله كےنام سے جونهايت مبريان بزے وقم والے بي

﴿ لاَ أَفُسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ فَ وَكَ أَفْسِهُ بِالنَّغُسِ اللَّوَامَةِ فَ آيَحَسَبُ الْاِنْسَانُ النَّ نَجْمَةً عِظَامَة فَ فَلِونِينَ عَلَى أَن تُسْوَى بَنَانَة ه بَلْ يُرِيْدُ الْاِنسَانُ لِيَعْجُرَ امَامَة فَيْنَلُ ايَانَ يَوْمُ الْقِيْمَةُ فَ وَلَا يَوْمُ الْقَيْمَ فَوْلَ الْإِنسَانُ يَوْمُ بِنِ آيُنَ الْمَعْدُ فَ يُنْتَقُلُ الْإِنسَانُ يَوْمَ بِنِ آيُنَ الْمَعْدُ فَ يُنْتَقُلُ الْإِنسَانُ يَوْمُ بِنِ الْمُعْدَدُ فَي يَنْتَقُلُ الْإِنسَانُ يَوْمُ بِنِ الْمُعْدَدُ فَى يُنَتَقُلُ الْإِنسَانُ يَوْمُ بِنِ الْمُعْدَدُ فَى يُنْتَقُلُ الْإِنسَانُ يَوْمُ بِنِ الْمُعْدَدُ فَى يُنْتَقُلُ الْإِنسَانُ عَلَى نَعْمِ بِهِ الْمَعْدَةُ فَى وَلَوْا لَقُى مَعَاذِيرَةُ فَى لَا يَعْمَ لِلْ الْمِنسَانُ عَلَى نَعْمِ الْمَعْدُونَ الْعَالَمُ عَلَى الْمُعْدَلُ بِهِ لِسَانُ يَوْمُ بِلِي الْمُعْدَلُ بِهِ لِمَا لَكُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

26.0

بنغ

تر جمہ: میں تتم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور تتم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جوابینے اوپر طامت کرے۔ کیاانسان خیال کرتا ہے کہ ہم اُس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے یونکہ ہم اُس پر قاور ہیں کہ اُس کی انگیوں کی پوریوں تک کو درست کردیں بلکہ بعضا آ دمی یوں چاہتا ہے کہا پی آئندہ وزندگی میں بھی فتق و فجو رکرتا رہے، پو چھتا ہے کہ قیامت کان کب آئے گا۔ سوجس وفت آئنھیں خیرہ ہوجاویں کی اور چا عمہ بنور ہوجاوے گا اور سورج اور چا ندا یک حالت کے ہوجاویں گئا در چا عمہ بناہ کی جگر نہیں گئیں پناہ کی جگر نہیں گئا کی جمہ اُس دوزانسان کے گا کہ اب کدھر بھا گوں؟ ہرگر نہیں گئیں پناہ کی جگر نہیں۔ اُس دن صرف آپ حالت کے ہوجاویں گے۔ اُس دوزانسان کوائی کاسب اگلا پچھلا کیا ہواجتلا دیا جاوے گا۔ بلکہ انسان خودا بی حالت

پرخوب، مطلع ہوگا گواہے جلے پیش لاوے۔اے تغیر! آپ قرآن پراپی زبان نہ ہلایا کیجے تا کہ آپ اس کوجلدی جلدی لیں۔ ہمارے فرمانس کا جمع کردینا اورائس کا پڑھوادینا ہے، توجب ہم اُس کو پڑھے لگا کریں تو آپ اُس کے تالع ہوجایا کیے کے۔ پھرائس کو بیان کرادینا ہمارے فرمہ ہے۔اے محرو! ہرگر ایسانہیں بلکہ تم دنیا ہے محبت رکھتے ہوادرا خرت کو پھوڑ بیٹے ہو۔ بہت سے چہرے آئس روز باروئق ہو تھے اپ پروردگاری طرف دیکھتے ہو تکے اور بہت سے چہرے آئس روز باروئق ہو تکے اپ پروردگاری طرف دیکھتے ہو تکے اور بہت سے چہرے اُس روز بروئق ہو تکے کہان کے ساتھ کر تو ڑو سینے والا معالمہ کیا جاوے گا۔ ہرگر ایسانہیں جب جان ہنگی بدوئق ہول کے خیال کررہے ہو تکے کہان کے ساتھ کر تو ڑو سینے والا معالمہ کیا جاوے گا۔ ہرگر ایسانہیں جب جان ہنگی میں مورد کی ہول کی تا ہوتا ہے کہ بیمنا رفت کا ورن میں ہول ایک ہول کی تا ہوتا ہے تو آئس نے نہ تو تھد این کی گی اور مذماز پڑھی میں مورد کی ہول دیتا تھا۔ تیری کم بختی آئے والی ہے، پھر تیری کم بختی آئے والی ہے۔ کیا انسان بی خیال کرتا ہوا گیا کی اورمند موڑا تھا گی ہوا شدتا تھا۔ ورست کے پھر اُس کی دو تسمیس کردیں مرداور پہلا گیا گیا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا افراد ہوگیا پھر الشرت تائے کہ اوران کی دو تسمیس کردیں مرداور شرور کیا تھا۔ پھر وہ خون کا افراد ہوگیا پھر الشرت کیا پھر احتماء درست کے پھر اُس کی دو تسمیس کردیں مرداور شرور کیا تھا۔ ورست کے پھر اُس کی دو تسمیس کردیں مرداور

ربط: گذشتہ سورت کے آخر کے قریب ارشاد ہے ﴿ لَا یَخَا فَوْنَ الْاَحِرَةَ ﴾ اور اس سے بہلے آخرت کی کھ مالتوں کا بھی ذکر ہوا ہے، اس سورت بی آخرت کی حالتوں کی تفصیل ہے اور اس کے تابع کے طور پر آخرت کے مقدمہ لینی موت کے وقت کا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دل دوماغ کو بعثت سے قریب کرنے کے لئے پیدائش کے شروع کا حال بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور دل دوماغ کو بعثت سے قریب کرنے کے لئے پیدائش کے شروع کا حال بھی بیان ہوا ہے۔ اور ﴿ يُنْ بَدُولُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

قیامت کے احوال کی تفصیل ادر قرآن کو یاد کرنے کے لئے جلدی سے پڑھنے

لكنے يمنع كرنااورموت سے قريب كى حالت اور بيدائش كے شروع كى حالت:

میں قیامت کے دن کی تم کھا تا ہوں اور ایسے نفس کی تم کھا تا ہوں جو اپنے اوپر طامت کرے ( ایسیٰ نیکی کر کے یہ کہ کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس میں اخلاص نہیں تھا۔ اس میں فلاں خرائی رہ گئی تھی اور گناہ ہوجائے تو بہت ہی نادم ہو۔ جیسا کہ ابن عباس اور الحسن سے در منثور میں مروی ہے۔ چنانچیاس معنی کے اعتبار سے اس میں نفس مطمئن بھی شامل ہے جبکہ تم کے جواب کا ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ خود ہی مجھ میں آنے والا ہے، یعنی تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا۔ اور ان دونوں قسمول کا موقع وکل کے مناسب ہونا ظاہر ہے، قیامت کا تو اس لئے کہوہ بعث بعنی اٹھائے جانے کا وقت ہے اور نفس لوامہاہنے اوپر ملامت کرنے والے نفس کا اس لئے کہا بیانفس بعث کی تقد این کرنے والا ہوتا ہے۔

آ مے بعث کا افکار کرنے والوں پردد ہے) کیا انسان خیال کرتا ہے کہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں مے؟ انسان ے کافرمراد ہے، اور ہڑیوں کی تخصیص اس لئے کہ بدن میں اصل ستون یکی ہیں۔آ مے اس انکار کا جواب ہے) ہم ضرور جع كري كے (اورية جع كرنا مارے لئے كچوشكل نبيس) كيونكہ م اس پرقدرت ركھنے والے ہيں كماس كى الكيول كے بوروال تک کودرست کردیں (بورول کا ذکر کرنے کی خصوصیت دووجہ سے ہے: ایک میاک ہے کہ بدن کے کنارے ہیں اور ہر چیز بن کراس کے کنارول پر بوری ہوتی ہے، چنانچے اردوش میں ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ میرے پور پوریس یعنی پورے بدن میں در دہور ہاہے۔دوسرے بیکہ بوروس میں ان کے چھوٹے ہونے کے باوجود بنادث کی رعابت زیادہ ہے، جبکہ عام طور پر اييامشكل موتاب توجواس برقاور موكا، وه آسان برزياده بهتر طور پرقادر موكا، كيكن بعض لوگ الله كي قدرت ميس غورنهيس كرتے، اور قيامت كونيس مانتے) بلكه (ايما) انسان (قيامت كامكر موكر) يول جا بتا ہے كدائي آئنده زندگي ميں بعى (بےخوف دب فکر ہوکر)فت و فجور کرتارہ (اس لئے اٹکارے طوریر) یو چھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا ( یعنی چونکہ اپنی تمام عمر نافر مانیوں اور خواہشوں میں گذارنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس لئے اس کوخت کی طلب کی نوبت ہی نہیں آتی كاس كوقيامت كابونا ثابت بوراس كئ انكار يراصراركرتا بادرا نكار كطور يربع چمتا ب كركب آئ كى؟) توجس وت (جرت کے مارے) آکھیں پقراجا کیں گی (اس جرت کی وجہ بیہوگی کہ جن امور کو جمثلاتا تھا، وہ اچا تک ایک ہی بارین نظر آ جا تیں گی۔جیسا کہ جلالین میں ہے) اور جا تدبنورہ وجائے گا، اور (جا تدبی کی کیا جنصیص ہے بلکہ) سورج اور جاند ( دولوں ) ایک حالت کے ہوجا کیں مے الین دونوں بے نور ہوجا کیں مے، جبیا کہ بخاری کی حدیث میں آیا ہے تكوران (دونوں لپيك ديئے جائيں مے) اور كورت كے منى ابن عباس فيربيان فرمائے ہيں كه تاريك وبيان ہوجائیں سے،اے درمنٹور نے سورة الكويرين نقل كيا ہے اور جائدكوشايداس لئے الك بيان كيا كرعرب والول كوجائد ے حساب رکھنے کی وجہ سے اس کا حال و مکھنے کا زیادہ اجتمام ہوتا تھا) اس دن انسان کے گا کہ اب کدهر بھا کوں؟ (ارشاد ہوتا ہے کہ ) ہرگز (بھا گناممکن) نہیں (ہوگا، کیونکہ) کہیں پناہ کی جگہیں (ہوگی) اس دن ٹھکانا صرف آپ کے رب ہی کے یاس ہے ( پھر جا ہے جنت میں بھیجیں یا جہنم میں اور رب کے پاس جانے کے وفت )اس دن انسان کواس کا سب اگلا پچیلا کیا ہوا جبلادیا جائے گااورانسان کواسینے اعمال کی خبر ہونا کچھاس جبلانے برموقوف ندہوگا) بلکہ انسان خودا بنی حالت كو (ضرورى باتيس سامنے مونے كى وجهد) جانتا موكا جا ہے (طبعى تقاضے سے اس وقت بھى ) كتنے بى حيلے (بہانے) كرے (جيے) فركبيں مے ﴿ وَ اللَّهِ رَيِّنا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ يعن "اے مارے دب! ہم شركنيس تنے" مرول

میں خود بھی جانیں سے کہ ہم جموٹے ہیں۔ غرض انسان اسے سارے حال کوخوب جانتا ہوگا۔ اس لئے جتلانا اے بتانے كے لئے نہ ہوگا، بلكہ جحت يورى كرنے ، طامت اور جواب دينے كے لائل ندر بے دينے كے لئے ہوگا، اور) اے ني! (مَثَلَيْكِمُ ، ﴿ يُكَبِّوا ﴾ يعن جاويا جائكا "اور ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴾ يعن "انسان خووا بي حالت كوجانتا ہوگا" ہے دومضمون سامنےآئے: ايك بيك الله تعالى تمام چيزوں كے جانے دالے اورسب كا احاط كرنے والے ہیں۔دوسرایدکہت تعالی کی عادت ہے کہ جب حکمت کا تفاضا ہوتا ہے تو بہت سارے عائب علوم کو تخلوق کے ذہمن میں حاضر كرديتا ہے۔ جا ہے ان غائب علوم كا حاضر ہوجاناطبعي عادت كے خلاف ہو، جبيرا كر قيامت ميں واقع ہوگا۔ جب بير ہات ہے تو آپ وی کے نازل ہونے کے وقت جیما کہ اب تک آپ کی عادت ہے اس قدر مشقت کیوں برداشت كرتے بيں؟ كدسنتے بھى بين، پراھتے بھى بين ،دھيان بھى ركھتے بين، بھن اس اخمال سے كدشايد بچرمضمون ميرے ز بن سے نکل جائے ، کیونکہ جب ہمنے آپ کوئی بنایا اور آپ سے بلیغ کا کام لینا ہے تو یہاں حکست کا تقاضا بھی ہوگا کہ ومضمون آپ کے ذہن میں حاضرر کے جائیں اور جمیں گنتی معلوم ہونا ظاہر ہی ہے۔اس لئے آپ بیمشقت برداشت نہ سیجے اور جب وی نازل ہوا کرے تو) آپ (وی کے تم ہوجائے سے پہلے) قرآن کے سلسلہ میں اپنی زبان کوحرکت نہ دیا کیجئے۔تا کرآپاس کوجلدی جلدی یادکریں (کیونکہ)اس کا (آپ کول میں) یادکرادینا اوراس کا (آپ کی زبان ے) برد موادینا ہمارے ذمہے (جب بیدمارے ذمہے) توجب ہم اس کو بردھنے لگا کریں (لیعنی ہمارا فرشتہ بردھنے لگا كرے) تو آپ (اين دل ود ماغ سے يورى طرح) اس كتابى موجايا كيج (بعنى ادهر بى متوجه موجايا كيج ،اوراس ك دبرانے میں مشغول ندموا کیجے، جیما کدار شادے ﴿ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُ الْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْطَى إلَيْكَ وَحُينَهُ ﴾ الخ) پر (آپ کی زبان سے لوگوں کے سامنے اس کابیان کرادینا ( بھی) ہمارے ذمہے ( بعنی آپ کو یاد کرادینا اور آپ ک زبان پر جاری کرادینا، پرتبلغ کے وقت بھی اس کایا در کھوادینا اور لوگوں کے سامنے پر معوادینا بیسب ہارے ذمہے، وى نازل مونے كے وقت آب كوتر آن يرصف الله كرنے كے لئے بيمنمون آسميا تھا۔

آگے پھر قیامت کا انکار کرنے والوں کو خطاب ہے، یعنی) اے انکار کرنے والو! (قیامت میں انسان کو اسکے پھیلے اعمال پر مطلع کیا جانا ضروری ہے اور جیساتم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہ آئے گی) ہر گر ایسائیں (اور نہ ہی تہمارے پاس اس نئی کی کوئی دلیل ہے) بلکہ (بات صرف سے ہے کہ) تم دنیا ہے مجبت رکھتے ہواور (اس محبت میں مشغول ہوکر) آخرت (سے عافل ہواور غفلت کے سبب اس) کو چھوڑ بیٹھے ہو (لہذا تہماری اس فی کی بنیاد کی فاسد ہے، تو قیامت ضرور ہوگی، اور ہرایک کواس کے اعمال پر مطلع کر کے ان اعمال کے لحاظ سے مناسب جزا ملے گی جس کی تفعیل سے ہے کہ بہت سے چرے تو اس دن و تازہ ہوں گے، اپنے رہ کی طرف و کھتے ہوں گے۔ اور بہت سے چرے اس دن اواس ہول کے (اور وہ و

عبت بر ملامت ہے کہ تم جود نیا کوجیوب رکھتے ہواور آخرت کو چھوڈ دینے کے قائل بھدہ ہو) ہرگز ایسانہیں ( کیونکہ ایک
دن دنیا سے جدائی ہونے والی ہےاور آخر کار آخرت میں جانا ہے جس کا بیان بیہ ہے کہ جب جان حاق ہے اور
دن دنیا سے جدائی ہونے والی ہےاور آخر کار آخرت میں جانا ہے جس کا بیان بیہ ہے کہ جب از چونک کر ) نے والا بھی
ہے؟ (اس سے مطلق علاج کرنے والا مراد ہے، چونکہ عرب میں جماڑ پھونک کا جم چا زیادہ تھا، اس لئے ہو کہ اور
جماڑ پھونک کرنے والے "سے تعبیر کیا گیا اور (اس وقت) وہ (مردہ) یقین کر لیتا ہے کہ (دنیا ہے) جدائی کا وقت ہے اور
موت کے وقت کی تی کی وجہ ہے) ایک پٹر لی وہ مری پٹر لی سے لیٹ بیٹ جاتی ہے (اس سے موت کی تعیول کے آثار کا
موت کے وقت کی تی کی وجہ ہے) ایک پٹر لی وہ مری پٹر لی سے لیٹ بیٹ جاتی ہے (اس سے موت کی تعیول کے آثار کا
ماہر ہونا مراد ہے النفات (پٹر لیاں لیٹے) کی کوئی تضیم نہیں، اس کا ذکر محض مثال کے لئے ہے۔ جب بی حالتیں بیش
مربر والی کی بات ہے؟ پھر اللہ کے پاس کونٹی کے بعد آگر وہ کا فر ہے تو اس کا برا کا م سے) منہ موڑ اتھا، پھر (اس سے بھی
مربول کی) تقمد بی کئی اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن (اللہ ورسول کو) جنالا یا تھا، اور (احکام سے) منہ موڑ اتھا، پھر (اس سے بھی
مربر میری کی وقوت دیے والے سے منہ موڑ کر اس پر خر اور) ناز کرتا ہوا اپ گھر چل وہ نیا تھا (مطلب ہے کہ اور اور کی خواد یا وہ کھر ہی کے دور کی اور باطل پر بھی میں، بلکہ اپنی والٹ خرکرتا تھا کہ بھر نے اس طرح سی کور دیا اور باطل پر بھی میں بلکہ اپنی والت اور کور کور دیا وہ نا تھا۔

کے بعد بھی جن کی طلب نہیں، بلکہ اپنی والت اور کور کوں میں جا کراور نیا وہ شرور اور واق الی ہوجاتا تھا۔

آ گےاس کا فرکی بدحالی کابیان ہے کہا ہے تخص ہے کہا جائے گا کہ ) تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے پھر (دوبارہ س لے کہ ) تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے (مغرد کے دہرانے سے مقدار کی زیادتی معلوم ہوئی اور مجموعہ کے دہرانے سے کیفیت کی زیادتی معلوم ہوئی۔

اور چونکہ فدکورہ جزا کا واقع ہونا دوامر پرموتوف ہے ایک انسان کا مکلف ہونا اور دومرے اس کا دوہارہ پیدا ہونا۔ جس
کے ممکن ہونے بیں آئیں شک تھا، اس لئے آ گے دونوں مضمون جیں) کیا انسان پیڈیال کرتاہے کہ بول ہی ہے کا رچھوڑ دیا
جائے گا (نداہے کی کام کا تھم دیا جائے گا نہ کی کام بابات سے دوکا جائے گا، اور نداس سے کوئی حساب کہ آب ہوگا؟ بلکہ
مکلف ہونا بھی بقینی ہے اور اس پر بو چھتا چو بھی بقینی ہے، اور پیچومرنے کے بعدا تھائے جانے کو کال جمتاہے، یہ بھی اس
کی جمافت ہے) کیا شخص (شروع میں صرف) منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ جو (عورت کے تم میں) پڑکایا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا
لوتھڑ اہوگیا پھر اللہ تعالیٰ نے (اسے انسان) بنایا، پھراعشا ودرست کے پھراس (انسان) کی دو تسمیس مرداور عورت کردیں
(اور یہ فاتغیر کے لئے ہے تو) کیا دہ (اللہ جس نے شروع میں اپنی قدرت سے بیسب پھر کیا) اس پر قدرت نہیں رکھتا
کہ (قیامت میں) مردد س کو زندہ کر دے؟ (طالانکہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے اور دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، الہذا جزا



شروع كرتابول مي الله كمنام يجونهايت مهريان بريد حرم والع بي

﴿ هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِنِنَ مِنَ الدَّهِمِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِن تُطْفَتْهِ امَشَاجِ \* ثَبْتَلِيْهِ جَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ السِّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَعُورًا ۞ إِنَّا آغتَدُنَا لِلْكَفِيهُ يَنَ سَلْسِلَا وَأَغْلَلا وَسَعِيْرًا ۞ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُؤْرًا ۞ عَيْنًا يَشْرُبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَغُجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالتَّذْدِ وَيَخَافُونَ يَفَمَّا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَ يُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْتًا وَ يَتِيْمًا وَآسِيْرًا ۞ إِنْهَا نُطْعِكُمُ إِوَجُهُ الله لَا تُونِيلُ مِنْكُمُ جَزَاءٌ وَلَا شَكُوْرًا ۞ إِنَّا لَنَاكُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطَرِيْرًا ۞ فَوَقْعُمُ اللَّهُ شَرَّ دُلِكَ الْيَوْمِ وَلَقْنَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ٥ وَجَزْنَهُمْ بِمَا صَبُرُوا جَنَّةً وَجَرِنيًّا ﴿ مُثْكِينَ بِيْهَا عَلَى الْأَزَّابِكِ ، كَا يَرُوْنَ فِيْهَا شَيْسًا وَلَا نَمْهَ رِيْرًا ﴿ وَ مَاسِيَةً عَلَيْهِ مِ ظِلْلُهَا وَدُلِلَتْ قُطُونُهَا تَكُ لِيُلَّا ﴿ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكْوَا فِ كَانَتْ قَوَارِئِيزًا ﴿ قَوَارِئِيزًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَارُوهَا تَقْرِيْرًا ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ﴿ عَيْنًا فِيْهَا تُسَنَّى سَلْسَبِيْلًا ۞ وَ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ وَإِذَا رَايَتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَوْ لُوَّا مَّنْتُورًا ﴿ وَإِذَا رَايَتَ ثُمُ رَآيتَ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَيِنْدًا ﴿ فِلِيَهُمْ ثِيْابُ سُنُكُ سِ خُصُرٌ وَاسْتَبْرَقُ وَكُلْوَا آسَاورَمِن فِضَّة وسَعْمَهُم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَذَا م قَ كَانَ سَعْيَكُمْ مَشَكُورًا ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا عَلَيُكَ الْقُرْانَ تَنْزِيْلًا ﴿ فَاصْدِرْ لِحُكْمِر رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ أَيْمًا أَوْكَفُورًا ﴿ وَاذْكُرُ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا أَ وَمِنَ الَّذِلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَ سَيِّمْ لَهُ لَيُلَّاكِمُ وِيُلًّا ﴿ إِنَّ لَمُؤُلًّا مِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَ يَذَرُونَ وَرَآءُهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ﴿ نَحْنُ خَلَقْنُهُمْ وَشَكَدُنَّا أَسْرَهُمْ \* وَإِذَا شِنْنَا بَدَّ لِنَا آمُنَا لَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّ هٰذِم تَذْكِرَةً ، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّم سَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا ان يَشَاءُ اللهُ ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فَي يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ ﴿ وَ الظُّلِمِينَ اَعَدُ لَهُمْ عَذَابًا اللَّهُمْ هُ ترجمه: بينك انسان برزمانه من ايك ايماونت بهي آجائيجس من وه كوئي چيزة ابل تذكره ندتها - بم في أس كوتلوط نطفدے پیدا کیا،اس طور پر کہم اُس کوم کلف بنا کیں تو ہم نے اُس کوسنتاد کھا بنایا۔ہم نے اُس کوراستہ بنلایا یا تو وہشکر گزار ہوگیایا ناشکرا ہوگیا۔ ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کمی ہیں۔جونیک ہیں وہ ایسے جام شراب سے بویں کے جس میں کا فور کی آمیزش ہوگی۔ لین ایسے جشمے جس سے فدا کے فاص بندے بیس کے جس كوده بهاكر لے جائيں مے \_وولوگ واجبات كو بوراكرتے ہيں اورايسے دن سے ڈرتے ہيں جس كى تنى عام ہوكى \_اور وہ لوگ خدا کی محبت سے غریب اور بنتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ہمتم کو محض خدا کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے میں نہ ہم تم سے بدلہ جا میں اور ند شکریہ۔ ہم اینے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ سواللہ تعالی اُن کواُس دن کی بختی ہے محفوظ رکھے گا اور اُن کوتازگی اور خوشی عطا فرمادے گا۔اوراُن کی پختی کے بدلہ میں اُن کو جنت اور ریتی لباس دے گا اس حالت میں کہ وہ وہاں مسہر یوں پر تکیدلگائے ہو تکے ، ندوہاں بیش یاویں مے اور نہ جاڑا۔ اور میہ حالت ہوگی کہ ورختوں کے سائے اُن پر جھکے ہوئے اور اُن کے میوے اُن کے اختیار میں ہوئے۔ اور اُن کے یاس جاندی کے برتن لائے جاویں گے اور آ بخورے جوشف کے ہو گئے ، دہ شفتے جاندی کے ہو گئے جن کو مرنے والول نے مناسب انداز سے محرا ہوگا۔ اور وہاں اُن کواییا جام شراب پایا جادے گا جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ یعنی ایسے چشمے سے جو وہاں ہوگا جس کا نام سنسیل ہوگا۔اوراُن کے پاس ایسے لڑ کے آمد ورفت کریں مے جو بمیش لڑ کے بی رہیں مے۔ اعظب! الراق ان كود كيفة يول مج كموتى بي جوبكم التي بالداورات خاطب! الرقو أس جكه كود كيفة تحدكو بزى لحت اور بردی سلطنت دکھلائی دے۔اُن جنتیول پر بار یک ریٹم کے مبز کیڑے ہوئے اور دبیزریشم کے کیڑے بھی۔اور ان کوچاندی کے نگن بہنائے جادیں مے اور اُن کارب اُن کو یا کیزہ شراب پینے کودےگا۔ بیتمباراصلہ ہے اور تمباری کوشش متبول ہوئی۔ہم نے آپ برقر آن تھوڑ اتھوڑ اکر کے اُتارا ہے۔ سوآپ اپنے پروردگار کے تھم پرستفل رہے اوران میں ے کسی فاس یا کافر کے کہنے میں ندآ ہے۔اوراہے پروردگارکا می وشام ناملیا سیجے۔اور کسی قدررات کے حصہ میں بھی اس کوئجدہ کیا سیجے اور رات کے بڑے حصہ میں اس کی تنبع کیا سیجے۔ بیاوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آ مے ایک بعاری دن کوچھوڑ بیٹھے ہیں۔ہم بی نے ان کو بیدا کیا اور ہم بی نے اُن کے جوڑ بندمضبوط کئے اور جب ہم جا ہیں ان بی جياوك ان كى جكه بدل دير يهيمت موجوعس جا بايندب كى طرف راستدا فتياركر في راور بدول خداك عابة الوكوكي بات عا فهيس سكته فدا تعالى براعلم والا اور حكمت والابهدوه جس كوجاب ين رحمت ميس وافل كرايتا ب\_اورظالموں کے لئے اُس نے دردناک عذاب تیار کرر کھا ہے۔

ربط : گذشته سورت میں جزاد مزا کا زیادہ اثبات اور پھے جزاد مزا کی تفصیل تھی، جس میں شاید ترغیب کے لئے غالب

ایمان کی جزاہاورشروع میں اور آخر میں اس کا پھھامکان واثبات ہے، ای کے ساتھ انسان کا مطّف ہونا بھی بیان کیا گیا ہے اور چونکہ کافروں کے جزا وسزا کے انکار سے آپ کو رنج وطال ہوتا تھا، اس لئے درمیان میں ﴿ اِنَّا زَخْنُ نَ نَنْ لِنَنَا عَلَيْتُ الْقُرْانَ تَنْزِنِيلًا ﴾ سے آپ کی آلی ہے۔

انسان كامختارا ورمكلف بهونااور كفروايمان برسزا وجزا كامهونااور

رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله من الله

ب شک انسان پرزماندیس ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہیں تھا ( بعنی انسان نہیں تھا بلكه نطفه تقاء اوراس سے بہلے غذا اوراس سے بہلے پیڑ بودا اورمٹی بقر تھا) ہم نے اسے ملے جلے (لیعنی مرد وعورت دونوں كے) نطفه سے پيداكيا (كيونكه ورت كي منى بھي اندر بى اندر جم ميں پنجى ہے، پھر بھی رحم كے مند سے نكل كرضائع موجاتى ہاور بھی مردی منی سے ل کرحمل رہ جاتا ہے، اور ملے جلے کے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں کہ وہ مختلف قتم کے اجزا سے لی ہوئی ہے۔چنانچینی کی مختلف اجزاء سے ترکیب ظاہر ہے۔غرض ہم نے اسے ایسے نطفہ سے پیدا کیا) تا کہ اس کا امتحال کیں تو (ای واسطے) ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا (اور بھنے والا) بنایا (اور چونکہ محاورہ بیس سیج وبصیر استنعال بیس عاقل کے ساتھ مخصوص ہے،اس لئے عقل دینے کی تصریح نہیں فر مائی جو کہ مکلف ہونے کا مدار ہے، مکروہ مراد ہے۔مطلب بیرکہ ہم نے اس کوالی بیئت اور صفتوں کے ساتھ پیدا کیا کہاں میں مکلف بننے کی قابلیت ہو،۔اس کے بعد جب مکلف بننے کا وقت آ مياتو) ہم نے اسے ( بھلائی دبرائی کاعلم دے کر) راستہ بتایا ( یعنی احکام کا مخاطب بنایا، پھر) یا تو وہ شکر گذار (اورمؤمن ) موكيايا ناشكرا (ادركافر) بوكيا (يعن جس راسته يرجلنے واس سے كهااس برجلاً، وهمؤمن بوكيا جو بالكل نه چلاوه كافر بوكيا۔ آ مے دونوں فریق کی جزا کا ذکر ہے کہ) ہم نے کا فروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور مجر کتی ہوئی آگ تیار کرر کھی ہے(ادر)جونیک(لوگ) ہیں وہ جام سے ایک شراب پیس کے جس میں کا فور کی ملاوٹ ہوگی ، لیتنی ایسے چشمے سے (پیس مے)جس سے اللہ کے فاص بندے پیکس مے (اور) جسے وہ (فاص بندے جہاں جا ہیں مے ) بہاکر لے جا کیں مے (اور یدنتیول کی ایک کرامت ہوگی کہ جنت کی نہریں ان کے تالع ہول گی ، جیسا کہ در منثور میں ابن شوذ ب سے روایت ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چیٹریاں ہول گی، وہ چیٹریوں سے جس طرف اشارہ کردیں مے نہریں ای طرف چلے لکیس گی۔ادریکا فوردنیا کانہیں بلکہ جنت کا کافورہے جوسفید شنڈی ہونے اوردل ودماغ کوفرحت وقوت دینے وغیرہ کی خوبیوں وخصوصیتوں والی ہوگی کیکن ظاہرہے کہ دنیا کی سی بھی چیز کا جنت کی نعتوں سے اصل میں کوئی میل نہیں ہے ( دنیا کی شراب میں خاص کیفیتیں حاصل کرنے کے لئے بعض مناسب چیزیں ملائی جاتی ہیں، چنانچہ وہاں شراب کے اس پیالے میں کا فور ملایا جائے گا۔ اور شراب کے وہ جام ایسے چشمے سے جرے جائیں مے جس سے مقرب بندے پئیں مے، تو ظاہر ہے کہ وہ

آ کے ان نیک لوگوں کی مفتوں کا ذکر ہے کہ )وہ لوگ واجب احکام کو بورا کرتے ہیں اور (ادا بھی خلوص کے ساتھ كرتے ہيں، كيونكدوه) ايسےون سے ڈرتے ہيں جس كي تن عام ہوگى (ليني كچه كم وزياده ال كي تن كار سب پر ہوگا، سوائے اس کے جے اللہ اس بخی سے بچالے مراد قیامت کا دن ہے اور (وہ لوگ ایسے خلص میں کہ مالی عبادت میں بھی جس میں عام طور سے اخلاص کم ہوتا ہے کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں، چنانچہ) دہ لوگ (محض) اللہ کی محبت میں غریب اوریتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (قیدی اگر مظلوم ہے کہ کھلم کے طور پر قید کیا گیا تب تو اس کی مدرکرنے کا احجما ہونا ظاہر ہےاور اگر ظالم ہے کظلم کی سزامیں قید ہوا ہے تو شدید ضرورت کے وقت اسے بھی کھانا کھلا تا اچھا ہے، اور وہ اوگ کھانا کالکرزبان سے یاول سے یوں کہتے ہیں کہ) ہم تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں، نہم تم سے (اس كافعل كي شكل ميس )بدلا (جايت بين اورند (بي قول كي شكل ميس) شكريد (جاية بين اوربهم الله كي رضامندي ك لے تہمیں کھانا اس واسطے کھلاتے ہیں کہ) ہمیں اینے رب کی طرف سے ایک سخت عذاب والے دن کا اندیشہ ہے ( تو امیدر کھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ ملے ہوئے ان اعمال کی بدولت اس دن کے عذاب اور بختی سے محفوظ رہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے خوف سے کوئی کام کرنا اخلاص اور اللہ کی رضامندی کی تلاش کے خلاف نہیں ) تو اللہ تعالی انہیں (اس اطاعت اوراخلاص کی برکت سے)اس دن کی تنی سے تعوظ رکے گا۔اور انہیں تازگی اور خوشی عطافر مائے گا (یعنی چروں برتازگی اور دلول میں خوشی دےگا) اور ان کی پختگی ( یعنی دین برقائم رہنے ) کے بدلہ میں انہیں جنت اور ریشی لباس دے گا۔اس حالت میں کدوہ وہال (جنت میں)مسیریوں پر (آرام وعزت سے) تھے لگائے ہول کے (اور)نہ وہاں دھوپ کی گری یا تیں مے اور نہ جاڑے کی سردی (بلکہ فرحت بخشے والی ورمیانی حالت ہوگی) اور بیرحالت ہوگی کہ (وہال یعنی جنت میں )ان ( بعنی جنتیوں ) کادبردر فتول کے سائے جھکے مول کے اور سایفنت کے اسباب میں سے ہے اور نعمت کے اسباب کا قریب ہونا خود زیادہ نعت کا سبب ہے اور سامیہ سے سورج کا ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ سامیہ دوسرے نورانی جسموں سے بھی حاصل ہوسکتا ہے، اور شایدساریکا فائدہ عیش کے اسباب کا مختلف قتم کا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چزیں الگ لذت ہوتی ہے) اور ان کے میوے ان کے اختیار ش ہول گے ( کہ ہروقت ہر طرح بغیر کی مشقت کے ادران کے پاس ( کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لئے) جاندی کے برتن لائے جا کیں مے، اور یا لے جو شفتے کے ہوں مے (اور) شفتے بھی وہ جو جاندی کی تتم کے بول مے جنہیں بھرنے والوں نے مناسب انداز ے براہوگا ( یعنی ان میں پینے کی چیزیں ایسے انداز سے بحری ہول گی کہنداس وقت کی خواہش میں کی رہے اور نداس

سے بیچ کردونوں ہی صورتوں میں لطف وحزہ جاتارہتا ہے اور چاندی کے ششے کے بید عنی ہیں کہ سفیدی تو چاندی ہیں ہوگی ، اور صفائی و چک شیشہ ہیں۔ اور دنیا کی چاندی ہیں آر پار نظر نہیں آتا۔ ای طرح یہاں شیشہ ہیں ایک سفیدی نہیں ہوتی ، تو بدایک عجیب چیز ہوگی ) اور آئیس وہاں (فرکورہ بالاشراب کے جام کے علاوہ جس میں کا فور کی ملاوٹ تنی اور بھی ایک شراب کا جام پلایا جائے گا، جس میں سوٹھ کی ملاوٹ ہوگی (کہ طبعی حرارت کو بڑھانے اور مند کا مزہ بدلنے کے لئے شراب میں اس کو بھی ملات تنے ) بعنی (آئیس) ایسے چشتے سے (پلایا جائے گا) جو وہاں ہوگا، جس کا نام سلسیل (مشہور) ہوگا (اوپروانے اور اس مقام کے جموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرکورہ بالا چشمہ کی شراب میں کا فور کی ملاوٹ ہوگی اور بعد میں فرکروالے اس چشمہ کی شراب میں موثھ کی ملاوٹ ہوگی۔ واللہ اللہ شمہ کی شراب میں موثھ کی ملاوٹ ہوگی۔ واللہ اللہ شمہ کی شراب میں موثھ کی ملاوٹ ہوگی۔ واللہ الم

اوران کے پاس (بیچزیں لے کر) ایسے اڑ کے دوڑتے مجرتے ہوں مے جو بمیشہ اڑ کے بی رہیں کے (اوروہ اس قدر حسین ہوں مے کہ)اے خاطب!اگرتم انہیں ( جلتے پھرتے) دیکھوتو یوں مجھوکہ موتی ہیں جو بھر سے ہیں (موتی سے تو ان کی صفائی اور چک میں تثبیہ ہے اور بکھرے ہوئے ہونے کی صفت ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے ہے جسے موتی بمحركركونى ادهرجار ہاہے،كوئى ادهرجار ہاہاور بداعلى درجه كى تشبيدہے) اور (نعمتوں كان فدكور واسباب تك بى بات محدود نبیس بلکه و بال اور بھی ہرسامان اتنازیا وہ اورا تنا اچھا ہوگا کہ )اسے خاطب! اگرتم اس جگہ کو دیکھوتو تنہیں بڑی نعمت اور بدی سلطنت دکھائی دے (اوران جنتیوں پر بار یک ریشم کے سزلیاس ہوں مے اور موٹے ریشم کے کپڑے بھی ( ہوں کے، کیونکہ ہرلباس میں ایک الگ ہی مزاہوتا ہے) اور انہیں جا ندی کے تنگن پہنائے جا کیں مے (اس سورت میں جا ندی كے سامان كا ذكر تين جكم آياہے اور دوسرى آيتوں ميں سونے كاذكر ہے۔ان دونوں ميں كوئى فكرا و تبيس ، كيونك دونوں مرح كاسامان موكا اوراس كى حكمت وبى طبيعتول اور تعتول كالمختلف فتم كامونا ب، اوربيشبه كدونيا بيس مردول كے لئے زيور پہنناعیب ہاس کئے دور موجاتا ہے کہ جرجگہ تقاضا جدا ہوتا ہے مدنیا میں عیب ہونے سے جنت میں عیب ہونالازم نہیں آتا) ادران كارب (جوانيل شراب بين كود على جس كادر ذكراً يا ب ﴿ يَشْرَبُونَ كِنْ مِنْ كَأْسِ ﴾ ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا ﴾ تو کاس باجام دہ برتن ہے جس میں شراب بحر کر پیتے ہیں۔ تو وہ دنیاوی شراب کی طرح نایا ک سری ہوئی چیزوں سے بی مونی اورعقل کوزائل کرنے والی اورخمارونشہ پدا کرنے والی نہ ہوگی ، بلکہ الله تعالی ) آئیس یا کیز و شراب بینے کودےگا (جس من ننجاست موكى ندكندكى ،اورياى طرح بجيما كرارشاد ب ﴿ لا يُصَدَّ عُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ ﴾اورسورت میں جو تین جگہ شراب کا ذکر آیا ہے، اس کی غرض ہر جگہ الگ ہے۔ جیسا کہ ترجمہ کی وضاحت سے ظاہر ہے۔ پھر شروع میں ﴿ يَشُرُبُونَ ﴾ إدومرى جكه ﴿ يُسْتَقُونَ ﴾ إجوعزت واكرام كى زيادتى يردلالت كرتا باورتيسرى جكه ﴿ سَعْمَهُمْ ريهم كم يس نهايت بى اعلى عزت ب البذا كرارى كوئى بات بيس ربى اوريد سنعتن دينے كے بعد جنت والوں ان كى روحانی مسرت بردهانے کے اے کہا جائے گاکہ ) یہ تبہاراصلہ ہے اور تبہاری کوشش جوتم دنیا میں کرتے تھے ) قبول کر لی گئ۔ (آ مے دونوں فریقوں کے جزا کے ذکر کے جموعہ کے بعد معنوی طور پر آپ تولی دی گئی ہے بعنی آپ نے ان خالفول
کی سزا کے بارے بیس س لیا، ابندا آپ ان کی خالفت کی وجہ سے ٹم نہ یجیے اورا پی طاعت کے مل بیس کے مطاعت ہونے کہ
آپ کے لئے لازم ہے اس بیس بھی اور جو آپ کے واسط سے دوسروں ہے متعلق ہے اس بیس بھی کہ طاعت ہونے کے
علادہ اس بیس دل کو بھی تقویت ہوتی ہے، اور اس طاعت کا بیان بیہ ہے کہ ) ہم نے آپ پر قر آن تھوڈ اتھوڈ اکر کے اتا ما
ہے (تا کہ آپ تھوڑ اتھوڑ اکر کے لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اور آئیس ہدایت بیس آسائی ہو، جیسا کہ سورۃ الاسراء کے آخر بیس
ہے (تا کہ آپ تھوڑ اتھوڑ اکر کے لوگوں کو پہنچاتے رہیں، اور آئیس ہدایت بیس آسائی ہو، جیسا کہ سورۃ الاسراء کے آخر بیس
ان بیس سے کسی فاس یا کا فر کے کہنچ بیس نہ آپ کے رہیں بیر کہاں بیس ہیں ہیں المدر المحمد و رہی سورۃ الکا فرون
میں ہے۔ اس کے مطابق عمل نہ بیجے ، اس سے شان کی عظمت کا اظہار تقصود ہے، چاہم مطابقت کا احتال بینی طور پر تا پید
میں ہو۔ یہ تو اس عبادت کا امر ہوا جس کا تعمل دور روں سے ہے ) اور (آگ آپ کی ذات سے شخائی عبادت کا امر ہے یعنی)
میں وشام اپنے رہ کا نام یا دکیا تیجے اور کسی تدر روات کے حصہ بیس ہی اس کو ہو ، کہا تیجے (لیسی فرض فراز پڑھا تیجے) اور را سے فرض فران کو اور کی خالدہ جو جدمراد ہے۔
میں وشام اپنے رہ کا نام یا دکیا تیجے اور کسی تدروات کے حصہ بیس ہی اس کو ہو ، کہا تیجے در ایسی فرض فراز پڑھا تیجے (اس سے فرض فران فران کے دارے سے مطالوں تھی مراد ہے۔

ادرآ سے تسلی کی تقویت کے لئے ایک اور مضمون ہے جس میں کا فروں کی خدمت بھی ہے، لیمی آپ کے ساتھ ال لوگوں کی خالفت کی اصل وجہ بیہ ہے کہ) ایک بھاری ون کو لوگوں کی خالفت کی اصل وجہ بیہ ہے کہ) ایک بھاری ون کو چھوڑ بیٹھے ہیں (چنانچے دنیا کی عبت نے اعد حاکر دکھا ہے اس لئے تن بات کہنے والے سے بخض رکھتے ہیں۔

اور بھاری دن کاذکرس کر چونکدان کے انکار کا گمان تھا، اس لئے آگے اس بھاری دن کے بعید ہونے کے خیال کودور کرتے ہیں، یعنی ) انہیں ہم نے ہی پیدا کیا۔ اور ہم نے بی ان کے جوڑ بند مضبوط کئے، اور ہم جب چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں (اور پہلا امرتو سب کے سامنے ہے اور دوسرا امر ذرا سے خور دفکر سے معلوم ہوسکتا ہے۔ چنانچہ دونوں امرول سے اللہ کی قدرت ندہو۔

آ گان گذشتہ تمام مضمونوں کے بارے بی جس بی جزااور قدرت پراستدلال کاذکر ہوا، فرماتے ہیں کہ ) ہیں ہو جس کاذکر ہوا، کانی ) نفیحت ہے تو جو خص چاہے ہے رب کی طرف ماستہ اختیار کرلے (بیہ بات سورہ مزمل بیں ہمی گذر پھی ہے) اور (قرآن کے نفیحت ہونے بی اس سے شبرند کیا جائے کہ بعض کواس سے نفیحت حاصل نہیں ہوتی۔ امل بات بیہ کے قرآن تو اپنے آپ بی کانی نفیحت ہے، لیکن ) جب تک اللہ نہ چاہتم کچھ بیں چاہ سکتے (اور بعض اوگوں کے لئے اللہ کے نہ چاہتے ہیں کچھ کہ تیں، کونکہ ) اللہ تعالی بڑا علم والا ، حکمت والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں واضل کر لیتا ہے اور (جس کو چاہے کفر اور ظلم میں جتلا رکھتا ہے، پھر) اس نے طالموں کے لئے در دناک عذاب تیار کر دکھا ہے۔

2



شروع كرتابول مس الله كام ي جونهايت مهريان بزرحم والي بي

﴿ وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا ﴾ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَالنَّشِرْتِ نَشْرًا ﴾ فَالْفَرِ قُتِ فَرْقًا ﴾ فَالْمُلْقِيلِتِ ذِكْرًا ﴿ عُلْرًا ۚ أَوْ نُدُرًّا ﴿ إِنَّهَا ثُوْعَكُ وْنَ لَوَاقِعُ ۚ فَإِذَا النَّجُومُ طُلِسَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَا ۚ فُرِجَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ شِفَتُ ﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أَقِّتَتْ ۚ إِلَا يَ يَوْمِ أَجِّ لَتُ ٥ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿ وَمَنَا أَدُلُكُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ الْفَلْكِ الْأَقَلِي الْأَقَلِي الْأَقَلِيلِ الْأَقَلِيلِ الْأَقَلِيلِ الْأَقَلِيلِ الْأَقَلِيلِي الْأَقَلِيلِي الْأَقَلِيلِي الْأَقَلِيلِيلِ الْأَقْلِيلِيلِ الْأَقْلِيلِيلِ الْأَقْلِيلِيلِيلِ اللَّهِ وَلَيْنَ ﴿ لَيْنَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْلَاخِرِينَ @ كَذَٰ إِلَّ نَفْعَ لَ بِالْمُجْرِمِينَ @ وَيْلٌ يَوْمَبِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ @ اَكُمْ نَعْلُقُكُمْ مِنْ مَّا مِ مِّهِ أَنِ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِيْنِ ﴿ إِلَّا قَلَدٍ مَّعْلُومٍ ﴿ فَقَدَانَ ا \* فَنِعْمَ الْقْدِرُوْنَ۞ وَيْلُ يُوْمَيِنِ لِلْمُكَلِّرِينَ۞ ٱلْمُ زَجْعَلِ الْكَرْضَ كِفَاتًا ﴿ الْمُكَلِّرِينَ۞ الْمُواتَّانَ وَجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شَمِخْتٍ وَاسْقَيْنَكُمْ مَاءً فُرَاتًا هُوَيْلُ يَّوْمَمِنِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ و انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُوْرِبِهِ تُكَدِّبُونَ أَوْ الْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلْثِ شُعَبٍ أَلَا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ أَوْ إِنَّهَا تَوْمِي بِشَرَي كَا لْقَصْدِ فَى كَانَّهُ جِلْتُ صُغُرُّ فَوَيْلُ يَوْمَينٍ لِللَّكَ لِيهِينَ ٥ هٰ لَهُ ا يُوْمُ لِا يَنْطِقُونَ ﴿ وَلِا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيُعْتَذِا وْنَ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِلَّهُ كُنِّ بِانِنَ ﴿ هٰ لَمَا يَوْمُ الْعَصْرِلِ \* جَمَعْنَكُورُ وَ الْأَوْلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُورُ كَيْدُ فَكِيدُ فَنِ ﴿ وَيُلُّ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَلِّينِينَ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي ظِلْلِ دَعْيُونٍ ﴿ وَقُوا كِ مَمَّا يَضْتَهُونَ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا لَا كُنتُو تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّا كَذَٰ إِلَى تَجْنِرْ الْمُحْسِدِيْنَ ﴿ وَيُلُّ يَّوْمَبِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُنُوا وَ تَمَتَّعُوا قَلِيْلًا إِنْكُمُ مُجْرِمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَيِ إِللَّهُ كَذِينًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْكُعُوالا يَرُكُعُونَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَبِنِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ فَهِلَتْ حَدِيْتٍ بَغْدَةُ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

ال ا

تر جمہ بتنم ہے اُن ہواؤں کی جونفع پہنچانے کے لئے بیٹی جاتی ہیں، پھراُن ہواؤں کی جوتندی سے چلتی ہیں اور اُن ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، پھراُن ہواؤں کی جو بادلوں کو تنقرق کردیتی ہیں، پھراُن ہواؤں کی جواللہ کی یا دیعن تو بہ كايا درانے كا القاء كرتى بيں كہ جس چيز كائم سے وعدہ كيا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والى ہے۔ سوجب ستارے بينور موجاوی کے اور جب آسان میٹ جاوے گا اور جب بہاڑ اُڑتے پھریں کے اور جب سب پغیر وقت معین پرجع کئے جادیں مے۔ کس دن کے لئے پیغیروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے۔ فیصلہ کے دن کے لئے ، اور آپ کومعلوم ہے کہ وہ فيملكادن كيما كيم بياس روزجمثلان والول كى برى خرابى موكى كيابم الطالوكول كو بلاكنبس كريك بمريجيلول کو بھی اُن بی کے ساتھ ساتھ کرویں مے۔ہم جرموں کے ساتھ ایسانی کیا کرتے ہیں۔اُس روز جبٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔کیاہم نے تم کوایک بے قدریانی سے بیس بنایا۔ پھرہم نے اُس کوایک وقت مقررتک ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ غرض ہم نے ایک انداز اٹھیرایا، سوہم کیسے اجھے انداز اٹھیرانے والے ہیں۔اُس روز جھٹلانے والوں کی بری خرابی ہوگی۔ كياجم نے زين كوزندول اورمردول كى سينے والى تيس بناياءاورجم نے أس بيس او نيے بہاڑ بنائے اورجم نے تم كويشما پائى بإداياً أس روز جمثلان والول كى برى خرانى موكى يم أس عذاب كى طرف چلوجس كوجمثلاما كرتے تھے۔ايك سائبان كى طرف چاوجس کی تین شاخیس ہیں جس میں نہ سامیہ ہے اور نہ وہ کری سے بچا تاہے۔وہ انگارے برساوے گا، جیسے بڑے بڑے میں جیسے کا لے کا لے اونٹ \_أس روز جھٹلانے والول كى بڑى خرائي موكى \_ بيده دن موكاجس ميں وه لوگ ند بول سكيس ے اور ندان کواجازت ہوگی سوعذر بھی ند کر سکیس سے۔اس روز حجٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ بیہ نیعلد کا دن ہم نے تم کواور اگلوں کو جمع کرلیا۔ سواگر تمہارے یاس کوئی تدبیر ہوتو مجھ پر تدبیر چلالو۔ اُس روز جمٹلانے والول کی بری خرابی ہوگی۔ پر ہیز گارلوگ سابول میں اورچشموں اور مرغوب میووں میں ہو گئے۔ایئے اعمال کےصلہ میں خوب مزہ سے کھا ؟ ہوے ہم نیک لوگوں کوابیا ہی صلددیا کرتے ہیں۔اُس روز جوالانے والوں کی بردی خرابی ہوگی ہم تھوڑے ون اور کھالو برت اوتم بیشک مجرم مو۔اُس روز جمٹلانے والول کی بری خرابی موگی۔اور جب اُن سے کہاجا تاہے کہ جھکوتو نہیں جھکتے۔اُس روز جملانے والوں کی بری خرابی ہوگی۔ تو مجراس کے بعداورکون ی بات برایمان لاویں کے۔

ربط : گذشتہ سورت بین قیامت کے واقع ہونے اور جڑا دس اکے اسباب اور کیفیتوں کا ذکر تھا۔ اس سورت بیل بھی کیم منمون ہے۔ اتنا فرق ہے کہ وہاں ترغیب کامضمون زیادہ تھا یہاں تر ہیب بعنی ڈرائے کامضمون ہے اورائی لئے اس میں دی جگہ آیت ﴿ وَیْلُ تَیْوَمَیمِیْ اِلْمُکَیّْ وَبِیْنَ ﴾ آئی ہے۔ اور چونکہ تکذیب سے تعلق رکھنے والے بعنی جھٹلانے والے کئی ہیں اس لئے معنی کے لحاظ سے تکرار نہیں اور ظاہری تکرارتا کیدے لئے مفید بھی ہے جیسا کہ سورہ رسمن کی تمہید میں نہید کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

حبطلانے والوں کے لئے دعیداور نقمد بی کرنے والوں کے لئے پچھوعدے: قتم ہان ہواؤں کی جونفع بہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں پھران ہواؤں کی جو تیزی سے چلتی ہیں (جس سے خطروں کا اختال ہوتا ہے ) اور ان ہوائ کی جو بادلوں کو ( اٹھا کر ) پھیلاتی ہیں (جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے ) پر ان ہواں کی جو بادلوں کو الگ الگ کر وہتی ہیں (جیسا کہ بارش کے بعد ہوتا ہے ) پھران ہواؤں کی جو اللہ کی یا دیاؤر اواول میں ڈائتی ہیں (بعثی یہ فرکرہ ہوا کمی قدرت پر دلالت کرنے والی ہونے کی وجہ سے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوجانے کا سب ہوجاتی ہیں ۔ اور وہ توجہ دو طرح ہے ہوتی ہے: ایک خوف سے جب کہ ان ہواؤں سے خوف کے آثار ظاہر ہوں۔ اور دوسر سے قوب اور معذرت سے ، اور بیر دو توں صور توں میں ہوسکتا ہے اگر ہوا کی فع بخشے وائی ہوں تب تو اللہ کی خوت کو اللہ کی خوت کو اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنی یا وکر کے اس کا شکر اور اپنی کو تاہیوں سے عذر کرتے ہیں اور اگر وہ ہوا کمی خوفتا ک ہوں تو اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنی نافر مانیوں سے قوب کرتے ہیں۔ آئے ہم کا جواب ہے ) کہ جس چیز کا تم سے دھدہ کیا جا تا ہے دہ مر دو ہونے والی ہے ( اس خوائے کے بعد فتا ہونے کا واقعہ عاصف یعنی تیز ہواؤں کے واقعوں کے مشابہ ہیں کیونکہ ٹانے یعنی دوسری بارصور پھو کے جائے کے بعد فتا ہونے کا واقعہ عاصف یعنی تیز ہواؤں کے واقعوں کے مشابہ ہے اور ٹی گوئی ٹون دوسری بارصور پھو کے جائے کے بعد فتا ہونے کا واقعہ عاصف یعنی تیز ہواؤں کے واقعوں کے مشابہ ہیں۔

آ کے اس کے واقع ہونے کے حوالہ سے فرماتے ہیں) تو جب ستارے باؤر ہوجا کیں گے، اور جب آسان مجٹ جائے گا، اور جب بہاڑا ڑتے ہریں گے، اور جب سمارے رسول متعین وقت پر جمع کئے جا کیں گے (اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا۔ آ گے اس دن کی ہولنا کی ہے کہ پکھ معلوم ہے؟) کس دن کے لئے (رسولوں کا) معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے؟ رسولوں کے جواب کا مطلب میمعلوم ہوتا ہے کہ کا فرجو رسولوں کو جھالات یہ کہ اور جب اس جھٹلانے پر رسولوں کو جھٹلاتے رہے ہیں اور اس جس اس اس جھٹلانے پر آخرت کو جھٹلاتے ہیں اور جب اس جھٹلانے پر آخرت کے مقامل کرتا ہے کہ کا فروس کو جھٹلاتے ہیں اور میجھٹلانا اپنے آپ ہیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ درسولوں کا جو قصہ کا فروں کے ساتھ چیش آ رہا ہے، اس کا فیصلہ بھی ہوجائے اور اس کی تا خیر سے کا فروں کو جلدی کا الکار اور مسلمانوں کو جس طور پر جلدی کا تقاضا ہوتا ہے، البندا اس آ یت ہیں اس جلدی کا جواب ہے کرت تعالی نے بعض انکار اور مسلمانوں کو جس طور پر جلدی کا تقاضا ہوتا ہے، البندا اس آ یت ہیں اس جلدی کا جواب ہے کرت تعالی نے بعض مکتوں سے اس میں تا خیر کرکھی ہے، لیکن میواقع ضرور ہوگا)

ادر (آسےاس فیصلہ کے دن کی ہولنا کی ہے کہ) آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیما کچھ ہے؟ (لیعنی بہت بخت ہے اور جولوگ اس امر حق لیتن تیامت کے واقع ہونے کو جھٹلارہے ہیں بچھ لیس کہ) اس دن (حق کے) جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہوگی (آگے عذاب کی مثال ہے لیتنی) کیا ہم اگلے (کافر) لوگوں کو (عذاب سے) ہلاک نہیں کر پچھا کی خراب ہوگی (عذاب میں) ان (پہلے والوں) ہی کے ساتھ ساتھ کردیں گے (لیتنی آپ کی امت کے کافروں پر بھی ہلاکت کا وہال نازل کریں گے ، جیسا کہ بدروغیرہ کی جنگوں ہیں ہوا) ہم بجرموں کے ساتھ ایسانی کیا کرتے

ہیں (بعنی ان کے کفر پرسزادیۃ ہیں چاہے دونوں جہانوں میں چاہے خرت میں۔اور جولوگ جق کے اس معاملہ بعنی کفر
پرعذاب کے ستحق ہونے کو جھٹلارہے ہیں، وہ بھے لیس کہ اس دن (حق کے) جھٹلانے والوں کے لئے برئی خرابی ہوگ۔
(آگے بعث پرقدرت کی وضاحت ہے بعنی) کیا ہم نے تہہیں ایک بوقدر پانی (بعنی نطفہ) سے نہیں بنایا (بعنی
ابتدا میں تم نطفہ سنے ) پھر ہم نے اس کوایک مقرر وقت تک ایک محفوظ جگہ (بعنی مورت کے دم) میں رکھا، غرض ہم نے ان
سب تقرفات کا) ایک انداز وکھ ہرایا تو ہم کیسے افتصا نداز وکھ ہرائے والے ہیں (اوراس سے بعث پرقدرت البت ہوئی پھر
جولوگ اس امرحق بعنی بعث پرقدرت کو جھٹلارہے ہیں وہ بھر رکھیں کہ اس دن (حق کو) جھٹلانے والوں کے لئے برئی

(آھے اپنی بعض تعتیں بیان فرماتے ہیں جن سے ایمان اور اطاعت کی ترغیب ہو یعنی) کیا ہم نے زمین کوزندوں اور مردوں کے بیٹے والی ہیں بنایا (کرزندگی ای پر بسر ہوتی ہے، مرکر ڈن کے بعد یاغرق ہونے کے بعد یا جلنے کے بعد آخر میں زمین کے اجزا ہوکر اسی میں کھپ جاتے ہیں۔ اور موت کے بعد اس حالت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے می میں زمین کے اجزا ہوکر اسی میں کھپ جاتے ہیں۔ اور موت کے بعد اس حالت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردوں سے برتر ہوجاتے) اور ہم نے اس (زمین) میں اوٹے اوٹے یا دینے پہاڑ بنائے (جن سے بہت سارے نفعوں کا تعلق ہے) اور ہم نے تہیں پیٹھا پائی پلایا (اس نعمت کو چاہے ستقل کہا جاتے یا زمین ہی ہے اور ان نعمت کو چاہے ستقل کہا جاتے یا زمین ہی ہے اور ان نعمت کو کیا ہے اور ان نعمت کو کیا تعاضا تو حید کا واجب ہونا ہے، نیمن ہی ہے اور ان نعمت کی کہ جھی زمین ہی ہے اور ان نعمت کی کہ جھی لارے ہوں دو الوں کے لئے بڑی خرائی ہوگی۔

کے لئے بڑی خرائی ہوگی۔

(آھے تیامت کی بعض عقوبتوں کا بیان ہے، لین کا فرول سے کہاجائے گاکہ) تم اس عذاب کی طرف چلو، جس کو جہٹا یا کرتے سے (جن بیل سے ایک عذاب وہ ہے جس کا بیان اس تھم بیل ہے کہ ) ایک سائبان کی طرف چلوجس کی شین شاخیں ہیں، جس بیل شر شخنڈا) سابیہ اور ضدوہ گرئی سے بچا تا ہے (اس سائبان سے مراوا یک وحوال ہے جوجہنم سے نظامی اور چونکہ کٹر سے سوگا ،اس لئے بلند ہو کر بچٹ کرتین گڑے ہوجا کیں گے، جیسا کہ الطیم کی بیل قادہ سے روایت ہے۔ اور حساب سے فارغ ہونے تک کا فرائی وحویں کے احاطہ بیل رہیں گے، جیسے مقبول لوگ عرش کے سابی بیل ہوں کے جیسیا کہ فارٹ میں ہے۔ آگ اس وحویں کے اور حال کا ذکر ہے کہ ) وہ انگارے برسائے گا، جیسے بڑے برٹ برٹ سے جھوٹے محل ، جیسے کا لے کا لے اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو ورٹ کو یہ ہور کے تھی انہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کے اعتبار سے ہو اور دوسم کی تشیدا نہائی حالت کی اعتبار سے بیان وہ بھر کھیں کہ اس دن اعتبار سے بھر کھیں کہ اس دن اعتبار سے بھر کھیں کہ اس دن وہ بھر کھیں کہ اس دن

(حن كو) جمثلانے والوں كے لئے بردى خرائي موكى

(آ گےاور واقعہ کا فروں سے متعلق ہے لینی) ہیدہ ون ہوگا جس میں وہ لوگ بول نہیں سکیں مے اور نہانہیں (عذر کی) اجازت ہوگی ۔ تو عذر بھی نہ کرسکیں گے ( کیونکہ واقع میں کوئی عذر نہ ہوگا ، اور جولوگ اس واقعہ حق کو بھی جمٹلارہے ہیں وہ سمجھ رکھیں کہ )اس دن (حق کو) جمٹلانے والوں کے لئے ہوئی خرابی ہوگی۔

(آ مے بھی ای دن کابیان ہے، ان لوگوں سے کہاجائے گا کہ) بیہ نیملہ کا دن (جس کوئم جھٹلایا کرتے تھے) ہم نے (آج) تہمیں اورا کلے لوگوں کو (فیملہ کے لئے) جمع کرلیا تو آگر تمہارے پاس (آج کے فیملہ سے بہتے کی) کوئی تدبیر ہوتو جھ پرتدبیر چلالو (اور بیکافراس واقعہ تق کو بھی جھٹلاتے ہیں تو سجھ رکھیں کہ) اس دن (حق کو) جھٹلانے والوں کے لئے بردی خرائی ہوگی۔

(آگے کافروں کے مقابلہ ش ایمان والوں کے تواب کا بیان ہے) پر ہیز گارلوگ سایوں میں اور چشموں میں اور پشمول میں اور پشدیدہ میدوں میں ہول گے (اوران سے کہا جائے گا کہ (اپنے نیک) اعمال کے صلہ میں خوب مزہ سے کھاؤ، ہو۔ ہم نیک لوگوں کوایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں (اور بیکا فرلوگ جنت کی نعمتوں کو بھی جھٹلاتے ہیں توسیحہ لیس کہ )اس دن (حق کو) جھٹلانے والوں کے لئے بردی خرابی ہوگی۔

(آگے گھر کافروں کو الامت ہے لینی اے کافرو!) تم (دنیا میں) تھوڑے دن اور کھالو، برت لو (جلدی ہی تہاری کم بختی آنے والی ہے، کیونکہ) بے شبکتم مجرم ہواور مجرم کا بھی حال ہونے والا ہے اور جولوگ جرم کی سز اکو جمٹلاتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ)اس دن (حق کو) جمٹلانے والوں کے لئے بردی خرابی ہوگی۔

(اوران کافروں کی سرکشی اور جرم کی بیرحالت ہے کہ) جب ان سے کہاجاتا ہے کہ (اللّٰہ کی طرف) جبکو (لیمنی ایمان اور بندگی اختیار کرو) تو نہیں جسکتے (اوراس سے زیادہ کیا جرم ہوگا؟ اور بیلوگ اس کے جرم ہونے کو بھی جمٹلاتے ہیں توسیحے لیں کہ) اس دن (حق کو) جمٹلانے والول کے لئے بیری خرافی ہوگی۔

(اورقرآن کی ان ملامتوں اورڈانٹ ڈیٹ ودھمکیوں کا تقاضایے تھا کہ یہ سنتے ہی ڈرکرایمان لے آتے ، مگر جب اس کا بھی ان پرکوئی اثر نہیں ) تو بھراس (بلیغ الفاظ والے اورڈرانے والے قرآن) کے بعد اورکونی بات پر ایمان لائیں مے؟
(اس میں کا فروں پر ملامت اوران کے ایمان سے آپ کو مایوں کرنا ہے)

﴿ الحمدللة! انتيبوال بإره بورا بوا، باقى كى تحيل كى توفيق دي







شروع كرتابول من الله كمام سے جونها يت مهريان برد دم والے بي

ربط:اس میں مجمی گذشتہ سورت کی طرح قیامت کے امکان اور وقوع اور جزاد مزا کے واقعات کا ذکر ہے۔

الخدد

يغ

ترجمہ: یہ لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ اُس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس ہیں یہ لوگ اختلاف کررہے ہیں؟ ہرگز ایسانہیں اُن کوابھی معلوم ہواجا تا ہے۔ کیا ہم نے زین کوفرش اور پہاڑوں کو پیخیس نہیں بنایا؟ اور ہم ہی نے تم کوجوڑ ابنایا اور ہم ہی نے تمہارے سونے کوراحت کی چیز بنایا اور ہم ہی نے رات کو پردہ کی چیز بنایا اور ہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا اور ہم ہی نے تمہارے او پرسات مضبوط آسان بنائے اور ہم نی جیز بنایا اور ہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا اور ہم ہی نے تمہارے او پرسات مضبوط آسان بنائے اور ہم نی جیز بنایا اور ہم ہی نے دن کومعاش کا وقت بنایا اور ہم ہی نے تمہارے او پرسات مضبوط آسان بنائے اور ہم نی بیدا کریں۔ بیشک فیصلہ کا دن ایک میمین وقت ہے یعنی جس دن صور پیموز کا جاوے گا پھر تم اور سبزی اور گنجان باغ بیدا کریں۔ بیشک فیصلہ کا دن ایک میمین وقت ہے یعنی جس دن صور پیموز کا جاوے گا پھر تم

یر قیامت کا انکار کرنے والے ) لوگ کس چیز کا حال دریا فت کرتے ہیں؟ اس بڑے واقعہ کا حال دریا فت کرتے ہیں؟ اس بڑے واقعہ کا حال دریا فت کرنے سے انکار ہیں۔ جس میں بدلوگ (اہل جس محساتھ ) اختلاف کرد ہے ہیں؟ (اس سے قیامت مراد ہے اور دریا فت کرنے سے انکار کے طور پر دریا فت کرنا مراد ہے ، اور اس سوال وجواب سے مقعمود ذہوں کو اس طرف متوجہ کرنا اور ابہام کے بعد تغییر سے اس کی شان کی ایمیت کو ظاہر کرنا ہے۔

موت کے بعدا تھائے جانے کے امکان اور وقوع کا اثبات:

آگان کے اختلاف کو بے کاراور باطل قرار دیا گیا ہے کہ جیسا یہ لوگ بچھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی) ہر گزایا نہیں ہے ( بلکہ قیامت نہیں آئے گی اور ) ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے ( بعنی جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا تب قیامت کی حقیقت اور اس کاحق ہونا کھل کرسا منے آجائے گا اور ہم ) پھر ( محرر کہتے ہیں کہ جیسا یہ لوگ بچھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی کہ گرگز ایسانہیں ہے ( بلکہ آئے گی اور ) ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے

(اور چونکہ وہ اوگ اس کو بہت محال اور عقل و بجھ سے بہت دور سجھتے ہیں۔ اس کئے آھے اس کے امکان اور صحت کے بارے میں ارشاد فریاتے ہیں کہ اس کو نامکن سجھتے سے جاری قدرت کا انکار اور اس سے نفر لازم آتا ہے اور ہماری قدرت کا انکار انتہائی عجیب بات ہے کیونکہ (کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو (زمین کی) میخیں نہیں بنایا؟ (لیعن میخوں کی ملرح بنایا، جیسا کہ سی چیز میں میٹیں نگادیئے سے وہ چیز اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، ای طرح زمین کو بہاڑوں کے ذریعہ اپنی

جگه خرا بواکردیا، جس کو دوسری آیت میں ﴿ دُوَالِسِی ﴾ سے تعبیر فرمایا ہے (سورة الرعد آیت ۳ وسورة انحل آیت ۲۷، والرسلات آیت ۲۷،

اور (اس کےعلاوہ ہم نے قدرت کےاور بھی دلاک ظاہر فرمائے ہیں، چنانچہ) ہم ہی نے تم کو جوڑا (جوڑا لیعن مرد وورت) بنایا، اور ہم ہی نے تمہار سے سوئے کوراحت کی چیز بنایا اور ہم ہی نے رات کو پر دہ کی چیز بنایا اور ہم ہی نے دان کوروزی كمانے كاوقت بتايا اور بم بى نے تمبارے او برسات مضبوط آسان بتائے اور بم بى نے (آسان ميس) أيك روش چراغ بنايا (سورج مراد بي جيما كدومرى جكدفر مايا ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِوَاجًا ﴾ يعنى سورج كوچراغ بنايا (سورة نوح١٦) اورجم بى نے پانی بھرے باولول سے کٹرت سے یانی برسایا۔ تا کہ ہم اس یانی کے ذریعہ سے غلماور سبزی اور منجان باغ پیدا کریں (اور ان سب سے ہاری قدرت کا کمال ظاہر ہے محرقیامت پر ہارےقادر مونے کا کیوں اٹکار کیا جاتا ہے؟ بیام کان کابیان ہے۔ آ کے واقع ہونے کا ذکر ہے کہ) بے شک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے لینی جس دن صور پھونکا جائے گا، پھرتم لوگ كروه كروه موكرة و كريعن برامت الك الك بوكى ، پرمؤمن الك كافرالك، تيك لوگ الك اور برے لوگ الك، سب ایک دوسرے سے الگ ہوکر قیامت کے میدان میں حاضر ہوں سے )اورآ سان کمل جائے گا، مجراس میں دروازے بی دروازے ہوجائیں سے (یعنی اس قدرزیادہ کھل جائے گاجیے بہت سے دروازے ملاکر بہت ساری جگہ کھلی ہوئی ہوتی ہے،اس طرح میکلام تشبید بربنی ہے،اس لئے بیشبہیں ہوسکتا کہ دردازے تو آسان میں اب بھی ہیں، مجراس دن دروازے ہونے کا کیامطلب ہے، اور بیلانا فرشتوں کے نزول کے لئے ہوگا، جیسے کہ سورہ فرقان آیت ۲۵ ش ﴿ نَشَعْتُى السَّمَانِ ﴾ ستعبير فرمايا باوراس كى تشريح دبال بيان موجكى ب) اور پباز (ايى جكدس) بنادية جاوي كي اوروه ریت کی طرح موجائیں کے (جیسا کفر مایا ﴿ كَيْنَيْنَا مَيْهَيْلًا ﴾ (سورة المزفل ١١) اور بدوا تعات فخر ثانيديني دوسري بار كے صور محو كئے كے دفت مول مے البت بہاڑوں كے چلانے كے معاملہ بيل بھى اور دوسرى جگہول يربھى جہال جہال بھی آیاہے اس پر ہر جگہ دونوں احمال ہیں۔ کر بختر ثانیہ یعنی دومری بار کے صور پھو تکے جانے کے بعد کہاس سے ونیا کی تمام چیزیں اپنی اصل بیئت پر لوٹ آئیں گی جب حساب کا وفت آئے گا پہاڑوں کوز مین کے برابر کر دیا جائے گا تا کہ زين بركوني بها ژاوث يايرده وغيره ندرب،سبايك بى بموارميدان من نظرة كيس كه أدخل في الهيهة (زياده بيب ناك) إداور ياين كا اولى يعنى بهلى بارصور يمون عجانے كونت بوگا، جس سے خود بالذات فنا كرنا مقصود بوگا، پھراس بنیاد پر بوم کوان سب واقعات کاظرف، ونت قرار دینااس بنایر جوگا کرنتی اولی بیلی بار کے صور پھو نکے جانے سے تخد کانیہ دوسرى باركم مورى موكي جانے تك كاساراونت ايك دن قرارد كايا كيا والله اعلم

آ محاس ﴿ يَوْمُر الْفَصْلِ ﴾ (فيمله كدن) جوفيمله وكاء الكابيان م، ليعنى) بِ شك دوزخ ايك كمات كى مجدم (يعنى عذاب دين آيس اوروه) سرش مجكم مرابعن عذاب دين آيس اوروه) سرش

ہان (بن بین طرح طرح کے میوے ہوں کے ) اور اعور (یہ پہلے عام یکی ہائ جہنے کے بعد حاص یک اموراس کا ای شان کی طرف توجہ دلانے کے لئے ہے) اور (دل بہلانے کو) نو خیز ہم عمر عور تیں ہیں اور (پینے کو) لہالب جرے ہوئے شراب کے جام ہیں (اور) وہاں نہ کوئی ہے ہودہ بات سنیں گے اور نہ جعوث کے دیکہ یہ باتیں وہاں بالکل ناپید ہوں گی) یہ (ان کو ان نہیوں کا) بدلا ملے گا، جو کہ کافی انعام ہوگا۔ آپ کے دب کی طرف سے جو مالک ہے آسانوں کا اور ذہین کا اور ان کا جو دونوں کے درمیان میں ہیں (اور جو) رحمٰن ہے (اور) کسی کواس کی طرف سے (مستقل) اختیار نہ ہوگا کہ (اس کے سامنے) عرض و معروض کر سکے (بہاں کی صفتوں کا ذکر ہے: (ا) ﴿ اَنْ اِنْمَاسُونِ ﴾ جو قیامت کے دن کے واقعہ کے سامنے) عرض و معروض کر سکے (بہاں کی صفتوں کا ذکر ہے: (ا) ﴿ اَنْ اِنْمَاسُونِ ﴾ جو قیامت کے دن کے واقعہ کے تعرفات کا مالک ہونے پر دلالت کرتی ہے (۲) رحمٰن : جو مو منوں کی جزا کے لئے مناسب ہے ۔ (۳) ﴿ لَا یَعْدِ لِکُونَ ﴾ جو کا مناسب ہے ۔ (۳) ﴿ اللّٰ الل

آ کے ﴿ لا یُمْدِکُون ﴾ کی تقریر ہے لیتی ) جس روز تمام وی روح لیتی جائداراور فرشتے (اللہ کے سامنے) صف باعد سے ﴿ فَا يُمْدِکُون ﴾ کی تقریر ہے لیتی اس روز تمام وی بول نہ سکے گا، سوائے اس کے جس کور مان (بولئے باعد سے (خشوع وضوع کے ساتھ) کھڑے ہوں گے (اس روز کوئی بول نہ سکے گا، سوائے اس کے جس کور خان بولنا بھی کی اجازت دی گی ہے بیتی بولنا بھی محدوداور مقید ہوگا، یہیں کہ جوچا ہے بولئے گے اور او پر مستقل اختیار سے بھی مراوہ ہے۔

آ گے اوپر کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ (بیر) دن جس کا اوپر (ذکر ہوا) یقینی دن ہے، سوجس کا جی جاہے (اس کے حالات من کر) اپنے رب کے پاس (اپنا) ٹھ کا نابنار کھے (بینی نیک عمل کرے کہ وہاں نیک ٹھ کا نہ ملے۔ آ گے جت پوری کی گئی ہے کہ لوگو!) ہم نے تم کوایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے (جو کہ ایسے دن میں واقع



شروع كرتابول يس الشكتام ي جونها يت مهران يزعدهم والع بي

ترجمہ بتم ہان فرشتوں کی جوجان تی سے نکالے ہیں اور جو بند کھول دیتے ہیں اور جو تیرتے ہوئے جلتے ہیں پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہرامر کی تدبیر کرتے ہیں۔ قیامت ضرور آوے گی جس روز ہلا دینے والی چیز ہلاؤالے گ جس کے بعدا کید چھے آنے والی چیز آجاوے گی، بہت سے دل اُس روز دھڑک رہے ہوں گے اُن کی آنکھیں جھک ری

يغ

ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم بہلی حالت میں مجروالی ہو تھے۔ کیا ہم بوسیدہ بڈیاں ہوجاوی سے مجروالی ہول کے۔ كنے لكے كماس صورت ميں بيواليسى برى خماره كى بوكى \_تووه بس ايك بى سخت آواز بوكى جس ماوك فورانى ميدان میں آموجود ہوں گے۔ کیا آپ کوموی کا قصر پہنچاہے۔جبکہ اُن کو اُن کے بروردگار نے ایک پاک میدان لیعنی طوی میں پکارا کہتم فرعون کے پاس جاؤاس نے بڑی شرارت اختیاری ہے سواس ہے کہو کہ کیا تھھکواس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے اور میں جھ کو تیرے رب کی طرف سے رہنمائی کروں تو تو ڈرنے گئے پھراس کو بڑی نشانی دکھلائی تو اُس نے جھٹلایا اور کہنا ندمانا۔ پھرجدا ہوکر کوشش کرنے لگا اور جمع کیا۔ پھر باواز بلند تقریری اور کہا میں تہارا رب اعلی ہول۔ سو الله تعالی نے اُس کوآخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بیٹک اس میں ایسے خص کے لئے بردی عبرت ہے جوڈرے۔ بعلاتمهارا پیدا کرنا زیاده سخت ہے یا آسان کا؟اللہ نے اُس کو بنایا۔اُس کی سقف کو بلند کیا اوراُس کو درست بنایا اوراُس کی رات کوتار بیک بنایا اوراً س کے دن کوظا ہر کیا اوراً س کے بعدز مین کو بھیایا۔اُس نے اُس کا یانی اور چارہ نکالا۔اور پہاڑول کوقائم کردیاتہارے اور تہارے مواثی کے فائدہ پہنچائے کے لئے۔ سوجب وہ بڑا ہنگامہ آوے گا لیعن جس دن انسان اسپنے کئے کو یا دکرے گا اور دیکھنے الول کے سامنے دوزخ طاہر کی جاوے گی بتوجس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور د نیوی زندگی کوتر جے دی ہوگی سودوزخ اس کا محمانا ہوگا اوروہ خض اینے رب کے سائے کمڑ اہونے سے ڈرا ہوگا اور نفس کوخواہش سے روکا ہوگا سوجنت اُس کا محکانا ہوگا۔ بدلوگ آپ سے قیامت کے متعلق ہوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ اُس کے بیان کرنے سے آپ کا کیاتعلق؟ اُس کا مدارصرف آپ کے دب کی طرف ہے۔ آپ تو صرف اُس مخص کے ڈرانے والے ہیں جواس سے ڈرتا ہوجس روز بیاس کودیکھیں کے توابیا معلوم ہوگا کہ کو یا صرف ایک دن کے آخری حصد میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں۔

قیامت کائن اورواقع ہونا، ساتھ ہی جھٹلانے والوں کوڈرانا اوررسول رب العالمین کی آسلی:
حتم ہاں فرشتوں کی جوز کافروں کی) جان تی سے نکالتے ہیں، اور جوز (مسلمانوں کی روح) آسانی سے نکالتے ہیں، اور جوز (مسلمانوں کی روح) آسانی سے نکالتے ہیں کو یاان کا) بند کھول دیتے ہیں اور جوز روحوں کو لے کر زھین سے آسان کی طرف اس طرح تیز رفتاری اور مہولت سے چلتے ہیں، کہویا) تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر (ان روحوں کے متعلق او اب کا تھم ہویا عقاب کا دونوں معاملوں میں) ہرامر کی تذہیر کرتے ہیں (ان سب کی تم کھا کر کہتے ہیں کہ) قیامت ضرور آتے گی (جس روز ہلاؤ النے والی چیز ہلا ڈالے کی، (اس سے مراوی اس سے مراوی نکھیں (اس سے مراوی نکھیں (ار سے ندامت

کے) جمک رہی ہول گی ( مگریہ لوگ قیامت کا افکار کردہے ہیں) اور کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت ہیں پھر واپس ہول مے؟ ( پہلی حالت سے مرادموت ہے پہلے کی زندگی ہے لیعنی کیاموت کے بعد پھر دومری زندگی ہوگی۔اس سے حال قرار دینامقعود ہے) کیا جب ہم پوسیدہ ہڈیاں ہوجا کیں گے، پھر ( زندگی کی طرف) واپس ہول گے؟ ( مقعود بہت مشکل قرار دیناہے) کہنے گئے کہ ( اگرابیا ہوا تق) اس صورت ہیں واپسی ( ہمارے لئے ) بڑے خسارہ کی ہوگی ( کیونکہ ہم نے تواس کے لئے کہ ( اگرابیا ہوا تق) اس صورت ہیں واپسی ( ہمارے لئے ) بڑے خسارہ کی ہوگی ( کیونکہ ہم نے تواس کے لئے کوئی سامان کیا نہیں۔اس سے مقعود اہل حق کے اس عقیدہ کا فداتی اڑا تا تھا بینی ان کے عقیدہ کے حساب تواس کے بینے کوئی سامان کیا نہیں۔اس سے مقعود اہل حق کے ساتھ ڈرائے کہ اس واستہ پر مت جانا ادھر شیر مطحا، اور خاطب اس کو جمٹلائے کی غرض سے کے بھائی! اوھر مت جانا شیر کھا جائے گا ،اس کا مطلب سے ہوگا کہ دہاں شیر میں ہوں گے۔ بھائی! اوھر مت جانا شیر کھا جائے گا ،اس کا مطلب سے ہوگا کہ دہاں شیر کھا جائے گا ،اس کا مطلب سے ہوگا کہ دہاں شیر کھا جائے گا ،اس کا مطلب سے ہوگا کہ دہاں شیر کھا جائے گا ،اس کا مطلب سے ہوگا کہ دہاں شیر کھی ہوئیس ہے۔

آگان كى عال اورد شوارقر اردىن كاردىپ كەردى قىلامت كومال ادرد شوارقر اردىنى بىل) تو (سى مجھى كىسى كى مارىكى بىل كىمارے لئے سى مشكل نىسى بىلى) دەبس اىك بى سخت آواز موگى جس سے سب لوگ فورا مىدان بىل آموجود مول مے۔

(آ مے جیٹلانے والوں کے ڈرانے اور جیٹلانے پرآپ کی تسلی کے لئے حضرت مولی علیہ السلام کا فرعوں کے ساتھ چیٹی آئے والا قصد ہیاں کیا جات ہے، چنا نچے فرماتے ہیں کہ) کیا آپ کومولی (علیہ السلام) کا قصد کی جیا ہے؟ جب کہ ان کو ان کے پروردگارنے ایک پاک میدان یعنی طوی ہیں (بیاس میدان کا نام ہے) پکارا کہتم فرعوں کے پاس جا کہ اس نے بوی شرارت اختیار کی ہے، سواس سے (جاکر) کہو کہ کیا تھے کواس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (تیری درستی کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (تیری درستی کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (تیری درستی کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (تیری درستی کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (داس کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور (داستی کی خواہش ہے کہ تو درست ہوجائے؟ اور کراس درستی ہوجائے۔

غرض یہ کم من کرموئی علیہ السلام اس کے پاس گے اور جاکر پیغام اداکیا) پھر (جب اس نے نبوت کی دلیل طلب کی اس کو ( نبوت کی ) بردی نشانی دکھائی (عصاکا معجزہ مراد ہے یا جنس کے ارادہ سے عصاص کا مجود مراد ہے ) تو اس ( فرعون ) نے ( ان کو جیٹلا یا اور ( ان کا ) کہنا نہ مانا پھر ( موئی علیہ السلام ہے ) جدا ہوکر ( ان کے خلاف ) کوشش کرنے لگا اور ( لوگوں کو ) جمح کیا پھر ( ان کے سامنے ) بلند آ واز ہے تقریر کی اور کہا کہ بیس تبہارار ب اعلیٰ ہول ( اعلی واقعی قید کے طور پر کہا ہے ، کیونکہ اصل مقصود ﴿ اَنَا رَبِّکُونُ ﴾ ہے اور ' اعلیٰ میں کہ جس سے غیر اعلیٰ ارباب کے وجود کو ستان م ہو ، سواللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دئیا کے عذاب بیس پی گڑا ( و نیا دی عذاب تو اس کا غیر اعلیٰ ارباب کے وجود کو ستان م ہو ، سواللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دئیا کے عذاب بیس پی گڑا ( و نیا دی عذاب تو اس کا

دریا میں غرق ہونا ہوا اور اخروی عذاب جہم کی آگ میں جلایا جانا ہوگا۔ بینک اس (واقعہ) میں ایسے مخص کے لئے بردی عبرت ہے، جواللہ تعالی سے ) ڈرے (اس قصہ کی ابتدا ﴿ هَلْ اَنتْكَ ﴾ تسلی دینے والی ہے اور اس كا اختیام ﴿ إِنَّ فِيْ خَلِكَ ﴾ ڈرانے والا ہے۔

اورا و پرجوکفار کے اس قول ﴿ بَرَاذَاکُتَا ﴾ پی قیامت کا محال اور مشکل قرار دینابیان ہوا تھا۔ اس کا جواب بطور تقل او پربیان ہوا ہے، ﴿ فَوَا يَّمَا هِ فَي نَجْرَةً ﴾ اور آ کے عقلی جواب ہے یعنی ) بھلا (فی نفسہ ) تنہا را ( دوسری بار ) پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسان کا؟ (اور فی نفسہ اس لئے کہا کہ کہ قدرت کی طرف نسبت کے کاظے توسب برابر ہیں اور ظاہر ہے کہ آسان بی کا پیدا کرنا زیادہ تخت ہے، پھر جب اس کو پیدا کردیا تو تمہا را پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

آگآسان کے پیدا کرنے کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بنایا (اس طرح ہے کہ )اس کی جہت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا (کراس میں کہیں کوئی پیٹا کیا خلائیں ) اور اس کی رات کوتاریک بنایا اور (اس کے دن کوظاہر کیا (رات اور دن کی نسبت آسان کی طرف اس لئے کی کہ رات اور دن آفاب کے طلوع وغروب ہے ہوتے ہیں اور آفاب آسان میں ہے ) اور اس کے بعد زمین کو بچھایا (اور بچھاکر) اس سے اس کا پائی اور چپارا ٹکالا اور پہاڑوں کو (اس کی تقائم کردیا، تہمیں اور تہمارے مویشیوں کوفائدہ پہنچائے کے لئے (علق سماوات وارض کی ترتیب سورہ بقرہ آسے ۲۹ کے ذیل میں گذر پھل ہے ۔ اور اگر چراصل استدلال علق صماء سے تھا، گرزین کا ذکر شاید اس لئے کردیا کہ اس کے اعوال ہروقت نظروں کے سامند ہے ہیں۔ اور اگر چرساء کے برابر نہ ہی کین فی نفسہ انسان کے طلق کے مقابلہ اس کے اعوال ہروقت نظروں کے سامند لال کا عاصل بیہوا کہ جب اس کی تیزیں ہم نے بنادیں تو تہما راموت میں اس کی تخلیق بھی سخت ہے۔ اس طرح استدلال کا عاصل بیہوا کہ جب اس اس کی تیزیں ہم نے بنادیں تو تہما راموت کے بعد انسان کے بنادیں تو تہما راموت کے بعد انسان کی اس کے بعد انسان کی گئی ہیں ہوا کہ جب اس کی کی بی ہوا کہ جب اس کی کی سے۔

پھرموت کے بعدا ٹھائے جانے کے بعد جو واقعات مجازات سے متعلق پیش آئیں گے، آگان کی تفصیل ہے، لینی قیامت کا امکان اور محت وقوع تو جانے ہوگیا) سوجب وہ بڑا ہنگامیا نے گالیونی جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کرے گااور و کھنے والوں کے سامنے دوز ٹی ظاہر کی جائے گی تو (اس روز بیہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے (حق سے) سرکشی کی ہوگی (اور آخرت کا مشکر ہوکر اس پر) ونیاوی زندگی کو ترجے دی ہوگی تو دوز ٹی اس کا ٹھکانا ہوگا، اور جو شخص (ونیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا (کرا خرت پر عقیدہ رکھنے کے لئے بیلازم ہے) اور نفس کو (حرام) خواہشوں سے روکا ہوگا (لین اعتقاد کے ساتھ کی کھرا ہوئے میں کے جوگا) تو جنت اس کا ٹھکانا ہوگا (اور صالے عمل جنت کا راستہ ہے (مگر) اس پر موقون نہیں۔

چونکہ کفار قیامت کے انکار کی غرض ہے اس کا وقت ہو چھا کرتے ہے،آگے اس کا جواب ہے) ہیلوگ آپ سے
قیامت کے متعلق ہو چھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی؟ تواس کے بیان کرنے ہے آپ کا کیا تعلق؟ کیونکہ بیان، علم پر موقو ف
ہے، اور وہ پایا نہیں جارہا ہے اور پایا نہ جاتا جس پر بیان موقو ف ہے پائے نہ جانے کے لئے لازم ہے، بلکہ ) اس (کے علم کی تعیین) کا دارو مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے (اور) آپ تو صرف (اجمالی خبر) کے ذریعہ ایسے خص کو ڈرانے والے ہیں جواس سے ڈرتا ہو (اور ڈرکرا بیان لانے والا ہو، اور پیلوگ جوجلدی بچارہے ہیں تو بھی لیس کہ) جس روزیبال کو دیکھیں گے تو (ان کو) ایسا معلوم ہوگا کہ گویا (دنیا ہیں) صرف آبک دن کے آخری حصہ ہیں یا اس کے اول حصہ ہی کو دیکھیں گے کہ مذاب بہت جلدی آگیا، جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، حاصل ہے کہ جلد بازی کیوں کرتے ہو، جب وہ واقع ہوگا تو تم خوداس کو جلدی ہی جموے اور جس مطالبہ کرتے ہیں، حاصل ہے کہ جلد بازی کیوں کرتے ہو، جب وہ واقع ہوگا تو تم خوداس کو جلدی ہی تھو گیاں

فائدہ: ﴿ وَالنِّزعٰتِ ﴾ اور ﴿ وَالنَّيشَطْتِ ﴾ سے بيشبد كياجائے كبض اوقات كفاركا نزع آسان اور مؤمنول كاسخت و يكھاجا تاہے، اصل بيہ كريتن اور سہولت جسمانی ظاہر ہوتی ہے، اور آیت شن شدت و سہولت روحانی وقیقی مراوہے۔





شروع كرتامول يس الله كام عجونهايت مهريان بريدم والي بي

ربط: چونکہ اس سورت کے آھے پیچے والی سورتوں میں قیامت ہی کا معمون زیادہ ہے، اس قرید سے معلوم ہوتا ہے

کہ اس میں بھی زیادہ مقصود بعد والا ہی معمون ہے جو قیامت پر شمال ہے۔ اور چونکہ اس میں کافری شدید مزا کا ذکر ہے

اس کی تقریر کے لئے سورت کے درمیان میں لینی سوابویں آیت کے بعد شکر کے تقاضوں کی موجودگی اور رکاوٹوں کے دور

ہونے کے ذکر کے ذریعہ اس کے تفری شدت بیان فرمائی ہے۔ اورا لیے خت وشد بدکفر والوں کی ہدایت میں صفور پر اور

میں میں موری کے فرکر کے ذریعہ اس کے تفری شدی ہی تھی تھی کہ ایک باراس بنا پر ایک موقع پر ایک نا بینا صحافی کا آکر بولنا

میں موری کی بین مورت کے شروع میں ایک مجو باندا نداز کے ساتھ جس کولوگ علب کہتے ہیں اس قدر

اہتمام سے ممانعت اور حق کی کئی طلب در کھنے والوں کے حال پر توجہ فرمانے کا تھم فرماتے ہیں ، اس طرح سورت کا آخری حصہ

کا حصہ درمیا تی حصہ کی تمہید ہے اور سورت کا درمیا تی حصہ سورت کے آخری حصہ کی تمہید ہے اور سورت کا آخری حصہ

مقصود ہے۔

 ترجہ: پغیر پیس بہ جیس ہوگئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات ہے کہ اُن کے پاس اعما آیا اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جا تا یا تھیجت قبول کرتا سواس کو تھیجت کرنا قائدہ کہ بڑتا تا ؟ تو جو تھی ہے پر وائی کرتا ہے، آپ اُس کی تو گھر بھی پڑتے ہیں، حالا تکھا آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنور ہے۔ اور جو تھی آپ کے پاس دو ڈتا آتا ہےا ور وہ ڈرتا ہے، آپ اُس سے برا استانی کرتے ہیں۔ ہرگز ایسانہ کیجئے قر آن تھیجت کی چڑ ہے سوجس کا بی چاہے اُس کو قبول کرنے، وہ ایسے محفول بی ہے جو کرم ہیں، وہ ایک الکان ہیں، مقدس ہیں جو ایسے کھنے والوں کے ہاتھوں بیں ہیں کہ وہ کمرم نیک ہیں۔ آدی برخدا کی ہے جو کرم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو کیسی چڑ ہے لیا کہ اُس کو قبر ہیں اُس کو دہ کرم نیک ہیں۔ آدی برخدا کی اُس کو راستہ آسان کر ویا، پھر اُس کو موت دی، پھر اُس کو بھر ہیں گیا۔ نطف ہے اُس کی صورت بنائی پھر اُس کو دو بارہ ذندہ کر دے گا۔ ہرگز نیس اُس کو جو کم کیا تھا اُس کو بہائیں لایا۔ سوانسان کو چاہے کہ ایسے کھانے کی طرف نظر کرے کہ ہم نے جمیب طور پر زمین کو پھاڑا پھر ہی ہو اُس کی خوادور کو اور ترکاری اور ذیون اور کھور اور گھان اور نے بھائی سے اور ایک ہاں ہے اور ایک ہی ہے اور پی ہو کی اور اور تیون اور کھور اور گھان ان ہو سے اور ایک ہاں سے اور ایک ہائی ہو کا خراس دور روشن خندال شادال ہو تھا اور میں کو ایسا مضفلہ ہوگا جو اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے ۔ بہت سے چر سے اس دور روشن خندال شادال ہو تھے اور میں ہو سے اور ایک ہائی ہوگی ۔ بہت سے چر سے اس دور روشن خندال شادال ہو تھے اور بہت سے چر وی پر اُس روز دوشن خندال شادال ہو تھے اور بہت سے جر وں پر اُس روز طلمت ہوگی ، ان پر کھورت جھائی ہوگی ۔ بہن لوگ کا فر فاجر ہیں۔

تھیجت کرنے کے آ داب اور تھیجت قبول نہ کرنے پر ملامت اور آخرت

مي لفيحت قبول ندكرنے والے كاانجام اور تفيحت قبول كرنے والے كااجر:

(ان) آخوں کا شان نزول ہے ہے کہ ایک باررسول اللہ سے اللہ بھی مشرک رئیسول کو مجھارہے تھے کہ استے میں عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نا بدنا صحابی آئے اور انھوں نے کچھ پوچھا، گفتگو میں یہ وخل آپ کو تا گوار ہوا اور آپ نے ان کی طرف النفات نہیں کیا ، اور بعض روا بیوں میں بعض رئیسول کے تام بھی آئے ہیں ، وہ ہیں : ابوجہل ، عمر و بن ہشام ، عتب بن ربعی ، ابن بن خلف ، امید بن خلف اور شیبہ ۔ اور تا گواری کی وجہ ہے آپ کی بیشانی پر شکنیں پر گئیں ۔ جب آپ اس مجلس ہو کہ کے انٹھ کر گھر جانے گئے وہی کے آثار نمووار ہوئے اور یہ آئی نازل ہوئیں ، اس کے بعد سے جب بھی بھی صفر ت عبد اللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے آپ ان کی بڑی خاطر فرمائے تھے (یہ تمام روا بیتیں ورمنٹور میں ہیں ۔ غرض اس واقعہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ) تو جبر میں ایک ہوئی انٹھ کی بیشانی پر شکنیں ڈال لیس ، اور متوجہ نہ ہوئے ، اس وجہ سے کہ اس واقعہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ ) تو جبر میں انٹھ کی اس کے پاس ایک نامیدا آپار کے باس ایک نامیدا آپار کی اس کے پاس ایک نامیدا آپار کی جا میں خاصید افقیار فرمایا ، اور میں کامی دو الے کی انتہائی عزت و کر کے اور شرم ان کے پاس ایک نامیدا آپار کے باس ایک نامیدا آپار کی خاصید افقیار فرمایا ، اور میکام کرنے والے کی انتہائی عزت و کر کے اور شرم کامید افقیار فرمایا ، اور میکام کرنے والے کی انتہائی عزت و کر کے اور شرم کامید والے کی انتہائی عزت و کر کے اور شرم کی اور شرم

وحیا نیز مخاطب کی انتهائی عزت وکرامت کا معاملہ ہے کہ اس امر کی نسبت رودررونہیں فرمائی) اور (آ کے خطاب کا میغہ النفات كے طور براس لئے اختيار فرمايا كرآپ مالنكائي سے اعراض كاشبه ندہو، اور مضمون بعى بہلے والے سے زم ہے۔ چنانچارشاد موتاہے کہ) آپ کو کیا خبر کہ شایدوہ (نابینا) آپ کی تعلیم سے پوری طرح سنور جاتا۔ یا (کم سے کم کی خاص معامله میں) نصیحت قبول کرتا۔ تو اس کوفیبحت کرنا ( یجھے نہ کھے) فائدہ پہنچا تا (مطلب یہ کہ اس کی پوری اصلاح ہوتی، یا کے تو ضرور ہوتی۔ بہر حال نفع بی ہوتا اور باوجود ملکہ ذکری لیعن تعبیت کرنا تذکر لیعن تعبیت تبول کرنے پر مقدم ہے مرتعيحت كرنے كا نفع تلا كو يعن تعييحت قبول كرنے ي مؤخر ب،اس ليّ كلم "ف" داخل موا اور لعل مبالغد كے ليّ فرمایا، یعن اگراس محانی کی حالت بوری طرح سنورجانایا کم سے کم نعیحت قبول کرنا بھی ہوتا تب بھی اس سے بالنفاتی این بوجی نہیں برتی جائے تھی، ہے جائے کفع بقینی ہو۔اوراعمی یعنی نابینا کے ذریع تعبیر کرنا اشارہ ہے، توجہ اور مہر مانی اور شفقت کے سبب کی طرف ) توجو خص (وین سے )لا پروائی کرتا ہے، آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالانک اگروہ ندسنورے تو آپ پرکوئی الزام میں (استغنا کی صفت کے ذریع آپ کواس سے نفرت ولا نامقصود ہے) اور جو خص آپ کے پاس (دین کے شوق میں) دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ (اللہ سے ) ڈرتا ہے، آپ اس سے بے اعتبالی برتے ہیں (ان آجوں میں آپ کی اجتمادی لغزش پر آپ کو طلع کیا گیا ہے۔اس اجتماد کا مشایر تھا کہ بیامر تو بقینی اور ثابت ہے کہ اہم مقدم ہوتا ہے، آپ نے کفر کی شدت کواہمیت کا موجب سمجما، جیسے دو بیاروں میں ایک کو بینداور دوسرے کوز کام ہوتو بیند والے کا علاج مقدم ہوگا اور الله تعالى كاس ارشاوكا حاصل يہ ہے كه مرض كى شدت اس وقت اجميت كى موجب ہے جب مريض علاج كامخالف شهوه ورشعلاج كاطلب كارجونا مقدم اوراجميت كاموجب جوگا بخواه مرض خفيف و ملكاي كيول نه

آگان مشرکوں کی طرف توجاس قدر مروری ندہونے کے سلسلہ میں ارشاد فر ماتے ہیں کہ آپ آئندہ) ہرگز ایسانہ
سیجے (کیونکہ) قرآن (محض ایک) ہیں جے کی چیز ہے (اور آپ کے فدم مرف اس کی تبلغ ہے) توجس کا بی چاہاں
کو قبول کر لے (اور جو قبول ندکر سے قوہ جائے آپ کا کوئی نقصان ہیں ، پھر آپ اس قد را ہتمام کیوں فرماتے ہیں؟
آگر آن کے اوصاف بیان فرماتے ہیں کہ )وہ (قرآن اور محفوظ کے) ایسے محفول میں (کھا ہوا) ہے جو (اللہ
کے نزدیک) مرم ہیں (لیمن پیندیدہ و مقبول ہیں اور) اعلی مقام و مرتبہ والے ہیں (کیونکہ اور محفوظ عرش کے بنچ ہے
(ورمنثور ، سورة البروج) اوروہ) مقدی ہیں (خبیث شیطا نوں کی وہاں تک رسائی نہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:
﴿ لَا یَسْمُ اللّٰ الْمُطَاحِدُونَ ﴾ لیمن اس کو بہت یا کیزہ ہستیوں کے سواکوئی نہیں چھوتا) جو ایسے کھنے والوں (لیمن
فرشتوں) کے ہاتھوں میں (رہے ہیں کہ) وہ مرم (اور) نیک ہیں۔ یہ سب مضائین اس کے اللہ کی جانب ہے ہونے پ

دلالت كرتے بيں جيما كاس كي تقرير ﴿ لا يكشف إلا الْمُطَفَّدُون ﴾ (سورة الواقع آيت ٧٩) ش كذر جكل ٢٠١٥ر لوح محفوظ باوجود مكداكي بى شے بے مراس كاجزا كو محف يعن محفول تي بير فرماديا ،اوران فرشتول كوكاتب الك كماكه بيلوح محفوظ سے الله تعالى كے عكم في قل كرنے والے بيں۔اس طرح ال آغون كا حاصل بيهوا كر آن الله كى جانب سے نعیجت کے لئے ہے۔آپ کے نعیجت کرنے سے آپ کا فرض ادا ہوجائے گا۔خواہ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے،اس لئے اس فتم کی تقدیم وتا خیر کی کوئی ضرورت نہیں ( کذافی الاصل) یہاں تک تھیجت کرنے کے آواب ہوئے۔ آ مے تعیوت قبول ندکرنے بر کفار کی طامت ہے کہا تکارکرنے والے) آدمی بر (جوالی تعلیمات سے تعیوت حاصل نه کرے جیسے ابوجہل وغیرہ جن کوآپ سمجھاتے تنے مگر وہبیں سمجھے توالیسے خص یر) اللہ کی مار، وہ کیسا ناشکراہے (وہ دیکھٹا منیں کہ) الله تعالی نے اس کوئیس (حقیر) چیزے پیا کیا؟ (آمے جواب ہے کہ) نطفہ سے (پیدا کیا، آمے اس کی كيفيت كاذكرب كداول مختلف تنم كانقلابات كي بعد) ال كي صورت بنائي، پعراس (كاعضاء) كوايك (خاص) اندازے بنایا (جیما کہ سورة القیام آیت ۳۸ میں گذرا) مجراس کو (نظنے کا) راسته آسان کردیا (چنانچ فاہرے کہ ایسے تک موقع سے اجھے خاصے تؤمند بے کا لکل آنااللہ تعالی کے قادر ادر بندہ کے مقدور ہونے کی صاف دلیل ہے ) پھر (عمر عم ہونے کے بعد)اس کوموت دی، پھراس کوقبریس لے کیا (جیسا کداللہ تعالی نے سورة طرآ بت ۵۵ ش فرمایا ﴿ وَمُنْهَا حَكَفُنْكُمُ وَفِيْهَا نُونِينًا تُعُينًا تُعُومُهَا نُعُومِكُمُ ثَالَةً أُخُرِك في لين م في الله على الله عمراى من لوٹا ئیں کے اور پھراس سے دوبارہ نکالیس مے۔اورای زین میں لوٹانا خواہ اس طرح ہو کہ شروع ہی سے اس میں رکھ دیا جائے بابعد میں اس میں ل جائے ) مجراللہ جب جا ہے گااس کودوبارہ زئدہ کرے گا(مطلب سے کہ بیسب تصرفات انسان ك قدرت البيد ك تحت مونى كى دليلى بين اورنست بهى بين بعض واضح طور برمسون مونى والى اوربعض معنوى ،جس كا تقاضاا بمان وطاعت كا وجوب تفاجمراس نے) ہرگز (شكر) نہيں (ادا كيااور) اس كوجۇتكم كيا كيا تھااس كو بجانہيں لايا، تو انسان کوجاہے کہ حدوث کے مذکورہ بالا اسباب برخور کرنے کے بعد بقافیش کے اسباب مثلاً )اسے کھانے کی طرف نظر كرے (تاكدوہ حق شناى اور طاعت اورائيان كا باعث موء اورآ كے غور وكركرنے كاموقع وكل بتاتے ہيں وہ بيك ، ہم نے کس طرح یانی برسایا؟ پھر کس طرح زمین کو مجاڑا؟ پھر ہم نے اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زینون اور مجور اور منجان باغ اورمیوے اور جارا پیدا کیا (بعض چیزیں) تہارے اور تہارے مویشیوں کے فائدے کے لئے (اور بیسب بمى نعمت اور قدرت كى دليل بير \_اوران تمام بس برايك كا تقاضا ب شكراورا يمان كاواجب مونا \_ يهال تك تعييحت قبول نەكرنے برملامت ہوگئ۔

آ م نعیحت قبول نه کرنے والے کا آخرت میں انجام اور نعیحت قبول کرنے والے کا اجربیان کیا گیاہے، یعنی اب تو

بدلوگ ناشکری اور کفرکرتے ہیں) پھرجس وقت کانوں کو بہراکرویے والا شور پر پا ہوگا (اس وقت ساری ناشکری کا مزا معلوم ہوجائے گا۔ آگای دن کابیان ہے کہ) جس دن ایسا آ دی (جس کا اوپر بیان ہوا) اپ بھائی سے اور اپنی مال سے اور اپنی ہوگ ہور اپنی اولادے ہوا گا ( ایش کوئی کس کے ساتھ ہدر دی نہ کرے گا، جب ساکہ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ كَلَّ يُسْئُلْ حَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ کَا وَرست کی دوست کونہ پو چھے گا (سورة المعارج آیت ۱) وجہ یہ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ كَلَّ يُسْئُلْ حَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ عَبِيْمُ كَان بِيا معالمہ ہوگا، جو اس کوئی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گا ( این ای کا اور سرت کی دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دے گا ( اور سرت کی دجہ ہوا۔ آگے تمام مؤمنوں اور کفار کی تفصیل ہے کہ اس دن بہت سے چہرے ( ایمان کی وجہ سے ) روش ( اور سرت کی وجہ سے ) تاریکی ہوگی ( اور اس تاریکی کے ساتھ ) ان پر ( غم کی ) کدورت اور گدلا پن چھایا ہوا ہوگا ہی لوگ کافروفاج ہیں ( کافر سے اشارہ عقائد کے فساوی طرف اور فاجر ہیں ( کافر سے ) اشارہ عقائد کے فساوی طرف اور فاجر ہیں کے فساوی طرف ہے )

فا مُدہ: ﴿ الصَّا عَنَهُ ﴾ بظاہر تخدُ اولی پہلی ہار پھونے جانے کی صفت زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ وہ فنا کرنے کے لئے ہے بلیکن اگر بیدواقعات تخدُ ٹائید دومری ہارصور پھونے جانے کے بیل تو کافروں کے اعتبار سے بیصفت اس کی مجمع ہے۔





شروع كرتابول يس الله كام عجونهايت مهريان بوعدتم والع بي

ربط: اس سورت میں اکلی اور پچیلی سورتوں کی طرح قیامت کے واقعات کا بیان کرنامقعود ہے اوراس کی تقویت کے لئے آخر میں قرآن کی حقائیة کُوْرِ لِلْعَلَمْ یَنْ کَا خَرِیْنَ کَا خَرِیْنَ کَا فَرِیْتِ کَا فَرِیْتِ کَا وَکُرِیْجِ کَهُ قِیامت کے لئے تیار ہوجا کیں جبیبا کرآیت ﴿ اِنْ هُوَالَّا ذِکُوْرِ لِلْعَلَمْ یَنْ کَا اِسْتُ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ عملَا اللّهُ اللّهُ

4

ترجہ: جب آ فآب بے نور ہوجادے گا اور جب ستارے نوٹ نوٹ کر گر پڑیں گے اور جب بہاڑ چلائے جادیں گے اور جب دریا مجرئ کا بھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی اور جب وحثی جانور سب بھے ہوجادیں گے اور جب دریا بھڑ کا کے جادیں گے اور جب زعمہ گاڑی ہوئی لڑی سے پوچھا جادے گا کہ وہ جادیں گے اور جب زعمہ گاڑی ہوئی لڑی سے پوچھا جادے گا کہ وہ کس من اوپر ترک گئی تھی؟ اور جب نامہ اجمال کھول دیئے جادیں گے اور جب آسان کھل جادے گا اور جب دوز نے دہمائی جادے گی اور جب جنت نزدیک کردی جادے گی ہو تھی ان اعمال کو جان کے جو لے کر آیا ہے۔ تو میں تم کھا تا ہوں اُن جادوں کی جو چھپے کو ہٹے گئے ہیں، چانے دہتے ہیں، جا چھپے ہیں۔ اور تم ہدات کی جب وہ جانے گے اور تم ہے تکی کر جب وہ جانے گے اور تم ہے تکی حب دہ قال ہے۔ اور تم ہے تکی دب ہو۔ جانے گے اور تم ہے تکی دب ہو۔ جانے گئے دبی معزز فرشتہ کا لایا ہوا جو تو ت والا ہے۔ ما لک عرش کے زد دیک ذی رہ ہے۔ جب دہ آن کلام ہے ایک معزز فرشتہ کا لایا ہوا جو تو ت والا ہے۔ ما لک عرش کے زد دیک ذی رہ ہے۔

وہاں اس کا کہنا مانا جاتا ہے، امانت وارہے۔ اوریتمہارے ساتھ کے رہنے والے مجنون نہیں ہیں اور انھوں نے اس فرشتہ کو صاف کنارہ پردیکھا بھی ہے اوریہ پیغیر مخفی ہاتوں پر بکل کرنے والا بھی نہیں اوریہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، توتم لوگ کدھر کو چلے جارہے ہو۔ بس ریتو دنیا جہان والوں کے لئے ایک بردانھیں سے سامہ ہے ایسے مخف کے لئے جوتم میں سے سیدھا چلنا جا ہے۔ اورتم بدوخدائے رہ العالمین کے جائے ہی جھنیں جاہ سکتے ہو۔

قیامت میں دیئے جانے والے بدلوں کابیان اور قرآن کو

حق قراردینے کے ذریعاس کی تاکیداور ثابت قدمی کی ترغیب:

جب سورج بإز جلائے كا اور جب ستارے لوٹ اوٹ كركر يزيں كے اور جب بہاڑ چلائے جائيں كے اور جب وس مبینے کی گا بھن اونٹنیاں چھٹی ہوئی پرس کی ،اور جب وحشی جانور ( گھبراہث کے مارے )سب جمع ہوجا کیں سےاور جب دریا مجر کائے جائیں مے (یہ جے واقعات او لائے اولی بہلی بارصور چو تکے جانے کے وقت ہوں مے، جبکہ دنیا آباد ہوگی اوراس فخہ سے سینغیرات اور تبدیلیاں موں گی اور اس وقت اونٹنیاں وغیر وجھی اپنی اپنی حالت پر موں گی ،جن میں بعض بچہ جننے کے قریب ہوں گی جو کہ عربوں کے نزدیک خاص طور سے نزول قرآن کے زمانہ میں سب سے زیادہ عزیز مال تھیں مگر اس وقت کے نفسی نفسی کے عالم بیں کسی کوکسی کا ہوش نہ رہے گا۔ اور وحثی جانور بھی گھبراہٹ کے مارے سب گڈٹر ہوجا کیں گے، اور دریاؤں میں پہلے طغیائی بیدا ہوگی اور زمین جگہ سے محمد جائے گی، جس سے منتھے اور کھارے یانی والے سارے دریا ایک بوجائیں مے جس کا ذکر اگلی سورت میں آیت ﴿ فَلْذَا الْصَادُ فَيْرَتُ ﴾ میں فرمایا ہے، پرحرارت كى شدت سےسب كايانى، آئى بين بدل جائے گا۔ شايد يہلے ہوا بھاپ بن جائے پھروہ ہوا بھاپ آئى بن جائے،۔ اس كے بعدعالم فنا ہوجائے گا) اور (اسكے جودا قعات فئ اند كے بعد بول محجن كابيان يد ب كر) جب ايك ايك شم کے لوگ اکتھے کئے جا کیں مے (کافرالگ بمسلمان الگ، پھران میں الگ الگ تتم کے لوگ الگ الگ کردیئے جا کیں کے)اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے یو جیما جائے گا کہوہ کس گناہ میں قبل کی گئی تمی (اس یو چھنے سے مقصود زندہ ونن كرنے دالے ظالموں كے جرم كا اظهارہے)اور جب نامهُ اعمال كھول ديئے جائيں مے (تا كەسب اپنے اپنے عمل ديكھ ليس جيها كفرمايا ﴿ وَنُخْدِجُ لَهُ يَوْمُ الْقِلْمَاةِ كِشْبًا يُلْقُمْهُ مَنْشُؤُوًّا ﴾ اور قيامت كون بم اس كانامهُ اعمال تكال كرسامنے كرديں محے جس كووه كھلا ہوا د كيد لے گا (سورة بني اسرائيل آيت ١٣) اور جب آسان كھل جائے گا (اوراس كے مكنے سے آسان كے اوپرى چزيں نظرآنے لكيس كى اوراس كے كھلنے سے عمام يعنى أيك بدلى نازل ہوكى جس كا ذكراس

آیت س آیا ہے ﴿ يَوْمَ نَشَقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمُلْإِكَةُ تَنْزِنْيلًا ﴾ "اورجس دن آسان ایک بدلی ب محث جائے گا اور فرشتے کثرت سے اتارے جائیں گئے "(سورۃ الغرقان آیت ۲۵) اور جب دوزخ (اور زیادہ) دہكائی جائے گاورجب جنت زویک کروی جائے گ (جیما کرارشادے ﴿ وَأَذْلِفَتِ الْجَنَّا الْمُنَّقِيْنَ عَلْيرَ بَونيدِ ﴾ اور جنت متقیول کے قریب لائی جائے گی، کچے دور ندر ہے گی (سور اُن آیت ۳۱) جب بیسب واقعات دو فخو ل کے واقع ہوں مے تواس وقت) ہو خص ان اعمال کو جان لے گاجو لے کر آیا ہے (اور جب ایسا ہولناک واقعہ ہونے والا ہے) تو (میں منکروں کواس کی حقیقت بتاتا ہوں اور تقدیق کرنے والوں کواس کے لئے آمادہ کرتا ہوں اور بیددونوں امر قرآن کی تقدیق اوراس پر مل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں اس کا اثبات اور نجات کا راستہ ہے، اس لئے ) میں متم کھا تا ہوں ،ان ستاروں کی جو (سید معے چلتے چلتے) پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں (اور پھر پیچھے ہی کو) چلتے رہے ہیں (اور بھی پیچھے چلتے علتے اپنے مطلعوں یعن طلوع ہونے کی جگہوں میں)جاچھتے ہیں (واضح رہے کہ ایساامریا نچ سیاروں کو پیش آتا ہے کہ محمی سيد هے چلتے ہيں بہمی پیچيے کی طرف چلتے ہیں۔ان کوخسہ تحيرہ کہتے ہيں (۱) زحل (۲) مشتری (۳) عطار د (۴) مریخ (۵)زہره)اورشم ہےرات کی جب وہ جانے گےاورشم ہے سے کی جب وہ آنے گے (آ مے شم کا جواب ہے) کہ بيقرآن (الله کا) کلام ہے، ایک معزز فرشتہ ( یعنی جرئیل علیہ السلام ) کا لایا ہوا، جوتوت والا ہے ( جبیہا کہ ارشاد ہے ﴿ عَلْمَاهُ شَيدِينُهُ الْقُوٰى ﴾ يعن ان كوايك فرشته تعليم كرتاب جوبراطاتت ورب (سورة الجم آيت ٥) اورعرش كما لك كے زد يك بوے مرتبه والا ب (اور) وہال ( نيني آسانوں ميس ) اس كاكبنامانا جاتا ہے ( ليعنی فرشتے اس كاكبنامانے ميں جیہا کہ معراج والی صدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہان کے کہنے سے فرشتوں نے آسانوں کے دروازے کھول دیتے، اور)امانت دارب (كرفن كوميح مجمع كانجاديا ب،اس طرح وى لاف والاثوايياب) اورآ كيجن يروى نازل موكى ان كے سلسله ميں ارشاد ہے كه ) يتمبار ب ساتھ كد بن والے (محمد يتك النظام بن كا حال تمبيس بخو في معلوم ہے) مجنون بيس میں (جبیا نبوت کا اٹکارکرنے دالے کہتے تھے)ادر انھول نے اس فرشتہ کو (اصلی صورت میں آسان کے ) صاف کنارہ بر ديكما بمي ب(صاف كناره سے مراد بلند كناره ب كرصاف نظر آتا ب جيما كفرمايا ﴿ وَهُوَ بِالْدُفِيِّ الْكَفْلَ ﴾ اوروه بلند کنارہ برتھا (سورة النجم آیت ع) اوراس کا بیان تفصیل کے ساتھ سورة النجم میں گذرچکا ہے) اور بہ تغیبرغیب کی (وی کے ذر بعد بنائی ہوئی) باتوں کے بارے میں بھل کرنے والا بھی نہیں ہے (جیسا کہ کا ہنوں کی عادت تھی کہ قم لے کر کوئی بات بتاتے تھے۔اس سے کہانت ( کا ہنوں کے پیشہ کی بھی نفی ہوگئی اوراجر کی بھی) اور بیقر آن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے (اس سے کہانت کی فعی کی مزید تا کید ہوگئ۔ حاصل یہ کہ آپ ند مجنون ہیں، نہ کا ہن نہ کوئی غرض رکھنے



وغ



شروع كرتابول من الله كنام سے جونهايت ميريان برے دم والے بي

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتُ فَوَ إِذَا الكُوارَبُ انْتَثَرَتُ فَوَاذَا إِلْمَا لُوْجِرَتُ فَوَاذَا الْعَبُورُ لِيعْبُورَ لِيعْبُورَ لِيعْبُورَ لِيعْبُورَ لِيعْبُورَ لَهُ عَلَيْكَ فَعَدَالَكُ فَا وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجمہ: جبآ سان بھٹ جادے گا اور جب ستار ہے جڑ پڑیں گے اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جادیں گی جڑھوں اپنے اسکے اور بچھلے اعمال کو جان لے گا۔ اے انسان! تحصوک چیز نے تیرے ایسے دب کریم کے ساتھ بھول بٹی ڈال رکھا ہے جس نے تھے کو بنایا بھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تھے کو اعتمال پر بنایا جس صورت میں چاہا تھے کوتر کیب دیدیا۔ ہرگزنہیں بلکہ تم جزاو مزا کو جھٹلاتے ہواور تم پر یا در کھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں جو تہمارے میں افعال کو جانے ہیں۔ نیک لوگ بیشک آ سائش بی ہول گے اور بدکار لوگ بیشک دوز نے بیل ہوں گے روز جزا کواس میں داخل ہوں گے۔ اور اس سے باہر نہ ہول گے۔ اور آپ کو بھی خبر ہے کہ وہ روز جزاء کیسا ہے پھر آپ کو بھی خبر ہے کہ وہ روز جزاء کیسا ہے بھر آپ کو بھی خبر ہے کہ وہ روز جزاء کیسا ہے بھر آپ کو بھی خبر ہے کہ وہ روز جزاء کیسا ہے ۔ وہ ایسادن ہے جس بیس کی خفص کا کی خض کا کی خض کا کی جو گی۔ روز اللہ بی کی ہوگی۔

ربط:اس سورت بس بھی آگل اور بچیلی سورتوں کی طرح قیامت اور وہاں کے بدلہ کا بیان ہے اور درمیان میں غفلت پر کھڑ کھڑا تا ہے۔

مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور بدلہ دیا جانا اور غفلت پر کھڑ کھڑ انا:

جب آسان مجت جائے گا،اور جب متارے (ٹوٹ کر) جھڑ پڑیں گےاور جب سارے دریا ( ہیٹھے اور کھارے ) بہہ پڑیں گے (اور بہہ کرایک ہوجا کیں گے جیسا کہ اس سے پہلے والی سورت میں فقرہ ﴿ سُجِعَدیّت ﴾ کی تغییر میں بیان ہواہے، بہ تینوں واقعات تو بچئ اولیٰ کے بیں، آ گے بچئ ثانیہ کا واقعہ ہے بینی ) اور جب قبریں اکھاڑ دی جا کیں گی ( بینی ان میں فن

مردے نکل کمڑے ہوں گے،اس وقت ) برخص اینے ایکے اور پچیلے اجمال کو جان لے گا (اوران واقعات کا تقاضا بیتھا کہ انسان خواب غفلت سے بیدارہ وتا،اس لئے آ مے غفلت مِنمی گفتگوہے کہ )اسمان التحصر کوس چیز نے تیرے ایسے دب كريم كے سلسلہ ميں دهوكہ ميں ڈال ركھا ہے؟ جس نے تخبے (انسان) بنايا، پھر تيرے اعضاء كو درست كيا پھر تخبے (مناسب) اعتدال يربنايا ( يعنى اعضايس تناسب ركمااور )جس صورت من جام تحمور تيب ديديا ( يعنى خايق ، اعضاك تناسب اوراعتدال میں اشتراک کے باوجود پھرالگ الگ طور پر پیدا کیا۔فقرہ ﴿ مَا غَنَّافِ ﴾ سے پہلے معاد کا اوراس کے بعد مبدا کا ذکراس امری طرف اشارہ ہے کہ اگر چدو حوکمیں پڑنے سے دو کنے والے امور موجود ہیں چرو حوکمیں پڑنے سے ہاز نہیں آتا اور کریم کی صفت میں جست کی تلقین نہیں بلکہ مانع کی تقویت ہے بعنی کریم ہونے کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ کی جائے۔ بہرحال سب امور کا تقاضابہ ہے کہ بہیں) ہرگز (مغرور) نہیں ہونا جائے) مگرتم غروراور دھوکہ میں یزنے سے بازنیں آتے) بلکہ (اس ورجہ غرور اور دھو کہ بٹس بڑھ گئے ہوکہ)تم (خود) جزاد سزا (ہی) کو (جوغر درودھو کہ کودور كرنے والاتھا) جمٹلاتے ہواور (بيتمهارا جمثلانا خالى ندجائے كا بلكه بمارى طرف سے) تم ير (تمهارے سب اعمال كے) ياو ر کھنے والے ہیں (جو ہارے نزدیک)معزز (اور تہارے اعمال کے) لکھنے والے ہیں ہمقرر ہیں جو تہارے سب افعال کو جانة بي (اور لكية بي، پي قيامت بن بيسباعال بيش مول كيجن بن تماري كلذيب بحي شامل إورجهيل سب برمناسب جزاملے کی جس کی تعمیل آھے ہے کہ ) بیٹک نیک اوگ آسائش میں ہوں سے اور برمل ( لیعن کافر) لوگ بیشک دوزخ میں ہوں گے۔روز جزااس میں داخل ہوں کے اور ( پھرداخل ہوکر )اس سے باہر ضہوں کے بلکماس میں ہمیشہ رہیں گے)اور کیا آپ کو چھ خبرہے کدوز جزا کیا ہے؟ (اورجم) پر (دوبار مکہتے ہیں کہ) کیا آپ کو چھ خبرہے کدوہ روزجزا كيهاب(اس استنهام وسوال) سے (اس كي جولناكي دل وداغ بيس بھانامقصود ہے۔آ مے جواب ہے كه) وہ ايبادن ہے جس میں کسی مخص کا کسی مخص کے نفع کے لئے کچے ہیں نہ جلے گا۔اوراس روز تمام تر حکومت اللہ ہی کی ہوگی۔

فائدہ: ﴿ يَعْلَنُونَ مَنَا تَعْعَلُونَ ﴾ مِن بِظاہِر كله "ما" عام ہے، گرا يك حديث ہے آگر چروہ ضعيف ہے، معلوم ہوتا ہے كہ بيعام ، بعض ہے ما تورخصوص ہے كدول ہے متعلق بعض اعمال لكھنے والے فرشتوں ہے بھی پوشيدہ رہتے ہيں كدان كاعلم محض الله تعالیٰ ہی كو ہوتا ہے۔ چنانچ حصن صبین كے حواثی ہيں مرقاۃ كے حوالہ ہے ابو يعلی کی تخر تن اور حضرت عائشہ رضی الله عنہا كی روایت ہے بدور سافرہ سيو طی سے حدیث مرفوع نقل كی ہے كہ حضور سِن الله عنہ ارشاوفر مایا كہ وہ وَكُر فَعَی محت حدیث مرفوع نقل كی ہے كہ حضور سِن الله عالیٰ کا ان ہے مطلق پوشیدہ رہنانہ جے حفظہ بھی نہيں سنتے فضیلت ہیں سنتے فضیلت ہیں سنتر ورجہ زیادہ ہے، تاہم اس سے دل سے متعلق اعمال كا ان سے مطلق پوشیدہ رہنانہ سمجھا جائے ، كونكدا حادیث ہیں صراحت ہے كہ عزم حسنہ پر قواب الکھا جا تا ہے، اس مسئلہ كی اس سے زیادہ نفصیل میری فظر سے نہیں گوری کر آئیس من قسم کے اعمال کی اطلاع ہوتی ہے اور کس قسم کے اعمال کی نہیں ہوتی ، اور بیسب حدیث کی صحت پوٹی ہے در نہاستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ عموق ہے اور کس قسم کے اعمال کی نہیں ہوتی ، اور بیسب حدیث کی صحت پوٹی ہے در نہاستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ عموق ہے اور کس قسم کے اعمال کی نہیں ہوتی ، اور بیسب حدیث کی صحت پوٹی ہے ، در نہاستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ موت پوٹی ہے ، در نہاستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ اعلیٰ موت پوٹی ہے ، در نہاستان کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ اعلیٰ اعتبار اعلیٰ اعتبار اعلیٰ اعتبار اعتبار اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ اعتبار اع



شروع كرتابول يس الله كام سے جونها يت ميريان بوے وقم والے بيں

ربط: اس سورت میں بھی گذشتہ اور آئندہ سورتوں کی طرح اعمال کی جزا کا بیان ہے اوران اعمال میں سے فاص طور سے بعض وہ اعمال جوحقوق انعباد سے تعلق رکھتے ہیں جن کو مقام سے فاص مناسبت بھی ہے، کیونکہ بید عدل وانعماف کا موقع ہے اور ڈیڈی مارنے میں بیٹی ناپ تول گھٹانے میں عدل وانعماف میں خلل ڈالنا ہے جس پر شروع سورت میں خاص طور پر وعید فرمائی ہے۔

﴿ وَيُلُ لِلْمُعَلِقِفِينَ فَ الَّذِينَ إِذَا الْمَتَالُوا عَلَمُ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ فَى وَإِذَا كَالْوَهُمُ اَدُوْرَ وَهُمُ يُخْسِدُونَ فَ وَالْمَاكُونِ الْفَلْمِينَ فَكُلَّ النَّ حِتْبَ الْمُعَلِقِينَ فَوَالَمَ اللَّهِ النَّاسُ لِرَبِ الْفَلْمِينَ فَكُلَّ النَّ حِتْبَ الْفُكِيلَ الْفَلِينَ فَكُلَّ النَّهُ وَيَعْمُ وَلَا الْمُعْنَى فَكُلَّ الْمُعْمَ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِ النَّهُ وَمُنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ اللَّهُ وَمُنا اللَّهُ وَمُنا اللَّهُ وَمُنا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمُنا اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُنافِقِ الْمُنافِقُ الْمُنافِقِ اللْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنافِقِ اللْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُل

ا م م

مرجمہ: بردی خرابی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ناپ کرلیں تو پورالیں اور جب اُن کو ناپ کر دیں تو پورالیں اور جب اُن کو ناپ کردیں تو گھٹادیں۔ کیاان لوگوں کواس کا لیفین نہیں ہے کہ والیک بڑے تخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہر گرنہیں بدکارلوگوں کا نامہ عمل سجین میں رہے گا۔اور آپ کو جس دن تمام آدمی رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہر گرنہیں بدکارلوگوں کا نامہ عمل سجین میں رہے گا۔اور آپ کو

# ناب تول گھٹانے پرخاص طور پر دعیداورعام طور پر مجازات کابیان:

بڑی خرائی ہے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں سے (اپناحق) ناپ کرلیں تو پورالے لیں اور جب ان کوناپ کریا تول کردیں تو گھٹادیں (لوگوں سے اپناحق پورالینا ہری بات نہیں ہے اوراس کاذکر کرنے سے تعمود خود اس پر فدمت کرنا مقعود نہیں ہے بلکہ کم دینے پر فدمت کی تاکید وتقویت مقصود ہے، یعنی اگر چہ کم دینا خوداپ آپ میں قائل فدمت ہے، بخلاف رعایت قائل فدمت ہے، بخلاف رعایت کرنے والے کے کہا گراس میں ایک عیب ہے توایک ہنر بھی ہے، اس لئے پہلے خص کا عیب زیادہ شدید ہے اور چونکہ اصل مقعود کم دینے کی فدمت ہوجائے کہنا ہے اور چونکہ اصل مقعود کم دینے کی فدمت ہوجائے کہنا ہے والی والول والوں کا ذکر کیا تاکہ خوب صراحت ہوجائے کہنا ہے وہاں میں بھی کم دینے ہیں اور تو لئے میں کہ کی میں دیا وہ دستور کیل میں اور تول والی کا ذکر کیا تاکہ ہوکہ ہوں میں زیادہ دستور کیل ناپ کا تھا۔ خصوصاً اگر بیا بلکہ ایک ہی ہوجیسا کہ دوتے المعانی میں نمائی وابن ماجہ اور بیہاتی کی روایت سے اس کا اہل

مدیند کے سلسلہ میں نازل ہونا لکھا ہے تو اس وقت اس تخصیص کی وجہ زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ مدیند میں کیل یعنی تاپنے کا دستور مکہ سے بھی زیادہ تھا۔

آ مے مطفقین بینی ناپ تول میں کی کرنے والوں کوڈرایا گیا ہے کہ) کیا ان لوگوں کواس امر کا بیتین نہیں ہے کہ وہ ایک بردے دن میں زعرہ کرکے اٹھائے جائیں مے جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں سے ( بینی اس دن سے ڈرنا جا ہے اور تطفیف بینی ناپ تول میں کی کرنے سے قوبہ کرنی جا ہے۔

اس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور وہاں کی سزاکے بارے میں ان کرمؤمن لوگ تو ڈر کھے لیکن جولوگ کا فر تعے، وہ انکار کرنے لگے۔اس لئے آ کے انکار پر ڈرانے کے بعد دونوں فریق کی جزا کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، چنا نچہ ارشاد ہے کہ جس طرح کفار جزاد مزاکے منکر ہیں) ہرگز (ایبا) نہیں (بیا نکار کرنا سی نہیں ہے، بلکہ جزاد مزالازی طور پر واقع ہونے والی ہیں اور جن اعمال پر جزاوسزا ہوگی وہ بھی سب ریکارڈ میں محفوظ ہیں، ادراس مجموعہ کا بیان سے سب کہ) بداعمال الین کافر) لوگوں کا نامہ اعمال محین میں سے گا (سحین ساتویں زمین میں کفار کی روحوں کے دیکھ جانے کا ایک مقام ہے جبیا کتفیر ابن کثیر میں کعب سے اور در منثور میں ابن عباس ، عبابد وفر قد وقماً دہ وعبد اللہ بن عمر و سے مرفوعاً روایت ہادر کفار کے اعمال کا اس مقام پر رکھا جانا بھی مجاہد وعبداللہ بن عمروت درمنٹوری مروی ہے) اورا سے اس کی ہولنا کی ظاہر کرنے کے لئے سوال ہے کہ) کیا آپ کو چھمعلوم ہے کہ جن میں رکھا ہوا نامہ اعمال کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان لگایا موار بكار ليب (نشان سےمرادم برہ جبيما كدرمنثورش كعب الاحبار سےروايت بكر: فيختم ويوضع: يعن دموت كے بعداس يرمبراكاكر بندكر كے ركھ دياجاتا ہے۔اس سے مقصود سيہوكاكداب اس ش تغير وتبدلى كاكوئى احتمال ميس،اس طرح اس كا حاصل اعمال كالمحفوظ مونا ب، جس بين اكابري مونا ثابت موارة كان اعمال كى جزا كابيان بيك اس ون ( العنی قیامت کے دن ) جملانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہوگی جو کدروز جزاء کو جملاتے ہیں اور اس ( یوم جزا ) کوتو وہی مخص جبٹلاتا ہے جو (عبدیت کی) حدسے تجاوز کرنے والا ہو (اور) مجرم ہو (اور) جب اس کے سامنے ہماری آبیش يرهي جائين تويون كهدديتا موكه بيب سند بانتين الكيلوكون في قال موتي حلي آتي بين (مطلب بيربتانا ہے كه جوخص روز جزا كوجمثلاتا بوه حدسے تجاوز كرنے والا، مجرم اور قرآن كوجمثلانے والاب، جو ﴿ إِذَا تُتَلَّظُ عَكَيْنِهِ ﴾ الخ كا حاصل بـ آ مےروز جزا کی تکذیب برجوسراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، ڈرانا اور خوف دلانا ودھمکانا ہے جیسا کداو پر موقع وال سے سمجه میں آنے والی تکذیب پر ڈرانا ودھمکانا تھا، یعن جس طرح بیلوگ اس کوغلط مجھدہے ہیں) ہرگز ایسانہیں (اور یہاں می شنہیں ہونا جا ہے کہ شایدان کے پاک فی کی کوئی دلیل ہوگی جس سےدہ استدلال کرکے اس کو جمثلاتے اور ایسی بات کہتے

ہوں مے، ہرگزنبیں) بلکہ (جمثلانے کی اصل وجہ بیہے کہ)ان کے داوں پر (ان کی بد) اعمالی کا زنگ بیٹ کیا ہے اس کی وجہ ہے جن کو تبول کرنے کی استعداد فاسد ہوگئی۔اس لئے بطور عنادا نکار کرنے گئے۔آ کے پھرانکار پرڈرانا دھمکانا ہے کہ جيها يوك بحدر بين) مركز ايهانيس ب(آمر ونيل مجمل كانعيل بكرده خرابي بيه كه) يدلوك اس روز (أيك تو) اين رب (كاديداركرنے) سے روك ديئے جائيں مے، پھر (صرف اى براكتفانه موگا، بلك) بيدوزخ ميں داخل ہوں گے، پھر (ان سے کہا جائے گا کہ بہی ہے جسے تم جٹلایا کرتے تھے (اور چونکہ بیاوگ جس طرح رو زجزا کی تكذيب ميں اپني سزا كوجمثلاتے تھے، اى طرح مؤمنوں كى جزا كوجمى جمثلاتے تھے۔ آھے اس پر ڈراتے اور خوف ولاتے ہیں کہ بیجومؤمنوں کے اجروثواب کے منکر ہیں) ہرگز ایسانہیں ہے (بلکہ انہیں اجروثواب منرور ملنے والا ہے جس کا بیان بيہ كر) نيك اوكول كا نامة اعمال عليين ميں رہے كا (وه ساتويس آسان ميں مؤمنوں كى روحوں كے تفہر نے كامقام ہے (تفیراین کیرعن کعب)اور (آگےاس کی عظمت کے ظہار کے لئے سوال ہے کہ) کیا آپ کومعلوم ہے کھلیان میں رکھا موانامهٔ اعمال کیا چیز ہے؟ وہ ایک نشان لگایا موار یکارڈ ہے جس کومقرب فرشنے (شوق سے) و مکھتے ہیں (اور بیمومن کے لئے کرامت عظیمہ ہے جبیرا کہ روح المعانی میں عبد بن حمید کی تخ بجے حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مؤمن کی روح کوبض کرکے لے جاتے ہیں تو ہرآسان کے مقرب فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں، چنانچہ وہ نامه اعمال کھول کردکھایا جاتا ہے۔آ مے خضرطور بران کی آخرت کی جزا کا بیان ہےکہ) نیک لوگ بڑی آسائش میں ہول مے، مسہریوں پر) بیٹے ہوئے جنت کے عجائب کود کھتے ہول گے۔اے مخاطب! توان کے چبروں سے آرام وآسائش (کی بثاشت) بہچانے گا(اور)ان کو پینے کے لئے سربہ مہر خالص شراب ملے گی،جس پرمفک کی مبر کی ہوگی ،اور حرص کرنے والول کوالی چیز کی حرص کرنی جاہے اوراس (شراب) میں تسنیم (کے یانی) کی آمیزش (طاوث) ہوگی (طریقہ ہے کہ شراب میں پانی ملاکر پینے ہیں تواس شراب میں ملانے کے لئے سنیم کا یانی ہوگا۔ آ مے سنیم کی شرح ہے) یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں مے (مطلب بد كرسا بقين يعني مقربين كوتو پينے كے لئے خالص اس كا يانى ملے كا۔اور اصحاب اليمين يعنى ابراركواس كاياني دومرى شراب من ملاكر ملے كا (جيسا كدورمنثور ش قناوه و مالك بن الحارث وابن عبال وابن مسعودٌ وحذیفد سے دوایت ہے۔ اور بیم ہراگناعزت واکرام کی علامت ہے، ورنہ تفاظت کی ضرورت نہیں ، اور مشك كى مهركا مطلب بيب كه جيسے قاعدہ ہے كدلا كھوغيرہ لگا كراس برمبرلگاتے ہيں، اوراليي چيز كوطين ختام ليني مبركي مني کہتے ہیں، وہاں شراب کے برتن کے منہ پر مشک لگا کراس پر مہرلگادی جائے گی۔ یہاں تک دونوں فریقوں کی آخرت کی جزاكاالك الكبيان تفا\_

آگےدونوں فریقوں کے جموعہ کے دنیاوآ خرت کے حال کا جموعہ بیان کیا گیا ہے لینی) جولوگ جمرم (لینی کافر)
سے دوائیان والوں کا (دنیا میں تختیر کے طور پر) نمان اڑایا کرتے سے اور یہ (ایمان والے) جبان (کافروں) کے ساتھ والیس کے ساتھ استہزاء وجھیر
سامنے ہے جوکر گذرتے سے تو آپس میں آتھوں ہے اشارے کرتے سے (مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء وجھیر
کے ساتھ پیش آتے سے ) اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو (وہاں بھی ان کا ذکر کرکے) ول کی کیا کرتے سے مطلب
یہ کہ قائبان میں بھی اور موجود گی میں ہر حالت میں ان کی تحقیر واستہزاء کا مشخلہ رہتا، البنتہ موجود گی میں اشارے جاتے اور
عائبان میں کھل کر ذکر کرتے ) اور جب ان کود کھیے تو یوں کہا کرتے کہ یہ لوگ بقینا غلطی پر ہیں ( کیونکہ کفار اسلام کو
غائبان میں کھی تھی کو لین کو کھی ان (مسلمانوں) پر گرانی کرنے والے بنا کرٹیس جمیعے کے (یعنی آئیس آئی فکر کرنی انہیں آئی فکر کرنی اور کیا کہ خوالے بنا کرٹیس جمیعے کے (یعنی آئیس آئی فکر کرنی اور کیا کہ خوالے بنا کرٹیس جمیعے کے دیعنی آئیس آئی فکر کرنی انہیں انہی فکر کرنی اور کیا کہ کور کے اس طرح ان سے دوغلطیاں ہوئیں: اول اہل حق کے ساتھ استہزاء اور پھرائی کور کے اس کور وی پہنے ہوں گے مسہر یوں پر ( بیٹھے ہوں گا ان کی کھر رہے ہوں گے روزمنثور میں قادہ سے دوایت ہے کہ کھود دینے جمرو کے ایسے ہوں گے جن سے الل جن کور کے کہ کور کے این کا مراحال دیکھ کہ بطور انتقام ان پر نسیس گے۔ آگاں سرزا کی تقریر ہے، ایسی کو اقتی کو کو کہا خوب بدلا ملا!





# شروع كرتا مول ين الله كام عجونهايت مبريان بزيدم والع بي

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ ٥ وَاذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا الْكَرْضُ مُلَّاتُ ٥ وَالْقَتْ مَا فِيهُا وَتَخَلَّتُ ﴿ وَ الْذِنْتُ لِرَيْهَا وَحُقَّتُ ۚ وَكُلَّهُ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِدُم إِلْ رَبِّكَ كَنْ حَّافَهُ لَقِيْءِ ۚ قَامًا مَنْ أَوْتِيَ كِتْبَهُ \* بِيمِيْنِهُ وَ فَسَوْفَ بُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِنَرُانَ وَيَنْقَلِبُ إِلَى الْهِ مَسْرُورًا أَوَامَا مَنْ أُوزِي كِتْبَهُ وَرَآء ظَهْرِم فَ فَسَوْفَ يَلْعُوا ثُبُورًا فَ وَيَصُلَ سَوِبُرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي ٓ أَهِ لَهُ مَسْهُ فِرَا فَإِنَّهُ كَلَّ أَنْ يَكُورُ فَكُم بَلَى قُولَ لَنْ يَكُورُ فَإِلَّا مُعَالًا كَانَ بِهِ بَصِيرًا ٥ فَلِكَ أَقْسِمُ بِالشَّفِقِ ﴿ وَ النَيلِ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَبَى إِذَا الْتَسَقَ ﴿ لَتُولَ عَنْ طَبَقٍ هُ فَمَا لَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ الْقُرْانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿ يَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَوِّبُونَ ﴿ وَاللَّهُ عُ اعْلَمْ بِمَا يُوْعُونَ فَهُ فَبُوْرُهُمْ بِعَنَا إِن ٱلِيَعِنْ إِلَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَيِلُوا الطَّيْلِي لَهُمْ آجُرُ عَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿ ﴾

ترجمد:جب آسان يهث جاوے كا اورائي رب كاتكم س في اوروه اى لائق باور جبز من ميني كر بردهاؤى جادے گی اورائے اندر کی چیزوں کو باہراً گل دے گی اور خالی ہوجاوے گی اورائے رب کا حکم س لے گی اوروہ اس لائق ہے۔اےانسان تواہے رب کے پاس پہنچے تک کام میں کوشش کررہاہے پھراُس سے جامے گا، توجس مخص کا نامہ اعمال اُس ك داين التعيير على المواس المان صاب لياجاو عكاوروه الي متعلقين كي ياس خوش خوش آئ كاراور جس مخض کا نامہ اجمال اُس کی پیٹھ کے پیچیے سے ملے گا،سو وہ موت کو یکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ بیخص اسینے متعلقین میں خوش خوش رہا کرتا تھا۔اس نے خیال کرر کھا تھا کہ اس کولوٹرائیس ہے، کیوں نہ ہوتا، اس کارب اس کوخوب د يكما تعارسوين مم كما كركبتا بول شفق كي اوردات كي اورأن چيزول كي جن كورات سميث ليتي باور جائد كي جب وه يورا ہوجاوے کہتم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے سوان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے اور جب اُن کے روبر وقر آن پڑھا جاتا ہے ونہیں جھکتے۔ بلکہ بیکا فرتکذیب کرتے ہیں اور اللہ کوسب خبر ہے جو پچھے بیلوگ جمع كررب إلى موآب أن كوايك دردناك عذاب كي خبرد يجئ ميكن جولوك ايمان لائة اورانعول في المحيم ل كية ، أن کے لئے ایسا جرہے جو بھی موتوف ہونے والانہیں۔

ربط:اس سورت میں گذشتہ سورت کی طرح بدلوں کی تفصیل ہے۔ جزاوسزا کی تفصیل:

جب ( تخد الني كونت آسان يهد جائے كا) تاكماس ميس بدل اور ملائك كانزول مو،جس كاذكرسورة فرقان كي آيت ٢٥ ميں ہے) اوراين رب كا حكم س كوكا (اور مان كوكاكم يهال حكم سے انشقاق يعنى سيننے كا حكوثي حكم مراد ہے،اورمانے سےاس کا واقع ہونامرادہے)اوروہ آسمان قدرت کا تحکوم ہونے کی وجہسے)اس لائق ہے ( کہجس امر کی مثیت اس سے متعلق ہو، وہ ضرورواقع ہوجائے )اور جب زمین مینج کر بردهادی جائے گی (جس طرح چرایار بر محینجاجاتا ہے، تواس ونت موجوده مقدار سے زیادہ لمبائی چوڑائی ہوجائے گی، تا کہا گلے پچھلے سباس میں ساجا کیں۔جیسا کہ درمنثور مس سندجيد سے ماكم كى روايت سے مرفوعاً وارد بيت مد الأرض يوم القيامة مد الأديم: ليكن و من قيامت كون لمبائی چوڑائی میں برد معادی جائے گی'اس طرح بیانشقاق پھٹنااورامتداد پھیلنا وبردھنا دونوں حساب کےمقدمات میں سے ہیں)اور (ووز مین)ایے اندر کی چیزوں کو (لیتن مردول کو) باہراگل دے کی اور (سب مردول سے)خالی ہوجائے گی اور (وہ زمین )ایے اندر کی چیزوں کو ایعن مردوں کو ) باہر اگل دے کی اور (سب مردوں سے ) خالی ہوجائے گی اور (وہ زمین) اینے رب کا حکم س لے گی اور وہ ای لائق ہے (اس کی تغییر بھی آیت (۲) کی طرح ہے پس اس وقت انسان اسے اعمال کود کھے گا۔ جیسا کہ آ مے ارشاد ہے کہ) اے انسان! توایخ رب کے پاس کینجنے تک (بعنی مرنے کے وقت تك) كام يس كوشش كرر باب (يعن كوئى نيك كام يس لكاموا باوركوئى برے كام يس) معر (قيامت يس) اس (كام كى جزا) سے جامعے کا۔ تو (اس روز) جس مخص کا نامہ اعمال اس کواستے ہاتھ میں ملے گا،اس سے آسان حساب لیاجائے گا، اوروہ (اس سے فارغ ہوکر) اینے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا (آسان حساب کے مختلف درجات ہیں: ایک یے کہاسے عذاب بالکل بھی ندمو، بعض لوگوں کے ساتھ بیسلوک ہوگا اور انہیں بیمر تبہ حاصل ہوگا ، اور حدیث میں اس کی تغیر آئی ہے کہ جس حساب میں باز پرس یا سوال وجواب ندہو مصرف بیشی ہی ہواور بیا سے لوگوں کے لئے ہوگا جن کے کے عذاب کان ہونا لکھ دیا گیا ہوگا۔ دوسرا بیکاس پر ہمیشہ کاعذاب ندہو۔ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دینے کا فیصلہ ندہو ادریام مؤمنوں کے لئے ہوگا۔ادرمطلق عذاب اس کے منافی نہیں)اورجس شخص کا نامہ اعمال (اس کے بائیس ہاتھ میں)اس کی پیٹے کے پیچھے سے ملے گااس سے کفار مراد ہیں،اور پشت کی طرف سے ملنے کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:ایک میہ کواس کی مشکیس سی موئی موس کی باتو بایال ہاتھ مجی پشت کی طرف موگا۔ دومری صورت مجاہد کا تول ہے کداس کا ہاتھ پشت ک طرف نکال دیا جائے گا( درمنثور) سودہ موت کو پکارے گا (جیما کہ مصیبت کے دفت میں لوگ موت کی دعا کرنے لكتة بي) اورجهنم مين داخل بوگا، ييخص ( دنيامين ) أيئة متعلقين ( الل دعيال ، ملازم وخدمت كارون ) مين خوش خوش ربا

کرتاتھا(یہاں تک کیش وعشرت اورخوشی میں چول کرآخرت کی تکذیب کرنے لگا تھا جیبا کہ آگارشاد ہے کہ اس نے خیال کررکھا تھا کہ اس کو (اللہ کی طرف) لوشا نہیں ہے (آگاس خیال کا رد ہے کہ لوشا) کیوں ہوتا؟ (آگرائے نے خیال کررکھا تھا کہ اس کا رب اس کو فوب دیکھا تھا (اوراس کے اعمال پرجزاد یے کے ساتھ مشیت متعلق کرچکا تھا ہیں جزاکا واقع ہوتا ضروری تھا) سو (اس بناپر) میں تم کھا کر کہتا ہوں شفق کی اور دات کی اور ان چیز دل کی جن کورات سے سے اس کر جن کی اس کے بعد ورک تھا کہ اس کے اس کر جن کو اس کے بعد وہ پر ابوں کہ اس کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے (بیچ سی بھر دات کو آرام کر نے کے لئے اسٹرا ہوں کہ اس کو خوال کو اور دات کو اس میں ہورات کو آرام کر جناب ورک کو خوال تھا، یہاں تمام افر ادکو خطاب ہوں کہ بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے (بیچ سی آب کی تفصیل ہے وہاں جنس انسان کو خطاب تھا، یہاں تمام افر ادکو خطاب کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے (بیچ سی آب کی تفصیل ہے وہاں جنس انسان کو خطاب تھا، یہاں تمام افر ادکو خطاب میں میں جن اور اس مفعول) لیعن جس جزاء سے موہاں ہو فَدُ الْوَیْ فَرِیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے اللہ اللّٰ کہ مؤودان میں بھی کئی گوئے تھیں اور تکو ہے۔

اوران قسموں کا موقع وکل کے مناسب ہونا اس طرح ہے کہ رات کا حوال کا عناف ہونا، کہ اول شنق (شام کے وقت سورج کے فروب ہونے کے بعد آسان میں پہلی ہوئی سرخی) نمودار ہوتی ہے، پھر زیادہ رات آتی ہے، تو سب سو جاتے ہیں، اور پھرایک رات کا دوسری رات سے جاعر کی روشی کا زیادتی وکی میں عناف ہونا، یہ سب موت کے بعد کے احوال کے اختلاف سے مشابہ ہیں اور موت سے عالم آخرت شروع ہوتا ہے جیسے شخق سے رات شروع ہوتی ہے، پھر برزخ میں رہنالوگوں کے سوجانے کے مشابہ ہاور چا عرکا گھٹے کے بعد پورا ہوجانا دنیا کے فنا ہونے کے بعد قیامت کی برزخ میں رہنالوگوں کے سوجانے کے مشابہ ہاور چا عرکا گھٹے کے بعد پورا ہوجانا دنیا کو فنا ہوا کہ ایمان نہیں لائے اور خود والیمان اور حق کیا ہوا کہ ایمان نہیں لائے اور خود والیمان اور حق کیا طلب کرتے ، ان کے عناد کی بیجا اس کے مبابان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے قو (اس کو والے ان کا اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے قو (اس کو والے ان کا اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے قو (اس کو والے ان کا اس کے سیار کی تیاں اور ان کو والے ان کا را مرائی کی سروف کے جو بھی موقوف وید ہے جو بھی موقوف وید ہے میں موقوف کے والائیس (عمل صار کے کی قیدشر طے طور پڑیس سب کے طور پر ہے)





شروع كرتابول من الله كنام سے جونها بت مهريان بوے وقم والے بي

﴿ وَالتَهَا وَ قَاتِ الْكُرُومِ فَ وَالْمُومِ فَ وَ شَاهِدٍ وَ وَشَاهِدٍ وَ فَتِلَ اَصْعُبُ الأَخْدُ وَ وَالتَار ذَاتِ الْوَقُورِ فَا وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُومِنِينَ شُهُودُ وَ وَمَا نَعَنُوا مِنْهُمْ الْأَانُ يُغْمَنُوا الْمُومِنِينَ شُهُودُ وَوَمَا نَعَنُوا مِنْهُمْ الْآلَ اَنْ يُغْمِنُوا الْمُومِنِينَ شُهُودُ وَوَمَا نَعَنُوا مِنْهُمُ الْآلَا اللهُ مُنِدُنُوا الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ وَالْاَرْمِن وَالْاَرْمِن وَالْاَرْمِن وَالْاَرْمِن وَالْاَرْمِن وَالْاَرْمِن وَاللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ وَاللّهُ الْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُومِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ عَلَالُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّ

والإها

ترجمہ جتم ہے کہ جوں والے آسان کی اور وعدہ کے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے کی اور اُس کی جس بیل حاضری ہوتی ہے کہ خندق والے ایسے آس پاس ماشوں ہوئے جس وقت وہ اُوگ اس کے آس پاس بیٹے ہوئے تھے اور اُن کا فرول نے اُن مسلمانوں میں بیٹے ہوئے تھے اور اُن کا فرول نے اُن مسلمانوں میں اور کوئی عیب نہیں پایا تھا بجو اس کے کہ وہ خدا پر ایمان کے آئے تھے جوذ پر دست سزاوار حمد ہے ایسا کہ اُس کی ہے سلطنت آسانوں اور زبین کی ۔ اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، جنھوں نے مسلمان مردول اور مسلمان عور تول کو تکلیف پہنچائی آسانوں اور زبین کی ۔ اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، جنھوں نے مسلمان مردول اور مسلمان عور تول کو تکلیف پہنچائی بھر تو بہنس کی تو اُن کے لئے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہوگی ۔ یہ بڑی کا میانی ہے ۔ آپ کے دب کی اور وہ بھی بیدا کرے اور وہ براہی پہنی بار کرتا ہے اور دو بارہ بھی پیدا کرے گا اور وہی بیٹنے والا ہیزی جہت کر نے والا ہے وارو کہ برائی کا میانی ہے ۔ آپ کے دب کی طرف کا عالم دول کا ایک عظمت والا ہو وہ جو چاہے ہے ور کر درتا ہے کہا آپ کوان الشکرول کا تھے ہی جہت کر آب ہے جو لوے جس بھی کر گر زیتا ہے۔ کیا آپ کوان الشکرول کا تھے ہی جائے ہوئی اور وہ کی جو لوے کی بھی ہیں اور اللہ ان کواد هر اوھر اوھر اوھر سے گھر سے جو سے کے دائیں بائک میں جو کے جو لوے جس بھی اور وہ کی بھی بھی آپ کوان لگر موں اور اللہ ان کواد هر اوھر اوھر اوھر سے گھر سے جو سے کے دائیں بائک میں جیں ۔ ایس جو لوے جس بھی اور اللہ ان کواد هر اوھر سے گھر سے جو سے کے دائیں بائک ہی تھی جو لوے کو سے سے جو لوے کو سے میں جیں ۔ اور اللہ اُن کواد هر اوھر سے گھر سے جو سے کہا کہ دول کی ان کی خور کو اور سے گھر سے جو سے کو سے کھر ہیں ہو سے کہ کو اور کو کو سے کھر کو تھوں ہے دول کو سے کھر کو اور کو کھر ہو کو سے کھر کو دھر اور میں جو سے کو اور کو کھر کے دول کے کھر کی ہو کہ کے دول کی کو کھر کی ہو کہ کی ہوئی کی کھر کی ہوئی کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کے دول کو کھر کے دول کو کھر کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کھر کی کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کھر کے کھر کی کو کھر کے دول کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے دول کو کھر کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کو کھر کی کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کو کھر کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر

ربط: اوپری سورتوں میں دونوں فریقوں یعنی نیک وبدلوگوں کے بدلہ کا بیان تھا، اس سورت میں کفار کے نخالفت میں ہونے والے معاملات کے سلسلہ میں مسلمانوں کوسلی دی ہےاور تسل کے بعد کفار کے عذاب کی وعید ہے۔

# مؤمنوں کوسلی اور خالفوں کے لئے وعید:

(اس سورت من ایک قصد کا مخترطور پرذکر ہے جس کا سیح مسلم میں تفصیلی بیان ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ کوئی بادشاہ كافرتها،اس كے پاس ايك كابن تھا،اس نے باوشاہ سے كہا كہ جھے ايك بوشيارلز كا ديديا جائے تو ميس اس كواپناعلم سكما دول، چنانچاكيكركا تجويز كيا كياءاس كراستدي ايك راهب ربتا تعادين حق اس وقت عيسوى تعا، وولز كااس راهب کے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ طور پرمسلمان ہوگیاء ایک باراس لڑے نے دیکھا کہ شیر نے راستہ روک رکھا ہے اور مخلوق پریٹان ہے،اس نے ایک پھر ہاتھ میں لے کردعا کی اے اللہ! اگر داہب کا دین سیا ہے تو یہ جانور میرے پھر سے مرجائے اور اگر کائن سچاہے تو ندمرے اور ریے کہ کروہ پھر مارا توسید حاشیر کولگا اور وہ ہلاک ہوگیا ،لوگول میں شور کی کمیا کہ اس اڑ کے کوکوئی عجیب علم آتا ہے، کسی اندھے نے سنا تو آکر درخواست کی کہری آئکھیں اچھی ہوجا کیں ،الڑ کے نے کہا کابیا ہوسکتا ہے مرشرط بیہ کو توسلمان ہوجائے، اندھے نے بیقول کرلیا تو لڑکے نے دعا کی ، اوراس کی آتھیں ٹھیک ہوئئیں، وہ سلمان ہوگیا۔ یہ باتیں بادشاہ تک پہنچیں تواس نے راہب کو،اس لڑے کوادراس اندھے کو گرفتار کرے پیش کرنے کا تھم دیا، بادشاہ نے راہب اور اندھے کول کرنے کا تھم دیدیا اوراڑ کے کو پہاڑ کے او پرسے گرادیے جانے کا تھم دیا بھر جولوگ اس اڑ کے کو پکڑ کر لے گئے تھے، وہ خود کر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا میجے وسالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے اسے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہ اس سے بھی فئے گیا، اور جولوگ اسے لے گئے تھے۔وہ سب ڈوب گئے۔ چرخودلا کے نے بادشاه سے کہا کہ مجھے بسم اللہ کہ کر بین اللہ کا نام لے کرتیر ماروتو میں مرجاؤں گا۔ چنانچے ایسانی کیا گیا اورلز کا مرکیا۔اس عجیب واقعہ کو دیکے کرایک دم لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب الله پرایمان لاتے ہیں، باوشاہ برا پریشان ہوا اور اركان سلطنت كمشوره سے برى برى خندقي كحدواكر أفك سے بحرواكيں اوراعلان كرايا كہ جو محف اسلام كونہ چيور اكا اس کوآ گ بیس جلادیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدی جلادیئے گئے ،اس سورت بیس اس کے مغضوب ہونے کوشم کھا کربیان فرماتے ہیں کہ ) قتم ہے برجوں والے آسان کی (برجول سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں جیسا کہ درمنثور میں مرفوعاً روایت ہے)اور(قتم ہے)وعدہ کئے ہوئے دن کی (لیعنی قیامت کےدن کی)اور (قتم ہے) حاضر ہونے والے (دن) کی اور (تشم ہے) اس (دن) کی جس میں لوگول کی حاضری ہوتی ہے (ترفدی میں مرفوعاً حدیث ہے کہ ایم موجود لیغنی جس دن كا وعده كيا كياب، وه قيامت كا دن إورشايد جعدكا دن إورمشهود عرفه كا دن ب، اورايك دن كوشابداور دوسرے کومشہود شایداس لئے فرمایا کہ جمعہ کے دن توسب اپنی اپنی جگدرہتے ہیں تو کو یا وہ دن خود آتا ہے اور بوم عرف میں

جاج اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عرفات میں اس دن کی نیت وقصد سے جمع ہوتے ہیں تو کو یا وہ دان مقصود اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کرنے والے ہیں۔

اور (آگے فالموں کے لئے عام وعیداور مظلوموں کے لئے عام وعدہ ہے کہ) اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (مظلوم کی مظلوم کی بین اس کی مدکرے گا اور فالم کے ظلم سے بھی لیس اس کومز اورے گا ، خواہ یہاں خواہ وہاں۔ چنا نچہ آگے ہی مضمون ہے کہ) جنھوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان مورتوں کو تکلیف پہنچائی (اور) پھر تو بہنیس کی تو ان کے لئے جانے کا عذاب ہے (عذاب میں ہر طرح کی تکلیف کے لئے جانے کا عذاب ہے (عذاب میں ہر طرح کی تکلیف شامل ہے، مان پہنچوں طوق ، ذبحیریں ، گرم کھولٹا ہوا پائی اور عساق سے بردودار پیپ وغیرہ داور سب سے بردھ کر جانے کا عذاب ہے، اس کے اس کوخاص طور سے فرمایا ، یو قطالم کے تن عمر فرمایا۔

آسے مؤمن کے تی میں جن میں مظلم میں آگے ،ادر شادے کہ) بیٹک جولوگ ایمان لاے اورانھوں نے نیک مل کئے ان کے لئے (جنت کے) باغ ہیں جن کے بنچ نہریں جاری ہول گی (اور) بدین کا میا بی ہے (اوراو پر دو مضمون تھے، ایک کفار کے لئے جنم ہوتا، دومرے مؤمنوں کے لئے جنت ہونا۔ آگان کے متاسب اپ بعض افعال وصفات ان مضمونوں کی تقریر کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) آپ کے دب کی گرفت بہت خت ہے (اس لئے کفار کو خت وشدید مزاکا ہونا کو کی بدید بیں اور ای بھی باری پر بیا کرتا ہا ورددیارہ (قیامت میں میں) پیدا کرے گا (اس طرح بیشر بھی نہ

رہا کہ اگر چہ بطش شدید ہے مربطش کا جوونت بتایا جارہاہے یعنی قیامت وہی خودوا قع ندہوگی۔اس سے کفار کی وعید کی تقریر ہوگئ) اور (آ کے مؤمنول کے وعدہ کی تقریر ہے کہ ) وہی بڑا بخشنے والا (اور) بڑی محبت کرنے والا (اور) عرش کا ما لك (اور) عظمت والاب (چنانج إيمان والول كے كتاه معاف كردے كا اوران كوا پنامحبوب بنا لے كا۔اور ذوالعرش اور مجیدا گرچہ عذاب دینے اورا ثابت لیعنی تواب عطا کرنے دونوں کے ساتھ متعلق ہوسکتے ہیں کہ دونوں صاحب سلطنت اور كال صفات كى فرع بين، كيكن يهال مقابله كے قريبند سے انہيں تواب عطاكرنے كى فرع بيان كرنا مقصود ہے اور آھے دونوں کو ثابت کرنے کے لئے ان بعض خاص کا حال بیان فرماتے ہیں جن برغضب ہوا کہ ) کیا آپ کو ان الشکرول کا قصہ پہنچاہے یعنی فرعون (اورآل فرعون لیعنی اس کے متعلقین) اور ٹمود کا (کیکس طرح انھوں نے کفر کیا اور کس طرح عذاب میں گرفتار ہوئے ،اس سے مؤمنوں کوسلی حاصل کرنی جائے اور کفار کوڈرنا جائے ، محر کفار عذاب سے بالکل نہیں ڈرتے ؟ بلكه بيكافر (خودقرآن كو) حيشلانے ميں (لكے) بين (اس طرح) اس كے عذاب دينے كے مضمون كو بھى اور ديكر مضامين كو مجی جعلاتے ہیں) اور (انجام کاراس کی سزا بھکتیں گے، کیونکہ) اللہ ان کو ادھر سے گھیرے ہوئے ہے (اس کی قدرت کے قبضہ اور عقوبت لینی عذاب وسرا سے فی نہیں سکتے ، اور ان کا قرآن کو جمثلانا محض حماقت ہے، کیونکہ قرآن حبطلانے کے قابل کوئی چیز نہیں) بلکہ وہ ایک عظمت والاقر آن ہے جولوح محفوظ میں ( لکھا ہوا) ہے (جس میں کسی تغیر وتبدیلی کا اختال نہیں، وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ صاحب دی کے یاس پہنچایا جاتا ہے، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے وومرى جكفرمايا ﴿ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ يعنى اس كر كرا ويجهي كافظ فرشتے بھیج دیتاہے(سورة الجن آیت ۲۷) توالی حالت بیل قرآن کا جھٹلا نابلاشبہ جہالت اورعذاب وسرا کا باعث ہے۔ فاكده(۱):اوران قسمول كوان كے بعد آنے والى قسمول كے جواب سے مناسبت بيہ ہے كمان سب سے اللہ تعالى كا مكانوں اور زمانوں كاما لك مونا ظاہر ہے اور الي مالك الكل يعنى سب كى مالك بستى كى مخالفت كرنے والے كالعنت كا مستحق ہونا ظاہرہے۔

فائدہ(۲): اصحاب اخدود لینی خندق والول کے قصہ میں لڑکے نے اپنے مرنے کی جو تدبیر بتائی ہے حالا تکہ بیخود اینے آپ کوہلاک کرنا ہے، ایسا کرنایا تو اس شریعت میں جائز ہوگایا اس لڑکے کی اجتہادی غلطی ہوگی۔





### شروع كرتا بول يس الله كنام سے جونها يت ميريان برے دم والے بي

﴿ وَالتَّكَامُ وَالطَّارِقِ ٥ وَمَا اَذَرَكَ مَا الطَّارِقُ ٥ النَّجُمُ الطَّاقِبُ وَإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَبًا عَلَيْهَا مَا فِظْ هُ فَلَيَنظرِ الرَّسَانُ مَمَّ خُلِقَ فَهُولِيَ مِنْ مَا وَلَاقِي فَيَخُرُهُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِ فَإِنَّهُ عَلَى رَخْبِهِ لَعَادِدُ فَ الرِنْسَانُ مَمَّ خُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَا وَالتَّكَامُ وَالتَّكَامُولُ التَّكُورِيْنَ المَّهِ الْمُتَلَمُ وَالتَكَامُولُ التَّكُورِيْنَ المَعْلَمُ فَوَالتَّكُمُ وَالتَّكَامُ وَالتَّكَامُ وَالتَّكُمُ وَالتَكُمُ وَالتَّكُمُ وَالتَّكُمُ وَالتَّكُمُ وَالتَكُمُ وَالْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُهُ وَالتَكُمُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُلِي وَالْمُلِكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلَا فَالْمُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْكُولُ ولَا فَالْمُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُلُولُ وَلَا ال

ا پ

ترجہ بھم ہے اسان کی اور اس چز کی جورات کو تمودار ہونے والی ہے اور آپ کو پچھ معلوم ہے وہ رات کو تمودار ہونے والی چز کیا ہے؟ وہ روش ستارہ ہے کو کی فض ایسانہیں جس پر کوئی یا در کھنے والا مقرر شہوتو انسان کود کھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو پشت اور سینہ کے درمیان سے نکلا ہے۔ وہ اس کے دوہارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے، جس روز سب کی قلعی کمل جاوے کی پھر اُس انسان کو ندتو خود قوت ہوگی اور ندائس کا کوئی جمایتی ہوگا ہتم ہے آسان کی جس سے بارش ہوتی ہے اور ذہن کی جو پھٹ جاتی ہے کہ بیقر آن ایک فیصلہ کردینے والا کلام ہاوروہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تد ہیریں کررہا ہوں سے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تد ہیریں کررہا ہوں سے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تد ہیریں کررہا ہوں سے اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ طرح طرح کی تد ہیریں کردہا ہوں سے دیجے۔

ربط: اوپرمؤمنوں کی سلی کے ساتھ ساتھ کفار کے لئے وعید تھی ، اس سورت میں وعید کے اثبات کے لئے اعمال کا محفوظ رہنا اور موت کے بعدا تھائے جانے کی ولیل بینی محفوظ رہنا اور موت کے بعدا تھائے جانے کی ولیل بینی قرآن کے جن ہونے کا بیان ہے، اور گذشتہ سورت کے خریس بھی قرآن کے جن ہونے سے متعلق مضمون تھا۔

اعمال کی حفاظت کے ذریعہ دعید کا اثبات اور مرنے کے

بعدا تھائے جانے کا درست مونا اور قر آن کاسچامونا:

فتم ہے آسان کی اوراس چیز کی جورات کونمودار ہونے والی ہے، اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ وہ رات کونمودار ہونے والی

چز کیاہے؟ وہ روش ستارہ ہے (چاہوہ کوئی بھی ستارہ ہو،جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے۔آ کے تسم کاجواب ہے کہ) کوئی (بھی) مخض ایسانہیں کہ جس بر کوئی (اعمال کا) یادر کھنے والا (فرشنہ) مقرر نہ ہوجیسا کہ سورة الانفطار میں كذراب ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمُ لَهُ فِعِلِيْنَ كَالِمُنا كَاتِهِيْنَ فَيَعْلَنُونَ مَنا تَغْمَلُونَ ﴾ يعن "اورتم بريادر كمن والي معزز كعنوا ليمقررين جوتمار عسب افعال كوجائع بين آيات ا ١٢١١) مطلب بيب كران اعمال كاحساب مون والا ہے، اوراس تتم کی مقعود سے مناسبت سے کہ جیسے آسان پرستامے ہروقت محفوظ ہیں مگران کا ظہور خاص رات میں ہوتا ہے،ای طرح نامہ اعمال میں اس وقت بھی سارے اعمال محفوظ ہیں ، مران کاظہور خاص قیامت میں ہوگا، جب بدبات ہے) توانسان کو (قیامت کی فکر کرنی جاہے، اوراگراس کے واقع ہونے کے مال ہونے کاشبہ موتواس کو) دیکھنا چاہئے کہ وہ (خود) کس چیزے پیدا کیا گیاہے؟ وہ ایک اُچھلتے پانی سے پیدا کیا گیاہے جو پشت اورسینہ (لینی سارے بدن) کے درمیان سے نکاتا ہے (اس یانی سے مرادمنی ہے ،خواہ صرف مردی ہویا مردوعورت دونون کی اور اگر چرعورت کی منی میں مرد کمنی کے برابرا چھلنانہیں ہوتا الیکن پر بھی کھتوا چھلنا ہوتا ہے۔اور دوسری صورت مراد لینے پر لفظ ما تا کومفرد، واحدلانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے آپس میں ال کر بالکل ایک ہی چیز جیسے ہوجاتے ہیں ،اور پشت اور سین چونکہ بدن کے دوالگ الگ طرف ہیں،اس لئے کنامی سارے بدن سے ہوسکتا ہے، اور بیاس لئے مرادلیا گیا ہے کمنی سارے بدن میں پیدا ہوكر پھراثر قبول كرتى ہے اوراس كناييس ملب (پيٹے) اور ترائب (سيندى بديان) كى تخصيص شايداس كے ہوكد مادة منوبہ کے حصول میں اعساء رئیسہ بینی دل ودماغ ودیگر کوخاص وال ہے اور دل وجگر کا تعلق ترائب سے اور دماغ کا تعلق ریده کی ہڈی کے گودے کے واسلے سے صلب اور پایٹھ سے ظاہر ہے۔ اور صلب کا واحد اور تر ایب کا جمع لا تا اس تکت کے تحت ہوکہ ترائب سے دوچیزوں کا تعلق ہے ادر ملب سے ایک چیز کا اور بدن کے دونوں طرف بعنی اگلاحصہ اور پچھلاحصہ دائیں اور بائس كمقابله من دورى كے لحاظ سے زيادہ بين، اس لئے يہال تعبير من يبلے دونوں طرفوں كو بعد والے دونوں . طرفول يرتزج بوكى اوربيهارى تفتكولجى مقدمات تتليم كرفي يهيه والتداعلم

حاصل بیکہ پہلی بادنطفہ سے انسان بناد بنادہ بادہ بادہ بناد بناد بنادہ بنائی ہوئے ہیں ہا اور بیدی باطل مقا کداور فاسد نیوں جسی کا شہد دور ہوگیا، اور بیدہ بنائی کرنائی روز ہوگا جس روز سب کی فلتی کھل جائے گی ( ایعنی باطل مقا کداور فاسد نیوں جسی ساری رازی با تیس ظاہر ہوجا کی گی اور دنیا ہی جس طرح موقع پر جرم سے مرجاتے ہیں، اور اس کو چھپالیتے ہیں، یہ بات ماری رازی با تیس ظاہر ہوجا کیں گی اور دنیا ہی جو فرو ( مدافعت کی ) قوت ہوگی اور ندیائی کوئی جمایتی ہوگا ( کر عذاب کی مدافعت کردے اور اگر کہا جائے کہ اگر چہ قیامت کا امکان عقلی دلیل پر بنی ہے کین اس کا وقوع دلیل تھی پر بنی ہے اور وہ دلیل نقلی

قرآن ہے جب کہ وہ خود ( بھی جوت کامیان ہے تو اس کے متعلق فرماتے ہیں) جم ہے آسان کی جس سے (لگا تار)
ہارش ہوتی ہے، اور زمین کی جو رہے تکانے کے وقت) پھٹ جاتی ہے ( آ گےتم کا جواب ہے ) کہ بیتر آن ( حق وباطل ہیں) ایک فیصلہ کردیے والا کلام ہے اور وہ کوئی نغو (بیکار) چیز نہیں ہے ( اور جس طرح بیتر آن ان پی دلالت سے واقعی اور غیر واقعی امور ہیں فیصلہ کردیے والا ہے، ای طرح اپنا کی مانب سے ہے فیرواقعی امور ہیں فیصلہ کردیے والا ہے، اور اللہ کی جانب سے ہونے کی شق کو متعین کردیے والا ہے، اس طرح دال یعنی دلالت کی جانب سے ہونے کی شق کو متعین کردیے والا ہے، اس طرح دال یعنی دلالت کی جاتی ہوگیا۔
مرح نے والے اور مدلول لیعنی جس کی دلالت کی جاتی ہوگول (حق کی نئی کے لئے) طرح طرح کی تذہیر ہی کرد ہم مگرات کے اجرون کی عالم بیت کہ ) پر اور فیار کر طرح کی تذہیر ہی کرد ہم جس کی دلالت کے سال میں ہی ( ان کی ناکا می دعقو بت لیمی مزاوعذاب کے لئے ) طرح طرح کی تذہیر ہی کرد ہم جس اور اور فلا ہو اور فلا ہو کی اور خب میر سے تذہیر کرنے کی بات س لی ) تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے مجراسے نہیں اور ان کے اور چلدی عذاب آنے کی مجی خواہش نہ ہے تھی بارش آسان کو یوں ہی رہے دجیئے ( اور زیادہ دن نہیں بلک ) تھوڈے میں دن رہے دجیئے ( پھر شن ان پرعذاب ناز ل کروں گا ، چا ہے موت سے پہلے یا موت کے بعد )
عن دن رہے د ہی کے ( پھر شن ان پرعذاب ناز ل کروں گا ، چا ہے موت سے پہلے یا موت کے بعد )
عن دن رہے د ہی کے ( پھر شن ان پرعذاب ناز ل کروں گا ، چا ہے موت سے پہلے یا موت کے بعد )
علی دن رہے د بی کے ( پھر شن ان کردیتا ہے، جیلے بارش آسان سے آئی ہے اور جس میں قبول کرنے کی المیت ہوتی ہے، اس کو مالا مال کردیتا ہے، جیلے بارش آسان سے آئی ہے اور عدوز شن کوفیش بیا ہو گی ہے۔





#### شروع كرتابول يس الله كام عدونهايت مهريان برعدم والعبي

﴿ سَيِّةِ الْمُ كَرَبِكَ الْاَعْلَى ۚ الْمُ عَلَى فَنَاقَ فَنَوْى قَ وَالَّذِبُ وَلَا لَهُ الْمُ الْمُ الْمُ عَلَى الْمُحْدَةُ وَالْمُوعَ فَا الْمُحْدَوِهِ الْمُ عَلَى الْمُحْدَوِهِ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَهُ الْمُحْدَوَةُ الْمُحْدَوَةُ الْمُحْدَوَةُ الْمُحْدَوِةُ الْمُحْدَوِةُ اللّهُ الْمُحْدِوقَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللل

ترجہ: آپاپ پروردگارعالیشان کے نام کی تیج سیجے جس نے بنایا پھرٹھیک بنایا اورجس نے تجویز کیا پھرراہ بناائی اورجس نے چارہ نکالا پھرائس کوسیاہ کوڑا کردیا ہم قرآن آپ کو پڑھادیا کریں گے پھرآپ نہیں بھولیس گے گرجس وقت اللہ کومنظور ہو۔ وہ ظاہراور تنفی کو جانتا ہے۔ اور ہم اس آسان شریعت کے لئے آپ کو ہوات دیں گے تو آپ تھیمت کیا سیجے اگر نسیعت کرنا مفید ہوتا ہو۔ وہ گھف نسیعت مانتا ہے جوڈرتا ہے اور جو بخت بدنھیں ہو، وہ اُس سے گریز کرتا ہے جو پری آگ میں واضل ہوگا پھرنداس میں مربی جادے گا اور نہ ہے گا۔ بامراد ہوا جو شخص پاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام ایتا اور ٹی میں مربی جادے کا اور نہ ہے گا۔ بامراد ہوا جو شخص پاک ہوگیا اور اپنے رب کا نام ایتا اور ٹھون کی دیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو حالا تکہ آخرت بدر جہا بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ مضمون اسکھ صحیفوں میں ہے لین ایرا جیم اورموئی کے حیفوں میں۔

ربط: پیچلی سورت میں آخرت کی جزا کاذکرتھا، اس سورت میں بھی اصل مقعود آخرت کی فلاح کا مقعود ہونا اوراس کا طریقہ اور ذات وصفات کی معرفت اور تزکیہ اور نماز کا ذکر ہونا بتانا ہے اور آخرت کی تقریر کے لئے دنیا کا فنا اور مضحل ہونے کا مقعود ہونا اور فلاح کے طریقہ کی تعلیم کے لئے قرآن کے ساتھ یا دوہائی کے تھم ہے، اور اس کے قریب قریب غرض کے تحت گذشتہ سورت میں بھی قرآن کی تقانیت بیان کی گئتی ۔

دنیا کی فنااور عقبی کی بقااوراپیے نفس کی اصلاح اور غیرول کی اصلاح کا تھم: (اے پیغبر اِسِّلِیْنَائِیْلِ) آپ (اور جومومن آپ کے ساتھ ہیں) اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تبیج (وتقدیس)

سیجے جس نے (ہرشے کو) بنایا پر (اس کو) ٹھیک بنایا (لینی ہرشے کومناسب طور پر بنایا) اور جس نے (جا نداروں کے لئے ان کے مناسب چیزوں کو جویز کیا) مجر (ان جا تداروں کوان چیزوں کی طرف) راہ بتائی (بعنی ان کی طبیعتوں میں ان اشیا کا تقاضا پیدا کردیا) اورجس نے (سبروخوشنما) جاره (زمین سے) نکالا پھراس کوسیاه کوژا کردیا (اول تو عام تصرفات کا ذكرب بحرجيوانات متعلق اور بحرئباتات متعلق مطلب بيك اطاعت كذراجة ترت كاتهيكرنا جاسخ ،جهال جزاوسزا ہونے والی ہے اور ای طاعت کاطریقہ بتانے کے لئے ہم نے قرآن نازل کیا، اورآپ کواس کی تبلغ پر مامور کیا، تو اس قرآن کی نسبت ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) ہم (جتنا) قرآن (نازل کرتے جائیں مے) آپ کو پڑھادیا کریں مے (لین یاد کرادیا کریں گے ) پھرآپ (اس میں ہے کوئی جزو) نہیں بھولیں گے، گرجس قدر (بھلانا) اللہ کومنظور ہو ( کہ تن كالكطريقة ريمى بي جيها كه الله تعالى فرمايا ﴿ مَا نَشْيَغُ مِنْ أَيَةٍ أَوْنُنْ مِنَا ﴾ (سورة البقرة آيت ١٠١) تووه البت آپ کے اورسب کے ذہنوں میں فراموش کراویا جائے گا۔اور سے یادر کھانا اور فراموش کرادینا سے سلست کے تحت ہوگا كيونكه)وه طاہراور پوشيده كو جانا ہے (تواس سے كسى) چيز كى مصلحت چيسى موكى نبيل ،اس لئے جب محفوظ ركھنامصلحت موتاہے تب محفوظ رکھتے ہیں ،اور جب بھلادینامسلحت ہوتاہے و بھلادیتے ہیں )اورجس طرح ہم آپ کے لئے قرآن کا ماوہونا آسان کردیں گےای طرح) ہم اس آسان شریعت (کے برحم پر چلنے) کے لئے آپ کو ہوات دیدیں مے ( یعنی سجمنا بھی آسان ہوگا اوراس بیمل کرنا بھی آسان ہوگا اور تبلیغ بھی آسان ہوجائے گی۔اور رکاوٹوں کو دور کردیں مے اور شریعت کی صفت کے طور پریسری لانااس کی مرت کے لئے ہے یااس لئے کہوہ سب ہے، جب ہم آپ کے لئے وی سے متعلق ہدایات کو آسان کردینے کا وعدہ کرتے ہیں) تو آپ (جس طرح خود منج ونقدیس کرتے ہیں ای طرح دوسروں کو بھی الفیحت کیا میجئے۔ اگر تھیجت کرنا مغید ہوتا ہو ( محرجیسا کہ ظاہراورمعلوم ہے کہ وہ فی نفسہ مغید ہوتی ہے جيها كدفرمايا ﴿ فَإِنَّ الذِّكُولِ تَنْفَعُ الْمُوْمِنِينَ ﴾ بيك هيحت كرنا ايمان والول كونفع ديتا ب(سورة الذاريات آیت۵۵) تو حاصل بیهوا که چونکه هیمت نفع کی چیز ب،اس این آپ هیمت کیا سیجی، مرباوجود فی نفسه نفع بخش بونے كيدند بحقة كرسب كے لئے مغير ہوتی ہے، اورسب بى مان ليس مح بلكه ) وبى خض نعيجت مانتاہے جو (الله سے ) ورتا ہادر جو مخص بدنصیب ہو، وہ اس سے گریز کرتا ہے جو (آخرکار) بڑی آگ میں الیتیٰ دوزخ کی آگ میں جو کہ دنیا کی آگے ہے بڑی ہے) داخل ہوگا۔ پھر (اس سے بڑھ کر ہیکہ) ندان میں مربی جائے گا اور ند (آرام کی زندگی )جئے گا (لین اگرچ تھیجت حاصل کرنے کی شرط نہ پائے جانے سے کہیں تھیجت تبول کرنے کا متیحہ برآ مدنہ ہو،لیکن تھیجت کرنا ایے آپ میں تفع بخش ہاور وجوب کے لئے میں کافی ہے۔

مورت کے شروع سے بہان تک کا خلاصہ بیہوا کہ آپ اپنی بھی بھیل کیجئے اور دومروں کو بھی اس کی بلنے سیجئے کہ ہم

آپ کے معاون ہیں، اور اپنے آپ ہیں وہ ضروری چیز بھی ہے۔ آگے ﴿ سَیَنَا کُرْ مَنْ یَخْتَلٰی ﴾ کی تفصیل ہے کہ بامراد ہوا وہ فض جو (قرآن کوئ کرعقائد واخلاق کی خباشت ہے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتار ہا (مگراے انکار کرنے والوا تم قرآن می کرنیس مانے، اور آخرت کا سامان نہیں کرتے ) بلکتم دنوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو، حالاتک آخرت (دنیا ہے) بدر جہا بہتر اور پائیدار ہے (بینی کیفیت کے لحاظ ہے بھی اور کیست بینی تعداد ومقدار کے لحاظ ہے بھی افلائے خوت رویا ہے ہی اور مولی سے بھی افلائے اور مولی اس مرف قرآن می کا دوی نہیں بلکہ ) مضمون اس کے حیفوں میں بھی ہے، بینی ابراہیم اور مولی (علیما السلام ) کے حیفوں میں بھی ہے، بینی ابراہیم اور مولی (علیما السلام ) کے حیفوں میں بھی ہے، بینی ابراہیم اور مولی (علیما السلام ) کے حیفوں میں آئی دیا تھی ہوئی ایور ہوئی الیا ہی کہ اس کے حیفوں میں (اس طرح اس کی زیادہ تا کید ہوئی)

فائدہ دوح المعانی میں عبد بن حید کی روایت سے مرفوع مدیث نقل کی گئے ہے کہ ابراہیم علیدالسلام پروس محیفے تازل ہوئ المدون علیدالسلام پر توریت سے پہلے وی اور اللہ تعالی کا وعدہ ﴿ مَنْ عَبْرِدُنْكَ ﴾ جا ہے ابتداء ہو یا آپ کے وی کے سلسلہ میں جلدی کرنے پریاز بان ہلانے پر ہو۔واللہ اعلم





شروع كرتابول ين الله كنام عجونها يت مجريان برعدهم والع بي

100

ترجہ: آپ اس محیط عام واقعہ کی مجو خربی گئی ہے، بہت سے چہر سال روز ذلیل مصیبت جھیلتے خستہ ہوں گے اس سوزاں میں دافل ہوں گے کھولتے ہوئے چشہ سے پائی پلائے جادیں گے، ان کو بجز ایک خاروار جھاڑ کے اور کوئی کھانا فعیب نہ ہوگا جوند فربہ کرے گا اور نہ ہوک کو دفع کرے گا۔ بہت سے چہر سال روز بارون آپ کاموں کی بدولت خوش خوش خوش خوش خوش ہوں گے، جن میں کوئی لغو بات نہ نیس کے، اس میں بہتے ہوئے چشتے ہوں گے، خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش خوش ہوئے آب خورے ہیں اور برابر کھے ہوئے گدے ہیں اور سب طرف قالین پھیلے برنے یہ ہوئے آب خورے ہیں اور برابر کھے ہوئے گدے ہیں اور سب طرف قالین پھیلے برنے ویل وی کہ س طرح بات کی کہ س طرح بات کیا ہے؟ اور اسان کو کہ کس طرح بات کیا گیا ہے؟ اور اسان کو کہ کس طرح بات کریا گیا ہے؟ اور پہاڑوں کو کہ کس طرح کی گئی گئی ہے؟ آپ تو ہوئے آپ تو خدا اس کو بردی سرن مصرف ہیں۔ کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، ہاں مگر جوروگر دائی کرے گا اور تفرکر رے گا تو خدا اس کو بردی سرن دے گا جارے ہیں بان کا آنا ہوگا گھر جارات کا ممان سے حساب لیما ہے۔

ربط : گذشتہ سورت میں آخرت کے لئے تیار سخ کا تھم تھا۔ اس سورت میں آخرت کے لئے تیاری کرنے والے اور نہر نے والے اور نہر نے کے جدا تھائے جانے اور جزا کی تقریر کے لئے نہر نے کے بعدا تھائے جانے اور جزا کی تقریر کے لئے

قدرت کا اثبات اورآخریں بعث وجزا کے انکار پرآپ کے جزن کا از الیاور تسلی کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ دونوں فریقوں کی جزااور بعث کا میچ ہونا اور نبی میں الینیائی کوسلی:

کیا آپ کوسب کا احاظ کرنے والے اس واقع کی تجویز کیتی ہے؟ (اس واقعہ تیا مت مراد ہے کہ اس کا اثر ماری و نیا کوا ہے گئیرے میں لئے ہوئے ہوگا اور اس طرح سوال کرنے سے مقصود شوق بیدا کرنا ہے کہ جس سے سوال کیا جارہا ہے اس کا اہتمام اس کے لئے مفید ہے۔ آگے جواب کی صورت شرب اس خبر کی تفصیل ہے یعنی ) اس دن بہت سے چہرے و کیل اور مصیبت جسلنے (اور مصیبت جسلنے کا اور ان کو کو اے کیا واور ان کو کو اور کا کھو لئے ہوئے آگے میں داخل ہول کے (اور ) ان کو کو لئے ہوئے جسلنے (اور مصیبت جسلنے سے پائی پایا جائے گا اور ان کو کو اور کہ کو اور خوار کے ایک فاروار جواڑ کے کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا ، جون (تو کھانے والوں کو ) فر بہر کرے گا اور نہ (ان کی ) مجوک کو دور کرے گا (لیمنی نہ اس میں غذائیت ہے اور نہ ہی مجوک کو ختم کرنے کی اہلیت ہوگی ، اور مصیبت جسلنے سے مرادح شریع پر پڑھ منا اور اس کے اثر سے خت شد حالی طا ہر ہے اور کوئی اور و خسلین کے اثبات سے کوئی تحار ضافی ہے لیمنی پسند بیدہ اور اس آئے ہوں والے لوگ کے معراضافی ہے لیمنی پسند بیدہ اور اس کا تو می چشمہ ہوگا ، اور حسوب میں کھانے کا حصر اضافی ہے لیمنی پسند بیدہ اور اس کے اور خسلین کے اثبات سے کوئی تحار شریع میں اور چہروں سے خود چہروں والے لوگ مراد ہیں۔ بہروں سے خود چہروں والے لوگ مراد ہیں۔ بہتی دو دینے دی کوئی تحار شریع میں اور جیروں سے خود چہروں والے لوگ مراد ہیں۔ بہتی دور خیوں کا حال ہوا۔

آگے جنت والوں کا حال ہے لینی بہت ہے چہرے اس روز بارونق (اور) اپنے (نیک) کا موں کی بدولت خوش موں گے جنت والوں کا حال ہے جہن میں کوئی لغو بات نہ شیں گے (اور دوسری جگدارشاد ہے ﴿ لَا يَسْمَعُوْنَ رَفِيْهَا لَغُوَّا وَلَا تَا رَبِّيْمًا کُوْنَا وَ کَا اور گان اور گان کا اور گان ہوں گان ہوں گان ہوں گان ہوں کے خور کی اور گی با تیں جنت کی فتوں کے طور پر بیان کی گئی ہیں (اور) اس (جنت ) میں بہتے ہوئے چشے ہول گے (اور) اس (جنت ) میں اور چے تحت (نجیے) ہیں اور رکھے ہوئے بیالے (موجود) ہیں لیخی بی سامان اس کے سامنے بی موجود ہوگا کہ جب پینے کو بی جاہے، دیر نہ ہیں اور برابر گے ہوئے گدے (عیل کے اور برابر گے ہوئے گیں (کہ جہاں جاہیں اور سبطرف قالین (بی قالین) کھیلے پڑے ہیں (کہ جہاں جاہیں آرام کر لیں ،ایک جگہ ہوئے گان کی نہ پڑے ، بیہ والی گئی کے گئی ہیں اور سبطرف قالین (بی قالین) کھیلے پڑے ہیں (کہ جہاں جاہیں آرام کر لیں ،ایک جگہ ہوئے گان جی کو جہاں جاہیں اور سبطرف قالین (بی قالین) کھیلے پڑے ہیں (کہ جہاں جاہیں آرام کر لیں ،ایک جگہ ہوئے گان ہیں دور کی جگہ جانا بھی نہ پڑے ، بیہ تراکی تفصیل ہوگئی۔

اوران مضابین کوئ کرجوبعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس بیں بیسب واقعات ہوں سے ) تو (ان کی غلطی ہے کیونکہ) کیا وہ لوگ اون کی خیس کے کہ کس طرح (عجیب طور پر) پیدا کیا گیا ہے، (کہ اس میں بیئت اور خاصیت دونوں دوسرے جانوروں کی نسبت عجیب ہیں) اور آسمان کو (خیس دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اور بہاڑوں کو

(نہیں دیکھتے) کہ س طرح کوڑے کئے گئے اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ س طرح بچھائی گئی ہے (بعنی ان چیزوں کو دیکھتے) کہ س طرح بچھائی گئی ہے (بعنی ان چیزوں کو دیکھر اللہ کی قدرت پراستدلال کرتے تا کہ اس کا موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پرقادر ہوتا بھہ لینے ،اوران چار چیزوں کی صفحہ میں سے تخصیص اس لئے ہے کہ عرب کے لوگ اکٹر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہیے تھے،اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور اور نشانیوں میں فور تھے اور اور پراسی اور آس پاس اور مراد مربہاڑ، اس لئے اللہ کی قدرت کی ان علامتوں اور نشانیوں میں فور کرنے کے لئے ارشاوٹر مایا گیا۔

اور جب بیلوگ دلیلوں کے قائم ہونے کے باوجود ٹورٹین کرتے) تو آپ (مجمی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے ، بلکہ صرف) تعیمت کردیا سیجئے ( کیونکہ ) آپ تو صرف تھیمت کرنے والے جیں (اور ) آپ ان پرمسلط نہیں جیں (جوزیادہ فکر میں پڑیں ) ہاں مگر جومنہ پھیرے اور کفر کرے تو اللہ اس کو ( آخرت میں ) بڑی سزادے گا ( کیونکہ ) ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا ، پھر ہما را ہی کا صاب لیمنا ہے ( آپ زیادہ غم میں نہ بڑیے )

فا کدہ: اور زیبن کے بچھائے جانے میں اس کے گول کرہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ بچی ہو فی کرہ نواز میں اس کے گول کرہ نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے کہ بظاہر دیکھنے میں وہ کرہ ہو الیکن اس کے بڑے ہوئے کی دجہ سے اس کا کرہ ہونا بدیجی طور برجسوں نہ ہوتا ہو۔





شروع كرتابول بل الله كمنام سے جونها يت ميريان بزے رحم والے بي

﴿ وَالْفَجْرِنِ وَلَيَّالِ عَشْرِ فَوَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ فَ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِقَ هَلْ فِي دَالِكَ قَسَمٌ لِإِنْ يَجْرِقُ ٱلْمُرْتُرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَلِدِ أَلَّادِمَ ذَاتِ الْمِمَادِ أَنَّ الَّتِي لَمْ يُغْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ أَن وَثَمُوْدَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِنّ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِثُ الَّذِينَ طَعُوا فِي الْبِلَادِ فَي فَاكْنُرُوا فِيْهَا الْفَسَادَةُ فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوْط عَنَابٍ أَلْ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصِكَادِهُ فَامَّنَا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْمُ زُبُّهُ فَاكْرَمُهُ وَنَعْهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّنَ ٱكُومِنِهُ وَأَتَا اذَا مَا ا بْتَلْمَهُ فَقَدَدَ عَلَيْهِ رِنْ قَتَهُ أَهُ فَيَقُولُ رَبِّكَ آهَا فِنَ قُلَا بِلُ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَزِيْمَ ﴿ وَلَا تَكْمَنُونَ عَلَا طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿ وَتَا كُلُونَ التُّرَاثَ اكْلُاكَتُنَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَنَّا ﴿ كُلَّتِ الْاَفِسُ وَكُمًّا كَكُّانَ وَجَاءُ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَغَّا صَفَّاتَ وَجِائَى ءَ يَوْمَهِ ثِيرِ بِجَهَنَّمَ ذَيْوَمَ إِنِي تَتَنَدَّكُو الْإِنْسَانُ وَأَنِّى لَهُ اللّهَ كُولِ ٥٠ يَقُولُ لِلنِّتَرَىٰ قَدَّمْتُ رِحَيَّاتِي ۚ فَيُومِيلِ لا يُعَنِّر بُ عَذَا بِهَ آحَدُ ۞ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَةَ آحَدُ ۞ يَا يَتَتُهَا عَلَى النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ أَوْ رَجِعَي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ ٥ فَادْخُولَ فِي عِبْدِي ٥ وَادْخُولَ كَ مُرْتِي وَاضِيَةٌ مُرْضِيَّةٌ ٥ فَادْخُولَ فِي عِبْدِي ٥ وَادْخُولَ كَ مُرْتِي

ترجمه بتم ہے بخری اور دس را تول کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیوں اس میں عقل مند کے داسطے کافی متم بھی ہے۔ کیا آپ کومعلوم ہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عادیعیٰ قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قدوقا مت ستون جیسے تنے جن کی برابرشہروں میں کوئی مخص نہیں پیدا کیا گیا؟ اور قوم ممود کے ساتھ جو وادی القری میں پھروں کوتراشا کرتے تھے اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنھوں نے شہروں میں سرا تھار کھا تھا اور ان میں بہت فساد مجار کھا تھا سوآ ب کے رب نے ان برعذاب کا کوڑا برسایا۔ بیٹک آپ کا رب کھات میں ہے سوآ دمی کو جب اس کا پروردگارآ زماتا ہے بین اس کواکرام وانعام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر بردھادی اور جب اس کو آزماتا ہے بعنی اس کی روزی اس پر تھک کرویتا ہے تووہ کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر گھٹاوی ہر گزایا نہیں بلکہ تم لوگ يتيم كى قدرنييں كرتے ہواور دوسرول كوجھى مسكين كو كھانا دينے كى ترغيب نييں ديتے۔اور ميراث كا مال ساراسميث كركها جات بواور مال سے بہت بی محبت رکھتے ہو، ہرگز ایسانہیں جس وقت زمین کوتو ژبو ژکرریزہ ریزہ کردیا جاوے گا

اورآپ کاپروردگاراورجوق جوق فرشتے آویں کے اوراس روزجہنم کولایا جاوے گاہی روزانسان کو بھے اوے گی ،اوراب سجھ آنے کا موقع کہاں رہا کے گاکاش ایس اس زعر گی کے لئے کوئی عمل آئے بھی لیتا، پس اس روز تو خدا کے عذاب کی برابرکوئی عذاب دینے والانہ نظے گا اور اس کے جکڑنے کے برابرکوئی جکڑنے والانہ نظے گا۔اے الحمینان والی روح! تو ایٹ پروردگار کی طرف چل اس طرح کرتو اس سے خوش اوروہ تھھ سے خوش، پھر تو میرے بندول میں شامل ہوجا۔ اور میری جنت میں داخل ہوجا۔

ربط المذشة سورت میں نیک وبد دونوں فریقوں کو بدلہ دینے کا ذکر تھا، اس سورت میں دونوں فریقوں کے لئے عظیم ترین مقصود بینی بدلہ کا سبب بننے والے اعمال کا ذکر ہے اور تمہید میں بعض ہلاک ہونے والی امتوں کا ذکر ہے جن کے اعمال سزا کا باعث تصاوراً خرمیں کلام کی تکمیل کے طور پر دونوں فریقوں کی بعض جزا کا بیان ہے۔

جزاوسرا كاسبب بننے والے اعمال اور ان كے ستحق لوگوں كے بعض اعمال كي تفصيل:

فتم ہے بجر کے وقت کی اور (ذی الحجہ کے مہیندگی) دس راتوں (لینی دس تاریخوں) کی ( کدوہ نہایت فضیلت والی ہیں جیسا کہ صدیث میں بیان کیا گیاہے)اور جفت کی اور طاق کی (جفت سے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ اور طاق سے نویں تاریخ مراد ہے جیما کہ حدیث میں ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے نماز مراد ہے کہ کی کی طاق رکعتیں ہیں کسی کی جفت۔اور مہلی مدیث کوروایت کے لحاظ سے زیادہ سے کہا گیا ہے، جبیہا کہروح المعانی میں ہے، اور درایت کے لحاظ سے مجی وہ زیادہ ترجے کے لائق ہے، کیونکہ باتی جن چیزوں کا شم کھائی گئ ہے، ان کا تعلق وقت اور زماند سے ہے، اس لئے اس تشری کے مطابق یہ بھی زماند یعن تاریخ بی سے متعلق موجاتی ہے،اور یہ بیت بھی موسکتی ہے کہ فنع وور سے مراد فقع وور معظم ہو،اور دونوں اس کے مصداق ہوجا کیں مے )اور (متم ہے) رات کی جب وہ چلنے لگے ( یعنی گذرنے لگے جیسا کہ الله تعالى فرمايا ﴿ وَالْيُلِ إِذْ اذْبُرُ ﴾ اورتم إرات كى جب وه جاف كك (سورة المدرّ ٢٣) اورآ مع جمله معترضه كطور برتاكيد كے لئے اس تم كى اہميت بيان فر اتے ہيں، كيول اس ( فركور فتم ) من فقمند كے لئے كافی فتم بعى ہے ( بيد سوال تقریراورتا کیدے لئے ہے بعن ال فرکورہ قسموں میں ہر ہرتم کلام کی تاکیدے لئے کافی ہے،اوراگر چرساری قسمیں الى بى بير مرابتمام كى غرض ساس كى فى بونى كى تصريح فرمادى جيسا كدالله تعالى كاارشاد ب ﴿ وَإِنَّهُ كَفَسَمُ لَّوْ تَعْلَنُونَ عَوْلِيمٌ ﴾ اورا گرتم غور كروتويدايك برى تتم ب(الواته ٢٦) اورتم كاجواب مقدر بكرا اكاركرن والوں کوضر ورمزا ہوگی ،جیسا کہ جلالین میں ہےجس پراگلا کلام قرینہے،جس میں گذشته منکروں کوعذاب دیتے جانے کا ذكرب يعنى كياآب كومعلوم بين كرآب كرب في قوم عاديعن قوم ارم كساته كيا معامله كيا؟ جن كقد وقامت ستون جیسے (لیے لیے) تھے (اور) جن کے برابر (زور دوت میں دنیا مجرکے) شہروں میں کوئی مخص بیدانہیں کیا گیا (اس

قوم کے دولقب ہیں ایک عاداور دومراارم ، کیونکہ عادہ عاص کا بیٹا ہے اور دوارم کا ،اور دومرام بن ٹوح علیہ السلام کا ،اس لئے کم کی ان کو عاد کہتے ہیں ،اس طرح آئیں ان کے باپ کی نسبت سے نام دیے ہیں اور کہتی ارم کہتے ہیں ۔یونی آئیں ان کے دومری دادا کی نسبت سے نام دیے ہیں ،اور اس ادر کا ایک بیٹا عاہر ہے، اور عابر کا ایک بیٹا شرود ہے جس کے نام سے ایک دومری قوم مشہور ہے۔ جبکہ عادا ور قمود دونوں ارم بی جا کر ل کے ہیں۔ عادہ عاص کے داسطہ سے اور شمود عابر کے واسطہ سے اور شمود عابر کے واسطہ سے ،اور عمر ان نظارم اس لئے بر حادیا کہ اس قوم عادی دو طبقے ہیں: ایک متعقد بین جن کو عادا دلی کہتے ہیں اور دومر من ترین کو عادا دلی کہتے ہیں۔ اس طرح ارم بر حادیے سے اشارہ ہوگیا کہ عادا دلی مراد ہے کیونکہ قرب اور واسطوں کی کی ک جب سے ادر عمر سے نزد یک شیختین اس امر کا فیصلہ کرد ہی ہے جس مرد الاعراف اور النجم میں گذر چکا ہے۔ واللہ الم

اور (آگے عادے بعد دوسرے ہلاک ہونے والوں کا بیان فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ) تو م قمود کے ساتھ (کیا معاملہ کیا؟) جووادی القری میں (پہاڑے) پھر دن کوتر اشاکرتے تھے (اور مکان بنایا کرتے تھے) وادی القری ان کے شہروں میں سے آیک شہرکا نام ہے جیسا کہ ایک نام جرہادر بیسب شام اور حجاز کے درمیان میں ہیں ،اور ان سب میں محبود درمنثور میں بیان کیا گیا ہے) اور میخوں والے فرعون کے ساتھ (درمنثور میں ابن مسعود وسعید بن جبیر وجاہدوسن وسدی سے اس کی تغییر منقول ہے کہ وہ جس کومز او بتا تھا ،اس کے چاروں ہاتھ پاؤں چار میخوں سے باندھ کرمز او بتا تھا ،اس کے چاروں ہاتھ پاؤں چار میخوں سے باندھ کرمز او بتا تھا ،اور اس کی ایک تغییر سورہ میں آیت الیس گذر وہی ہے۔

آ مے سب کی مشتر کے مغت بیان فرماتے ہیں کہ) جنھوں نے شہروں ہیں سر اٹھار کھا تھا اور ان ہیں بہت فساد برپا کرد کھا تھا، تو آپ کے دب نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا (یعنی عذاب نازل کیا، یہاں عذاب کوکوڑے سے اوراس کے نازل کرنے کو برسانے سے تعبیر فرمایا۔

آگے اس عذاب کی علت اور موجودہ لوگوں کی جبرت کے لئے ارشادہ ہے کہ) بیشک آپ کا رب (نافر مانوں کی) گھات میں ہے (جن میں سے ان کوتو ہلاک کردیا جن کا اوپر ذکر ہوا، اور جوموجود بیں ان کوعذاب دینے والاہے) تواس کا تقاضا تھا کہ اس وقت موجود کفار جبرت حاصل کرتے اور عذاب کا باعث بننے والے اعمال سے بہتے ، کین کافر) آدمی (کا برحال ہے کہ دہ عذاب کا باعث بننے والے اعمال کو اختیار کرتا ہے جن کی سب کی اصل دنیا کی محبت ہے، چنانچ اس) کو جب اس کا پروردگار آزما تاہے (لیمن بظاہر اس کو انعام واکر ام دیتا ہے (مال ودولت، عزت وشوکت اور جاہ ومرتبد دیتا ہے جس سے اس کی شکر گذاری دیکھنا تھے ود ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کو آزما تا سے تجیر فرمایا) تو وہ (اس پر لخر کرتے ہوئے اور اس کو انجام ہوئے کہتا ہے دور براس کو اپنا جن بھے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر اور شان پردھادی ( ایعنی اس کے نزدیک مقبول ہوں کہ اور اس کو اپنا جن بھے ہوئے کہتا ہے کہ میرے دب نے میری قدر اور شان پردھادی ( ایعنی اس کے نزدیک مقبول ہوں کہ

اس نے جھے ایسی الی تعنیں ویں) اور جب اس کو ( دومری طرح آزما تا ہے لین اس پراس کی روزی تھک کردیتا ہے دس سے اس کے میرورضا کادیکنا مقصود ہوتا ہے، اوراس وجہ سے اس کوآ زمانے سے تجییر فرمایا) تو وہ ( بطور شکایت ) کہتا ہے کہ میر سے در سے اس کے میر سے اس کو آزمانے کے باوجودا پی نظر سے آج کل گرار کھا ہے کہ دیناوی تعتیں کم ہوگئیں۔ مطلب یہ کہ کا فرونیا تی کو مقصود بالذات مجتتا ہے کہ اس کی فراخی کو مقبولیت کی دلیل اور خود کو اس کا خیر سختی مجتتا ہے کہ اس کی فراخی کو مقبولیت کی دلیل اور خود کو اس کا مستحق اور تنگی کو مستر دکتے جانے کی دلیل اور خود کو اس کا غیر مستحق ہے۔ اس طرح اس جی دومر می اس جمعتا جس سے تمریت کو خرت کا ترک اور اٹھار لازم آتا ہے، دومر سے استحقاق کا دھوی جس سے لیمت پر فخر کر مثا اور شکر کا ترک کر نا اور بلا دمصیبت پر شکوہ اور مبر کا ترک لازم آیا اور بیسب اعمال عذاب کا موجب ہیں آ مے اس پر ڈرمایا گیا ہے کہ کہ ہرگز ایسانہیں ہے ( لیعنی نہ تو و نیا خود ذاتی طور پر مقصود ہا اور نہ بی اس کا نہ ونا مقبول یا ذریل در سوا ہونے کی دلیل ہے اور نہ کو نگ کی اگرام کا مستحق ہے اور نہ بی اس کا نہ ونا مقبول یا ذریب ہونے سے مستخل ہے۔

آگے خطاب کے میند سے النقات کے طور پر قرباتے ہیں کہ آوگوں میں صرف ہی اہمال عذاب کے باحث ٹیس ہیں) بلکہ (تم میں دوسرے اہمال بھی ہوے قائل فرمت اور اللہ کے نزد یک ناپند بدہ اور عذاب کے باحث ہیں۔
چنانچہ) آم لوگ بیٹم کی ( کچھ) قدر (اور خاطر) ٹیس کرتے ہور (مطلب بیک یتم کی تو ہیں ونا قدر کی اور اس پڑھا کرتے ہو چنانچہ) آم لوگ بیٹم کی وہر وں کو بھی مسکین کو کھا نادیے کی ترخیب ٹیس دیے ( لینی دوسروں کے واجب حقوق نہ خودادا کرتے ہوا اور دوسروں کو داجب حقوق ادا کرنے کی ترخیب ٹیس دیے ( لینی دوسروں کے واجب حقوق نہ خودادا کرتے ہوا اور دوسروں کو داجب حقوق ادا کرنے کی ترخیب و تلقین کرتے ہو، اور حملی طور پر ان کا انکار کرنے والے ہوا ور واجب کا ترک کرنا کا قرکے لئے عذاب کی زیادتی کا باحث اور حقیدہ کا بگا ترخیب و دونداب کی باعث اور حقیدہ کا بگا ترک کرنا کا قرکے لئے عذاب کی زیادتی کی موجودہ اسلامی قوا نین تفصیل کے ساتھ مکہ مرحد ہیں نافذ ٹیس سے سوائے ورافت کے جوابرا ہی قوا ثین اور ورافت کے جوابرا ہی قوا ثین اور اس کی شرع ہیں۔ چنانچہ دور جہالت بھی بچوں اور لؤ کیوں کو میر اث کا سیخی نہ ہے تا اس اسلامی قوا نین تفصیل کے ساتھ مکہ مرحد ہیں نافذ ٹیس سے سوائے ورافت کے جوابرا ہی قوا ثین اور اس کی ترویز ہو ہوں کہ اس کی کا بیان سورہ نسان کی تھی کی اور لؤ کیوں کو میر اث کا سیخی اس کی کر و بنیاد ہے خرض کی دیل ہے کہ ہو (اور فرکورہ اعمال سب اس کی گرع ہیں، کی کیکہ دنیا کی جب ترام خطا کا کی جزو بنیاد ہے خرض کی جب ہے ایس کی اور کر تا ہے اس کی اللہ تعالی ان کو مذاب دیے والا ہے جیسا کہ فر مایا ''آب کا رب

ان افعال کوعذاب کاباعث نہ بھنے پر ڈرایا گیاہے کہ )ہرگز ایسانہیں ہے (جیساتم سجھتے ہوکہ ان اعمال پرعذاب نہ

ہوگا، مرورہ وگا۔ آگے بدلے کا وقت بتاتے ہیں، جس ہیں ان کوعذاب اورا طاعت کرنے والوں کو اجرو اواب ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ) جس وقت زهن (کے بلندا جزاء، پہاڑوں وغیرہ کو اور ٹر کر (اور) رہزہ ریزہ (کرکے ذہن کو برابر) کر دیا جائے گا، جیسا کہ فرنایا ہو آک تواجہ فی ہو گئی آک گئی کی (سورہ طاعه) اور آپ کا پروردگا راور گروہ کے گروہ فرشنے (حشر کے میدان میں) آئیں گے (بیر حساب کا وقت ہوگا اور اللہ تعالی کا آنا آیات تشابہات میں ہے ہے) اور اس روز جہنم کو لایا جائے گا (جیسا کہ سورہ مرثر آیت الا میں بان ہوچکا ہے) اس روز انسان کو بھے آئے گی اور اب بھنے کا موقع کہاں رہا (یعنی اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وار الجزایتی بدلہ کا موقع ہے۔ دار العمل یعنی کی کا موقع نہیں۔

آگے بھو آنے کے بعد جو بھو وہ کے گا، اس کا بیان ہے کہ وہ) کہ گا: کاش! میں اس (آخرت کی) زندگی کے لئے کوئی (نیک )عمل آگے ہو الا ہوگا اور نداس کے جکڑنے کے کوئی وہی جو الا ہوگا اور نداس کے جکڑنے کے برابر کوئی جگڑنے والا ہوگا اور نداس کے جکڑنے کے برابر کوئی جگڑنے والا ہوگا اور نداس کے جکڑنے کے برابر کوئی جگڑنے والا ہوگا اور نداس کے جکڑنے کے برابر کوئی جگڑنے والا ہوگا (بین ایس کوئی نہائی کوئی جگڑنے والا ہوگا (بین ایس کی تھی ہوگی۔ برابر کوئی جگڑنے والا ہوگا (بین ایس کی نے کہ کوئی جگڑنے والا ہوگا اور نداس کے جگڑنے کے سے خت تیر کی ہوگی۔

سیسزاتو عذاب کا باعث بنے والے اعمال کرنے والوں کو ہوگی۔ اور جواللہ کے فرمال بروار سے ان کوارشاو ہوگا کہ اے اطمینان والی روح! بعنی جس کا امری پر یقین وایمان تھا اور کی طرح کا شک وا ٹکار نہ تھا، اور روح سے تجییرا شرف بر کے اعتبار سے ہے) تو اپنے پروردگار (کی رحمت کے قرب) کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش، پھر ( ادھر چل کر) تو میرے ( خاص) بندول میں شامل ہوجا ( کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے کہ انسیت کے لئے دوستوں سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں) اور میری جنت میں واغل ہوجا ( لفظ مطمئنہ (اطمینان والی) میں ان لوگوں کے اعمال کی وستوں سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں) اور میری جنت میں واغل ہوجا (لفظ مطمئنہ (اطمینان والی) میں ان لوگوں کے اعمال کی طرف اشارہ ہوگیا جیسا کہ ظاہر ہے، اور عذاب کا باحث بننے والے عمال کی زیادہ تنصیل شایداس لئے ہے کہ زیادہ تنصود اہل مکہ کوسنانا۔ ہواراس وقت وہال ایسا عمال کرنے والے زیادہ تنص

فائدہ بموتع ول کے قرید سے بین طاب ﴿ یَا یَتُنَهَا النَّفْسُ ﴾ النِّ قیامت کے دن معلوم ہوتا ہے، اور ابعض روایتوں میں جو بیآ یا ہے۔ وقت ہے وقت ہے وقت کے وقت کو وقت کے وقت کو این میں جو بیآ یا ہے کہ مرفے کے وقت مول کے جواب سے بیمنا سبت ہو گئی ہے کہ بیسب اللہ کے تصرفات کی دلیل ہیں جو ایمان اورا طاعت کے وجوب کا تقاضہ کرتے ہیں اور واجب کے ترک پرعذاب کا ہونا ظاہر ہے۔





شروع كرتابول مى الله كنام سے جونمایت مهریان بوے دخم والے بیل

﴿ لاَ أَشِمُ بِهِ نَهِ الْبَلَكِ ﴿ وَإِنْتَ حِلْ بِهِذَا الْبَلَكِ ﴿ وَوَالِهِ وَمَا وَلَدَ ﴿ لَقَنْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِهُ اَيُحْسَبُ اَن لَنْ يَقْلُورَ عَلَيْهِ إِحَلُهُ وَيَقُولُ اَهُ لَكُتُ مَا لَا لَيْرَدُا ۞ أَيُحْسَبُ اَن لَهُ يَرَكُو اَحَدُ ۞ الله نَجْعَلُ لَكُ مَيْنَانِينَ وَإِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فَ وَهَدَيْنِ فَ النَّهُ النَّهُ لَيْنِ فَ فَلَا اقْتَعُمُ الْعَقَبَة فَ وَمَا أَدْرُلُكَ مَا الْعَقَبَة ٥ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿ أَوْ الْطُعُمْ فِي يَوْمِرِ ذِي مُسْغَبَةٍ ﴿ يَتَدِيثًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿ أَوْمِسْكِينَنَّا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ امْنُوا وَتُواصُوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُوا بِالْمُرْصَعَةِ ﴿ أُولَيِكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿ وَالَّذِينَ كَغُرُوا رِايَتِنَا هُمْ أَصْحُبُ الْمَثْنُكَةِ ٥ عَلَيْهِمْ ثَلَا مُوْصَلَاتًا ﴿

ولايه

ترجمه: مين تنم كها تا مون اس شركى اورآب كواس شرين الوائى حلال موف والى باورتنم بياب كى اوراولا وكى كم م نے انسان کو بدی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ بی خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس ندھلے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے اتنا وافر مال خرج كرد الا كياوه بيخيال كرتاب كماس كوكس في ديكها نبيس؟ كياجم في أس كودوا يحميس اورز بان اوردو بونث نہیں دیے؟ اور ہم نے اُس کودونوں رائے بتلا دیے سووہ کھاٹی میں سے ہوکر نہ نکلا۔ اور آپ کومعلوم ہے کہ کھاٹی کیا ہے؟ وہ کسی گردن کا چیٹرادینا ہے۔ یا کھلانا فاقد کے دن میں کسی رشتہ داریا بیٹیم کویا کسی خاک نشیں مختاج کو۔ پھران لوگوں میں سے نہ ہوا جوا بمان لائے ۔ اور ایک دوسرے کو یا بندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کور حم کی فہمائش کی ۔ یہی لوگ واہنے والے ہیں اور جولوگ ہماری آننوں کے منکر ہیں وہ لوگ بائیں والے ہیں ان برآ مسمحیط ہوگی جس کو بند کر دیا جاوے گا۔ ربط : گذشته سورت میں بدله كا باعث بنے والے اعمال كابيان تھا، اس سورت ميں بھى ايسے بى اعمال كابيان ہے مكر وہاں شرکے اعمال زیادہ بیان کئے گئے تھے یہاں اعمال خیر کی کثرت ہاور تمہید میں محنت ومشقت اور رنج وغم واحسان کی فتم کے خیر کے اعمال کے نقاضوں کا ذکر ہے۔ اور سورت کے فتم کے قریب شروخیر کے اعمال کی جزاوسز اکا ذکر ہے۔ خیر کے کاموں کی ترغیب اورشر کے کاموں سے ڈرانا:

میں تنم کھا تا ہوں اس شہر ( مکہ ) کی اور (جملہ معتر ضد کے طور پرتسلی کے لئے پیشین کوئی فرماتے ہیں کہ ) آپ کے

لئے اس شریس لڑائی حلال ہونے والی ہے (چنانچ رفتے کہ کے دن آپ کے لئے حرم کے احکام باتی نہیں رہے تھے) اور شم ہے باپ کی اور اولاد کی (ساری اولاد کے باپ آدم علیدالسلام ہیں،اس لئے آدم اور ین آدم سب کی تم ہوئی،آ مے تم کا جواب ہے) کہ ہم نے انسان کو بردی مشقت میں پیدا کیا ہے (چنانچ عمر محرکہیں مرض میں کہیں دنج میں کہیں فکر میں اکثر اوقات بتلار متاہے،اوراس کا تقاضابیتھا کہاس میں عاجزی اور اکسیاری پیدا ہوتی اورخودکو قضا وقدر کے محم کا پابند مجمد کراللہ کافر ماں بردارادراس کی رضا کا طلب گار ہوتا الیکن جوانسان کا فرہاس کی بیرحالت ہے کہ بالکل مجول میں پڑا ہوا ہے ت کیاوہ بیخیال کرتا ہے کہاس برکسی کا بس نہ ملے گا ( یعنی کیا خودکواللد کی قدرت سے باہر جمتا ہے جواس قدر بعول میں پڑا ہاور) کہتا ہے کہ میں نے اتنا زیاوہ مال خرج کرڈالا ( بینی ایک تو چینی مجمارتا ہے، پھررسول سے دشنی اور اسلام کی عالفت اور کناہ کے کاموں میں خرج کرنے کو ہنر مجھتا ہے، پھر جموث بھی بولتا ہے کہ اس مال کو بہت زیادہ بتا تا ہے ) کیاوہ بدخیال کرتاہے کہاس کوسی نے ویکھائیس (لینی اللہ تعالی نے تو ویکھا ہے اور وہ جانتاہے کہ گناہ کے کامون میں خرج کیا ہے،اس لئے اس برسز ادے گا اور مقدار بھی دیکھی ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے جننی کا وہ لوگوں کو یقنین ولا نا چا ہتا ہے، بیحال مطلق کافر کا ہے کہاس ونت آپ کے خالفوں کی بہی باتیں اور یہی حال تنے۔غرض میخص نہ تو محنت ومشقت سے متاثر ہوا اور نہ ہی احسان سے جس کا بیان آ مے ہے لیعنی ) کیا ہم نے اس کو دوآ تکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے؟ اور ( پر) ہم نے اس کو دونوں راستے (خیروشر کے ) بتادیئے (تا کہ نقصان کے راستے سے بیچے اور تفع وفائدہ کے راستہ پر چلے) تو (اس کا بھی تقاضا بیتھا کہ اللہ کے احکام کا تالع ہوتا کر) وہ مخض (وین کی گھاٹی میں سے موکرنہ لکلا (وین کے کاموں کواس کے کھاٹی کہا کہ بیکام نفس کو بہت مشکل ورشوار معلوم ہوتے ہیں) اور کیا آپ کومعلوم ہے کہ کھاٹی (ے) کیا (مراد) ہے، وہ کسی (کی) گردن کا (غلام سے) چیٹراویتا ہے، یافاقہ کے دن میں کھانا کھلا تا ہے کسی رشتہ داریٹیم کویا كى زين ير بيضے والےمسكين عاج كو لين الله كان احكام كو بجالانا جائے تھا) كمر سب سے برد حكريك ان لوگول میں سے نہ ہوا جوابمان لائے اور جنموں نے ایک دوسرے کو (ایمان کی) یا بندی کی فہمائش کی اور ایک دوسرے کو (مخلوق پر) رحم ومبریانی کے سلوک ( یعن ظلم سے بازرہے) کی فہمائش کی ( ایمان تو سب سے مقدم ہے، پھرایمان پر ا ابت قدم رہے کا معاملہ دوسرے تمام اعمال سے افضل ہے، پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بیار ہنا باقی اعمال سے زیادہ اہم ہاور پھران اعمال کا درجہ ہو ﴿ فَكُ رَقِبَتْهِ ﴾ یعن گردن چھڑانے سے کر ﴿مُنْدَبَةٍ ﴾ تک بیان ك کے ہیں۔ پھرید ( ثبتہ ﴾ درجہ اور مرتبہ کی عظمت کے لئے ہے، مطلب سے کہ اصول وفر وع سب میں اطاعت کرنی جاہے تمتى۔آ کے ﴿ الَّذِينَ المُنوا ﴾ الح كى جزاكا بيان ہے يعنى جولوگ داھنے دالے ہيں جن كى جزاكى تفصيل سورة اقعد ميس

ہے، اور یہال مطلق اہل ایمان خواص وجوام مراد ہیں) اور آ کے ان کے مدمقائل لوگوں کا بیان ہے کہ) جولوگ ہماری آ ہے ان کو آگ میں دور ہیں ان کو آگ ہیں ہیں خواص و بین کر دیا جا سے گا ( لیعنی دور خیول کو دور خیول کو دور خیص مجرکر آگے سے درواز ہے بند کر دیا جا تی سے کے کی بین کر دیا جا سے کا کا کا تا تو ملے گائی ہیں)

قائدہ: ﴿ فَالْ رَقِبَةِ ﴾ النج میں بعض خصوبیتیں اور قیدیں اجتمام کے لئے جی ندکہ حصر کے لئے ،اور شم اوراس کے جواب میں مناسبت بیہ ہے کہ اس شہر میں اس وقت افضل المخلوقات ختم شقعہ میں جٹلا تھے جس کو دور کرنے کی بشارت کے لئے جملہ محتر ضدلایا گیا۔ اس طرح غیر افضل کی مشقت بدرجہ اولی ثابت ہوگئی اور باپ اوراولا دخود مشقت کا موقع وکل بیں۔ ان کے حال کا مشاہدہ کرنا خود جواب کی دلیل ہے۔





شروع كرتابول يس الشكتام سے جونهايت ميريان بوے رحم والے بيں

﴿ وَ الشَّنْسِ وَصُّلِّمَهُ أَنَّ وَالْقَمَى إِذَا تَلْهَا أَنَّ وَالنَّهَا رِاذًا جَلَّهُ أَنَّ وَالنَّهَا مَ وَالنَّهَا مِن اللَّهَا فَ وَالنَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا أَوْ الْارْضِ وَمَا طَلَّهَا أَوْنَغُسِ وَمَا سَوْلِهَا فَ فَالْهَدَهَا فَجُورُهَا وَتَعْوِلْهَا فَكُو مَنْ ذَكُمْهَا فَ وَكُلْ خَابَ مَنْ دَسُّهَا أَكُذُهُ بِعَلْفُولُ مِكَافَةً إِذِ انْنَبَعَثَ أَشْفُهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ كَاقَتْهُ الله و سُقَيْهَا ﴿ فَكَنَّا أَبُوهُ فَعَقَرُوْهَا مَّا فَكَمْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رِبَّ نَهِمْ فَكَوْمِهَا ﴿ وَلَا يَحَالُ ﴿ وَالْمَافَةُ اللَّهِ

ترجمہ جم ہم مورج کاوراس کی روشن کی اور جاند کی جب سورج سے پیچے آوے اور دن کی جب وہ اس کوخوب روش کردے اور رات کی جب وہ اس کو چمیا لے اور آسان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو بچھایا اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا، پھر اس کی بدکر داری اور بر جیز گاری کا اس کوالقاء کیا ۔ یقیناً وہ مرادکو پہنچا جس نے اس کو یاک کرلیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبادیا قوم شود نے اپنی شرارت کے سبب تكذيب كى جبكهاس قوم من جوسب سے زيادہ بد بخت تماا تھ كمر اجوا، تو ان لوكوں سے الله كے پينيسر نے فرمايا كماؤننى سے اوراس کے یانی بنے سے خردارر منا موانھوں نے پیٹیر کوجھٹلا یا پھراس اوٹنی کو مارڈ الا توان کے بروردگار نے اُن کے مناہوں کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی مجراس کو عام فرمایا اور اللہ تعالی کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی خرابی کا اندیشنبیں ہوا۔

ربط : گذشته مورت می ایمان اور كفر سے متعلق اعمال كة خرت میں ملنے والے بدله كابيان تھا، اس سورت میں ﴿ كُذَّبَتْ تَمُودُ ﴾ الخ سے جوتم كے جواب كے درجيش ہے، قصداً كفر سے متعلق اعمال يردنيا ميں ملنے والے بدلد كے اخمال کابیان ہے اور ضمنا فتم کے ذیل میں کفروا بیان کی طرف خودا ممال کی تقسیم مع دونوں کے آخرت سے متعلق اجمال كے طور ير ذكر ب اور غالبًا يہلے مضمون كامقصود كے طور يراور دوسر فضمون كاخمنى طور يراور تابع موكر آنااس لئے ہوك اصل مقصود مکہ کے کفار کوڈرا تاہے۔

#### کفارکوتصدا شمود کے قصہ کے ذریعہ ڈرانا اور تالع کے

طور يرخوش فيبى اور بديختى كے تقاضوں كابيان:

فتم ہے سورج کی اور اس کی روشن کی اور جا تد کی جب سورج ( کے غروب ہونے) کے بعد آئے ( لین طلوع ہو، اس ممينك في من چندراتول كا جا عرمرادم، جومورج كغروب مونے ك بعد طلوع موتاب، اورشايد سيقداس كئے ہوکہونت پوری روشی کا ہوتا ہے جیسا کہ ﴿ حَدُيْ عَلَى ﴾ سے سورج کی ممل روشی کی طرف اشارہ ہے اور یا یہ کہ اس وقت قدرت کی دونشانیاں ایک دوسرے کے پیچھے اور قریب ہی قریب ظاہر ہوتی ہیں بینی سورج کا چھپنا اور جا ندکا لکانا) اور (مشم ہے)ون کی جب وہ اس (سورج) کوخوب روش کردے (یاز مانہ کی طرف اساد مجازی ہے اور (فتم ہے)رات کی جب وہ اس (سورج) کواوراس کے آثار اوراس کی روشن کو پوری طرح چھیا لے (بینی خوب رات ہوجائے کے دن کی روشن کا کوئی اثر باقی ندرہاور یہ می مجازی نسبت ہاورجن جاروں چیزوں کی قتم کھائی گئے ہے، ان کی تیدیں کمال کے اعتبار کے لئے ہیں یعن ہرایک کے شمان کمال کی حالت کے اعتبارے ہے) اور (قتم ہے) آسان کی اوراس (ذات) کی جس نے اس کو بنایا (خودالله تعالی کی ذات مراد ب،ای طرح آ می ما طلمها ماور فرماستونها معربی الله بی مراد ب،اور خالت کاتم سے پہلے قلوق کا تسم لانے کامقصد دلیل سے مدلول کی طرف انقال ہے کہ معنوعات اپنے صافع یعنی بنانے والے يرولالت كرتى ہيں۔ مجراس ميں توحيد براستدلال كى طرف بھى اشاره موكيا) اور ( فتم ہے) زمين كى اوراس (ذات) کی جس نے اس کو بچھایا۔ اور (فتم ہے انسان کی) جان کی اوراس (ذات) کی جس نے اس کو (ہر طرح صورت اوراعضاء کی شکل سے ) درست بنایا، پھراس کی بدکرداری اور بر بیزگاری (وونوں باتوں) کا اس کوالقا کیا (یہ بست تخلیق کے اعتبارے ہے بعنی دل میں جونیک کا رجان ہوتا ہے یا بدی کی طرف میلان ہوتا ہے، دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اگرچہ بہلے القاش فرشتہ واسطہ موتا ہے اور دومرے شل شیطان، مجروہ رجان ومیلان بھی عزم کے درجہ تک پہنے جاتا ہے، جو کہ قصداورا فتیار سے صادر موتا ہے جس کے بعد فعل کا صادر موتاحق کی تخلیق سے موتا ہے، اور مجمعی عزم تک نہیں پہنچا۔ آ مے مضمون کی تکمیل کے لئے اہل فجور بعنی بد عمل وبد کروارلوگوں کا اور اہل تفتوی کا انجام بتاتے ہیں کہ (بقینا وہ مراد کو پہنچا، جس نے اس (جان) کو یاک کرلیا ( یعن نفس کو فجور برعملی اور بد کرداری سے روک کراس پر تفوی کے صاور ہونے کورج دی) اور نامراد ہواجس نے اس کو فرویس) دبادیا (اور فجورے مغلوب کردیا، اس کے بعد سم کاجواب مقدرہے، یعنی اے مکہ والے کا فرو! جواہل فجو ریعنی بر مل اور بد کر دار ہو ہتم ضرور غضب اور ہلا کت میں جتلا ہو سے \_ آخرت میں بقینی طور پر اوردنیایس غالب احمال کے ساتھ جیسا کہ قوم شموداس بھلی اور بد کرداری کی وجہ سے غضب اور ہلاکت میں بہتلا ہوئے جن کا قصہ بہے کہ) قوم محود نے اپنی شرارت کے سب (صافح علیہ السلام کو) جمٹنا یا (اور بیاس زماند کا قصہ ہے) جب اس قوم میں جو آدی سب سے زیادہ بربخت تھا، وہ (اوثی گول کرنے کے لئے ) اٹھ کھڑ اہوا ( یعنی آمادہ ہو کیا اور اس کے ساتھ دوسر بے لوگ بھی شریک سے ) تو ان لوگوں سے اللہ کے بیٹجبر (صافح علیہ السلام ) نے (جب آئیں اس عزم کی اطلاح ہوئی جیسا کہ قسیر خازن میں ہے) فرمایا کہ اللہ کی (اس) اوثئی سے اور اس کے پانی پینے سے خبر دار رہنا ( یعنی اس کو آل مت کرنا اور نہ اس کے پانی پینے بی پانی کی باری تھی، اس کی تصریح فرمائی اور مت کرنا اور نہ اس کے بیانی شریہ اللہ کی اور تھی اس کی تصریح فرمائی اور اس کے احترام کو واجب فرمایا) تو انھوں نے بیٹجبر کو اس مضمون میں جو ہو کا گئے اللہ کے اس کو بورت کی دلیل ہے اور اس کا احترام واجب ہے) جمٹنا یا اس مضمون میں جو ہو کا گئے اللہ کے بیار اس اوٹئی کو بارڈ الا تو ان کے برورد گار نے ان کے گناہ کے سب ان پر ہلاکت ان کے گناہ کے سب ان پر ہلاکت ان کی بارگ سب ان پر ہلاکت کا خریس کی (خرابی کے نگلے) کا در ان فرمائی پھراس (ہلاکت کو تمام قوم کے لئے کا مام فرمایا ، اور اللہ تو ان کے بعد اندیشہ وہ تا ہے کہ اس پر ان کے کھو مات میں کوئی شورش اور خلل بیداند ہو)

فاكده جمودكا وراوشى كا قصين عيس كاتصورة اعراف مس كذرج كاب-



# 

شروع كرتابول مس الله كتام ي جونهايت مهريان بررحم والعبي

13

ترجمہ جشم ہے دات کی جبکہ دہ چھپا لے اور دان کی جبکہ دہ روشن ہوجادے ، اور اس کی جس نے فراور مادہ کو بہدا کیا کہ

بیشک تبہاری کوششیں فتلف ہیں سوجس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کو جھٹا یا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے
سامان دیدیں گے اور جس نے بحل کیا اور بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات کو جھٹا یا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے
سامان دیدیں گے اور اس کا مال اس کے پچھکام نے وے گا، جب وہ بربادہ و نے گلے گا۔ واقعی ہمارے ذمہ داہ کا ہتلادینا
سامان دے دیں گے اور اس کا مال اس کے پچھکام نے وے گا، جب وہ بربادہ و نے گلے گا۔ واقعی ہمارے ذمہ داہ کا ہتلادینا
ہے اور ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا ، تو میں تم کوایک بھڑ گئی ہوئی آگ سے ڈراچکا ہوں ۔ اس میں وہ بی بد بخت
داخل ہوگا جس نے جھٹلا یا اور دوگر دانی کی ، اور اس سے ایسافخص دور رکھا جاوے گا جو بڑا پر ہیز گار ہے جو اپنا مال اس غرض
سے دیتا ہے کہ پاک ہوجاوے اور بجزا ہے عالی شان پروردگا دکی رضا جو ئی کے کہ اس کے ذمہ کی کا حسان نہ تھا کہ اس کا

ربط : گذشته سورت من اعمال اورجزا ول كااختلاف بيان كيا كيا تماه ال سورت من جي يممنمون بي

اعمال اورجزاؤل كالختلاف:

تم ہےرات کی جبکہوہ (آفاب کواورون کو) چمپائے (جیسا کہودسری جگفرمایا ﴿ وَالْيَلِ اِذَا يَغُسُمُهُ اَ ﴾ اور فرمایا: ﴿ يُغْشِى النَّهَارُ ﴾ رات دن کوڈھانپ ئے (الاعراف، ۵) اور قتم ہے ) دن کی جبکہ وہ روثن ہوجائے

اور (قتم ہے)اس (ذات) کی جس نے زاور مادہ کو پیدا کیا (اس سے مراد ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہیں۔آ مے تتم کا جواب ہے) كرب شكة تهارى كوششيس (يعن اعمال) مختلف بين (اوراى طرح ان كثرات بعى مختلف بين) توجس في (الله كي راه میں مال) دیا اور اللہ سے ڈرا اور المجھی بات (لیتن ملت اسلام) کوسچا مجما (لیتن اسلام کواختیار کیا تو ہم اس کوراحت کی چزے لئے سامان دیدیں گے (راحت کی چزے نیک عمل اور نیک عمل کے واسطے جنت مراد ہے کہ بسر لیعنی راحت كے سامان كاكل ہے۔ اس لئے يسرى كه ديا كمياء ورنديسرى كے معنى بين آسان چيز) اورجس فے (واجب حقوق سے) بكل كيا (اورالله سے ڈرنے كے بجائے) بے بروائى اختياركى اوراجى بات (بعنى لمت اسلام) كوجمٹلا يا (بعنى اسلام قبول ندكيا) توجم اس كوتكليف كى چيز كے لئے سامان ديديں سے (تكليف كى چيز سے بدهملى اور بدهملى كے واسط سے دوز خ مراد ے کہ عسر کا سبب اور کل ہے۔ اس لئے اس عسر کوعسری کہدیا گیا ، اور سامان دینے سے مراد دونوں جگہ بیہ کہ ا چھے یا برے کام اس سے بے تکلف سرز د ہوں گے اور ایسے ہی اسباب جمع ہوجا کیں گے اور پھر نیک اعمال کا جنت کا سامان بوتا اور برے اعمال كاجبتم كاسامان بوتا ظاہر بى ہے۔ چنانچ حديث يس ہے: فاما من كان من أهل السعادة فَسَيْسِو لعمل أهل السعادة وكذا في الشقاوة : كرجواال سعادت ش عيموكا، اس كے لئے الل سعادت والأمل آسان ہوجائے گا اور يهى معالد شقادت ميں ہوكا) اور (آگے اس صاحب عسرى لينى تنگى والے كا حال بيان ہواہے كم) اس کا مال اس کے چھے کام ندآئے گا جب وہ برباد ہونے لکے گا (بربادی سے مرادجہنم میں جاتا ہے) واقعی ہمارے ذمہ تفضّل واحسان کے التزام کے مطابق ) راہ کا بتادیا ہے۔ سووہ ہم نے پوری طرح بتادیا ہے، پھرسی نے ایمان وطاعت کا راسته اختیار کرلیاجس کاذکریا نجوین آیت مین ﴿ مَنْ أَعْظِ ﴾ الخ مین بواہاور کسی نے گفرومعصیت کا راسته اختیار کرلیا جس كاذكرة عوي آيت من ﴿ وَ اَمَّنَا مَنْ بَعْفِلَ ﴾ الخ من مواب ) اور (جيسى راه كوئي فض اختيار كرے كاس كووييا ى تمره دي كے، كيونكه) جارے بى قضديں ہے آخرت اور دنيا (لينى وونوں ميں جارى بى حكومت ہے، اس لئے دنيا من ہم نے احکام مقرر کے اور آخرت میں ان کی خالفت و موافقت پرسز اوجزادیں مے، جس کا بیان اوپر دوجگہ ﴿ فَسَنْ يَوْرُونُ ﴾ من مواب\_اوراحكام كا تبول كرنا اورجزاكا واقع مونا وونول صاحب علم مون كفرع بي، چنانيد ﴿ إِنَّ عَكَيْنَا كلفكاى كاور ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلْمُوسُونًا وَ الْكُولِ ﴾ دونول آيتي كذشتم مون كى علت كي طورير إلى -

آ کے نقیح اور تو میں کے طور پرارشاد ہے کہ میں نے جو تہمیں مختف اعمال کی مختف جزابتائی ہے، تو میں تہمیں بحرائی

موئی آگ سے ڈراچکا ہوں (جس پر ہو فکٹنگیرو فلکسٹوے کہ دلالت کرتی ہے تا کہ ایمان اور طاعت جن کا ذکر ہوا نفظ کہ

الح میں ہے اختیار کر کے اس سے بچواور کفر اور معصیت جن کا ذکر ہو کو اُقتامی نوف کہ الح میں ہے اختیار کر کے اس

میں نہ جائ ، کیونکہ اس میں جانے اور نہ جانے کے یہی اسیاب ہیں۔ چنانچہ آگے اس کی نفرز کے ہے کہ )اس میں (ہمیشہ کے

لئے) وہی بد بخت داخل ہوگا جس نے (دین جن کو) جھٹا یا اور (اس سے) منہ پھیرا اور اس سے ایسا مخفی دور کیا جائے گا جو

برا پر ہیر گار ہے، جوا پنا مال (محض) اس غرض سے دیتا ہے کہ (منا ہوں سے) پاک ہوجا نے (یعن محض اللہ تعالی کی رضا

اس کا مطلوب ہے) اور سوا نے اپنے عالی شان والے پروردگار کی رضا تلاش کرنے کے (کہ بھی اس کا مقصود ہے) اس کا جدالا اتار بنا (مقصود) ہو۔ اس بھی اخلاص بھی انتہائی مبالخہ ہے

کے ذمہ کی کا احسان نہ تھا، کہ (اس دینے سے) اس کا بدالا اتار بنا (مقصود) ہو۔ اس بھی اخلاص بھی انتہائی مبالخہ ہے

کیونکہ کی کے احسان کا بدالا اتار بنا بھی اپنے آپ بھی مستخب انفاق ہے اور بیہ مطلوب ہے تا ہم فضیلت بیں ابتدائی

احسان کی برا بر نہیں ، تو جب اس محض کا انفاق اس سے بھی پاک ہوتو ریا و غیر و محاصی کی ملاوث سے تو بدرجہ اولی برک

ہوگا ، اور بیہ کمال اخلاص ہے) اور (ایسے محض کے لئے او پر صرف جہٹم سے بچنے کا ذکر تھا۔ آگ ترت کی تعتین ملیں گی کہ حصول کے بارے بیں کہ ) بیش صحالہ کی بی خوش ہوجائے گا (لیمنی آخرت بیں ایک الیمن تعتین ملیں گی کہ خوش ہوجائے گا (لیمنی آخرت بیں ایک الیمن تعتین ملیں گی کہ خوش ہوجائے گا (لیمنی آخرت بیں ایک الیمن تعتین ملیں گی کہ خوش ہوجائے گا (لیمنی آخرت بیں ایک الیمن تعتین ملیں گی کہ خوش ہوجائے گا ( ایمنی آخرت بیں ایک الیمن تعتین ملیں گی کہ خوش ہوجائے گا ( ایمنی آخرت بیں ایک الیمن کی کہ خوش ہوجائے گا )

فائدہ: باوجود بکہ آیت کے الفاظ عام ہیں، گراس کا سبب حضرت ابو بکر دشی اللہ عنہ کا تصدیب کہ انھوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کا فروں سے خرید کر اللہ کے واسطے آزاد کر دیا تھا (جیبا کہ در منٹور میں متعد واسناد سے آیا ہے اور شم اور جواب شم میں مناسبت طاہر ہے کہ رات اور دن بھی مختلف کوشش کی طرح مختلف ہیں، اور ای سے خالت کی صفت بھی الی لائی کئی جس میں دو مختلف چیزوں کا ذکر ہے۔





شروع كرتابول يس الله كے تام سے جونمايت مهريان بزے وقم والے بيل

ربط: اورسورت ﴿ وَالَّيْلِ ﴾ كَي آيت ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْظ ﴾ ع ﴿ لِلْعُسْدِ ﴾ يعن آيات ٥ ع ا تك ابم ترین اصول وفروع کا کلی عنوان سے بیان جواہان کی تقدیق وا تنال پریا تکذیب اوا خلال پروعدہ ووعید کا بیان ہے جو کہ اس سے پہلے کی سورتوں کے لئے بلکہ تمام قرآن مجید کے لئے جامع تلخیص کے درجہ میں بھی ہے اور اس سورت ﴿ وَالضَّانِي ﴾ سے سورة ناس تک کے لئے مختفر تفصیل کے درجہ میں بھی ہے۔ چنانچہ ندکورہ اہم ترین امور میں سے ایک رسالت کا مسکلہ بھی ہے،جس کا بیان مع بعض دوسرے مناسب مضامین کے جیسے حضور میلائی ایم بربعض انعامات کا فیضان فرمانا اوران کے شکریہ میں آپ کو بعض اوا مرونوائی کا مخاطب فرمانا ،اس سورت میں آیا ہے ، اس طرح یاتی تمام سورتوں میں ان کلی مہات کی خاص جزئیات اور ان کے مناسب مضامین بیان کئے گئے ہیں، جبیا کہ ہرسورت کے شروع میں ان جزئیات اور مناسب امور کی تعیین محصی معلوم ہوجائے گی ، اور اس تقریر سے آگلی تمنام سورتوں کا آپس میں اور پہلے والی سورتوں سے ربط بھی واضح ہوگیا۔اب ہرسورت کے لئے ربط کی مستقل تقریر کی ضرورت ندہوگی مصرف اس تقریر کی طرف اشارہ کردینا کافی ہوگا، کویا تمام سورتوں میں آپسی ربط بھی معمولی خور وظرے معلوم ہوسکتاہے چنانجہ آ مے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہی آئیں گی ،اس لئے سب کوایک ہی تقریر میں بیان کردینا مناسب معلوم ہوا، جبیبا کہ امام رازی نے بھی سورہ کوثر ک تغییر میں ﴿ وَالطُّهٰ بِی ﴾ ہے آخرتک کا ربط ایک ہی تقریر میں لکھا ہے، کیکن وہ تقریر بہت بلنداور سیجھنے میں مشکل اور بہت زیادہ طویل ہے جبکہ ریقر سیجھنے میں آسان مختصر و السال ہے۔

﴿ وَالضُّا فَ فَوَالَّيْلِ إِذَاسَجِ فَمَا وَدْعَكَ رَبُّكُ وَمَا قُطْقُ وَ لَلْاخِرَةُ خَيْرً لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسُوفَ يُعْطِينُك رَبُّكَ فَتَرْضَ الْوَرْجَالَ يَتِيبًا فَالْمِنْ وَوَجَدُكَ صَمَّا لَا فَهَاى وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْفَ فَ فَامَّا الْيَرْيَمُ فَلا يُّا تَقْهُ وَوَاتَا السَّابِلَ فَلَا تَنْهُ وَاتَا إِسِنَا السَّابِلَ فَلَا تَنْهُ وَاتَابِنِغَةَ وَرَبِكَ فَحَدِّ فَ فَ

ترجمہ بتم ہےدن کی روشن کی اور رات کی ، جبکہ وہ قرار پکڑے کہآپ کے بروردگارنے نہآپ کوچھوڑ ااور نہ دشنی کی اورآ خرت آپ کے لئے دنیاہے بدر جہا بہتر ہےاور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کودے گا،سوآپ خوش ہوجاویں گے۔کیااللہ

تعالی نے آپ کویٹیم نہیں پایا پھر ممکانا دیا۔اوراللہ تعالی نے آپ کو بے خبر پایا سوراستہ بتلا یا اوراللہ تعالی نے آپ کو ناوار پایا سو مالدار بنادیا تو آپ بیٹیم بریختی نہ بیجئے اور سائل کومت جھڑ کئے اور آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا سیجئے۔

مسكد نبوت كي تفويت كے لئے ني سال الله كوعطاكى جانے والى

بعض نعمتوں كابيان اوران نعمتوں پرشكرادا كرنے كا تھم:

(اس سورت کے زول کا سبب بیہ کو ایک بارآپ کی بیماری کی وجہ دو تین رات نہیں اٹھے تو ایک کافر مورت نے کہا معلوم ہوتا ہے تہ ہار سے شیطان نے تہ ہیں چھوڑ دیا ،ا تفاق سے ان دنوں بیس وی آنے بیس مجی در ہوگی تھی ،جس کی بنا پر دوسر مے شرکوں نے بھی کہا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ،اس پر بیسورت نازل ہوئی ۔ بید دنوں روا بیتی مختلف ہتا پوں سے درمنٹور میں منقول جیں ،غرض ارشاد ہے کہ ) قتم ہون کی روشن کی اور رات کی جب کہ وہ قر اربیکڑے (قر ار کرار کی نے کے دومعنی ہوسکتے ہیں : ایک تھی لیون کوری طرح اندھیر ابوجانا کہ اس سے پہلے بیا تدھیر ادھیر سے دھیر سے بردھ رہا تھا لیمن کو یا حرکت میں تھا، دوسر سے مجازی معنی اس میں جانداروں کا سوجانا ، اور چلنے پھرنے اور بولنے جانے کی آواز وں کا رک جانا۔

(شریعت سے) بخبر پایا تو (آپ کوشریعت کا) راسته بتایا، جیما که (الله تعالی کا ارشاد ہے ﴿مَا كُنْتَ تَلْدِيْ مَا الكِتْبُ وَلَا الْايْمَانُ ﴾ الخ يعن آبيس جائے تے كم كتاب كيا موتى ہاورندى آب ايمان كے بارے مل جانة تع (سورة الشوري٥٢) اوروى سے بہلے شرایعت كي تفصيل معلوم ندہونا كوئي تف كى بات نبيس ب) اور اللہ تعالى نے آپ کو نادار ومفلس پایا تو مالدار بنادیا (اس طرح که حضرت ضدیجه رضی الله عنها کے مال سے تجارت کرنے میں آپ مضارب معنی شریک وساجمی موے اوراس میں نفع مواء پھر حعزت ضدیج "ف آپ سے نکاح کرلیا اور اپنا تمام مال ودولت آپ کوئیش کردیا۔مطلب بیکرآپ پرشروع بی سے اللہ تعالی کی نعتوں کی بارش رہی ،اور آئندہ بھی رہے گی۔ آ مے ان نعتوں پرآپ کوشکرادا کرنے کا تھم ہے کہ جب ہم نے آپ کو ینستیں دی ہیں ) تو آپ (اس کے شکریہ میں) بیتیم برخی نہ بیجئے اور سائل کومت جعر کئے (یہ توعملی شکرہے)اوراپنے رب کے (ندکورہ)انعامات کا تذکرہ کرتے رہا سيجة (يعنى زبان سے الفاظ كى شكل ميں بھى شكركيا سيجة كرالله تعالى نے جھے يريداحسان كيا ہے، يہاں يا تو ﴿ كُم تَفْعُر ﴾ ( سخن ند يجيئ) ﴿ لا تَنْهُن ﴾ (مت جعر ك ) اور ﴿ فَيُلِنْ ﴾ ( تذكره كرت رما يجيئ ) كم مجموع كوفعتول كم مجموعه معلق كياجائ جس كاحاصل يدوكا كمالله تعالى ني آب كساته جسماني وروحاني احسان كياب سي سي اللي كالحلوق بر احسان سیجے،اور مخلوق براحسان کی قسموں میں روحانی احسان تو آپ کا نبی ہونے کی حیثیت سے فرض منصبی تھا،اس کے بيان كى ضرورت نبيل تقى، ال ليت صرف جسمانى احسان كوخاص كيااوريابي مجموعه الم مجموعه يرتقسيم كيا جائ يعنى ﴿ النويج ذاك يَنْيَنًّا ﴾ كا ﴿ فَأَمَّنَا الْيَنْيَمُ ﴾ تعلق جوزًا جائ اور ﴿ وَوَجَلَكَ عَآيِلًا ﴾ كا﴿ وَإِنَّا السَّآلِلَ فَلَا تَنْهُمُ ﴾ سـاور ال تعلق جوڑنے کی دجہ ظاہر ہےاور ﴿ وَوَجَدَ كَ حَبَّ اللَّا ﴾ كاتعلق جوتلوق كى بدايت ہےاس كوفرض منصى كى دجہ سےجيسا کهاویر گذراذ کرنیس فرمایا)

فا كده: سائل كوجمر كنے كى ممانعت اس صورت بيں ہے جب وہ نرى سے مان جائے ورندا كر الزكر كھر ا ہوجائے اور كسى طرح ندمانے توجمور كناجا ئزہے۔ جبيرا كدوح المعانى بيس ہے واللہ اعلم۔

اوردرمنٹوریس ماکم اور بیبیق کی روایت سے مرفوع مدیث ہے کہ ﴿ وَالْتَهُ لَى ﴾ سے آخرتک ہرسورت کے تم پرالله اکبر کبو۔اوربعض حضرات نے اس میں بیر حکمت بیان کی ہے کہ وقی میں وقفہ کے بعد جویہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے خوش ہوکر الله اکبر فرمایا تھا،اور پھرشاید مضمون کی مناسبت کی وجہ سے باتی سورتوں میں بھی تبیر فرمائی ہو۔واللہ اعلم خوش ہوکر الله اکبر فرمایا تھا،اور پھرشاید مضمون کی مناسبت کی وجہ سے باتی سورتوں میں بھی تبیر فرمائی ہو۔واللہ اعلم



يغ



## شروع كرتابول من الله كمنام سے جونها يت مهريان بزے وحم والے بي

﴿ ٱلنَّهُ نَشْرَهُ لَكَ صَلَى لِكَ فَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُى لَكَ فَ الَّذِي كَانْقَضَ طُهْرَكَ فَ وَرُعَانَكَ ذِكُوكَ فَ فَأَنْ مَا الْعُسُرِ لِيُنْزُاقُ فَوَا ذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَ وَلِكَ وَإِلَا فَرَغْتُ قُهُ

ترجمہ: کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ ٹیس کردیا؟ اور ہم نے آپ پرے آپ کا وہ بوجھا تارویا جس نے آپ کی کروڑ رکھی تھی اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز وہائد کیا ، سو بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ، بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ، بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے تو آپ جب فارغ ہوجایا کریں قومخت کیا سیجے اورا پے رب کی طرف توجد کھئے۔ ربط: سورت و والضّانی کی میں جو مضمون تھا ہے ہورت بالکل اس کا تمتہ ہے۔

بهال سورت كي نعتول كاتتهاوران برشكراداكرف كالحكم:

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کاسید (علم وطم ہے) کشادہ نہیں کردیا؟ یعنی علم بھی وسیج فرمایا اور تہلیج ہیں خالفوں کی مواحمت کی وجہ سے جواڈیت ہوتی ہے، اس میں صبر قطل بھی دیا اور حلم و برد باری بھی، جیسا کہ حضرت حسن نے فرمایا (در منثور) اور ہم نے آپ کے اور بکا دہ بوجھا تاردیا جس نے آپ کی کمر قوٹر کھی تھی (یہاں بوڈڈ سے مرادوہ مباح امور ہیں جو بھی بھی آپ سے کمی حکمت کی بنیاد پر صادر ہوجایا کرتے متے اور بعد شل ان کا خلاف حکمت اور خلاف اولی ہونا ثابت ہوتا تھا تو آپ اپنی اعلی شان اور انتہائی قرب کی وجہ سے اس پر ایسے بی رخیدہ ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے رنجیدہ و خمز دہ ہوتا ہے۔ اس میں ان اور انتہائی قرب کی وجہ سے اس پر ایسے بی رخیدہ ہوتے تھے جس طرح کوئی گناہ سے رنجیدہ و خمز دہ ہوتا ہے۔ اس میں ان امور پر مواخذہ نہ ہوئی : اول مکہ میں اس مورت میں اور دوسر سے دید منورہ میں سورہ فتے میں روایت ہے، اس لئے یہ بشارت آپ کو دوبار ہوئی: اول مکہ میں اس مورت میں اور دوسر سے دید منورہ میں سورہ فتے میں اس کی تا موری (وشہرت) بلند کی (یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالی کی تا موری (وشہرت) بلند کی (یعنی اکثر جگہ شریعت میں اللہ تعالی کیا گیا ہے جیسا کہ در منور میں مرفوع حدیث ہے: قال اللہ تعالی اور المدی میں مناز میں ، اذان اور اقامت میں۔ اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت طاہر ہوتی کی جواس کے قریب میں منطب میں ، تشہد میں ، نماز میں ، اذان اور اقامت میں۔ اور اللہ کے نام کی رفعت اور شہرت طاہر ہوت جواس کے قریب

ہوگاہ ورفعت میں بھی اس کے تالی اور قریب رہے گا، اور چونکہ کھی آپ کا اور مؤمنوں کو طرح کی تکلیفوں اور خیتوں
کا سامنا کر تا پڑتا تھا اس لئے آگے ان کے ازالہ کا پہلے والے پر فرع کے طور پر وعدہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو
روحانی راحت دی اور روحانی تکلیف دور کردی جیسا کہ ﴿ اَکُهُ ذَشْرَۃ ﴾ سے معلوم ہوا) تو (اس سے دنیاوی راحت
ومحنت میں بھی ہمار فضل وکرم کا امید وار رہتا چاہئے۔ چتا نچہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ
(لیعنی قریب کے بعد جو کہ لفظ دوم میں ہے) آسانی (ہونے وائی) ہے (اور چونکہ ان مشکلات کی تسمیں اور تعداد
بہت ذیادہ تھیں اس لئے اس وعدہ کو دہراتے اور تا کیو فرماتے ہیں کہ) بیشک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے
والی ہے (چنانچ وہ مشکلات ایک ایک کر کے سب دور ہو گئیں، جیسا کہ حدیث، سیرت اور تا ریخ کی متواثر روایا سے اس

آگان تعتوں پرشرکا تھم فرماتے ہیں لیمن جبہم نے آپ کوالی الی تعتیب دی ہیں) تو آپ جب (احکام کی تبلیغ سے جو کہ الی عبادت ہیں جن کا نفع دومروں تک مختیخے والا ہے) قارغ ہوجایا کریں تو ( دومری عباد توں میں جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہیں) محنت کیا سیجے (اس ہے عبادت اور دیاضت کی کثرت مراوہ ہے کہ آپ کی شان کے لئے بہی مناسب ہے) اور (جو کچھ ما تکنا ہواس میں) اپنے رب کی طرف توجد کھے (ایمن اس ما تکنے ،اوراس میں بھی ایک طرح سے تکی دور ہونے کی بشارت ہے کہ سوال کا تھم کرنا خود قبولیت کا وعدہ ہے، اس طرح شکر کے لئے پہلاتھم ہوگا اور دومرااس کا تبتہ، اور دونوں کو بھی اس طرح شکر کے لئے پہلاتھم ہوگا اور دومرااس کا تبتہ، اور دونوں کو بھی اس طرح شکر کہا جا سالتا ہے کہ دونوں میں امر مشترک اللہ کی طرف توجہ ہے، اور اصل شکر کہا ہو سالتا ہے کہ دونوں میں امر مشترک اللہ کی طرف توجہ ہے، اور اصل شکر

فاكدہ: ﴿ لِنَّ مَعُ الْعُسْرِيْنِ لَيْنَدُّا ﴾ كى فدكور اتغير پريشبيس موسكنا كه بعض اوقات تنگى كے بعد يسريعن سمولت نہيں ہوتی۔





شروع كرتابول مي الله كمنام يجونها يت ميريان برعدتم والعين

﴿ وَالتِّينِ وَالتَّيْنِ وَالنَّذِينُونِ فَوَطُوْرِسِيْنِينِ فَ وَلَهُ الْمُلَا الْمُلَا الْمُواوِينِ فَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِلْمَانَ فَوَ أَحْسَنَ وَالتَّيْنِ وَالتَّيْنِ وَالتَّيْنِ وَالتَّيْنِ وَالتَّيْنِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّذَا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ترجمہ بتم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس اس والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں ڈھالا، پھرہم اس کوپستی کی حالت والوں ہے بھی پست تر کردیتے ہیں، نیکن جولوگ ایمان لائے اوراجھے کام کئے توان کے لئے اس قدر تواب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا پھر کون چیز جھے کو قیامت کے بارے میں منکر بنارہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں ہے بڑھ کو تیامت کے بارے میں منکر بنارہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں ہے بڑھ کر حاکم نہیں ہیں؟

ربط :سورت ﴿ وَالضَّاحَى ﴾ كَيْمْبِير مِين جن اجم اموركا ذكر بواب،ان يس سے انسان كى بہلى بار بيدائش اوراس كا قيامت كے دن دوباره بيدا بونا ہے۔اس سورت يس اس كابيان ہے۔

انسان کا مہلی بار بیدا مونا اور قیامت کے دن دوبارہ بیدا مونا:

وہم کودورکرنے کی غرض سے استثنا کے طور پر فرماتے ہیں کہ بوڑ حابیثک ددی ، بیکار ہوجاتا ہے) لیکن جولوگ ایمان لائے
اور اجھے کام کئے تو ان کے لئے اس قدر تو اب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا (آگے ﴿ خَلَقْنَا ﴾ اور ﴿ دَدُذُنَهُ ﴾ کے ذریعہ
فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی تخلیق پر اوراحوال کی تبدیلی پر قاور ہیں ) تو (اے انسان!) کوئی چیز بھے قیامت کے بارے
میں مشکر بنارہی ہے (یعنی وہ کوئی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے ہوئے ہوئے قیامت کا مشکر ہور ہا ہے؟) کیااللہ
تعالی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ یعنی دنیاوی تصرفات میں بھی جن میں سے پیدائش اور واپس لوٹانا ہے اور
آخرت کے تصرفات میں بھی جن میں سے دوبارہ اٹھایا جانا اور بدلا بھی ہے)

فائدہ بسورت کے شروع میں چار چیزوں کی قسیں کھائی گئی ہیں: دوجن کے اندر بہت سارے منافع ہیں۔ اور دو مرا مقام ہے اور دو مرا مقام ہے اور دو مرا مقام ہے اور دو مرا آپ مقابی ہے کا مقام ہے اور دو مرا آپ مقابی ہے کہ اندتعالی سے کلام کرنے کا مقام ہے اور دو مرا آپ مقابی ہے کہ آپ مقابی ہے کہ انداز کی جائے پیدائش اور جائے سکونت اور مقام نزول دی ہے۔ درختوں کی ہتم کی مقصود سے مناسبت فلام ہے کہ درخت کا بھی ای اس مرح نشو و نما ہو تا ہے، پھر سوکھ کر کھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور چونکہ یہاں اشرف المخلوقات کا بیان تھا، اس لیے ہم کی درختوں میں سب سے زیادہ اشرف کی کھائی گئی اور طور اور بلد دونوں کی دی ہیں تو آخرت کی جزاسے ان کو زیادہ مناسبت ہوئی کہ دی ہیں تو آخرت کی جزاسے ان کو زیادہ مناسبت ہوئی کہ دی ہیں تو آخرت کی جزاسے ان کو زیادہ مناسبت ہوئی کہ دی تھیں ایک جگہ طور سینزین کے کوئر آن میں ایک جگہ طور سینا فر مایا ہے۔



# الله المؤرّة العَلَقَ مَرَاتِي الله الرّفي الرّبية (١) (ريسة) الرّبية (١) (ريسة) الرّبية (١) (ريسة) الرّبية (١)

## شروع كرتابول يس الله كمنام بعجوتها يت مهريان يرف دالے بي

de F

ترجہ: اے تیفہر! آپ قرآن اپ درب کا نام لے کر پڑھا تیجے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کونون کے لوقور ہے ہے۔ پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا تیجے اور آپ کارب بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کوان چیزوں کی تعلیم دی، جن کووہ نہ جا تنا تھا، تی تی بیشک آدی حدسے کل جا تا ہے، اس وجہ سے کدا ہے کو مستغنی دیکھا ہے۔ اے مخاطب! حجہ وہ نماز حرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا۔ اے مخاطب! بھلا اس فضی کا حال تو بتلا جو ایک بندہ کوئنے کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اے مخاطب! بھلا یہ تو تعلیم دیتا ہو۔ اے مخاطب! بھلا یہ تو بتلا کہ اگروہ فخض جمٹلاتا ہواور دو گردانی کرتا ہوکیا اس فضی کو یہ بڑی ہے۔ ہرگر نہیں اگر یہ فضی ہونے اس کو بلا کے ہم کی دوزت کے بیادول کو بلا کے ہم بھی دوزت کے بیادول کو پلا کے ہم بھی دوزت کے بیادول کو بلا کی ہم بھی دوزت کے بیادول کو بلا کے ہم بھی دوزت کے بیادول کو بلاک ہم بھی دوزت کے بیادول کو بلاک کے دورو کے دورو کا دورو کی کو بلاک کے دورو کی کو بلاک کو بلاک کو بلاک کے دورو کی کو بلاک کو بلاک کو بلاک کے دورو کی کو بلاک کو بلاک

ربط: سورت ﴿ وَالضَّحٰى ﴾ كى تمبيد مِن جَن اہم امور كاذكر ہواہے، ان مِن سے نبوت كاعطاكيا جانا اور وى كى تعليم بھى ہے، جوتو حيد كے بعد تمام اہم اموركى بنياد ہے، اور اس كے مناسب صاحب وى كے خالف كى فدمت اور ڈرانا ہے، اس سورت مِن اس كابيان ہے۔

رسول الله مَالِنَّهُ مَا كُورِي كَيْعَلِيم اوررسول كِ فالف كى فرمت اور ڈراٹا: (﴿ اِقْدَاْ ﴾ ہے ﴿ مَا كُفريَعْكُمْ ﴾ يعنى پائچ آيتيں سب پہلی وی ہیں، جس كے زول سے نبوت كى ابتدا ہوكى،

لین اے پیٹیر سالنے کے اس اللہ الرحمن الرجم اللہ الرائی اللہ الرس کا اجس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آئیں ہی و واغل ہیں) اپنے رب کانام لے کر پڑھا کیجے (لیمنی جب بھی پڑھے ہم اللہ الرس الرحیم کہ کر پڑھا کیجے جبیما کہ دمری جگہ ﴿ فَاکَا قَرَاْتَ الْقُدُوْنَ فَا سُنکھِ اُن اللّٰہِ کَا اَنْ اللہ الله الله الله الله الله الله بڑھے کا تھم ہوا ہوا ہوں اور ان کے ساتھ اعو فہ بائلہ پڑھے کا تھم ہوا ہوا اور ان دونوں باقوں سے جواصل مقصود ہے لیمن قو کل اور مدد کا چاہنا ہی واجب ہوا در زبان سے کہ لینا مسنون وستحب اور اگر چواصل مقصود کے اعتبار سے اس آئے تو کے دفت ہم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری ٹیس ایک بعض روا تھی اس اس مورت کے ساتھ ہم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا ہے۔واحدی نے مکر مہاور ان جریروغیرہ نے این عباس ورفوں نے کہا سب سے پہلے جونازل ہواوہ ہم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اقرار کی آئیش ہیں ،اور ائن جریروغیرہ نے این عباس سے دوایت کیا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم الرحین اللہ حمد السعد میں اس سے روایت کیا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم الدور تا المعانی۔

اوران آینوں میں جو پڑھنے کواللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنے کا تھم ہوا ہے، اس تھم میں خودان آینوں کا داخل ہونا ایسا ہے جیسے کوئی شخص دومرے سے کیے کہ ہیں تم سے جو کچھ کہوں اس کوسنوٹو خوداس جملہ کو سننے کا تھم کرنا بھی اس کا مقصود ہے، تو حاصل یہ ہوگا کہ خوا وان آینوں کو پڑھو یا جو آینیں بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو، سب کا پڑھنا اللہ کے نام سے شروع ہونا جائے۔

اورآپ کوخروری علم کے ذریعے معلوم ہوگیا کہ بیقر آن وی ہے۔اور صدیثوں میں جوآپ کا ڈر جانا اور ورقہ سے بیان کرنا آیا ہے وہ شبہ کی وجہ سے بیان کرنا مزیدا طمینان کرنا آیا ہے وہ شبہ کی وجہ سے بیان کرنا مزیدا طمینان ماصل کرنے اور یقین کوزیادہ کرنے کے لئے تھا، نہ کہ یقین نہونے کی وجہ سے۔

اوراستاذ، طالب علم سے الف، ب،ت وغیرہ شروع کراتے دفت کہا کرتاہے کہ '' پڑھو' تو اس ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو تکلیف دینالازم نہیں آتا کہ مطلب بھی ہوتاہے کہ جو کچھٹس کہوں یا پڑھاؤں ایسے پڑھو، اور آپ کاعذر

فرمانایا تواس وجه سے کہ آپ کے ذہن میں اس جملہ کے معنی متعین نے ہوں اور بیامراس معاملہ میں آپ کی شان كے خلاف نہيں ہے۔ يامراد كے متعين ہونے كے باوجوداس لئے فرمايا كہ لفظ قرامت كااستعال اكتراكمى موكى چيزكو يز سے كمعنى ميس أتاب، تو آب لكے موت كوير مناندجانے كى وجدسے بيعذوفرمايا مود اور معزرت جرئيل عليالسلام كا دبانا غالب ممان كےمطابق وى كے القاكى استعداد كى تقويت كے لئے ہوگا مجمح صورت حال كواللہ تى جہتر جانتا ہے۔اورلفظ رب سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی پوری تربیت کریں مے اور نبوت کے انتہائی اعلی درجات پر پہنچادیں مے۔ آ مےرب کی صفت ہے یعنی وہ ایبارب ہے)جس فے (مخلوقات کو) پیدا کیا (اس مفت کی تخصیص میں بیکتہ ہے كراللدتعالى كى نعتول ميں اول اس نعمت كاظمور موتا ہاس لئے تذكير ش اس كامقدم موتامناسب ہادر لفظ ﴿ خُكُنَّ ﴾ خالق کی دلیل ہے اورسب سے اہم اور مقدم خالق کی معرفت ہے۔

آ مے عموی تھم کے بعد خصوصی تھم ارشاد ہوتا ہے کہ) جس نے (ساری مخلوقات میں سے خاص طورسے) انسان کو خون کے اوتھڑے سے پیدا کیا (عموی تھم کے بعداس خصوص تھم میں اس امر کا اشارہ ہے کہ پیدا کرنے کی انعت میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ علقہ جو کہ من جماد تھا، اس کوس درجہ تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی عقل وعلم بيده مشرف فرماياس لئے انسان كوزياده شكراورذكركرنا جائے۔اس سے مقصود باعتبارصاحب وى مونے كے عام لعت كے بعد خاص فعت كايادولانا ہے، اور شايد ﴿ عَلَيْ ﴾ كُتخصيص اس لئے ہے كديدا يك برزخى حالت ہے، كداس سے پہلے نظفهاورغذااورعضرب اوراس كي بعداوته والاربديول كى تركيب اورروح كالجعونكا جانا ب-اس طرح كوياوه يهل اوربعد كتمام احوال كى طرف د يكف والااوراشاره كرف والاب-

آ کے ذکورہ بالا ﴿ إِثْدَا ﴾ کے ایجاب کے لئے تاکیداور قراءت کے مقصود ہونے کے اثبات کے لئے تھم ہے کہ) آبةرآن روها يجيز واصل بيب كم يهاتكم ﴿ إِثْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ﴾ تقد كم تقصود مونى كاشبرند كياجائ، بلك خود یر مناہمی اینے آپ میں مقصود ہے کیونکہ بلنے کا ذریعہ مجی قراءت ہے، اور صاحب وی کا اصل کام بلنے ہی ہے۔اس طرح اس تحراراورتا كيديس آپ كى نبوت اورآپ كے بلغ كے لئے مامور مونے كائمى اشار ہ موكيا، اور وہ اہم ترين امرجس كا ذكر موقع محل کے لحاظ سے مقصود ہے جس کا ذکر اس مورت کے دابلے کی تقریب تھا، یہی ہے ) اور (آ مے ایک نے شروع ہونے والے کلام میں آپ کے عذر کہ میں پڑھا ہوا جمیر کے جوکر آپ نے جبرئیل علیالسلام کے افراء کہنے کے جواب میں پیش كياتها آئنده كے لئے دوركردينے كوعده كى طرف اشاره ہےكم) آپكارب براكريم ہے (جوجا بتا ہے،عطافرماتا ہے اور وہابیاہے)جس نے ( لکھنام مناجانے والوں کو)قلم (کے لکھے ہوئے کے ذریعہ) تعلیم دی (اور عموماً ومطلقاً) انسان کو(دوسرے ذرائع ہے)ان چیزوں کی تعلیم دی، جن کووہ نہ جانتا تھا (مطلب ریک اول و تعلیم محض ککھنے ہی میں منحصر ہیں کہ

آ مے استنہام اور تنجب کی صورت میں اس کی سرشی کی بعض ترکتوں کا بیان ہے، لینی ) اے عام مخاطب اس خض کا حال تو بتا جو ( ہمارے ) ایک ( خاص ) بندہ کوئے کرتا ہے جب وہ ( بندہ ) ٹماز پڑھتا ہے ( مطلب یہ کہ اس خض کا حال تو بتا جو ( ہمارے ) ایک ( خاص ) بندہ کوئے کرتا ہے جب وہ ( بندہ ) ٹمازی کوئماز سے دو کنا نہا ہے جیب اور بری بات ہے، دکھی کوئی ہے۔ حاصل یہ کہ ٹمازی کوئماز سے دو کنا نہا ہے جیب اور بری بات ہے، آھے اس تعجب کی تاکیداور تقویت کے لئے ایک قیداس میں لگا کرجس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے اور ایک قیدرو کنے والے میں لگا کر جس کوروکا جائے کہ کا کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کہ کا کی کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کی کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کر بی کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا جائے کر تائے کے کوروکا جائے کی تاکہ کوروکا کوروکا جائے کوروکا جائے کوروکا جائے کی کا کوروکا کوروکا جائے کی کوروکا جائے کی کوروکا کوروکا جائے کی کوروکا کورو

فرماتے ہیں کہ )اے عام مخاطب ابھلا یہ قبتا کہ اگر وہ بندہ (جس کو دوکا جارہا ہے) ہدا ہے پر ہو (جو کہ لازی کمال ہے) یا دہ (جو دومرول کو بھی ) تقوی کی تعلیم دیتا ہو (ہیٹ خلو کے طور پر ہے اور شاید تردید کا پیکلہ لائے ہے اس طرف اشارہ ہو کہ اگر ان میں سے ایک صف بھی ہوتی ہے بھی رو کنے والے کے لئے قدمت کا فی تھی ، پس جہاں بیک دو ڈوں ہوں ، اس کا کیا حال ہوگا؟ اور ) اے عام مخاطب! بھلا بی قبتا کہ اگر وہ فض (دین تی سے دو کے والا) جمٹلا تا ہواور (حق سے ) منہ بھی تا ہوا در ایس نے خصوکہ وہ فض ہو رایسی نہ عقیدہ رکھتا ہواور نہ کس ایک آئی آئی ہے تو یہ کھو کہ فراز ہے من کرنا کہ تا ہما ہے ، پھر فاص طور سے بید دیکھو کہ دو فض کم اور ہوا در پھر شم کی اجابے تو کئی جمیب بات ہے جس کو دوکا جارہا ہے وہ کا ل ہما ہے بیا فتہ ہوا در روک ہوا کہ ہوا در پھر شم کے اور کا طرح کے قائل ٹیس اور ذیا دہ تجب کی وجہ بیا ہے کہ جو فض کا ل طور پر ہدایت یا فتہ ہوا سی کم از زیادہ دس ہوگی۔ اور کا گراہ کا روکنا زیادہ تھی ہوگا ، فاص طور سے جبکہ وہ روکنا ایسے فنل طور پر ہدایت یا فتہ ہوا سی کی کم از زیادہ دس ہوگی۔ اور کا گراہ کا روکنا زیادہ تھی ہوگا ، فاص طور سے جبکہ وہ روکنا ایسے فنل طور پر ہدایت یا فتہ ہوا سی کی کم از زیادہ دی اور کی زیادہ شرید ہوگا۔
سے ہوجوانہا کی درجہ کا حسن ہوتو وہ تی اور بھی زیادہ شرید ہوگا۔

فا کدہ:اس مورت میں جس نماز سے روکنے کی غرمت ہے بیدہ روکنا ہے جونماز سے بغض رکھنے کی دجہ سے ہو، درنہ کسی شرعی تفاضہ کے تحت روکنا جائز ہے بلکہ کہیں واجب بھی ہے جیسا طروہ اوقات میں شخ کرنا واجب ہے، ای طرح اگر شوہ رائی بیوی کو، آقا ہے غلام کولوافل سے دوکے توبیجائز ہے۔



## شروع كرتابول مس الله كام يجونهايت مبريان بوعدهم والعيي

﴿ إِنَّا آنْزَلْنَهُ فِي كِينَكَةِ الْقَدُارِ فَى مَالَا وَرَبِكَ مَالَيْكَةُ الْقَدُّرِ فَ لِيَكَةُ الْقَدُارِ هُ خَيْرُةِ نَ الْفِ شَهْرِ فَ تَكُلُّ لَكُمْ لِللهِ الْقَدُارِ هُ خَيْرُةِ نَ الْفِ شَهْرِ فَ كَالْمُلَامُ الْعَبْرِ فَ ﴾ وَالرُّوْمُ فِيهَابِلَادُونَ وَوْمُ مِنْ كُلِلَ أَمِنْ مَسُلُمُ وَهِي كَتَيْمَطُلُمُ الْغَبْرِ فَ ﴾

ترجمہ:بن شکہم نے قرآن کوشب قدر ش اتارا ہادرآپ کومعلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس رات میں فرشتے اور روح القدس اپنے پروردگار کے تھم سے ہرامر خیر کو لے کراتر تے ہیں۔مراپا سلام ہے۔وہ شب طلوع فجر تک رہتی ہے۔

ربط: سورت ﴿ وَالصَّافِي ﴾ كَيْمَهِير مِين جن اہم امور كاذكر ہوا ہے، ان ميں سے قرآن كى حقانيت وعظمت بحل ہے، اس سورت ميں اس كابيان ہے۔

## قرآن كى عظمت اور حقانيت:

 دوسرے کے لئے لازم ہیں، ای کوتر آن میں سلام فرمایا ہے اور امر فیرسے مراد ہی ہے۔ اور دوا یتوں میں اس رات میں توب کا قبول ہونا آسان کے درواز وں کا کھلنا، اور ہرمؤمن پر ملائکہ کا سلام کرنا آیا ہے (درمنثور) اور ان امور کا ملائکہ کے واسطہ سے ہونا اور سلامتی کا باعث ہونا گلامرہ یا مجرام سے مراد وہ امور ہوں جن کا عنوان سورہ دفان میں ﴿ اَمْدِ حَجَدِیم ﴾ آیا ہے، اور ای رات میں ان کے طے ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور ان امور کے لئے نزول ان امور کے نفاذ کی تعیین کی غرض سے ہو، اس کوروح المعانی میں عصام سے قبل کیا ہے اور) وہ رات (ای صفت اور برکت کے ساتھ) فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے (بینیس اس رات کے کی فاص حصہ میں بیرکت ہواور کی دومرے حصہ میں شہو)

فائدہ: قدر کے معن تعظیم کے ہیں چونکہ اس مات میں عظمت اور شرف ہے، اس لئے اس کوشب قدر کہتے ہیں، اور ہزار مہینوں کی تخصیص کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ رسول اللہ میں تعظمت اور شرف کے بعض عبادت گذاروں کا ذکر کیا تھا، جضوں نے ہزار مہینے یا ایک روایت میں اسی برس عبادت کی تھی، صحابہ کو تجب ہوا، اس پر بیہ سورت نازل ہوئی۔ جیسا کہ ورمنٹور میں مجاہداور علی بن عروہ سے روایت ہے، اوراستی برس تقریباً ہزار مہینے ہوتے ہیں، کسرکو چھوڑ کر۔

اوراس مقام پردواشکال ہیں: ایک سے کہ ہزار مہینے میں بھی شب قدر ضرور ہوگی، کیونکہ وہ ہرسال میں ہوتی ہے اور قرآن کی آیت کے مطابق وہ بھی ہزار مہینے سے افضل ہوگی، اس سے لا تمانی مقدار لازم آتی ہے، اس کا بلاتکلف جواب سے کہ ان ہزار مہینوں میں جوقدر کی رات ہوگی ان میں بڑھنا کھو ظرفیں ہے، اس طرح وہ ہزار مہینے سے افضل نہ ہوگی اس لیے سے کہ ان ہزار مہینوں میں شب قدر نہ بڑھے، اور یہی جواب اس طرح کی لئے سے سے کہ ان اور ہمین ہوا کہ جن ہزار مہینوں میں شب قدر نہ بڑھے، اور یہی جواب اس طرح کی حدیثوں کا ہے جن میں سورہ اخلاس کا پڑھناؤں قرآن کے برابریا تین بار ہو قائی ھو الله کے کا پڑھنا ایک قرآن کے برابر اس سے۔ جن میں سورہ اخلاص کا پڑھناؤں قرآن کے برابریا تین بار ہو قائی ھو الله کے کا پڑھنا ایک قرآن کے برابر جا ہے۔

اور دوسرا ادکال بہہ کہ طلوع وغروب کے دفت یا مقام کی وجہ سے شب قدر کا ہرجگہ جدا ہوتا لازم آتا ہے، اس کاجواب بہہ کہ اس میں کوئی حرج لازم نہیں آتا کہ بیر برکتیں کسی کوکسی وفت میں ملیں اور کسی کو دوسرے وفت میں۔ اس طرح ملائکہ کانزول ہرجگہ مختلف اوقات میں ہو۔





# شروع كرتابول مي الله كمام يجونهايت مهربان بديرتم والع بي

﴿ لَوَيَكُنِ الَّذِينَ كُفُرُوْ امِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْزَلِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّئَةُ ٥٠ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوَا صُحُفّا مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّئَةُ ٥٠ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوَا صُحُفّا مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّينَةُ ٥٠ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوَا صُحُفّا مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ الْبَيِّينَةُ ٥٠ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفّا مُنْفَكِّينَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فِيهَا كُنْبُ تَبِيَّةً ﴿ وَمَا تَعُرَّقُ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبُ اللَّامِنَ بَعْلِمَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُورُوٓا الْك إِينَهُ بِدُوااللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ حُنَفًا ء ويُقِيمُوا الصَّاوَةَ ويُؤْتُواالزُّكُوةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ الْآلُونِينَ كَفُرُهُ امِنَ أَهْلِ أَلْكِتُ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهُمْ خَلِدِينَ فِيهَا الْوَلِيكَ هُمُ شَوَّا لَبَرِيَاةِ ﴿ إِنَّ الْأَدِينَ الْمَنُوا وَعِلْوا الصِّلِخْتِ الْوَلِيِّكَ هُمْ عَيُرُ الْبَرِيَّ إِنْ جَزَازُهُمُ عِنْدُ دَوْمِمْ جَنْتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِينًا ٱبداد عُي كَفِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعُنهُ وَلِكِ لِمِنْ خَرِثَى رَبَّهُ ﴿ وَلِكَ لِمِنْ خَرِثَى رَبَّهُ ﴿

ترجمہ: جولوگ الل كتاب اورمشركوں ميں سے كافر تھے، وہ بازآنے والےند تھے، جب تك كدان كے ياس واضح دليل نداتى ،ايك الله كارسول جوياك محيفي يوه كرسناد يجن بين درست مضابين كله بون ،اورجولوك الل كتاب يتع وہ اس واضح ولیل کے آئے بی کے بعد مختلف ہو گئے حالانکہ ان لوگوں کو بہی تھم ہوا تھا کہ الله کی اس طرح عبادت کریں کہ عباوت کواس کے لئے خالص رکھیں، کیسو بوکراور نمازی یا بندی رکھیں اور ذکوۃ دیا کریں، اور یہی طریقہ ہےان درست مضامین کا ۔جولوگ اہل کتاب اورمشرکوں میں سے کافر ہوئے، وہ آتش دوزخ میں جاویں گے، جہال ہمیشہ ہمیشہ رہیں ے، بوگ بدترین طائق ہیں۔ بے شک جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اجھے کام کئے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں،ان کاصلاان کے بروردگار کے نزدیک بمیشد ہے کی بیشیں ہیں،جن کے بیچنہریں جاری ہول گی، جہاں بمیشہ بمیشہر ہیں ے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا دروہ اللہ سے خوش رہیں ہے میاس مخص کے لئے ہے جواسیے رب سے ڈرتارہے۔ ربط: سورت ﴿ وَالصَّحْى ﴾ كى تمبيد يس جن ابم ترين امور كاذكر مواءان يس رسالت كامسكداوراس كى تقيديق كرنے والوں اور جھٹلانے والوں كابدلا اور جزاد مزاہے اس سورت بیں اس كابيان ہے۔

رسالت كا أبات اورتقد بن كرف والاوجمالان والكابدل جولوگ ال كتاب اورمشركول ميں سے (رسول الله كى بعثت سے پہلے) كافر تھے وہ (اپنے كفر سے ہركز) بازآنے والےند تے جب تک کران کے یاس واضح ولیل ندآتی (مینی) ایک الله کارسول جو (انیس) یاک محیفے پڑھ کرسنادے، جن میں درست مضامین کھے ہول (اس سے مرادقر آن ہے،مطلب یہ کہان کافروں کا کفرایباشد بدتھا اور وہ الی جہالت میں جتلا تھے کہ رسول عظیم کے بغیران کے راہ برآنے کی کوئی توقع نقی،اس لئے اللہ تعالی نے جحت کے تمام اور لازم ہونے کے لئے آپ کو آن دے کرمبعوث فرمایا) اور (اس پر جائے تھا کہاس کفیمت بھے اوراس پرایمان لے آتے بھر)جولوگ اہل کتاب منے (اور غیراہل کتاب قدید جد اوٹی) وہ اس واضح دلیل کے آنے کے بعد ہی (دین میں) اختلاف كرنے كے (ليني وين حق سے بھي اختلاف كيا اور آئيس ميں جواختلافات بہلے سے متے ،ان كو بھي دين حق كا اتباع كرك دورندكيا، اورمشركول كوبدرجه اولى اللي كياك الاسك ياس توسيل يجي كوكى آسانى علم ندتها، اورقر آن كود صحف اوراس كمضامين كو كتب فرمانا بالقوه ب-ماسل بدكه ايس عظيم الشان رسول اوركماب كآفكا تقاضا دین ش پراجماع تھا، مران لوگول نے اجماع کے سبب کوتفریق کاسبب بنالیا) حالانکدان لوگول کو گذشته کمابول میں ) یہی تھم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کرعبادت کواسی کے لئے خالص رکھیں۔ (باطل اور شرک والے دینوں سے) كسوموكر،اورنمازكى يابندى ركيس اورزكوة دياكري،اوران درست مضايين كا (جنكا اويرذكرموابتايا موا) يكلريقه--تقريركا حاصل بيهوا كمان الل كتاب كوان كى كتابول مين بيكم بهوا تفاء جيها كما الله تعالى في فرمايا ﴿ وَكَفَّالُ اللهُ اللهُ مِيْثَاقَ بَنِيَّ إِسْرَاءٍ يْلُ، وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نُقِيْبًا وَقَالَ اللهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَيِنَ اقَنَعُمُ الصَّالُوةَ وَاتَّذِيتُمُ الرَّكُونَةُ وَ أَمُنْتُمْ بِرُسُلِي ﴾ اورالله في أمرائيل عمدليا اوران من باره نتيب بيع اورالله في فرمایا: يس تبهار \_ ساته ربول گااگرتم نماز قائم كرتے رہاورزكؤة وية رہاورير \_ درسول يرايمان لائے (سورة المائدة ١٢) چنانجياس آيت يس ﴿ وَ الْمُنْكُمْ بِرُسُلِ ﴾ يس دين كااخلاس اور صنيف بوناشال ب،جس يس قرآن اور رسول الله عظافية إلى إيمان بعى داخل ب- غرض يدكمان كتابول عن سياحكام عفداور يهى تعليم ،قرآن ى تعليم عنى ،جس كو اوبر ﴿ كُنْبُ قَبِيكُ ﴾ ستبير فرمايا إلى المرح ال قرآن كنهاف سيخوداي كمايون كى كالفت بهى لازم آتى ہے۔ بدالزام تو الل كتاب بر موا اور مشرك اگر چه دیل كتابول كوئيس مائے تھے كر ابراجيم عليه السلام كا حنيف يعني شرك وغیرہ سے پاک اوران کے طریقہ کی محت وحقانیت کا ان کے نزدیک مسلم ہونا اور ﴿ كُنْبُ قَبِيمَا ۖ ﴾ یعن قرآن كا اس طریقہ کے مطابق ہونا ان کے اوپر مذکورہ جت کے لازم ہونے کے لئے کافی ہے اور ان تفرقہ پیدا کرنے والوں اور خالفت كرنے دالوں سے مراد بعض وہ كفار بيں جوايمان ندلائے تھے، اور مقابلہ كے قرينہ سے يہ معلوم ہوكيا كہ جن لوكول نے اختلاف اور تفرقہ بندى نبيس كى، ووالل ايمان إيل

آ مے عمل کے بیان کے بعد صراحت کے ساتھ کفار کی ووٹول قسمول یعنی اہل کتاب اور مشرکیین کے اور مؤمنول کے

بھی اعمال پر جزا کامضمون ارشادفر ماتے ہیں، ) بیٹک جولوگ اہل کتاب اور شرکوں بیں سے کافر ہوئے وہ جہنم کی آگ میں جا کیں گے، جہال بمیشہ بمیشہ رہیں گے (اور ) بیلوگ برترین گلوق ہیں (اور ) بیٹک جولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اس جا کیں گئے وہ لوگ بہترین گلوق ہیں۔ ان کا صلمان کے پروردگار کے زو یک بمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں، جن کے نیج نہریں جاری ہوں گی، جہال وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے (اور ) اللہ تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے (یور ) اللہ تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے (یعنی نہان سے کوئی معصیت سرزو ہوگی اور نہان کوکوئی مکروہ امر پیش آئے گا جس کی وجہ سے دونوں جانب سے عدم رضا کا احتمال ہو۔ اور ) میر جنت اور رضا ) اس شخص کے لئے ہے جوابی رب سے ڈرتا ہے (جس پر ایمان وعمل صالح کا مقال ہو۔ اور جس کو جنت میں دافل ہونے اور رضا حاصل ہونے کا مدار فر مایا ہے )

فائدہ: ﴿ عَيْدُ الْبَوِيَّةِ ﴾ يعنى بہترين مخلوق ش سب سے آسان امريہ ہے كہ بريد يعنى مخلوق سے مرادا كثر مخلوق بوء اوراس سے اصل مقصودان كے خيراورشر ہونے ش فى نفسه كامل ہونا ہے نه كه دوسروں كے برابر نه ہونے كى نفى ،اس طرح ان كفار كا الجيس سے بدتر ہونا يا تمام مؤمنوں كا تمام ملائكہ سے افضل ہونالا زم نہيں آتا۔





شروع كرتابول يس الله كام يجونها به مهران بوعدتم دالے إلى

﴿ إِذَا زُلِزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ وَالْخُرَجَةِ الْأَرْضُ أَتْقَالُهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَينِهِ تُحَرِّفُ الْفَالَّالُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَينِهِ تُحَرِّفُ الْفَالُهُ الْفَالُ وَقَالُ الْإِنْسَانُ مَا لَهُمُ ۞ فَمَنْ يَغْلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ الْفَالَةُ اللَّهُ وَمَنْ يَغْلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَكًّا يَرُهُ ۞ ﴾ خَيْرًا يَرُهُ ۞ هَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرّةٍ شَكًّا يَرُهُ ۞ ﴾

ترجمہ: جب زمین اپن خت جنبش ہے ہلائی جاوے گی اور زمین اپنے بوجھ بابر نکال بھینے گی اور آ دی کے گا کہ اس کو کی اور اور اس کو اس کو اور آ دی کے گا کہ اس کو ایروں اس کے اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے گئے گی ، اس سب ہے کہ آپ کے دب کا اس کو بہی تھم ہوگا ، اور اس روز فیص فررہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کود کھے لے گا اور چوشمی فررہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کود کھے لے گا اور چوشمی فررہ برابر بدی کرے گا وہ اس کود کھے لیگا۔

ربط: سورت ﴿ وَالصَّافَى ﴾ كَيْمْبِير مِن جن اہم امور كاذكر مواہم، ال شل قيامت كو اقع مونے اور جراوسرا كا عقيدہ ہے، اس سورت ميں اس كابيان ہے۔

## قيامت كروا تعات:

جب زین اپنی بخت جنبش سے بلائی جائے گی، اور زین اپ یوجھ باہر نکال چینے گی ( بوجھ سے مراد و فینے اور مرد سے بیسلے جود میں بادرا گر چین سے بہلے بھی دفینوں کا باہر آ جانا معلوم ہوتا ہے، لیکن مکن ہے کہ قیامت سے بہلے جود فینے باہر نکل آئے تھے، وقت کے ساتھ مجران پر ٹی آگئ ہو، اور وہ قیامت میں پھر نکلیں، اور یہاں زلز لہ سے بہلے جود فینے باہر نکل آئے جود فینے باہر نکل آئے دختر کا میدان نلز لہ مواد اور صاف ہوجا ہے جود ان الرفن کے کرابر ہوجا کیں گے تا کہ حشر کا میدان بالکل ہمواد اور صاف ہوجا ہے جیسا کہ باری تعالی نے فرایا ہو اور کی گوئے الکرفن کے کا کوئی کی (مورة الفجر ۱۳) اور دفینوں کے باہر آئے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مال سے حب سر کھنے والے ان کا بیکار ہونا دکھ لیں) اور ( اس صالت کو دکھ کر کافر) آئے وہ بیہوگی آئی کہا کہ اور اس کو کیا ہوا ( بیخلاف معمول اور خلاف گمان زلز لم اور یوجھوں کا اخراج کیے ہونے لگا، یہ کہنے کی وجہ بیہوگی کہ چنے میں قیامت کا اور اس کے دافعات کا پہلے سے منکر تھا، اب ان وقعات کو دکھ کے کر چرت کرنے لگے گا) اس دوز بین کہ میں قیامت کا اور اس کے دافعات کا پہلے سے منکر تھا، اب ان وقعات کو دکھ کے کر چرت کرنے لگے گا) اس دوز بین کہ میں قیامت کا اور اس کے دافعات کا پہلے سے منکر تھا، اب ان وقعات کو دکھ کے کر چرت کرنے لگے گا) اس دوز بین کہ میں قیامت کا اور اس کے دافعات کا پہلے سے منکر تھا، اب ان وقعات کو دکھ کے کر چرت کرنے لگے گا) اس دوز بین

ا پئی سب (انچی بری) فیرس بیان کرنے گئی، کیونکہ آپ کدب کا اس کو بھی تھم ہوگا (ترندی وغیرہ میں اس کی تغییر میں صدیث مرفوع آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پرجیسا بھلا براعمل کیا ہوگا، زمین اللہ کنزد کی شہادت کے طور پرسب کہدو ہے گی ) اس روز مختلف جماعتیں ہوکر (حماب کے مقام ہے ) والیس ہوں گی ( لیمنی وہاں کے حساب ہے جو فارغ ہوکر لوٹیس گئو کی جماعتیں جنتی اور کی جہنمی قرار پاکر جنت اور جہنم کی طرف چلے جا کیں گئی کا کہا ہے اعمال اس خود کی میں ہوگی وہوئی کی طرف چلے جا کیں گئی کا کہا ہے اعمال ( کے شرات ) کود کی کے لیس ہو جو فعل ( و نیا میں ) ذرہ برا بر شکی کرے گا ، وہ ( وہاں ) اس کود کی لیو بو وہ شر کی کہ دہ وہ فیر وشر باتی رہی ہو، ور شاگر وہ فیر کفر کی وجہ سے فا ہوں کی موبا تو ہوا کیاں سے وہ شر زائل ہو چکا ہو، وہ اس میں واضل ہی نہیں ، کیونکہ وہ فیر فیر نیر زائل ہو چکا ہو، وہ اس میں واضل ہی نہیں ، کیونکہ وہ فیر فیر فیر نہر ہی اور وہ شر شر شر نہ رہا ، جب تھم کا مدار ہی شد ہاتھ تھی جی جا بہت نہ ہوگا۔





شروع كرتا مول يس الله كنام ع جونهايت ميريان يزعدهم والي بي

﴿ وَالْعَدِيْتِ صَبْعًا فَ قَالْمُوْرِيْتِ قَلْمُ عَلَا فَالْمُوْيُرْتِ صُبْعًا فَاكُونَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطَى بِهِ جَمْعًا فَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودً فَ هُو اِنَّهُ عَلَا ذُلِكَ لَثَهِ مِنْدُ قَوَانَهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَعَدِيناً فَ اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْتُرُ مَا فِي الْقَبُورِ فَوَحُرِ لَى مَا فِي الطِّنُ وَو فَ إِنْ رَبَّهُ مُ بِهِمْ يَوْمَ يَوْمَ يَنِ الْخَيِنَةُ فَى الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ال مند

ترجمہ جتم ہے اُن مجوڑوں کی جو ہائیتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ پھرٹاپ مارکرآگ جماڑتے ہیں، پھرت کے وقت
تاخت تاراج کرتے ہیں۔ پھراس وقت غباراڑاتے ہیں۔ پھراس وقت جماعت میں جا کھتے ہیں، بے فک آدمی اپنے
پروردگار کا ہڑا ناشکرا ہے اوراس کوخود بھی اس کی خبر ہے اوروہ مال کی محبت میں ہڑا مضبوط ہے۔ کیا اس کووہ وقت معلوم ہے
جب زندہ کئے جاویں کے جتنے مردے قبروں میں ہیں؟ اور آشکارا ہوجادے گا جو پچھ دلوں میں ہے، بے فک ان کا
بروردگاران کے حال سے اس روز بورا آگاہ ہے۔

ربط: سورت ﴿ وَالطَّيْفَى ﴾ يُ تمبيد مِن جن اہم امور كا ذكر ہوا ہے، ان مِن ان كِنْ اعمال سے بچاہے، اس سورت مِن اس كى فرمت اور اس پر طفوالى جزا كابيان ہے۔

بعض بدرين برائيول كى قدمت:

قتم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانیتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر (پھر پر) ٹاپ ماکرا گے جھاڑتے ہیں پھرمنے کے وقت تاخت وتاراج کرتے ہیں، پھراس وقت فرارا اڑائے ہیں، پھراس وقت (وشمنوں کی) جماعت ہیں جا گھتے ہیں (اس سے الزائی کے گھوڑے مراد ہیں) خواہ جہاوہ ویا غیر جہاد۔ اور چونکہ الل عرب الل رزم یعنی جنگ باز تنے ،ای لئے ان کوان قسموں سے انتہائی مناسبت ہے، دوڑنے کے وقت ہائیا گا ہر ہے اور لوہ ہے کے نعل پھر بلی زمین پر لگنے سے آگ، چنگار یوں کا جھڑ نا بھی ظاہر ہے اور عور بین اکثر عادت وشمنوں پرسے کے وقت تاخت کرنے کی تھی تا کہ رات کے وقت جانے ہیں اکثر عادت وشمنوں پرسے کے وقت تاخت کرنے کی تھی تا کہ رات کے وقت جانے ہیں ورفعہ جاپڑیں، اور رات کوتملہ کرنے ہیں اظہار شجاعت بھتے تھے اور غبار کا اڑ نا با وجود بیکہ ہر

وقت ہوتا ہے، گراس کوئے کے ساتھ مقید کرنے میں اشارہ ہے کہ تیز دوڑنے کی طرف، اس لئے کہ شنڈ ب وقت میں خبار دبا ہوا ہوتا ہے، تا ہم اس وقت بھی اس کے دوڑنے سے خبار اڑتا ہے، سی کی قید کے اعتبار سے ہی مغیرات پراس کا ترتب صحیح ہوگیا ورنہ خبار کا اڑنا دوسر سے اوقات میں بھی ہوا کرتا ہے، لیکن قید کے بعد اس کا ترتب آنا طاہر ہے کیونکہ میں کے وقت عارت کری کے بعد جو خبار اڑ ہے گا ، وہ میں تی کے وقت ہوگا ، اور می فوسطن پہ کی میں سی کی قید واقعی ہے، کیونکہ جائی و بربادی میں کے وقت بی ہوتی تھی۔

آگے تم کا جواب ہے کہ) بیٹک (کافر) آدی اپنے پروردگار کا بڑا ناشرا ہے اوراس کوخود بھی اس کی خبر ہے (بیلی مرحلہ میں اور جھی اور اسے خور و کل کرنے ہے ) اور وہ مال کی عبت میں بڑا مضبوط ہے (بیلفظ ﴿ لَکَ بُود ﴾ لینی ناشکرا) کی علت کے درجہ میں ہے، جیسا کہ طاہر ہے اور تم اور جواب تم میں مناسبت بیہ کہ جنگ وجدل کا سبب ایک فریق کا ناشکرا ہوتا ، ہوتا ہے، خواہ وہ قصدا ہو یا خلطی ہے۔ آگے اس ناشکر ہے بن اور حب مال پروعید ہے، یعنی ) کیااس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کئے جا کیں مح جننے مردے قبروں میں ہیں، اور آشکا اور جوائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ پیشک ان کا رب ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے (وہ مناسب جزاد ہے ان حاصل یہ کہا گراس وقت کی پوری خبر ہوتی جب کہنا شکرا ہونے کی اور حب مال کی جزا ملے گی توا بی تیجے حرکتوں سے باز آجا تا)





شروع كرتابول يس الله كمنام يجونها يت مهريان بزعوم والع بي

﴿ الْقَارِعَةُ فَمَا الْقَارِعَةُ وَمَا ادُرْكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمُ يَكُونَ النَّابُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُونِ فَ وَكُونَ عِيْشَةٍ وَافِيهِ وَوَامَّا مَنْ خَفْتُ مَوَانِينَهُ فَ الْجَبَالُ كَالْمِهْنِ الْمُنْفَوْشِ فَوَامَا مَنْ خَفْتُ مَوَانِينَهُ فَ فَهُونِ عِيْشَةٍ وَافِيهِ وَوَامَّا مَنْ خَفْتُ مَوَانِينَهُ فَ فَهُونِ عِيْشَةٍ وَافِيهِ وَوَامَّا مَنْ خَفْتُ مَوَالِينَةُ فَ اللَّهُ مَا وَيَهُ اللَّهُ مَا وَيَهُ فَا اللَّهُ مَا وَيَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَمِنْ الْمُعْلِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَيَهُ اللَّهُ مَا وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

100

ترجمہ: وہ کھڑ کھڑانے والی چیز بہیں ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟ اورا پکومعلوم ہے کیسی کچھہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟ جس روز آ دی پریشان پرواٹوں کی طرح ہوجاویں گے اور پہاڑ دھنگی ہوئی تکلین اون کی طرح ہوجادیں کے پھرجس شخص کا بلیہ بھاری ہوگا اور آ پ کو پھیمعلوم ہے مخص کا بلیہ بھاری ہوگا اور آ پ کو پھیمعلوم ہے کہ دو کیا چیز ہوگیا اور آ پ کو پھیمعلوم ہے کہ دو کیا چیز ہے ایک دیکی ہوئی آگ ہے۔

ربط: سورت ﴿ وَالصَّالَى ﴾ كى تمبير ش جن اجم امور كاذكر جواب، ان ش سے ایك جزاومزا كا عقيده ہے، اس سورت ش اس كابيان ہے۔

#### جزاوسزا:

وہ کھڑ کھڑانے والی چیز ایسی ہے وہ کھڑ کھڑانے والی چیز؟ اور کیا آپ کومعلوم ہے کیسی کچھ ہے وہ کھڑ کھڑاناں
چیز؟ (اس سے قیامت مرادے کہ دلوں کو گھراہ شہ سے اور کا ٹوں کو تحت آ واز سے کھڑ کھڑاد ہے گئی، اوراس کا کھڑ کھڑانااس
ون ہوگا) جس روزآ دی پریشان پروائوں کی طرح ہوجا کیں گے (تشبید کی وجہ ضعف اور کھڑ سے اور بیتا لی ہے، آگر چہ
بعض کو بہتا ہی نہ ہوگی گرضعف اور کھڑ سب کے لئے عام ہے) اور پہاڑ وصنی ہوئی رتین اون کی طرح ہوجا کیں گے
(﴿ کَالْحِهْنِ ﴾ مِن تشبید کی وجہ بیہ ہے کہ پہاڑ وں کر مگ مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ سورة المعارج کی تفسیر میں گذر چکا
ہواور ﴿ المُنْفَوْقِ ﴾ مِن تشبید کی وجہ بیہ ہے کہ پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ قَ الْمَسَتِ الْجِبَالُ
بِہَانَ وَ کُمَانَتْ هَبَا مِنْ مُنْدَانِ ﴾ کی قیداس لئے ہے کہ پہاڑ اڑتے پھریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ قَ الْمَسَتِ الْجِبَالُ
بَسُنَا ﴿ وَ کُمَانَتْ هَبَا مِنْ مُنْدَانِ ﴾ کے قیدا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ﴿ قَ الْمَسَتِ الْجِبَالُ

۵و۲) پھر (اعمال کے وزن کے بعد) جس فض کا پار (ایمان والا) بھاری ہوگا (بینی وہ مؤمن ہوگا) تو وہ خاطر خواہ آ مام میں ہوگا (لینی نجات پانے والا ہوگا) اور جس فض کا پار (ایمان کا) بلکا ہوگا (لینی وہ کا فرہوگا) اس کا فیمکا ٹا ہاویہ ہوگا ، اور کیا آپ کو پچھ معلوم ہے کہ وہ (ہاویہ) کیا چیز ہے؟ (وہ) ایک دہ کتی ہوئی آگ ہے۔ فاکدہ: ﴿ ثَقَلَتَ مَوَازِنَیْنَهُ ﴾ اور ﴿ خَفْتُ مُوازِنِیْنَهُ ﴾ کی تحقیق سورہ اعراف کے شروع میں گذر چکی ہے۔



يع



شروع كرتا مول يس الله كمام عجونها يت مريان برعدهم والي بي

﴿ ٱلهٰكُمُ التَّكَاثُرُ فَحَدِّ زُرْتُمُ الْمَقَابِرُهُ كَلَاسُوْفَ تَعْلَمُونَ فَالْمُونَ تَعْلَمُونَ فَكُلُونَ وَالْهُلُمُ الْمُقَابِرُهُ كَلَا لَوْ تَعْلَمُونَ عَلَمُونَ وَالْهُلُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْنَ فَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ فَاللَّهُ وَالْمُؤْنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُو

ترجمہ: اخر کرناتم کو خافل کے رکھتا ہے یہاں تک کہم قبرستانوں میں بنٹی جاتے ہو۔ ہر گر نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہوجاوے گا پھر ہر گر نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا، ہر گر نہیں اگرتم بھنی طور پر جان لیتے، واللہ تم لوگ ضرور ووزخ کو و یکھو گے۔ پھر واللہ تم لوگ ضروراس کواہیا و بھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے پھراس روزتم سب سے نہتوں کی بوچھ ہوگ ۔ ربط: سورت و کوالے بھی کھی تمہید میں جن اہم امور کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک آخرت سے خفلت کا ترک کرنا ہے، اس سورت میں اس کا بیان ہے۔

# ا خرت ہے غفلت کی ندمت:

(دنیاوی سامان پرتہیں) فخر کرنا (جو کر جب وطلب کی علامت ہے) آخرت سے غافل رکھتا ہے (کیونکہ تہمیں اس سے انکار ہے) یہاں تک کرتم قبرستانوں بھی پڑتی جاتے ہو ( یعنی مرجاتے ہوجیسا کہ نفیر ابن کثیر بھی مرفوع روایت ہے۔ آگے اس پر ڈرانا ہے کہ) ہرگز (یہ چیزیں فخر اور توجہ کے قابل اور آخرت غفلت وا نکار کے قابل) نہیں ، تہمیں بہت جلد (قبر بیں جاتے ہی یعنی مرتے ہی) معلوم ہوجائے گا، گھر ( دوبارہ تہمیں سند کیا جاتا ہے کہ) ہرگز یہ چیزیں فخر اور توجہ کے قابل اور آخرت سے خفلت اور انکار کے قابل) نہیں (اور ) اگرتم بھی طور پر ( مسمح اور واجب الا جاع و لائل سے اس بات کو ) جان لینے ( جیسا کہ یہی یعین تمہیں مرنے کے بعد اور حشر کے بعد حاصل ہوتا تو بھی اس فخر و خفلت میں نہ برح ہے ، آگے اس وعید کی تاکید اور ترجہ نم کو دیکھو گے ، گھر ( دوبارہ تاکید کے برح ، آگے اس وعید کی تاکید اور ترجہ نم کو دیکھو گے ، گھر ( دوبارہ تاکید کے لیک ہما تا ہے کہ ) اللہ کی تم تم کو گھو گے دود یعین ہے ( دوبارہ تاکید کے لیک ہما تا ہے کہ ) اللہ کی تم تم کو کہ خود یعین ہے ( دیوبارہ تاکید کے لیک ہما جاتا ہے کہ ) اللہ کی تم ویوبارہ تاکید کے لیک ہما جاتا ہے کہ ) اللہ کی تم تم کو کہ خود یعین ہے ( دوبارہ تاکید کے لیک ہما جاتا ہے کہ ) اللہ کی تم وی کھو گے جو کہ خود یعین ہو رہین کی وہ و کھنا استدلالی نہیں ہے لئے کہا جاتا ہے کہ ) اللہ کی تم وی کھو گے دود یعین ہے ( بینی وہ و کھنا استدلالی نہیں ہے

جس پریقین بھی در میں آتا ہے، بلکہ مشاہدہ کا دیکھنا ہے جس پریقین فورا آجاتا ہے، اور مشاہدہ میں انکشاف بھی ذیادہ ہے، استدلالی امور ہے، اور مروریات عقل ہے بھی، اس کے خود و کھنے کوئس یقین نہیں فرمایا جو کہ میں یقین سے مراد ہے۔ بادجود یکہ دہ سب یقین ہے) پھر (اور بات سنو کہ) اس روزتم سب سے نعتوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی (کرنٹم تول کا جوتن ہے بعن ایمان اور اطاعت وہ بجالائے یا نہیں اور پہلے خطابات خاص کفار کے ساتھ ہیں جن کا قرید در انا اور جنبم کا دیکھنا ہے اور ﴿ لَتُسْتَكُنْ کَی میں خطاب عام ہے جس کا قرید دہ صدیث ہے جس میں آپ نے خرات شیخین لیو بکر مدیق اور عرفاروق رضی اللہ عنہ ما اور کا کشنگ نے کو کہیں گئے ہوگی اس نوع ہم ان ان ختول کے بارے میں ہوگا ، یعن اور کی کھنے ہوگا ، یعن ایمان اور کی کھنے ہوگا ، یعن جو اور ان کے لئے دہ معلے ہوگا ، یعن جب غیر بحرموں تک سے موال ہوگا ، اگر چواس پر کوئی ضرر نہ ہو، تو بجرم لوگ تو کیسے نے جا کیں گے اور ان کے لئے دہ معنر بھی ہوگا ۔





شروع كرتابول يس الله كام عجونهايت عمريان بزعم والع بي

﴿ وَالْعَصْرِنَ إِنَّ الْانْسَانَ لَفِرْخُسْرِ ﴿ إِلَّا الَّهِ إِنْ الْمَنُواْ وَعَلَوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ هُ وَتُوَاصَوْا بِالصَّارِقُ ﴾

ترجمہ بتم ہے زمانہ کی! انسان بڑے خسارہ میں ہے گرجولوگ ایمان لائے اور انھوں نے اجھے کام کئے اور ایک دوسرے کوئی کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔

ربط: سورت ﴿ وَالصَّهٰ فِي ﴾ كَيْ تمبيد من جَن اہم امور كا ذكر مواہم، ان مل سے ایك الى عمر كوضا كتا ہوئے سے بيانا اوراس كواعمال وطاعات ميں صرف كرناہے، اس سورت ميں اس كابيان ہے۔

# عمرضائع کرنے کی ڈمن:

فتم ہے زمانہ کی (جس میں رخی اور خرارہ واقع ہوتا ہے) کہ انسان (عمر ضائع کرنے کی وجہ سے) بڑے خسارہ میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جوابیان لائے اور انھوں نے اعتصام کئے (کہ بید کمال ہے) اور ایک دوسرے کوئن (کے اعتقاد پر قائم رہنے) کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پایندی کی فہمائش کرتے رہے (کہ یہ تھیل ہے تو پہلوگ یقینا تفع میں ہیں)

فاكده بتم اورجواب مي مناسبت خودمغت عصر عظامر --





# شروع كرتابول يس الله كمنام سے جونهايت مهريان بوے وقم والے بي

﴿ وَنِلْ لِكُلِ هَنَرَةٍ لُمَرَةٍ إِلَيْنَ بَهُمَ مَا لَا وَعَنَهُ فَيْ يَعْسَبُ اَنَ مَالَهَ آخْلَدَهُ فَ كَلَّا لَيُغْبَدُنَ فَي الْحُطَمَةِ فَ وَمَّا ادْرَيْكَ مَا الْحُطَمَةُ أَنَّ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ أَنَّ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ أَنْ إِلَّهِ عَلَم الْاَفْرِيَةِ أَوْلَا نَهَا عَلَيْهِمْ مَتُوْصَدَةً فَنْ فِي عَلَي فَهُ لَكُ يُونَ ﴾

ترجمہ: بڑی خرابی ہے ہرا یے مخص کے لئے جو پس پشت عیب نکا لنے والا ہواوررودرروطعنہ دینے والا ہوجو مال جمع کرتا ہواوراس کوبار بارگذا ہو۔وہ خیال کررہاہے کہ اس کا مال اس کے یاس سدار ہے گا، ہر گرنہیں، واللدوہ مخص الی آگ میں ڈالا جاوے گا جس میں جو یکھ بڑے، وہ اس کوتو ڑ پھوڑ دے۔اور آپ کو یکھ معلوم ہے کہ تو ڑنے پھوڑتے والی آگ كيسى ہے؟ وہ الله كى آگ ہے جوسلكائى كى ہے جوداول تك جائيج كى وہ ان ير بندكردى جاوےكى ، برے ليے ليے ستنونوں میں۔

ربط: سورت ﴿ وَالصُّلْى ﴾ كَي تمبير من جن اجم اموركا ذكر مواب، ان من عن حودكوعذاب والى خصلتول سے بجانا ہے،ال مورت میں اس کابیان ہے۔

# عذاب كى بعض خصلتون كابيان:

برى خرابى ہے ہرائيے محض كے لئے جو پیٹر يہي عيب نكالنے والا مو (اور) مند پرسامنے طعنددينے والا موجو (انتهائی حرص ولا کی میں) مال جمع کرتا ہواور (ائتہائی محبت اور خوتی ہے) اس کو بار بارگنتا ہو (اس کے برتاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ مویا (وہ خیال کررہاہے کہاس کا مال سمااس کے پاس رہے گا ( ایعنی اس بیس اس قدرانہاک واهتا کا اور استغراق رکھتا ہے جیسا کہ جیشہ یہاں بی رہنے کاعقیدہ رکھنے والا رکھتا ہے اور سیظا ہر ہے۔ اور ان صفات وافعال پر بیاض وعیداس صورت میں ہے جب کدان کا خشا کفر ہوا گرچ مطلق وعید خدکورہ مطلق صفات وافعال برجعی دوسرے نصوص میں ہے۔ آ گے اس بمیشدر بنے والے خیال پر عبیہ ہے کہ بیال اس کے پاس برگز نہیں (رہے گا پھر آ گے اس ﴿ وَبُلُّ ﴾ کی تغییر





شروع كرتا مول من الله كنام سے جونهايت ميريان بوے وقم والے بي

﴿ اَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِاصَلِحِ الْفِيلِ أَالَهُ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ فَوَالْمَلَ عَلَيْهُمْ طَلَيّْا اَبَا بِيلَ فَ تَرْمَيْهُمْ رَجِبَارَةٍ مِنْ مِجِنْدِ فَيْ مَعَمْمُ كَتَمَوْمِ قَاكُولِ فَ ﴾

ترجمہ: کیا آپ کومعلوم نیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا ، کیا ان کی تدبیر کو سرتا پا غلط نیں کردیا، اوران پرغول کے غول پر ندے بیجے جوان لوگوں پر کنکر کی پھریاں پیٹنتے تھے، سواللد تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بعوسہ کی طرح کردیا۔

کے پرندے آئے جو کبور سے کچے مجھوٹے تنے اور ان کے پنجوں اور چونچوں میں مسور اور پنے کے برابر کنگریاں تھیں،
پرندوں نے ان کنگریوں کولشکر کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ کنگریاں گولی کی طرح لگی تھیں اور ہلاک
کردیتی تھیں بعض لوگ تو اس عذاب سے ہلاک ہو گئے اور بعض النے پیروں بھاگ گئے، اور دوسری برخی برخی تکلفیس
اٹھا کر مرے، یہ واقعہ حضور میں تالی کی والات شریفہ سے پچاس روز پہلے پیش آیا، آپ کی والادت رہے الاول کے شروع
میں ہوئی جبکہ یہ واقعہ محرم کے آخر میں پیش آیا، اور دھنرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انھوں نے اس لشکر کے
میں ہوئی جبکہ یہ واقعہ محرم کے آخر میں پیش آیا، اور دھنرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ انھوں نے وہ کنگریاں
بوے ہاتھی کے فیلبان کو اندھا ہوکر بحیک ما نگتے دیکھا تھا، اور توفل بن معاویہ سے منقول ہے کہ انھوں نے وہ کنگریاں
دیکھی جیں، اور درمنثور میں ہے کہ بعض لوگوں کو ان کنگریوں کے لگنے سے خارش اور بعض کو چیک نگل آئی، اور وہ طرح طرح
کی تکلیفوں میں جتال ہوکر ہلاک ہو گئے۔

اصحاب فیل کے قصہ سے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حرمتوں کی بے حرمتی سے دو کئے پراستدلال :

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے دب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ (سوال کے انداز سے اللہ کی قدرت کی عظمت پردلالت کرتے ہوئے اس واقعہ کی عظمت اور ہولنا کی بیان کرنا مقصود ہے۔ آگے اس معاملہ کا بیان ہے کہ ) کیا ان کی تذہیر کو (جو کہ کعبہ کی تخریب سے متعلق تھی ) پوری طرح بے کا رنہیں کر دیا؟ (بیاستفہام لیعنی سوال کا انداز واقعہ کے بیان کے طور پر ہے ) اور ان کے او پر جمنڈ کے جمنڈ پرند ہے بھیج جوان لوگوں پر کنکر کی پھریاں پھینکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح (پامال) کردیا (تشمیہ کی وجہ پراگندگی، ذکیل کرنا اور صورتوں کا انگاڑ تا وغیرہ امور ہیں، خواہ کنگریاں اس ہلاکت کا قربے سبب ہوں لیعنی وہ لوگ خودان کنگریوں کے لگنے سے ہی سرگنے یا چیکی اور کھلی کے واسطہ خواہ کئر یوں کے لگنے سے ہی سبب ہوں یعنی وہ لوگ خودان کنگریوں کے لگنے سے ہی سرگنے یا چیکی اور کھلی ہو اور کی اللہ کا دکام کی بحرمتی کرنے والوں کو کوں پر کنگریوں کا نہ بڑنا فابت ہوتو بہضمون اکثر کے اعتبار سے ہوگا، حاصل بیک اللہ کا دکام کی بحرمتی کرنے والوں کو ایسے عقاب وعذا ب سے خواہ دنیا بھی ہوخواہ آخرت بھی، ڈرتا چاہئے)





## شروع كرتابول من الله كام يجونهايت مريان برعدم والع بي

﴿ لِإِيْلُفِ قُونَوْ ﴿ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُوْ ارَبَ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّذِي اللَّذِي الْعَمَهُمْ عَنْ جُوْءٍ ﴾ فِي قِنْ جُوْءٍ فَ وَامْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾

تر جمہ: چونکہ قریش خوکر ہوگئے ہیں بینی جاڑے اور گری کے سنر کے خوکر ہو گئے ہیں ، تو ان کو چاہئے کہ اس خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں ، جس نے ان کو بھوک میں کھائے کو دیا اور خوف سے ان کوامن دیا۔

ربط: سورت ﴿ الصَّالَى ﴾ كى تمبيريس جن اہم امور كاذكر ہواہ، ان ميں سے ايك الله كى نعتول كے شكر ميں عبادت كرنا مجى ہے، السورت ميں اس كابيان ہے۔

# بعض نعمتول برخاص طورت قريش كوعبادت كاحكم:

چونکہ قریش عادی ہوگئے ہیں، یعنی جاڑے اورگری کے سفر کے عادی ہو گئے ہیں تو (اس نعت کے شکر مید میں) ان کو چاہے کہ اس خانہ کعبہ کے الک کی عبادت کریں، جس نے ان کو بھوک ہیں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔

قائمہ ہ اصل ہیکہ چونکہ کہ ہیں غلہ وغیرہ پیرائیس ہوتا، اس لئے قریش کی عادت تھی کہ سال بحر ہیں تجارت کے لئے دو سفر کرتے ، جاڑوں ہیں بین کی طرف کہ وہ سر دملک ہے، اور لوگ ان کو اہل حور سندر کی ہیں شام کی طرف کہ وہ سر دملک ہے، اور لوگ ان کو اہل حرم اور بیت اللہ کا خادم بچوکران کا احترام کرتے اور ان کے جان وہ ال سے کوئی چھیڑ چھاڑ تیس کرتے تھے، اور انہیں خاطر خواہ نفع ہوتا تھا، پھر اطمینان کے ساتھ کھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے ، اس سورت ہیں ای واقعہ کا ذکر ہے، اور چونکہ بیت اللہ خواہ نفع ہوتا تھا، پھر اطمینان کے ساتھ کھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے ، اس سورت ہیں ای واقعہ کا ذکر ہے، اور چونکہ بیت اللہ کے سب ان کا حرّام ہوتا تھا، اس کے خونہ کے کی خوف آ البہ یہ ہے کی طرف آب میں منر ہی کی اور حضر میں بھی کی طرف اشارہ ہے اور خوف ہو ہے تو بھی سفر ہیں بھی اور حضر میں بھی کھاتا دینے سے آس دینے میں سفر میں بھی اور حضر میں بھی جھیئر جھاڑ نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔





شروع كرتا مول يس الله كام يجونها يت ميريان بوعدم والے يى

﴿ اَرَائِتُ الَّذِى يُكُذِّبُ بِالدِّيْنِ ۚ فَنَٰ إِلَى الَّذِي يَكُ أُو الْيَتِيْمُ ۚ وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ فَوَ الْرَبِينَ اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهِمُ مَا هُوْنَ ۚ الدِّرِينَ هُوْرُيُرَا وَوْنَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ فَوَيُلُ اللَّهِ مِنْ هُونَ فَى الدِّرِينَ هُورُيُرَا وَوْنَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ فَى الْدِينَ هُورُيُرَا وَوْنَ ﴾ الْمَاعُونَ ۚ فَى الْمَاعُونَ ۚ فَى الْمَاعُونَ ۚ فَى الْمَاعُونَ فَى الْمُورِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ا

الله

ترجمہ: کیا آپ نے اس مخص کور یکھا ہے جوروز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ سودہ ، وہخض ہے جو پیٹیم کود محکے دیتا ہے اور مختاح کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ، سوایسے نمازیوں کے لئے بردی خرابی ہے جواپی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں جوایسے ہیں کہ دیا کاری کرتے ہیں اور ذکو ۃ بالکل نہیں دیتے۔

رنط :سورت ﴿ الضَّالَى ﴾ كى تمهيد يل جن اجم اموركا ذكر جواب، ان يل ايك كفرونفاق سے بچنا بھى ہے، اس سورت يس اس كابيان ہے۔

# كفاراورمنافقين كي خصلتون كي غدمت:

کیا آپ نے اس فض کودیکھا ہے جوروز جزا (بدلد کے دن بین قیامت) کو جھٹا تا ہے تو (آپ اس فض کا حال سنتا

ہا ہیں تو سنے کہ) ہدو فض ہے جو بیٹی کودھے دیتا ہے اور قتاح کو کھٹا تا دیے کی (دوسروں کو بھی) ترغیب نہیں ویتا (یعنی وہ الیاسٹک دل ہے کہ نیٹو دا حسان کرے اور شدوسروں کواحسان پرآ مادہ کرے اور جب بندہ کی حق کرتا ایسا براہے تو خالت

کاحت ضائع کرنا تو اور زیادہ براہے) تو (اس سے ٹابت ہوا کہ) ایسے نمازیوں کے لئے بڑی ترانی ہے جواپی نماز کو بھلا

بیٹھتے ہیں ( لیمنی ترک کردیتے ہیں) جوایے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو) دیا کاری کرتے ہیں اور زکو ق بالکل نہیں

دیتے، کیونکہ زکو ق کے لئے جماعت کے ساتھ نماز کی طرح اظہاد کر کے دینے کا تھم نہیں ہے، یعنی اظہار کے بغیر بھی دے

سکتے ہیں اور اس میں دیا کاری کی زیادہ مخوائش نہیں ، اس لئے اس کو بالکل عی ترک کردیتے ہیں ، بخلاف نماز کے اس کے الیم وہ کے پڑھ جی لیے ہیں اور نگاہ نہتے پر بچوڑ بھی دیے ہیں )

اظہار کا تھم ہے ، اس لئے نماز تو بھی بھوارا ظہار دریا کاری کے لئے پڑھ جی لیتے ہیں اور نگاہ نہتے پر بچوڑ بھی دیے ہیں )

فائدہ: یہاں ان افعال کی قدمت ہے جن کا فشا کفر کے طور پردین کو تبطلانا ہو، جیسا کے شروع آدمی سورت میں ہے یا نفاق کے طور پر ہوجیسا کہ نصف آخر میں ہے، اور اگر بغیر جبطلائے ہوتوا گرچاس وقت بھی قابل قدمت ہے، مگر وہ اس سے دور سے درجہ میں ہے، اور ﴿ فَوَ بَيْنُ کَ اِلْمُعْمَدُ لِيْنَ ﴾ النے کے ترجمہ کی وضاحت سے اگر بیشبہ ہوکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کی برنسبت زیادہ اہم ہیں حالانکہ فقہاء نے حقوق العباد کو حقوق اللہ پر مقدم ہونا، لازم کرنے کے اعتبار سے ہے اور حقوق اللہ کا مقدم ہونا اللہ میں اللہ میں کے اعتبار سے ہے اور حقوق اللہ کا مقدم ہونا اللہ میں کہ بیاللہ میں کے حقوق اللہ کا مقدم ہونا اللہ میں کہ بیاللہ می کے حقوق اللہ کا مقدم ہونا اللہ میں کہ بیاللہ می کے حقوق اللہ کی کے خود حقوق اللہ کی کے اعتبار سے مقرر ہوئے ہیں اس کا طرح اعظم اوراعم اورامل حقوق اللہ بی ہیں۔





شروع كرتابول يس الشكتام عجونها يت مهربان بزعدهم والعين

﴿ إِنَّا آعُطَيْنَكَ الْكُوْتُرُ فَهُمَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَدُ أَنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فَ}

ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کوکور عطافر مائی ہے سوآپ اپنے پروردگاری نماز پڑھے اور قربانی سیجے بالیقین آپ کا وشمن ہی ہے تان ونشان ہے۔

ربط: سورت ﴿ الضَّائِي ﴾ كَيْمَهِيد مِن جن اہم امور كاذكر مواہب، ان ش ایک حضور برنور شائنگی اے ساتھ مقیدت وجبت اور آپ کے خالف کے ساتھ مقیدت وجبت اور آپ کے خالف کے ساتھ بخض وعداوت بھی ہے، اس سورت كى پہلى ادر آخرى آینوں میں اس کے اسباب كا بیان ہے اور درمیان كى آیت میں پہلى آیت کے تالع ركد كر حضور شائنگی كونتوں کے عطا کئے جانے برشكرا واكرنے كا محم ہوا ہے۔

رسول الله متالينيكم كوكور عطافر ماياجانا اورآ مخصور متالينيكم

جومحبوب ومغبول بين،ان كوشمن كادم كثابونا:

اس مورت کا سبب یا شان فزول بیہ کررسول اللہ بھائے کیا گیا اولا دیس سب سے بوے بیئے حضرت قاسم سے ان کا کہ بیں انتقال ہوگیا تھا تو عاص بن واکل مہی نے اوراس کے ساتھ دوسرے مشرکوں نے بیکھا کہ آپ کی نسل کا سلسلوختم ہوگیا۔ اب آپ نعوذ باللہ ابتر لیعن بے نام ونشان ہیں، مطلب بیتھا کہ ان کے دین کا چرچا چندروز کی بات ہے، اس کے بعد بیسب بھیڑے ماف ہوجا کیں گے، اس پرآپ کی لی کے لئے بیسورت نازل ہوئی (درمنثور) جس ہیں ارشادہ کر بید بیسب بھیڑے ماف ہوجا کیں گے، اس پرآپ کی لی کے لئے بیسورت نازل ہوئی (درمنثور) جس ہیں ارشادہ کر ) بینک ہم نے آپ کوکوڑ (جوایک حوض کا نام بھی ہوا ور ہر خیر کی ہی اس میں واظل ہے) عطافر مائی ہے (جس میں دنیا کی خیر و بھلائی لیمنی دین کی بھا اور اسلام کی ترقی جو کہ شیرا جرکا باعث ہا ورآخرت کی خیر و بھلائی لیمنی دین کی بھا اور اسلام کی ترقی جو کہ شیرا جرکا باعث ہا ورآخرت کی خیر و بھلائی لیمنی دین کی بھا اور اسلام کی ترقی جو کہ شیرا جرکا باعث ہے اورآخرت کی خیر و بھلائی لیمنی دین کی بھا ور اسلام کی ترقی جو کہ گیرا ترکا باعث ہے اورا خوشیاں مناتے ہیں تو آپ اس

رِثْمُ نہ یکنے کونک اللہ نے آپ واس سے بڑھ کر بیدولتیں عطافر مائی ہیں) تو (ان فعتوں کے شکر ہیں) آپ اپنے پروردگار
کی نماز پڑھے ( کہ عظیم ترین فعتوں کے شکر ہیں عبادت میں سے سب سے اعظم عبادت مناسب ہے) اور (شکر کی
حکیل کے لئے بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت لینی ای کے نام کی) قربانی کیجے ( جیسا کہ دوسری آخوں ہیں جگہ جگہ
﴿ اَقِینَ کُوا الصّلُوقَ ﴾ کے ساتھ ﴿ النَّو کُوفَة ﴾ فرمایا گیا ہے، اور اس ہیں شکر کے علاوہ مشرکوں کی قعل میں خالفت
میں ہے کہ وہ غیر اللہ کو تجدہ کرتے اور بتوں کے نام کی قربانی کرتے ہے۔ آگان طعند دینے والوں کے بارے شن آپ
کی مزید تھی کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے قضل سے بنام وشان ٹیس، بلکہ) یقینا آپ کا دشن ہی بنام
وشان ہے ( چاہا ہے اس وشین کی طاہری نسل چلے یانہ چلے ، لیکن و نیا ہیں اس کا ذکر غیر باتی نہیں دہے گا ہے کہ
وشان ہے ( چاہا ہی اور نیک نامی بحب واعتقاد کے ساتھ آپ کی یاد قیامت تک باتی دہ ہی کہ بیساری باتی کہ
کور کے عام مغہوم ہیں واطل ہیں، کہ آگر لیسری اولا دن ہوتونہ ہیں جی کھنسل سے مخصود ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں
کور کے عام مغہوم ہیں واطل ہیں، کہ آگر لیسری اولا دن ہوتونہ ہیں جی کھنسل سے محصود ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں
کور کے عام مغہوم ہیں واطل ہیں، کہ آگر لیسری اولا دن ہوتونہ ہیں جی کھنسل سے مخصود ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہے، یہاں
کور کے عام مغہوم ہیں واطل ہیں، کہ آگر لیسری اولا ورشمی اسلام اس سے محروم ہے)

فا کدہ: کوڑے منی خیر کیر لینی بہت زیادہ بھلائی کے بیں اور اس خیر کیریں وہ حوش بھی شاف ہے جو حوش کوڑ کے تام ہے مشہور ہے محال لینی بینی بہت زیادہ بھلائی کے بیں اور ایک تغییر کا دوسری تغییر میں وافل ہونا تام ہے مشہور ہے محال لینی بینی اطاد بھٹی کی کما بول بھی اور اور بھٹی ہے داور بعض اطاد بھٹ ہے اس نہر کا جنت میں ہونا اور بعض ہے حشر کے میدان میں ہونا معلوم ہوتا ہے ، ال ووثول میں اس طرح تطبیق ہوسکتی ہے کہ اصل نہر جنت میں ہے اور اس کی ایک شاخ اللہ کے تھم سے حشر کے میدان میں آ جائے گی ۔ ان دوثوں بی کوکوڑ کہ دیا گیا ہے ، اور روانیوں میں آ ہے کے امتیوں کا حشر کے میدان میں اس سے بینا جورواتیوں میں آ ہے ہوں کا حشر کے میدان میں اس سے بینا جورواتیوں میں آ ہے ، اس کی تر تیب واقعات موقف کا عقبار سے کہیں مرت اور می طور پر نظر سے نہیں گذری ۔ واللہ اعلم



غ



شروع كرتا مول يس الله كنام ب جونهايت مبريان بوعدم والع ين

﴿ قُلْ يَا يُمْنَا الْكَلِيْرُوْنَ فَكَ أَغَبُكُ مَا تَعْبُكُونَ فَ وَلَا اَنْتُمُ عَبِكُوْنَ مَا اَعْبُكُ فَكَ عَابِلُ ثَا عَابِلُ ثَا عَبُكُ فَ وَلَا اَنْتُمُ عَبِكُونَ مَا اَعْبُكُمُ الْعَبُكُمُ وَلِي وَيُنِي فَ ﴾ عَبُدَ تُمُ فَوَلَا الْكَلِيْرُونَ مَا اَعْبُكُمُ وَلِي وَيُنِي فَ ﴾

ترجمہ:آپ کہدد یجئے کہاے کافروانہ ش تمارے معبودوں کی پستش کرتا ہوں اور ندتم میرے مبعود کی پستش کرتے ہو، اور نہ میں تبہارے معبودوں کی پرستش کرونگا اور ندتم میرے معبود کی پرستش کرد سے تم کوتبہا را بدلہ سلے گا اور مجھ کومیر ابدلہ ملے گا۔

ربط: سورت ﴿ الضَّالَى ﴾ كى تمبير من جن اہم امور كاذكر مواہد، ان من سے أيك تو حيداور مشركول سے العّلقى كا ظهار كامسّلہ ہے، اس سورت من اس كابيان ہے۔

## توحيداور شركول كمخالفت كااظهار:

تک میرے معبود عابد لینی عبادت کرنے والے لینی موحد نہیں سمجے جاؤ ہے اس طرح اس امر کو پیشین کوئی پر محمول کرنے ک اور اس پر جوسوال وار د ہوتا ہے کہ ان میں بعض لوگ تو مسلمان ہو گئے تنے ، اس کے جواب میں ﴿ الْکَلِیْرُ فُونَ ﴾ کوجوذ بمن میں بیں ان پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں آ مے تو حیداور شرک کے انجام کا بیان ہے کہ ) تم کو تبہا را بدلہ طے گا اور جھے میر ابدلہ طے گا ) اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سناوی ، اس طرح بیسورت نخالفت کے اظہارا وروعید پر مشتمل ہے۔





شروع كرتابول يس الله كام يجونهايت مهريان بوعدهم والع بي

﴿ إِذَا جَاءً نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتَنَّحُ ﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُؤَنَ فِحْ دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَسْمِهِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِي أُوانَهُ كَانَ تَوَابًا ﴿ ﴾

ترجمہ:جب خدا کی مدداور فتح آپنچ اور آپ اوگول کواللہ کے دین بیں جوت جوت داخل ہوتا ہواد مکے لیس تو اپنے رب کی بیج وتھید کینچ اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے وہ بڑا قبول کرنے والا ہے۔

ربط: ﴿ وَالصَّهٰ فِي ﴾ يَ تهبيد مِن جن اجم امور كاذكر جواب: ان مِن تعتول كافاضه بِ شكر بجالا تا بهى ہے ، خاص طور بر يحيل لهمت كي فوض كا ، اس مورت مِن اس كا بيان ہاور خطاب خاص رسول الله سَتَكُنْ يَكِيْمُ ہے ہاور اس كے من ميں آپ كي نبوت كا اثبات بھى ہے۔

## اسلام ك توت اوراشاعت برني سَاللَيْظِيمُ كُتْبِيعُ وَتَحْمِيدواسْتَغْفَاركاتُكُم:

فائدہ: بہت ساری مرفوع دموقوف مدیثوں میں اس سورت کی بھی تفییر آئی ہے کہ اس میں وفات کا وقت قریب آئے ہے کہ اس میں وفات کا وقت قریب آئے کی خبر ہے اور ﴿ يَكْ خُلُونَ فِي اللّٰهِ ﴾ اللّٰ کو فقح مکم

ے آٹارے اس لئے کہا گیا کہ عام لوگ فتح کمدے فتظر تھے کہ اس تک جہاں ایک ایک ودوآ دی مسلمان ہوتے تھے، فتح مكدك بعد بورے بورے قبائل اسلام من واخل مونے لكے جيرا كرسورة فق كثروع من بيان كيا كيا ہے، اور لفظ ﴿ إِذَا ﴾ العانى معلوم بوتا بكريسورت في مكر يبلينازل بوئى اوردوح المعانى من بحراس كمطابق ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ خیبر سے والیسی کے وقت اس کا نزول ہوا ہے جو کہ فتح کمہے مقدم ہے، لین اس روایت کی سندنبين لكسى اورروح المعانى مين عبد بن حبيد اوراين جريراورابن المنذ ركى سندے قاده كا قول تقل كيا ہے كم حضور منافظاته اس سورت کے نزول کے بعد دوسال زیرہ رہے مجروفات ہوگئی۔اب اگران دوبرسوں کو تخیینداورا عدازوں پرجمول ندکیا جائے تواس سے مع سنداس کا نزول فتے سے پہلے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فتح مکہ رمضان ٨ جرى میں ہوا ہے اور آپ كی وفات رہے الاول ا اجری میں ہوئی ،اور کا ہر ہے کہ اس کے درمیان مت دوسال ہے کم ہے،اس طرح اس کنزول کے بعددوسال آپ کا زندہ رہنا اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اس کا نزول فنخ کمے پہلے ہوا ہواور جن روایات میں اس کا نزول فتح مکد کے بعد آیا ہے، جبیرا کدورمنٹوریس تواس کے معنی یہ بیں کہ پہلے نازل شدہ تھم کواللہ کی جانب سے دوبارہ یاد ولایا گیا۔راوی نے اس کونزول سے تعبیر کردیا، اورا گراس توجیہ کو پہندند کیا جائے تو کہا جائے گا کہ کلمہ اذا صرف نصراور فتح كانتبار ينس بلك مجموع كانتبار ي بكر جن كاليك جزو ﴿ يَذْ خُلُوْنَ ﴾ الخ فَحْ كِيمى بعد مو، جيها كذا يك ایک روایت میں اس کا نزول ججة الوداع میں آیا ہے تو ﴿ إِذَا ﴾ وماضى كمعنى ميں لے ليا جائے گا، ليعنى چونكديدامور ہو چکے ہیں، اس لئے آپ کو بیکم دیا جاتا ہے، اور ﴿ إِذَا ﴾ کے ماضی کے لئے استعال ہونے کا روح المعانی میں ذکر ہے، اورخودقر آن میں مجی آیا ہے ﴿ حَتَّی إِذَا سَاؤے بَینَ الصَّدَ فَینِ ﴾ (سورة كهف ٩١) چنانچ محال میں تقرق ہے کہ آپ آ خرعم میں ان کلمات کی کثرت فرماتے تھے۔



٥



## شروع كرتابول يس الله كام يجونها يت مريان يوعدهم والع بي

﴿ تَبَّتُ يَكَا آ إِنِي لَهَبِ وَتَبَقَ مَا آغَفَ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كُسَبُ فَسَيْضِكُ نَارًا ذَاتَ لَهَب فَ وَامْرَاتُهُ مَ حَتَالَةُ الْحَطَبِ قَرِقَ جِيْدِهِ مَا حَبْلُ مِنْ مُسَدٍ فَ ﴾

ترجمہ: ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہوجائے نداس کا مال اس کے کام آیا اور نداس کی کمائی، وہ عقریب ایک شعلہ زن آگ میں واغل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جولکڑیاں لا دکر لاتی ہے۔ اس کے گلے میں ایک رشی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔

ربط: سورت ﴿ الصَّالِي ﴾ كَيْ تمبيد من جن اجم اموركاذكر مواج، ان من سے أيك ان كارسول مِن اللَّيْنَا في كالفت سے بحثا ہے، اس سورت من اس خالفت كا وبال بيان كيا كيا ہے۔

## رسول الله مالينية في معادر كفي المعان:

ال سورت کا شان زول سیمین این بخاری و سلم شریف وغیره بین برآیا ہے کہ جب آیت ﴿ وَ اَذْنِ لَ عَشِیْوَتُكُ اَلَا وَرَبِیْنَ ﴾ (سورة الشراو ۱۹۱۲) تا زل ہوئی، اور آپ نے کو وصفا پر چڑھ کر پکارا اور سب کوئی کر کے اسلام کی دورت دی او ابولہب بن عبد المطلب نے گتا خانہ طور پر کہا تبالک ساتو المیوم المهذا جمعت الیسی تو پر باوہ و جائے کیا تو نے بمیں اس مقصد ہے جہ کیا تھا، اس پر یہ مورت نازل ہوئی، اور اس ایولہب کی ایک ہوئی جو کانٹے وارکٹریاں جی کر کے سر پر رکھ کر الی اور صفور میں تیا تھا، اس پر یہ مورت بازل ہوئی، اور اس ایولہب کی ایک ہوئی جو کا نئے وارکٹریاں جی کر کے سر پر رکھ کر الی اور صفور میں تیا تھا، اس پر یہ مورت بیا دی جی جی ایولہ ب کی ایک ہوئی کی مورت بیا اس کو بھی اس کی بھی اور دونوں کی ڈمت ہا تھوٹوٹ کی دوسر کے اور دونوں کی ڈمت کی اور دونوں کی ڈمت کے مات روز بعد اس کو الگ تعلک ڈال دیا ، بہاں تک کہ ای صالت میں سرگیا، متعدی مرض لگ جانے کے خوف سے سب کھر والوں نے اس کو الگ تعلک ڈال دیا ، بہاں تک کہ ای صالت میں سرگیا، کی میں دون تک لاش ہوں ہی پڑی رہی جب لاش سرٹ نے گی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دیوادی ، انھوں نے ایک گر حاکھود کر میں دون تک لاش ہوں ہی پڑی رہی جب لاش سرٹ نے گی تو مزدوروں سے اٹھوا کر دیوادی ، انھوں نے ایک گر حاکمور کر المحانی میں لاش کوا کی کری کے ذریعہ میں ڈال دیا اوراد پر سے پھروں سے داب دیا جب ساکدوں آلمعانی میں لاش کوا کی کہ دی کے دونوں سے داب دیا جب ساکدوں آلمعانی میں

ہے،اس تکلیف اور ذلت سے زیادہ دنیا کی کیا بربادی ہوگی ،اور دونوں ہاتھوں سے کنابیذات سے ہوتا ہے،اس لحاظ سے كلام تاكيد برينى بوكا، يا يون كها جائ كم اكثر ائدال باتعول سے بوتے بي، ال طرح اس سے اعمال كى بلاكت اور دوسرے جملہ سے ذات کی ہلا کت مراد ہوگی ،اور حاصل بیہوگا کہ وہ اس طرح ہلاک ہوگا کہ اس کی تدبیری سب بے کار ہوجا نیس کی،اور ہرحال میں اس بدوعات مراو پیشین گوئی کے طور پر ہلاکت کی خبردیتا ہے اور تجبیر میں ہاتھوں کی تخصیص کا كته يه وسكتا ب كدوه باتعول سيآب وتكليف كبنجاتا تغاء چنانجدوح المعاني مل مجمع طارق كحوالدسيدوايت بك میں نے ایک بارد یکھا کہ وق ذی الحجاز میں آپ آ کے آ کے لوگول کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چلے جارہے ہیں اور جیھے بیھے ابولہب پھر مارتا ہوا آرہاہے، جس سےآپ کی پنڈلیاں اور قدم ابولہان ہو گئے ہیں، اور روح میں بیمنی کے حوالہ ے ابن عباس سے روایت ہے کہ اس نے ایک بارلوگوں سے کہا کہ مر ( میں ایک ایک مرنے کے بعد فلال فلال امور ہوں ہے، پھر ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان امور میں سے ان ہاتھوں میں تو کوئی چیز آئی نہیں، پھردداوں بأتمول تإه موست خطاب كركها بها لكما ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمد: يعنى تم أوث جاو ميل تم ميل ال چیزوں میں سے کھیمی نہیں دیکھتا جو محرکتے ہیں،اس لئے ہاتھوں کی طرف تباب کی نسبت فرمائی اور تباب کا مادہ اختیار کرنا اس لئے ہے کہاس نے بھی اپنے کام میں ای مادہ کا استعمال کیا تھا۔ اور چونکہ بددعا سے مقصود واقعہ کے بارے میں خبردینا ہے اس لئے فذکورہ بالا کلام اس قوت میں ہوا کہ وہ ہلاک ہوگا،جس پر وہ بیشبہ کرسکتا ہے کہ میں اسینے مال وتد بیر کی بدولت في جاوَل كاءاس لئے آ محارثاد ہے كم) نداس كا مال اس كام آيا اور نداس كى كمائى (مال سےمرادسرمايد، دولت اور ﴿ مَا كُسُبَ ﴾ مراداس سرماييكار في اورنع يعنى كى مال اس كو بلاكت سے ند بيائے گا، اوراس مامنى سے مرادستقبل ہے، بیمالت تواس کی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں ) وہ عقریب (مرنے کے وقت کے قریب ایک بحراتی موئی آگ میں داخل ہوگا، وہ مجی اوراس کی بیوی بھی جولکڑیاں لا دکر لائی ہے (مراد کا نے وارلکڑیاں ہیں جن کا اوپر ذکر موا ب،اورجبم من اللي كراس كے كلے من دوزخ كى زنجراورطوق موكا ﴿ إِذِ الْكَفْلُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَ السَّالْسِلُ ﴾ لعني جبكهان كى كردنول يس طوق اورزنجيري مول كى (سورة المؤمن ١٤) كدكويا وه) ايك رسى موكى خوب بني موكى (تشبيه اس کی شدت اوراسخکام میں ہے، اور باوجود یکد مشبہ بعنی جس کی تشبیدوی کئی ہے، اس صفت میں زیادہ معروف ہے، ليكن اس اعتبار سے مشبہ بدیعن جس سے تشبید دى جارى ہے زياده معروف ہے كہ ﴿ حَمَّا لَهُ الْحَطَّبِ ﴾ معنى سے ﴿ حَبْلٌ مِّن مُّسَدٍ ﴾ كى طرف ذ بن جلدى فقل بوتا ہے)



شروع كرتابول يس الله كام عجونهايت مبريان بزدرم والع بي

﴿ قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُ قُ اللَّهُ الطَّهُدُ قَلَمُ يَالِدُ فَ وَلَوْ يُولُدُ فَوَلَوْ يَكُنُ لَذَ كُفُوا آحَدُ فَ

ترجمہ:آپ کہدو بیجے کہ وہ بین اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کواولاد جیس اور شدوہ کی کی اولاد ہے اور شدکوئی اس کے برابر کا ہے۔

ربط: سورت ﴿ الصَّالَى ﴾ كَيْمَهِيد مِين جن اجم امور كاذكر جوائب، ان مِين سے ایک توحید بھی ہے اس سورت میں اس كابيان ہے اس كے زول كاسب بيد جواكدا يك باد مشركوں نے آپ سے كہاكدآپ كورب كا وصف ونسب بيان سيجيے ، اس پربيسورت نازل ہوئى ، جيسا كدور منثور ميں متعدد سندول سے ہے۔

#### توحيد:

آپ (ان لوگوں ہے) کہ بینے کہ وہ بین اللہ (اپنی ذات اور مفات کے کمال میں) ایک ہے (اس کا کمال ذات میہ ہے کہ وہ درت ہے کہ وہ واجب الوجود ہے بینی اس کا وجود بھیشہ ہے ہے اور بھیشہ رہے گا، اور کمال صفات میہ ہے کہ اس کے علم وقد رت وغیرہ قدیم اور سب کا احاطہ کرنے والے ہیں اور) اللہ (ایسا) بے نیاز ہے (کہ وہ کسی کامختاج نہیں اور اس کے سب مختاج ہیں) اس کے اولا ذبیں اور نہ وہ کسی کی اولا دہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔



شروع كرتا مول مي الله ك نام يجونها يت مريان برد رحم والع بي

﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِّ الْفَكِقَ أَمِنْ شَرِمَا خَكَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّفَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفْتُتِ غ فِي الْعُقَدِي ﴿ وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قَ ﴾

ترجمہ: آپ کہنے کہ میں منے کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام گلوقات کے شرسے اور اند جیری رات کے شرسے جب وہ رات آجادے اور گرہوں پر بڑھ بڑھ کر پھو تکنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والے کے شرسے جب وہ حسد

ربط: سورت ﴿ الصُّرْخي ﴾ كى تمهيد ميس جن اجم اموركا ذكر مواجيد ان ميس عدالله تعالى يرتوكل اوراس كى بناه ليما ہے،اس سورت میں اوراس کے بعد والی سورت میں اس کا بیان ہے، اور ان دونوں سورتوں کا سبب نزول جو کہ ایک ساتھ ای نازل موئی ہیں ، دلائل البہقی میں بہے کہ حضور میں ایک پیٹیوں اوراس کی بیٹیوں نے سحر کردیا تھاجس سے آپ کو مرض کی مالت عارض ہوگئی،آپ نے تق تعالی سے دعاکی تب بدونوں سورتیں نازل ہوئیں،جن میں ایک کی یا پنج اور دوسری کی جیدآ بیتی ہیں،اس طرح کل مجموعہ گیارہ آبیتی ہیں،اورآب کواس محرکا موقع بھی بتادیا گیا، چنانچاس جگہ ہے مختف چیزین کلیں جن میں جادد کیا گیا تھا۔ان میں ایک تانت کا کاڑا بھی تھا جس میں گیارہ کر ہیں گی ہوئی تھیں،حضرت جرئيل عليه السلام سورتيس برصنے لكے، أيك أيك آيت ير أيك أيك كروه كل كئ، چنانچة آب كو بالكل شفا موكى اور دونوں سورتوں کے مجموعہ میں مختلف شرورے پناہ ما سیکنے کا اورسب امور میں حق تعالی پرتو کل کرنے کا تھم ہوا ہے، پہلی سورت میں دنیادی نقصانات سے اور دوسری سورت میں دینی معزلوں سے بیان داول سورلوں کا حاصل ہے اور بیسب روایتیں روح المعانى اور در منتوريس بير.

د نیوی مضرتوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم:

آب (اینے لئے بناہ لینے کی غرض سے بھی اور دوسروں کو بناہ ما تکنے کا طریقہ سکمانے کے لئے بھی جس کا حاصل توکل

اورتوکلی تعلیم ہے یوں) کہتے کہ میں تھے کہا لک کی بناہ لیتا ہوں تمام کلوقات کے شرسے اور (فاص طور سے ) اندھیری رات کے شرسے جب وہ درات آجائے (اور دات بھی شرور کا اختال فلاہر ہے) اور (فاص طور سے گنڈے کی) گرہوں پر دو کر بھو کئے والیوں کے شرسے اور حد کرنے والے کے شرسے جب وہ حد کرنے گئے (شاید تیم کے بعد ان کی تخصیص مقام کی مناسبت سے بیہ ہوکہ اکثری حرجاوہ کی تربیب اور ترکیب درات کو ہوتی ہے، جبیبا کہ فاذن میں ہے، تاکہ کی کو اطلاع نہ ہو، الممینان کے ماتھ اس کو پورا کرسکیس، اور گنڈہ پر بھو تک مار نے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ فلاہر ہے کہ جادوای طرح ہوا تھا، خواہ مرد نے کیا ہو یا عورت نے ، اس لئے فر الائے ڈون کی کا موصوف یا تو نفوں ہیں یا عورتیں اور اس محرکا اصل نشا حد تھا، اس لئے جادو سے متعلق چیزوں سے بناہ ما تک گی گی، اور باتی شرور کو پورا کر نے کے طور شی اور اس محرکا اصل نشا حد تھا، اس لئے جادو سے متعلق چیزوں سے بناہ ما تک گی گئی، اور باتی شرور کو پورا کر نے کے خورشی اور اس کر کا اس کر خواہ مرد رات کی شرور کا بیاں کا کہا ہو، اور اشارہ اس طرف ہو کہ جس طرح دات کے اگر خواہ در اشارہ اس طرف ہو کہ جس طرح دات کے اثر نوائی در اللہ کا کیا تھا کہا گی در اللہ اعلی کی در اللہ کی جادوائی در تا ہے، اس طرح درات کی اثر یعنی جادد کا اذالہ کر سکتا ہے۔ واللہ اعلی میں در اللہ کر کہا ہے۔ واللہ اعلی کی در اس کے درائی کی کو در کی انداز کی درائی کی در درائی کی کا موسوف کے درائی کی کا موسوف کو کہ میں کر کی کی کو درائی کردیتا ہے، اس طرح درات کی اثر یعنی جادد کا اذالہ کر سکتا ہے۔ واللہ انتا کی کی کو درائی کو درائی کی کی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کو درائی کو درائی کو درائی کو درائی کی کو درائی کو درائی کی کو درائی کی کے درائی کو د





## شروع كرتا مول مين الله كمنام يجونهايت مهريان بزي والله إن

﴿ قُلْ اَعُوذُيْرِتِ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَّهُ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَيْرِ الْوَسُوَاسِ ﴿ الْخَنَّاسِ ﴿ عُ الَّذِتُ يُوسُوسُ فِي صُلُارِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿

ترجمہ:آب کہتے کہ میں آدمیوں کے مالک،آدمیوں کے بادشاہ،آدمیوں کے معبودی پناہ لیتا ہوں، وسوسہڈالنے والے بیجے ہث جانے والے کشرے،جولوگوں کے دلول میں وسوسہ ڈالٹاہے خواہوہ جن ہویا آ دی۔ ربط البحى اويرسوروفلن ش كذراب

## وینی مضرتوں سے پناہ طلب کرنے کا حکم:

آب كيتے (جس طرح سور يفلق بين كذرا) كهين آدميوں كے مالك، آدميوں كے باوشاہ، آدميوں كے معبودكى پناہ ليتا مول، وسوسة النے والے، يحيے مث جانے والے (شيطان) كشرے ( يحيے بننے كامطلب مديث ميں ہے كاللدكانام لين يع مده بيحيه مث جاتا م الديام شيطان بتول من تو ظاهر م اورشيطان انسانول من تغيير كم تقرير كمطابق اسطرح بكروس فالنودكونامعمشفق كصورت مين ظابركرتا باليكن اكراس كوجمرك دياجائ تو پھروسوسے باز آجا تاہے،اورہٹ جاتاہے،اوراگر قبول کرلیاجائے تواورزور پکرتا ہے،اور بیصفت اشارہ اس طرف ے کہ اللہ کے ساتھ اس سے پناہ ما تکنا۔ پناہ ما تکنے کاسم وگا کیونکہ اس کی خاصیت اللہ کے ذکر سے بیجیے ہنا ہے۔آ کے وسوس كى وضاحت كے لئے صغت ہے لينى) جولوگول كے دلول شل وسوسہ ڈالیا ہے خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والاجن ہويا آدى (بوانسان شيطانوں سے يھى بناه مانگرا بول) اور شيطان جنات سے بھى جبيما كوالله كارشاد ہے و كُنْ إلى جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُأًا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ ﴾ لِكُلِّ نَسِ وَالْجِنِ ﴾

فاكده: اس سے ده وسوسه مرادب جومعصيت كى طرف لے جانے والا موجائے اوراس كا ويقى معترت مونا ظاہر ہے۔ادرایک عجیب لطیفہاس صورت میں جس سے قرآن کے آغاز وانجام کی خوبی بھی ظاہر ہوتی ہے، بیہے کہاس کے اور سورة فاتح كے مضامين ميں انتهائى درجہ كا قرب جواتحاد كے عم ميں ہے تقت ہے۔ چنانچہ ﴿ يِرَبِّ النَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ رَبِّ النَّابِ ﴾ كے مناسب ﴿ مَالِكِ يَوُو اللَّهِ يَنِ ﴾ ﴿ النَّالِي النَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ ﴾ اور ﴿ الْوَسُواسِ الْحَنَّاسِ ﴾ كے مناسب ﴿ إِيَّاكَ نَسْتَعُونُ اللَّهُ ا

فيا إلهى بحرمة مَفْتَحِ القرآن ومَخْتَتَمِه وما بينهما إهدنا الصراط المستقيم صراط اللين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأعِلْنا من جميع الشرور والفتن، ما ظهر منها وما بطن. واجعل فاتحتنا وخاتمتنا مقرونة بكل خير. ومصونة عن كل ضير. وقد كمل والحمد لله الحميد تفسير القرآن المجيد في يوم الخميس لمنتصف ١٣٢٥ هد من هجرة سيد العبيد صلى الله عليه وسلم مزيدا على مزيد. وقد حان والحمد لله أن أقول بملاً في بالتطريب والتغريد. وقد كنت رجوت أن أقوله في آخر تفسير سورة الكهف وقد كنت سميت يوم ختامه يوم عيد. حيث أتى الله عليه على بعيد آخر جديد. وقرّب إلى البعيد. إلا يا أيها الاحباب عيد على عيد. وقد صرفت سنتان ونصف سنة في تكميل هذا الأمر الرشيد. وأنشدَتُ معترفا بالخطاء وملتمسا للدعاء ما في خاتمة طبع البيضاوي المطبوع في المطبع الأحمدي

سعيت إلى أن جدت بالجهد كله ﴿ ولكن ما سعيى وجهدى وطاقتى فإن كان فيه ما يسر وذا الرجاء ﴿ فمن محض فضل الله لامن حذاقتى وإن كان من عيب ولست أقول لا ﴿ يكون فمنى والجحود حماقتى فلا تنس يا نظارة أن شفا صدوركم ﴿ من دعاء الخير فعل الصداقة ولا تفضحونا إن وجدتم خطائنا ﴿ فكيف وقد أتعبت في الجهد ناقتى

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيلنا محمد وأله وأصحابه وسلم أبدا الأبيد وختم لنا على العمل السعيد، فإنه بالإجابة جدير. وعلى كل شيئ قلير. ويفعل مايشاء ويحكم ما يريد.

ترجمہ: اے اللہ! قرآن کی ابتداء اور انہاء اور دونوں کے درمیان کی حرمت (عزت) کے وسلے ہے جمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پرآپ نے انعام فر مایا ہے، ان لوگوں کا راستہ بیں جس سے آپ سخت ناراض ہیں، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راو راست سے ذراہ ہے گئے ہیں، اور جمیں تمام شرور وفتن سے بچا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور ہاری ابتداءاور ہارا فاتمہ ہر خیر کے ساتھ ملا ہوا بنااور ہر نقصان مے محفوظ فرما! (آمن)

الله ستوده کاشکر ہے کہ قرآن بزرگ کی تغییر پایئے تکیل کو پیٹی، بروز جعرات ۱۳۲۵ ہے کفف پر بندول کے آتا پر بے پایال رحمتیں نازل ہوں، بیش ازبیش، الحمداللہ! اب وقت آگیا ہے کہ بیس منھ بحر کرکہوں، جموعتے ہوئے اور خوشی مناتے ہوئے اور میر اارادہ تعاکہ بیس ہیں با تیس مورة الکہف کی تغییر کے آخر بیس کہتا ( محر میس نے وہال نیس کی ) اوراس دن جب اس کی تغییر پوری ہوری تھی بیس نے اسے خوشی کا دن قرار دیا تھا، اس کے کہ دہ نی عید کا بھی دن تھا اوراس نے جھے ستنقبل کی عید کے ساتھ قریب کردیا تھا۔

سنو!اے دوستوں خوشی بالائے خوشی ہے کہ میں نے اس بہترین کام کی بھیل میں ڈھائی سال خرج کئے ہیں ،اور میں خطا کا اعتراف کرتے ہوئے درئی ذیل اشعار زورہ پڑھتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں بیاشعار طبع احمدی میں جوتفیر بیضا وی چمپی ہے،اس کے خاتے میں ہیں۔

ا-كوشش كى يم في يهال تك كديس في يورى محنت كذريعيه بإلى ÷جوكه ميرى سى كوشش اورطافت يس تقى (وويائى)

۔ ۲-پس اگر ہواس تغییر میں وہ بات جوخوش کرے اور یہی امید ہے بنتو وہ محض اللہ کے فضل سے ہے میری مہارت ہے نہیں۔

۳-اوراگرکوئی عیب ہےاور میں (اس کا) منکر نہیں بتو وہ میری طرف سے ہےاورا نکار میری ہمافت ہے۔
۲۰ - پس نہ بعول اے دیکھنے والے گرتہ ہارے دل کوشفا ہو جو وعائے فیر سے دوئی کا بھی تقاضا ہے۔
۵-اور ہمیں رسوانہ کچے واگرتم ہماری کوئی خطا پاؤ جاور کیوں رسوا کرد ہے ، کوشش میں میں نے اپنی اوٹنی کوتھ کا دیا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ بے پایاں رحمتیں ٹازل فرما کیں اپنے تلوق کے بہترین پر یعنی ہمارے آقا محمال کے خاتم ان اور ان کے ساتھیوں پر اور ابد الآباد تک سلامتی نازل فرما کیں اور ہماری ڈندگی نیت بختی والے علی پر پوری فرما کیں ، پس بیشک وہ وعا قبول کرنے ہیں۔
قبول کرنے کے سراوار بیں اور ہر چیز پر قدرت دکھتے ہیں اور جوجا ہیں فیصلہ کرتے ہیں۔



علماء دیوبند کے علوم کا پاسبان دینی علمی کتابوں کاعظیم مرکز ٹیلیگرام چینل دینی وملمی کتابوں کاعظیم مرکز ٹیلیگرام چینل

# حنفى كتب خانه محمد معاذ خان

درس نظامی کیلئے ایک مفید ترین شیکیگرام چینل شیکیگرام چینل







# تفير حدايت القرآن منظرعام برآ مي ب

الله كى توفيق ب حضرت الاستاذ مفتى سعيد احمد صاحب پائن بورى مظلم فيخ الحديث وممدرالمدرسين دارالعلوم ديو بندكى ماييه ناز تعنيف " تغير حد ايت القرآن " ٨ جلدول في منظر عام برآگئ ب، بندوستان في مكتبه عاز ديو بنداور پاكستان في مكتبه غزنوى كراچى في أست شائع كرديا ب-واضح رب! حضرت مفتى صاحب دامت بركاتهم في قدريس وتعنيف اور تحقيق ومطالعه كے ميدان في تقريباً يحين ساله تجرب بعد تغير حد ايت القرآن تحرير فرمائى ب، اس تغيير في برسورت كثروع في أس كا تعارف وخلاص في كرف كرماته ساته ساته ما تعدساته آيات وسورتول كورميان ربط اور برلفظ كرما شاس كالفظى واضح ترجمه، في تغيير اورآخر في بامحاور وترجمه كا ابتمام كيا كيا ب مواثى ب ماشور الله كاف و مردي بامحاور وترجمه كا ابتمام كيا كيا ب مواثى من من الله الفاظ كي افوى بصرفي اورتوري تحقيق بحى اختصار كرماته شال كي كل ب -

اميدةوى بكال تغير عاساتذة كرام ، ائده ساجد ، عزيز طلباور عام ملمان بعائى سباستفاده كريس ع- والله ولى النوفيق.

مېدالرؤ ت فرتوی عفاالله عنه خادم حدیث نبوی چامعه علوم اسلامیة علامه انوری ټاوک کراچی چامعه علوم اسلامیة علامه اوری ټاوک کراچی



مُركتبُّرُ عَبِّرُوكِيْ كَلِيْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال